جدید وقدیم تفاسیر اور دیگرعلوم اسلامیہ برشمتل ذخیر وکتب کی روشی میں قرآنِ مجید کی آیات کے مطالب ومعانی اور ان سے حاصل ہونے والے درس و مسائل کا موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتہائی آسان بیان







چو همی جلد پاره 12.11.10

مُفَى مُحَمِد قَاسَم قادرى عطارى مُفَسِّر: شَيْخ الحديث والتفسير، ابوصالح مفتى محمد قاسم قادرى عطارى جدیدوقد یم تفاسیرادردیگرعلوم اسلامیه بیشتمل ذخیر و کتب کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کے مطالب ومعانی اوران سے حاصل ہونے والے درس و مسائل کا موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتہائی آسان بیان، نیز مسلمانوں کے عقائد، دینِ اسلام کے اوصاف وخصوصیات، اہلسنت کے نظریات و معمولات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، باطنی امراض اور معاشرتی برائیوں سے تعلق قرآن وحدیث، اقوالِ صحابوتا بعین اور دیا سے تعلق قرآن وحدیث، اقوالِ صحابوتا بعین اور دیا ہے ارشادات کی روشنی میں ایک جامع تفییر مع دوتر جمول کے دیگر بزرگانِ دین کے ارشادات کی روشنی میں ایک جامع تفییر مع دوتر جمول کے

# كَنْ الْمُعَالَى فِي رَبِي كُنْ الْمُعَالَىٰ فِي الْمُعَالِثِي الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِثِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ عَلَيْكُوالِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ عَلَيْكُولِ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَالِينَ عَلَيْكُولِ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِّذِينَ الْمُعَلِّلِينَ الْمُعَلِّيلِ الْمُعَالِينَ عَلَيْكُولِ الْمُعَالِينَ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِّلِ الْمُعَالِينَ عَلَيْلِينَ الْمُعَلِّلِ الْمُعَلِّيلِ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِّلِينَ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِّيلِينَ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِيلِينَ عَلَيْكِينَ الْمُعِلِيلِ الْمُعَلِيلِينَ عَلَيْكِيلِ الْمُعَالِينَ عَلَيْكِيلِي الْمُعَلِّلِينَ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِّيلِينَ عَلَيْكُولِ الْمُعَلِّيلِي الْمُعَلِّيلِي الْمُعَلِّيلِي الْمُعَالِيلِي الْمُعَلِّيلِي الْمُعَلِّيلِي الْمُعَلِّيلِي الْمُعَلِّيلِي الْمُعَلِّيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعَلِّيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعَلِّيلِي عَلَيْكِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِي الْمُعِلِيلِي الْمُعِلِي الْمُعِي

از: اعلى حضرت، مجد دِ دين وملت، مولا ناشاه امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمَنْ

كَنْزُ الْحِفَانَ فِي مَنْ الْفُالِثُ الْمُلَاثِ الْفُلِاثِ الْفُلِاتِ الْفُلِاثِ الْفُلِاثِ الْفُلِلِثِ الْفُلِلِي الْفُلِلِي الْفُلِاثِ الْفُلِلِي الْفُلِيلِي الْفُلِلِي الْفُلْلِي الْفُلِلِي الْفُلْلِي الْفُلِلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلِلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلِلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلِي الْفُلِي الْفُلْلِي الْفُلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلِلِي الْفُلْلِي الْفُلِلِي الْفُلْلِي الْفُلِلِي الْفُلِي الْفُلِي الْفُلِي الْفُلْلِي الْفُلِلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلِلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلِلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُلِلْلِي الْفُلِلِي الْفِلْلِي الْفُلِلْلِي الْفُلِلِلْفُلِلِي الْفُلِي الْفُلْلِي لِلْفُلْلِي الْفُلْلِي الْفُ

و المالية الما

از: شخ الحديث والتفسير، الوصالح مفتى محمد في سمم قادرى عطارى

ناث مكتبة المدينه باب المدينه كراچى



( دورانِ مطالعه ضرورتاً انڈرلائن سیجئے ،اشارات لکھ کرصفحہ نمبرنوٹ فر مالیجئے۔ اِنْ شَاءَ اللّٰه عَزَّوَ جَلُ علم میں ترقی ہوگی )

| صفد | عنوان    | صفحه | عنوان              |
|-----|----------|------|--------------------|
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     |          |      |                    |
|     | حلاجان ا |      | و تفسد مراط الحنان |

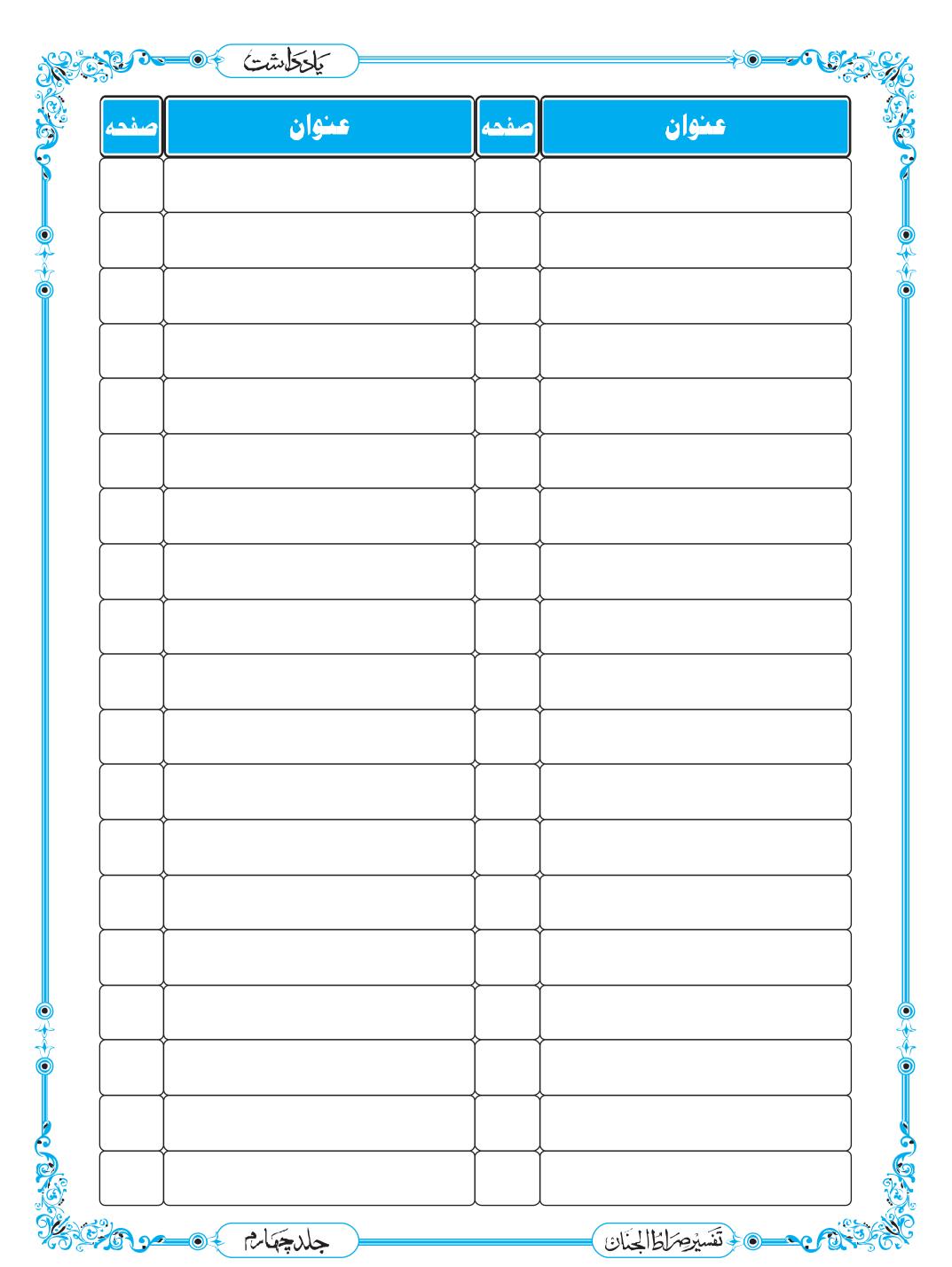



نام تاب : بالمنظم المنظم المنظ

مصنف : شخ الحديث والنفسير صرت علامه مولانا الحاج مفتى أبو الصائح فَكُمَّ لَقَادِيجُ مَوْلِالعَالِي

مهلی بار : رئیج الاول ۱۶۶۰ هر دسمبر 2018ء

تعداد : 10000 (دس بزار)

ناشر : مكتبة المدينه فيضان مدينه محلّه سوداً كران براني سبري مندّى باب المدينه، كراجي

# مكتبة المدينه كى شاخيى

| 03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | UAN: +92 21 111 25 26 92 🛸 | الله ينه كراچى: فيضانِ مدينه پرانی سبزی منڈی باب المدينه كراچى | 01 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------|----|
| 04 الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 042-37311679               | 🕸 لا مهور: دا تا در بار مار کیٹ گنج بخش روڈ                    | 02 |
| 05 ( الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 041-2632625                | 🖝 سردارآ باو: (فیصل آباد)امین بور بازار                        | 03 |
| 06 كان نزويبيل والى مبجدا ندرون بو هر گيث (05 -051 -5553765 عني حوك اقبال روو شال (19 ميلي ميلي حوك اقبال روو شال (19 ميلي ميل ابازار نزو MCB ميلي ميل (19 ميلي ميل ابن الميلي ميلي ميل (19 ميلي ميل الحرو شال ميلي ميلي ميلي ميل (19 ميلي ميل الحرو شال ميلي ميلي ميلي ميلي ميلي ميلي ميلي مي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 05827-437212               | 😁 مير پورشمير: فيضانِ مدينه چوک شهيدال مير پور                 | 04 |
| 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 022-2620123                | 🕳 حيدرآ باد: فيضانِ مدينه آفندي ڻاؤن                           | 05 |
| 0244-4362145 المنزد MCB بينك (MCB بيناه (MCB ) | 061-4511192                | 🕏 ***** ملتان: نز دپییل والی مسجد اندرون بو ہڑگیٹ              | 06 |
| 09 🕸 سکھر: فیضانِ مدیبنہ مدیبنہ مارکیٹ ہیراج روڑ 🔞 0310-3471026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 051-5553765                | 😁 راولینڈی: فضل داد بلازه نمیٹی چوک اقبال روڈ                  | 07 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0244-4362145               | ® نواب شاه: چکرابازارنزدMCB بینک                               | 08 |
| 10 🕏 🗝 گوجرانواله: فيضانِ مدينه شيخو پوره موژ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0310-3471026               | 🖝 سکھر: فیضانِ مدینه مدینه مارکیٹ بیراج روڈ                    | 09 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 055-4441919                | 🕏 گوجرانواله: فيضانِ مدينه شيخو پوره موڙ                       | 10 |
| 11 🕸 گرات: مكتبة المدينة ميلا د ( فوماره چوک )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 053-3021911                | 🕸 هم الله الله الله الله الله الله الله ا                      | 11 |

E.mail: ilmia@dawateislami.net www.dawateislami.net

مدنی التجاء:کسی اورکویه کتاب چهاپنے کی اجازت نهیں



#### بند التالق التالم

#### و تفیر "فیران فینیرلفران" کامطالعہ کرنے کی نیٹیں کا مطالعہ کرنے کی نیٹیں کے انگری کی نیٹیں کی مطالعہ کرنے کی نیٹیں کے انگری کی نیٹیں کے انگری کی نیٹیں کے انگری کی نیٹیں کے انگری کی نیٹیں کی نیٹیں کے انگری کی نیٹیں کی مطالعہ کرنے کی نیٹیں کی خوالم کی نیٹیں کی نیٹی کی نیٹیں کی نیٹیں کی نیٹیں کی نیٹیں کی نیٹیں کی نیٹی کی کی نیٹی کی کی کی نیٹی کی کی نیٹی کی کی نیٹی کی کی نیٹی کی کی کی نیٹی کی کی کی نیٹی ک

قرمانِ مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنُ عَمَلِهِ "مسلمان كى نيت اس كَمَل سے بہتر ہے۔ (المعجم الكبير للطبراني ٦/٥٨ حديث: ٩٤٢)

#### رومَدُنی پھول رہے

بغیرا پھی نتیت کے سی بھی عملِ خیر کا تواب ہیں ماتا۔

﴿ جُنْنِي الْجُصِي نَتِينِ زِيادِهِ، أَنْنَا تُوابِ بَهِي زِيادِهِ۔ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ اللَّلَّ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلَّمِي اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلَّا الللَّمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلْمِلِي الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

(1) ہر بارتُعُوَّذ و(2) تَسْمِيَهِ ہے آغاز کروں گا۔ (3) رضائے الٰہی کيلئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔ (4) ہاوضواور (5) قبلہ رُومطالعہ کروں گا۔ (6) قرانی آیات کی درست مخارج کے ساتھ تلاوت کروں گا۔ (7) ہرآیت کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر بڑھ کرقر آن کریم سمجھنے کی کوشش کرونگا اور دوسروں کواس کی تعلیم دوں گا۔ (8) اپنی طرف سے تفسیر کرنے کے بجائے علمائے حَقَّه کی لکھی گئی تفاسیر بڑھ کرایئے آپ کو'' اپنی رائے سے تفسیر کرنے'' کی وعید سے بچاؤں گا۔(9) جن کا موں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گااور جن سے منع کیا گیا ہےان سے دورر ہوں گا۔ (10) اینے عقائد واعمال کی اصلاح کروں گا اور بدعقید گی سے خود بھی بچوں گا اور دوسر ہے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش كرول كار (11) جن برالله عَزَّوَ جَلُ كاانعام مواان كى بيروى كرتے موتے رضائے الهي يانے كى كوشش كرتار مول كا\_ (12) جن توموں برعتاب ہواان سے عبرت لیتے ہوئے اللّٰه ءَزَّوَ جَلّ کی خفیہ تدبیر سے ڈروں گا۔ (13) شانِ رسالت میں نازل ہونے والی آیات بڑھ کراس کا خوب چرچا کرے آپ صلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے اپنی محبت وعقیدت میں مزيداضا فهكرون گا\_(14) جهال جهال 'الله' كانام ياك آئے گاومان عَزَّوَ جَلُّ اور (15) جهال جهال 'سركار' كالشم مبارك آئة كاوبال صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرُهُ هُول كا\_(16) شرعى مسأئل سيكھول كا\_(17) الركوئي بات سمجھ نه آئی تو علمائے کرام سے پوچھلوں گا۔(18) دوسروں کو یتفسیر بیڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔(19) اس کےمطالعہ کا ثواب آقاصلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى سارى امت كوايصال كرول گا\_(20) كتابت وغيره ميس شرى تلطى ملى توناشرين كو تحريري طور يرمطلع كرول گا۔ (ناشرين ومصنف وغيره كوكتابوں كى اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفيز نہيں ہوتا)

#### ٱڵحَمُدُيِتُهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلُوثُهُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ آمَّابَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِينَ الرَّجِيْمِ فِي مِسْعِ اللَّهِ الرَّحْمُ فِ الرَّحِيْمِ فِي

( ﷺ طریقت امیر اہلسنّت بانی دعوتِ اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری رضوی مَلَنَهُ مُلَا اللهِ علامہ مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری رضوی مَلَنَهُ مُلَا اللهِ علامہ مولانا ابو بلال محمد البیاس عطار قادری رضوی مَلَنَهُ مُلَاللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهِ على اللهُ على اللهِ على اللهُ اللهُ على اللهُ عل

# يَجُهِ مِل طالجنان بَالِيدِ مين ....

۲۲۲٪ ه (2002ء) کی بات ہے جب مفتی وعوت اسلامی الحاج محمد فاروق مَدَ فی عَلَیْهِ رَخْمَةُ اللهِ الْعَیْق وَ حَلَ اللهِ الْعَیْق وَ حَلَ اللهِ الْعَیْق وَ حَلَ اللهِ الْعَیْق وَ حَلَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

#### الله ربُّ العزّت كى أن بررَحْمت مواوران كصدقے مارى بے صاب مغفرت مو

المِين بِجاهِ النَّبِيِّ الْآمِين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ

چونکہ بیکام انتہائی اہم تھالہٰ ذامکہ نی مرکز کی درخواست پرشخ الحدیثِ والتَّفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابوصالح محمدقاسم قادری مُدَظِلُهُ الْعَالِي نے اس کام کا از سرِ نوا عاز کیا۔ اگرچہ اس نے مواد میں مفتی وعوتِ اسلامی کے کئے گئے کام کوشامل نہ کیا جاسکا مگر چونکہ بُنیا دا نہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکھ اُ الممکو مَد وَادَهَ اللّٰهُ شَوَفًا وَ تَعظِیْماً کی پُر بہار

جلدجهام

فَضَا وَل مِيْنَ بِهِ وَالْقَا عَيْنِ بِهِ وَالْقَا الْمُعِينَ وَ مِيْنَ الْمُعِينَ وَ مِيْنَ الْمُعَالَمُ الْمُعَالِقَ الْمُلِمَانَ الْمُعِينَ عَلَى الْمُعَالِقَ وَمِنَ الْمُعَلَّمِ الْمُعَلِمِينَ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ وَمِينَ الْمُعَلِمُ وَمِينَ الْمُعَلِمُ وَمِينَ الْمُعَلِمُ وَمُوتِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب! صلَّى اللَّهُ تعالى على محمَّد



٥ حمادَى ، لا خرى 3 ٢٤ ١ ه

20-04-2013



| صفحہ | عنوان                                                                        | صفحه | عنوان                                                          |
|------|------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| 37   | مد دِالٰہی کی صور تیں                                                        | 1    | نيتين                                                          |
| 38   | مسلمانوں کی اجتماعیت کاسب سے بڑاذ ربعہ                                       | 2    | کی مے<br>کی مصراط البحان کے بارے میں                           |
| 40   | جېراد کې ترغيب                                                               | 12   |                                                                |
| 44   | شَّانِ فاروق اعظم دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ                            | 12   | غنيمت کی تعریف                                                 |
| 53   | مسلمانوں میں باہمی تعاون اور مدد کی ضرورت                                    | 13   | مال غنیمت کی حلت اس امت کی خصوصیت ہے                           |
| 54   | انصار کے فضائل                                                               | 13   | مال غنیمت کا حکم اوراس کی نقشیم کا طریقه                       |
| 56   | مہا جرین کے طبقات                                                            | 20   | مسلمان بالهمن اختلاف سے بجیس اور اشحاد کاراستداختیار کریں      |
| 56   | آیت و اولواالا ش حام "سے معلوم ہونے والے مسائل                               |      | کا فروں کی ریا کاری ،فخر وغروراور مکبر کے برےاشجام             |
| 57   | الله الله الله الله الله الله الله الله                                      | 21   | سے مسلمان عبرت حاصل کریں                                       |
| 57   | سورهٔ توبه کا تعارف                                                          | 24   | صحابة كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالى عَنْهُم كِتُوكُل كَى تَعْرِيفِ |
| 57   | مقام ِنزول                                                                   | 27   | قوموں <i>کے عر</i> وج وز وال سے متعلق قانونِ الہی              |
| 57   | رکوغ اورآیات کی تعداد                                                        | 28   | مردودوں اور مقبولوں کے واقعات بڑھنے کی ترغیب                   |
| 57   | " 'توبه' نام رکھنے کی وجہ                                                    | 28   | کا فرجانوروں ہے بھی بدتر ہیں                                   |
|      | سورة تؤبك شروع مين ' بِسُمِ اللهُ' نه لكه جاني                               | 29   | کا فروں کے جانو روں سے بدتر ہونے کی وجو ہات                    |
| 57   | کی وجبہ                                                                      | 30   | عهد شکنی کی ندمت                                               |
| 58   | سورهٔ نؤبه کے فضائل                                                          | 31   | سزاؤل کی حکمت                                                  |
| 58   | سورهٔ توبه کے مضامین                                                         | 32   | عهد ہے متعلق اسلام کی عظیم علیم                                |
| 59   | سورهٔ اُنفال کے ساتھ مناسبت                                                  | 33   | کوئی خودکواللہ تعالیٰ کی بکڑسے باہر نہ جانے                    |
|      | حضرت ابو بكرصد القي دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى خَلَا فَت كَى طَرِ فَ |      | آيت وأعِدُ والهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِنْ قُودٍ " س             |
| 60   | اشاره                                                                        | 34   | حاصل ہونے والی معلومات<br>ذہبر سیاری د                         |
| 62   | حِجْ اکبر کسے کہتے ہیں؟                                                      | 35   | فتخ ونصرت کی عظیم تنه بیر                                      |
|      | أيت أو إِنَّ أَحَلُ قِنَ الْمُشْرِكِيْنَ "عَمْعُلُوم مُونَى ا                | 36   | کفارسے کے سے تعلق 3 مسائل                                      |

| ٠, ٠, ١ |          |
|---------|----------|
| فالأساث | <u>^</u> |
|         |          |
|         |          |

| مفحد | عنوان                                                                  | صفحه | عنوان                                                                                 |
|------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 94   | خود پیندی کے 6اسباب اوران کا علاج                                      | 66   | والےمسائل                                                                             |
| 98   | ہو <b>ازن قبیلے کے لوگوں کا قبولِ</b> اسلام                            | 67   | عہد شکنی حرام ہے                                                                      |
| 100  | د نیا بھر کی مساجد میں مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہے                        | 68   | کفار کامسلمانوں کے ساتھ عمومی روپیہ                                                   |
|      | احكام شريعت في كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ | 71   | دین میں طعنہ زنی سے کیا مراد ہے؟                                                      |
| 103  | سپرد بین                                                               |      | آيت " وَإِنْ نَكُنُّو اللَّهِ اللَّهِ مَن عَاصل بون اللَّهُ مَ "عاصل بون              |
| 107  | علماءاوراولیاء کی اطاعت الله تعالی کی اطاعت ہے                         | 71   | والى معلومات                                                                          |
|      | آيت " هُوَالَٰنِيۡ آمْسَلَ مَسُولَةُ بِالْهُنْ عَوَدِيْنِ              | 73   | ايمانِ كالل كانقاضا!                                                                  |
| 110  | الْحَقِّ ''ے حاصل ہونے والی معلومات                                    |      | مشرکوں سے دلی دوئتی کرنے اوران تک مسلمانوں کے                                         |
| 111  | دین کودنیا کمانے کا ذریعہ بنانے کی مذمت                                | 75   | راز پہنچانے کی ممانعت                                                                 |
| 112  | کنز کی دعبیر میں کون سامال داخل ہے؟                                    | 76   | نیت در ست رکھنا ضروری ہے                                                              |
| 113  | کس مال کوجیع کرنا بہتر ہے؟                                             | 78   | مسجدیں آباد کرنے کے عنی                                                               |
|      | مال جمع كرنے كاحكم اور مالدار صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى       | 79   | مسجدِ نبوی کی ابتدائی تزئین وآ رائش                                                   |
| 113  | عَنْهُم کے واقعات                                                      | 80   | مسجد تغمیر کرنے کے فضائل                                                              |
| 115  | ز کو ة نه دینے کی دعیدیں                                               |      | راہِ خدامیں جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لئے                                            |
| 118  | مسلمانوں کے عروج وز وال کا ایک سبب                                     | 83   | بڑی پیاری تین بشارتیں                                                                 |
| 121  | غز وهٔ تبوک کا واقعه                                                   | 85   | کا فرول اور بدمذہبوں سے دورر ہاجائے                                                   |
| 125  | الله تغالی کا دین هارامختاج نہیں                                       |      | اللَّهُ تَعَالَى اور نَبِي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَ |
| 126  | حضرت الوبكر صدلي رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰعَنْهُ كَ فَضِيلَت              | 87   | زیا ده کسی کوعزیز ندر کھا جائے                                                        |
| 128  | حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ كَيْمَنَّا               |      | تاجدا رِرسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّه وَسَلَّمَ تَعُجَبُ            |
| 130  | حضرت ابوطلحه انصاري رئضي الله تعالى عنه كاشوق جهاد                     | 88   | ر کھنے کا ثواب                                                                        |
| 131  | مجاہدین کی مالی مد د کرنے کے دوفضائل                                   | 90   | محبت رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَيْ عَلَا مات          |
|      | آیت دو کو گان عَرَضًا قریبًا "سے حاصل ہونے والی                        | 90   | دین کوونیا پرتر جیح وی جائے                                                           |
| 132  | معلومات                                                                | 92   | غزوهٔ حنین کا واقعه                                                                   |
| 133  | جھوٹی قشم کھا نا ہلا کت کا سبب ہے                                      | 94   | آیت نقن نصر کم الله "سے حاصل ہونے وال معلومات                                         |
| 1    | ı                                                                      | ı    | 1                                                                                     |

| ٠ ١     |          |
|---------|----------|
| ه د سرک | <b>—</b> |
|         | •        |
|         |          |

|   | مفحد | عنوان                                                                            | صفحه | عنوان                                                                                     |
|---|------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |      | آیت "مَا اللهُ وَرَاسُولُهُ" سے حاصل ہونے<br>والی معلومات                        | 135  | حضرت عمروبن جموح رُضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنْهُ كَا جِدْ بِهِ شَهِا دِت                     |
|   | 157  | والى معلومات                                                                     |      | نى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ يَرِا يَمَانَ ثَهُ لا نَااللَّه |
|   |      | نفع ونقصان پہنچانے کی نسبت نیک بندوں کی طرف                                      | 137  | تعالیٰ کاا نکار ہے                                                                        |
|   | 157  | کرنا جائز ہے                                                                     | 138  | بہت ہی چیز وں کا اعتبار قرائن ہے بھی ہوتاہے                                               |
|   | 159  | مصارف ِزكوة كَي تفصيل اوران ہے متعلق شرعی مسائل                                  | 139  | مسلمانوں کو کا فروں ہے ڈرانا متافقوں کا کام ہے                                            |
|   |      | آيت" وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤَذُّونَ النَّبِيُّ "عمعلوم                          | 139  | کفارمسلمانوں برئس طرح غالب ہونے                                                           |
|   | 162  | آیت ' وَمِنْهُمُ الَّنِ بِنَى يُؤَذُونَ النَّبِيُ ''سے معلوم ہونے والے مسائل     |      | آیت ان شُولِ کَسَنَه "سے ماصل ہونے                                                        |
|   |      | اللَّه تعالى كِساته ثي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُو | 142  | والى معلومات                                                                              |
|   | 163  | راضی کرنے کی نبیت شرک نہیں                                                       | 143  | تقدیر سے متعلق احادیث و آثار                                                              |
|   | 165  | آيت "وَلَيْنَ سَا لَتَهُمْ" "معلوم بونے والے مسائل                               | 144  | تقذیر کے بارے میں بحث کرنے سے بچیں                                                        |
|   |      | آيت الاتَعْتَانِ اللهُ اقَالُ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِنْهَانِكُمْ "ے                 | 145  | اللَّه تعالَىٰ كى رضا برراضى رہنے كى فضيلت                                                |
|   | 166  | حاصل ہونے والی معلومات                                                           | 146  | روئے زمین کاسب سے بڑا عبادت گزار                                                          |
|   | 168  | سورہ تو بہ کی آیت نمبر 66سے معلوم ہونے والدایک اہم مسکلہ                         | 148  | راہِ خدامیں جہادکرنے والے کے فضائل                                                        |
|   | 171  | برائی کا حکم دینااور بھلائی ہے نع کرنا منافق کا کام ہے                           |      | دکھاوے کے لئے اور الله تعالیٰ کی رضا کے لئے مال خرج                                       |
|   | 174  | مال ودولت اورافرادی قوت کی زیادتی کامیا بی ی علامت نہیں                          | 149  | كرنے والے كى مثال                                                                         |
|   | 177  | مسلمانوں اور منافقوں کے اوصاف                                                    | 150  | نماز میں ستی کرنامنافقوں کا طریقہ ہے                                                      |
|   | 177  | مسلمانوں کا اتحاد اورا تفاق                                                      | 150  | تنكد لى سےراہ خدامیں مال خرچ كرنامنا فقوں كا طريقہ ہے                                     |
|   | 178  | نیکی کا حکم دینے اور برائی سے نع کرنے کی ضرورت                                   | 152  | كافرون اورمسلمانول كي محنت ومشقت ميں فرق                                                  |
|   | 180  | آٹھ جنتوں کے اساء                                                                | 152  | کا فروں کے مال ودولت سے دھو کہ نہ کھانے کا حکم                                            |
|   | 180  | جنتِ عدن اوراس کی تعمثیں                                                         |      | اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ سِي عَافَل كروسين والإمال اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ كَا                 |
|   | 180  | د نیامیں اللّٰہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت                                     | 153  | عذاب ہے                                                                                   |
|   | 182  | دین کیلئے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے                                           | 153  | غافل مالدار كاانجام                                                                       |
|   | 182  | دین کے دشمنوں برختی کرنے کا حکم                                                  | 154  | آيت ويَحْلِفُونَ بِاللهِ "سے معلوم ہونے والے مسألل                                        |
| ) | 186  | ىغلېدكى توبە كيون قبول نە بوئى                                                   | 155  | فتنوں ہے منعلق دوا عادیث                                                                  |
|   | 100  | •                                                                                | •    |                                                                                           |

|     | صفحه     | عنوان                                                               | صفحه | عنوان                                                                                                |  |
|-----|----------|---------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|     | 216      | صدقہ وصول کرنے والے کے لئے سنت                                      | 187  | تغلبہ کے نام سے متعلق ایک اہم وضاحت                                                                  |  |
|     | 216      | الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ                               |      | آیت 'فَاعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ 'عَاصل مونے                                              |  |
|     | 217      | الله تعالیٰ کے قرب ہے متعلق 3احادیث                                 | 188  | والى معلومات                                                                                         |  |
| 9   | 219      | سب صحابهُ كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم عا دل اورجِنْتَى بين | 189  | اللَّه تعالَىٰ ہے کئے ہوئے وعدون سے متعلق مسلمانوں کا حال                                            |  |
|     | 220      | نیکی میں پہل کرنازیا دہ ہاعثِ فضیلت ہے                              |      | الله تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں بلکہ دل کا اخلاص                                         |  |
|     | 220      | تابعی کی تغریف اوران کے فضائل                                       | 191  | و يكھاجا تاہے                                                                                        |  |
|     | 222      | صرف جگدسے کسی کے اچھایا برا ہونے کا فیصلہ ہیں کیا جاسکتا            |      | آيت" أَلَٰنِينَ يَلْمِذُونَ الْمُطَّوِّعِيْنَ "سے حاصل                                               |  |
|     | 224      | عذابِ فبركا ثبوت                                                    | 191  | ہو نے والی معلومات                                                                                   |  |
|     | 227      | گنا ہوں برِندامت بھی تو بہ ہے                                       | 194  | نفاق کی ایک علامت                                                                                    |  |
|     | 230      | هرجرم کی تو بدا یک جیسی نہیں                                        | 194  | حضرت ابوخيتمه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ كَا واقعه                                              |  |
|     | 232      | الله تعالی پاکیزه مال سے دیا گیا صدقہ قبول فرما تا ہے               | 195  | تھوڑ اہنسیں اور زیا دہ روئیں                                                                         |  |
|     | 236      | مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کونقصان پہنچایا جاسکتا ہے               | 198  | صلح کلیت حکم قرآن کےخلاف ہے                                                                          |  |
|     | 237      | فخروریا کاری کی نیت سے مسجد تعمیر کرنے کی مذمت                      | 199  | کافر، فاسق اورمسلمان کے جنازے سے متعلق چند شرعی مسائل                                                |  |
|     | 238      | مسجد بنبوی کے 3 فضائل                                               | 202  | فدرت کے باوجوددین اسلام کی مدونه کرنے کی مذمت                                                        |  |
|     | 239      | مسجدِ قبائے 3 فضائل                                                 | 203  | آیت 'آعَکاالله کُلَهُم ' سے معلوم ہونے والے مسائل                                                    |  |
|     | 239      | اسلام میں صفائی کی اہمیت                                            | 207  | صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَا جِذْبِهُ جَهَا و                                      |  |
|     | 242      | ہر چیکتی چیز سونانہیں ہوتی                                          | 208  |                                                                                                      |  |
|     | 243      | اعمال کےمعاملے میں عقائد کی حیثیت<br>نیاب نیاب                      | 212  | جہالت شدت پیدا کرتی ہے                                                                               |  |
|     | 245      | انجیل میں بھی مجاہرین کی جزاء کا بیان ہے                            | 213  | منافقت كى علامات                                                                                     |  |
|     | 246      | جنت اوراس کے لئے جان قربان کرنے والوں کی عظمت                       |      | آيت "مَنْ بُيُوْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ" سِمعلوم                                          |  |
|     | 247      | نعمت ملنے پرِ خوشی کاا ظہار کرناا چھاہے                             | 215  | ہونے والے مسائل                                                                                      |  |
|     | 252      | صفت ''اَوْاه''اور' خليم'' کی خوبیاں                                 |      | نى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوسِلْ كَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّه |  |
|     | 252      | صفت''اداه''ادر''حلیم''کےفضائل                                       | 215  | رضائے الہی کے حصول کی کوشش برکارہے                                                                   |  |
|     | 257      | سچانی کی فضیات اور جھوٹ ئی مدمت                                     | 216  | رضائے الٰہی کے حصول کی کوشش برکارہے<br>صحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰہُ مَعَالٰی عَنْہُم اور رضائے رسول     |  |
| Se. | <b>.</b> |                                                                     |      |                                                                                                      |  |

| 1 2 7 |            |
|-------|------------|
| فهرست | <b>一</b> 人 |
|       | , ,        |

|   | فعقد | عنوان                                                     | صفحه | عنوان                                                                                  |
|---|------|-----------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|   | 278  | سورۂ بوٹس کےمضامین                                        | 258  | نیب لوگوں کی صحبت اختیار کریں                                                          |
|   | 278  | سورهٔ توبه کے ساتھ مناسبت                                 | 260  | اجماع ججت ہے                                                                           |
|   | 282  | الله تعالى كى بارگاه ميں شفاعت                            |      | راہ خدامیں جہاد کرنے اور تکالیف برداشت کرنے کے                                         |
|   | 288  | د نیااورآ خرت ہے متعلق مسلمانوں کا حال<br>                | 262  | فضائل                                                                                  |
|   | 290  | اہلِ جنت کو تبیج اورحمہ کا الہام ہوگا                     | 263  | راہِ خدامیں جہاد کرنے اور مال خرچ کرنے کے فضائل                                        |
|   | 290  | نمازاوردعا قبول ہونے کا وظیفیہ                            |      | آيت' وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْ اكَا فَةً "ے                              |
|   | 291  | خودکواوراپنے بچوں وغیرہ کوکو سنے سے بچیں                  | 266  | معلوم ہونے والے مسائل                                                                  |
|   | 293  | مصیبت اور راحت کے وقت ہما را حال                          | 267  | کفارسے جنگ کرنے کے آ داب                                                               |
|   | 294  | سابقہ قوموں کے جانشین                                     | 269  | مومن ہر مصیبت کوعبرت کی زگاہ سے دیکھیا ہے                                              |
|   | 296  | اسلام کی کسی قطعی چیز بر کفارے معاہدہ ہیں ہوسکتا          | 271  | حضورا قترس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَافْضُل وتْشْرِف          |
|   |      | بتوں کو شفیج ماننے اور اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شفیع | 272  | ميلا دِمصطفیٰ کا بيان                                                                  |
|   | 299  | ما <u>ن</u> ے میں فرق                                     | 272  | حضرت شبلى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَامِقًا م                                  |
|   | 300  | ەرىبىي اختلاف كى ابتداء كب ہوئى؟<br>ر                     |      | امت كى بَصل كَى بِرِ نْبِي مَر يَمْ صَلَّى اللَّهْ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ |
|   |      | دلیل کا جواب دینے سے عاجز ہونے برلوگوں کومغالطے           | 273  | کے حرص کی جھلک                                                                         |
|   | 302  | میں ڈالنااہلِ باطل کا ایک طریقہ ہے                        | 274  | امت کے د کھ درو سے خبر وار                                                             |
|   |      | رحمت کوالله تعالی کی طرف منسوب کرنااورآفت کومنسوب         |      | نْي كُرِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى رحمت عِيمَتَعَلَقْ  |
|   | 303  | نه کرنا بارگاہِ الہی کا ایک ادب ہے                        | 275  | دواحاديث                                                                               |
|   | 304  | کا فروں بربھی کرامًا کاتبین فرشتے مقرر ہیں                | 276  | اہم کاموں ہے متعلق ایک وظیفہ                                                           |
|   | 306  | مصائب اور نکالیف میں کسے دیکارا جائے                      | 277  | المرة يونس الم                                                                         |
|   |      | مصیبت کے وفت الله تعالی کو یا د کرنااور خوشحالی میں اسے   | 277  | سورهٔ بونس کا تعارف                                                                    |
|   | 307  | بھول جانا کا فروں کا طریق <i>تہ ہے</i><br>س               | 277  | مقام ِنزول                                                                             |
|   | 309  | د نیوی زندگی امیدوں کاسبر باغ ہے<br>۔                     | 277  | ر کوغ اور آیات کی تعداد                                                                |
|   | 310  | جن <b>ت</b> کے داعی                                       | 277  | '' رینس'' نام رکھنے کی وجبہ<br>•                                                       |
| 2 |      | قیامت کے دن بعض مسلمانوں پر بھی عذابِ البی کے             | 277  | سورۂ بوٹس کے بارے میں حدیث                                                             |

| و م مرد م | a |  |
|-----------|---|--|
|           | 7 |  |

| صفحه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صفحه | عنوان                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 366  | ذریت ہے کون اوگ مراوین؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 313  | آ ثار ہوں گے                                                                                             |
| 366  | بندے کا حدمیں رہنااللّٰ ہ نتعالٰی کی نعمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 324  | كفارِمكه كے ايمان لانے ہے متعلق غيبي خبر                                                                 |
|      | آيت وَأَوْحَيْنَا إِلَّى مُولِسَى وَأَخِيْدِا نُ تَبَوّا "س                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 325  | نیکی کی دعوت دینے والے کونصیحت                                                                           |
| 368  | حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | آيت ومِنْهُمْ مَّنْ بَيْسَتَمِعُونَ "سے حاصل ہونے                                                        |
|      | آیت واشک دُعلی فلو بھٹ سے حاصل ہونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 326  | والى معلومات                                                                                             |
| 370  | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | نبى مَريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُونْ فَعُواكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ |
| 371  | دعا قبول ہونے میں تاخیر ہونا بھی حکمت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 331  | اختیار ملاہے                                                                                             |
| 375  | علم اللّٰد تعالیٰ کا عذاب اور حجاب بھی ہوتا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 338  | قرآنِ مجید کے قطیم فوائد                                                                                 |
|      | فرعون كى توبها ورحضرت بونس عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّكَامِ كَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 338  | شریعت،طریقت اور حقیقت کی طرف اشاره                                                                       |
| 379  | قوم کی تو به میں فرق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 340  | اللَّه تعالَى كِضَنَ اوررحمت سے سيامراد ہے؟                                                              |
| 388  | المراج المود المحادث ا | 341  | ا بنی طرف سے حلال کو حرام مجھنااللّٰہ نعالی برافتر اء ہے                                                 |
| 388  | سورهٔ مود کا تغارف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 343  | اللّٰه تعالٰی ہے حیا کرتے ہوئے نافر مانی سے بچنا جا ہے                                                   |
| 388  | مقام ِنزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 344  | ولمى الله كي علامات                                                                                      |
| 388  | رکوع اور آیات کی تعداد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 346  | اولیاءِ <i>کرام</i> کی اقسام                                                                             |
| 388  | ''مهود''نام ر ڪھنے کی وجبہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 349  | اولیاءِ کرام کے فضائل                                                                                    |
| 388  | سورہ ہود کے بارے میں احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 353  | رات اور دن الله تعالیٰ کی عظیم تعمین ہیں                                                                 |
| 389  | سورهٔ ہود کے مضامین<br>•                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 355  | اللَّه تعالَىٰ كَى عظمت وشان                                                                             |
| 390  | سورہ بوٹس کے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 358  | حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَالْخَتْصْرِتْ رَفْ                                              |
| 393  | توبہادراستغفار میں فرق اور وسعتِ رزق کے لئے بہتر عمل<br>سب سب بیار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | آیت واتُلْ عَلَیْهِمُ نَبَانُوجٍ "سے حاصل ہونے                                                           |
| 393  | ایپ نیکی دوسری نیکی کی توفیق کا ذر بعیه نتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 358  | والى معلومات                                                                                             |
| 395  | تنبائی میں ننگا ہونامنع ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 359  | متبليغ وين پراجرت نه لی جائے                                                                             |
| 396  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 363  | حق معلوم ہونے کے بعد قبول نہ کرنا فرعونیوں کا طریقہ ہے ا                                                 |
| 396  | ئسی جاندار کورزق دیناالله تعالی پر واجب نہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 363  | سورہ پوٹس کی آیت نمبر 78 سے معلوم ہونے والے مسائل                                                        |
| 397  | ہر چیز کولو ہے محفوظ میں لکھنے کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَواقْعَ مِين قُوم كَى                                        |

|          |             | )                                                            | *.a  | U + 6                                                                               |
|----------|-------------|--------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|          | صفحر        | عنوان                                                        | صفحه | عنوان                                                                               |
|          | 444         | نجات کے لئے صرف نسبی قرابت کااعتبار نہیں                     | 399  | عرش پانی کے او پر ہونے کے معنی                                                      |
|          | 446         | حضرت توح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ معصوم بين          | 399  | قدرت ِاللّٰی کے دلائل                                                               |
|          | 450         | تبلیغ کے کام سی لا کچ کے بغیر کئے جائیں                      | 399  | تعمتیں بیدا کئے جانے میں بھی ہماری آ زمائش مقصود ہے                                 |
|          | 451         | استنغفار کی برکت                                             | 401  | الله نعالی کے عذاب سے بے خوفی ہلاکت کا سبب ہے                                       |
|          |             | آیت وان تولوافقت اَبلغتگم "سے ماصل ہونے                      | 403  | نیخی کی خوشی منع اور شکر بیر کی خوشی عبا دت ہے                                      |
|          | 455         | والى معلومات                                                 | 404  | مومن کی شان                                                                         |
|          | 464         | گائے کا گوشت سنتِ ابراہیمی کی نیت سے کھائیں                  |      | مصیبت برصبر کرنے اور رضائے الہی برراضی رہنے کے                                      |
|          |             | آیت و کفار جاء شر سلکا "سے معلوم ہونے                        | 404  | 6 فضائل                                                                             |
|          | 464         | والےمسائل                                                    | 405  | نعمت ملنے پرشکر کرنے کی برکات                                                       |
|          | 468         | از واجِ مظهرات اہلِ ہیت میں داخل ہیں                         |      | ني كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاوِي مِيْن خيانت مَرنا |
|          | 471         | تقديرِ مبرم ہے متعلق دومسائل                                 | 407  | ناممکن ہے                                                                           |
|          | 477         | لواطت کی مذمت پر دومعروضات                                   | 408  | قرآنِ مجید کااپنی مثل بنا کرد کھانے کے لینج                                         |
|          | <b>4</b> 86 | " وَدُوْدٌ ' كَالْمُعَنِّي مِفْهُوم                          | 411  | نیک اعمال کے ذریعے دنیاطنب کرنے والوں کا انجام                                      |
|          | 494         | خلالمول كونفي بحت<br>منالم المول كونفي بحث                   | 414  | اعمال قبول ہونے کے لئے ایمان شرط ہے                                                 |
|          | 497         | سعادت اور بدنختی کی علامات                                   | 418  | قیامت کے دن کا فروں اور منافقوں کی رسوائی                                           |
|          | 505         | د ينِ اسلام پر ثابت <b>قدمی کی تر غيب</b>                    |      | آيت ( ٱلَّٰنِ يُنَ يَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ " كَ                               |
|          |             | حضرت عبد الله بن عُذافه رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ اسلام | 418  | مصداق لوگ                                                                           |
|          | 506         | براستقامت                                                    |      | آخرت کے مقابلے میں دنیا کوتر جیجے دیناانتہائی نفصان                                 |
|          | 508         | خداکے نافر مانوں سے تعلقات کی ممانعت                         | 420  | ده ئ                                                                                |
|          | 510         | فلالمول کے لئے نصیحت<br>                                     | 422  | ا پنے اعمال کی فکر کرنے کی ترغیب                                                    |
|          | 512         | نیکیاں صغیرہ گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہیں<br>میر            | 425  | حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَي عَمر                                  |
|          | 519         | المراكم يوسف المراكبة                                        | 428  | مالىدارون كوقريب كرنااورغربيون كودور كرنا درست نہيں                                 |
|          | 519         | سورة يوسف كانعارف                                            | 440  | کشتی میں سوار ہونے کی دعا                                                           |
|          | <b>5</b> 19 | مقام ِنزول                                                   | 442  | عاشورہ کے روزے کی فضیلت                                                             |
| <b>6</b> |             |                                                              |      |                                                                                     |

| غی  | عنوان                                                                       | صفحه | عنوان                                                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| 553 | لوسف عَكَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَ حَسَن مِينِ فَرِقَ<br>             | 519  | ر کوع اور آیات کی تعداد                                                   |
| 558 | قيد كى حالت ميں بھى تبليغ                                                   | 519  | '' پوسف'' نام رڪھنے کی وجہ                                                |
| 560 | خواب کے بارے میں نتین احادیث<br>                                            | 519  | سورۂ بوسف کے بارے بیں احادیث                                              |
| 561 | خوابوں کی تعبیر بتائے کے آ داب                                              | 520  | سورهٔ بوسف کے مضامین                                                      |
|     | خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علما اور تعبیر پر                        | 520  | سورهٔ ہود کے ساتھ مناسبت                                                  |
| 562 | مشتمل کتابیں                                                                | 522  | قرآنِ مجيدگو مجھ كريڙ ھناجا ہے                                            |
|     | خواب كَي تعبير عيم تعنق نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ يُعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ |      | حضرت ليسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَوافْعَ كُو                   |
| 562 | وَسَلَّمَ كَامْعُمُولَ اور دوخُوا بول كَيْعِيرِين                           | 523  | "أَحْسَنَ الْقَصَصِ" فرمانے كى وجوہات                                     |
| 564 | تنبليغ ميں الفاظ زم اور ولائل مضبوط استعمال کرنے جا ہئیں                    | 525  | حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَا حُوابِ                     |
|     | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام دين ودنيا كرازول                | 526  | خواب کس سے بیان کرنا چاہئے؟                                               |
| 570 | سے خبر دار ہوئے ہیں                                                         |      | آيت (لَقَالُ كَانَ فِي يُوسُفُ وَ اخْوَتِهِ "عِمْعَلَى                    |
| 571 | حفاظتی تد ابیر کے طور پر سیجھ بچا کررکھنا تو کل کے خلاف نہیں                | 529  | دوبا تیں                                                                  |
|     | حضرت زلیخاد ضِی اللهٔ تَعَالی عَنها کو برے کفظول سے یا د                    |      | أيت "أَقْتُلُوا لِيُوسُفَ أَوِاطْرَحُونُ "عَاصل                           |
| 575 | کرناحرام ہے                                                                 | 531  | ہونے والی معلٰو مات                                                       |
|     | اَ خلاقی خیانت مذموم وصف اورا خلاقی اما نتداری قابلِ                        |      | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام كاعموى علم مبارك علم          |
| 575 | تعریف وصف ہے                                                                | 542  | لدنی ہوتاہے                                                               |
| 577 | ماخذ ومراجع                                                                 |      | پاک دامن رہنے اور قندرت کے باوجود گناہ سے بیچنے                           |
| 582 | ضمنی فہرست                                                                  | 545  | کے فضائل                                                                  |
|     |                                                                             | 545  | ٹو کریاں بیچنے والانو جوان                                                |
|     |                                                                             | 549  | تا جدارِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَيْ شَالَ |
|     |                                                                             | 549  | دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنے والے بچے                                   |
|     |                                                                             |      | حضرت بوسف عَليَّهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَى براءت كَى مزيد             |
|     |                                                                             | 551  | علامتين                                                                   |
|     |                                                                             |      | سبدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور حضرت     |



#### پارهنبر..... 10

ترجههٔ کنزالایمان: اور جان لوکه جو یجی غنیمت لوتواس کا پانچوال حصه خاص الله اور رسول اور قرابت والول اور نیبمول اور خیاب دن اور خیاب دن اور خیاب دن اور خیاب دن ایر جو نهم نے اپنج بندے پر فیصله کے دن اتاراجس دن دونول فوجیس ملی تھیں اور الله سب یجھ کرسکتا ہے۔

ترجہا کا کن العرفان: اور جان اور کہ جومال غنیمت حاصل کروتواس کا پانچواں حصہ خاص اللّٰه کے لئے اور رسول کے لئے اور (رسول کے) رشتے داروں کیلئے اور تیبیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لئے ہے، اگرتم اللّٰه پراوراس پرایمان رکھتے ہو جوہم نے اپنے خاص بندے پر فیصلہ کے دن اتاراجس دن دونوں نوجیس آمنے سامنے ہوئی تھیں اور اللّٰه ہرشے پر قادر ہے۔

﴿ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ مُنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَاللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مِلْ اللَّهُ تَعَالَىٰ فِي مال غنيمت كاحكم اوراس كي تقييم كاطريقه بيان فرمايا ہے،اس كی وضاحت درج ذيل ہے۔



وہ مال جسے مسلمان کفار سے جنگ میں قہر وغلبہ کے طور پر حاصل کریں اسے غنیمت کہتے ہیں اور جنگ کے بغیر جو مال کفار سے حاصل کیا جائے جیسے خُراج اور چزیہ اس کو فئے کہتے ہیں۔ <sup>(1)</sup>

منحتار ورد المحتار، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، ٢١٨/٦.



#### مال فنيمت كى جِلَّت اس أمت كى خصوصيت ہے

یادرہے کہ مالی غنیمت کا حلال ہوناد سو لُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْدِوَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ كَا اللّٰهِ عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ فَعَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي الرَّاللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي الرَّاللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي الرَّاللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ فَي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَالْمُ اللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

اور حضرت البوا مامه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ نَعْ اللهُ عَنهُ مِن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنهُ مِن اللهُ عَنهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَنهُ الصَّلُوهُ وَاللهُ اللهُ مِن اللهُ الل

#### مال غنيمت كاحكم اوراس كي تقسيم كاطريقه

مالِ غنیمت کے حکم اور اس کی تقسیم سے متعلق چندمسائل درج ذیل ہیں۔

(1) ..... النِ غنیمت میں سے خُمُسُ یعنی پانچوال خاص اللّه عَزُّوَ جَلَّ اوراس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَيْكَ عِلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَيْكِ وَال حَصَرُ لَا لَهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَيْحِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَيْحِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَيْحِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَيْحِ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَيْحِد اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ كَيْحِد اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَلِلْكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ

(3)..... بنی ہاشم و بنی مُطَّلِب کے بتیم اور مساکین اور مسافر اگر فقیر ہوں تو بیلوگ دوسروں کی بہ نسبت خمس کے زیادہ \*

1 ..... بخارى، كتاب فرض الخسس، باب قول النبي صلى الله عيه وسلم: احلّت لكم الغنائم، ٣٤٩/٢، الحديث: ٢١٢٤، مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب تحليل الغنائم لهذه الامة خاصة، ص٩٥٩، الحديث: ٣٣(٧٤٧).

2 .....ترمذي، كتاب السير، باب ما جاء في الغنيمة، ١٩٦/٣، الحديث: ١٥٥٨.

3 .....در مختار مع ردّ المحتار، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، ١٨/٦-٩ ٢ ملتقطاً.

4 .....مدارك، الانفال، تحت الآية: ١٤، ص١٢٤، در محتار مع رد المحتار، كتاب الجهاد، باب المغنم وقسمته، فصل في كيفية القسمة، ٢٣٧/٦.

#### ترجية كنزالايمان: وه جن سے تم نے معاہدہ كيا تھا پھر ہر بارا پناعبر توڑ دیتے ہیں اور ڈرتے ہیں۔

ترجهة كنزُ العِرفان: وه جن سے تم نے معامدہ كيا تھا چروہ ہر بارا پناعبد توڑد سے ہيں اور ڈرتے ہيں۔

﴿ اَلّٰذِ اِنْ عَاهَدُوْ اللهِ عَلَيْهِ وَهِ جَن سے تم نے معاہدہ کیا تھا۔ ﴾ شانِ نزول: ' (اِنَّ شَکَّ اللّٰهُ وَاللهِ وَسَلَم کا بنوقر يظه کے يہود يوں سے بن قريظہ کے يہود يوں سے بيم عاہدہ تھا لكہ وَ اللهُ وَمَاللهُ ومَاللهُ وَمَاللهُ ومَاللهُ ومَاللهُ ومَاللهُ ومَاللهُ ومَاللهُ ومَاللهُ ومَاللهُ ومَاللهُ ومَا اللهُ ومَاللهُ ومَا اللهُ ومَاللهُ

## عهد شکنی کی مٰدمت کیج

(2).....حضرت على المرتضى حَرَّمَ الله تعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْم سے روایت ہے، نبی كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد

<sup>1 .....</sup>خازن، الانفال، تحت الآية: ٥٦، ٢٠٤/٢.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب البيوع، باب اثم من باع حرّاً، ٢/٢٥، الحاديث: ٢٢٢٧.

فرمایا'' مسلمانوں کا ذمدایک ہے، جو سی مسلمان کاعہد توڑے تواس پر الله تعالیٰ ،فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے، نہاس کی کوئی فرض عبادت قبول کی جائے گی اور نہ ل \_ (1)

الله تعالی ہمیں عہد کی یا سداری کرنے کی توفیق عطافر مائے ، امین \_

## فَإِمَّا تَتْقَفَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدُ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْ كُرُونَ ١٠٥

ترجههٔ کنزالایمان: نواگرتم کهبیں انہیں لڑائی میں یا و نوانہیں ایسافل کر وجس سے ان کے پس ماندوں کو بھا واس امید پر کہ شاید انہیں عبرت ہو۔

ترجبه کنزالعِرفان: تواگرتم انہیں لڑائی میں یا و توانہیں ایسی مار مار وجس سے ان کے پیچھے والے (بھی) بھاگ جائیں، اس امید بر(مارو) کہ شایدانہیں عبرت ہو۔

﴿ فَإِمَّا تَثْقَفَعُهُمْ فِي الْحَرْبِ: تَوَاكُرَمُ الْهِيسِ لِرَّائَى مِيسِ بِإِوْرِ ﴾ يعنی وہ لوگ جنہوں نے عہد شکنی کی تم اگرانہیں لڑائی میں باؤنو انہیں اور ان کی ہمتیں تو ڑدواوران کی جماعتیں مُثنتشر باؤنو انہیں ایس مار ماروجس سے ان کے بیچھے والے بھی بھاگ جا کمیں اور ان کی ہمتیں تو ڑدواوران کی جماعتیں مُثنتشر کردواوراس امید پر ماروکہ شایدانہیں عبرت ہو۔



اس سے معلوم ہوا کہ جنگ میں ہروہ جائز طریقہ استعال کرنا درست ہے جو کفار کی ہمت توڑ دے۔ سزاؤں کے پیچھےا کثر و بیشتریہی عوامِل کارفر ما ہوتے ہیں کہ دوسروں کوعبرت ہوا وروہ الیبی حرکتیں نہ کریں۔

وَ إِمَّا تَخَافَنَ مِن قُوْمِ خِيَانَةً فَانْبِنُ الدِّهِم عَلَى سَوَآءٍ النَّاللَّهُ وَإِمَّا تَلْهُ النَّهُ النَّاللَّهُ النَّاللَّةُ النَّاللَّهُ النَّاللَّهُ النَّاللَّهُ النَّاللَّهُ النَّاللَّةُ النَّاللَّةُ النَّاللَّهُ اللَّهُ النَّاللَّةُ النَّاللَّةُ النَّاللَّةُ النَّاللَّةُ اللَّهُ اللّ

1 .....بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب حرم المدينة، ١٦١٦، الحديث: ١٨٧٠.

تفسير صراط الجنان

ترجیه کنژالعِرفان؛ اورا گرتمهبین کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشه ہونوان کا عہدان کی طرف اس طرح بھینک دو کہ (دونوں علم میں) برابر ہوں بینک اللّه خیانت کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا۔

﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَ مِنْ قَوْ مِرِخِيَانَةً : اورا گرتمهيں کسی قوم سے عہد شکنی کا اندیشہ ہو۔ ﴾ اس آبت میں عام مسلمانوں اور مسلم حکمرانوں سے خطاب ہے اور آبت کا خلاصہ بیہ ہے معامدے کے بعد جب سی قوم کی طرف سے عہد شکنی کی علامات ظاہر ہوں تو عہد تو ڑنے کیلئے مسلمانوں کے امیر پرلازم ہے کہ آنہیں بتادے کہ آج کے بعد ہماراتم سے معاہدہ ختم ہے اور ان پر حملہ کرنے سے پہلے آنہیں جنگ کی اطلاع دے دے تا کہ بیاس قوم سے بدعہدی کرنے والا شارنہ ہواورا گران کی عہد شکنی روز روشن کی طرح ظاہر ہوجائے تو عہد ختم ہونے اور جنگ کی اطلاع وینے کی ضرورت نہیں بلکہ ڈائر یکٹ ان پر حملہ کردیا جائے۔ (1)

#### عهد سے متعلق اسلام کی عظیم تعلیم کائی

اس آیت سے واضح ہوا کردین اسلام میں عہدسے متعلق دی گی تعلیم انتہائی شاندار ہے اور کفار سے کئے ہوئے عہد کا بھی اسلام میں بہت لحاظ رکھا گیا ہے، یہال کفار سے کئے گئے عہد کی پاسداری سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو محد کا بھی اسلام میں بہت لحاظ رکھا گیا ہے، نہال کفار سے کئے گئے عہد کی پاسداری سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو محصرت سلیم بن عامر دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ ان کے شہروں کی طرف تشریف لے گئے تا کہ جب معاہدہ تم ہوتوان پر عملہ کردیں لیکن اچا تک ایک آدمی کو چو پائے یا گھوڑ ہے پر دیکھاوہ کہدر ہاتھا: اَللهُ اَکُبُر اِ عہد پوراکرو، عہدشنی نہ کرو۔ عملہ کردیں لیکن اچا تک ایک کہ بیٹ محضرت عمرو بن عبد مقدرت امیر معاویہ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نے ان سے کیا دے بیس کہ بیٹے صحفرت عمرو بن عبد کہ تایا کہ میں نے نبی اگرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَدَّمُ کو بیار شاوفر ماتے ہوئے سال کے بارے میں بوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اگرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَدُّمُ کو بیار شاور ماتے ہوئے سال کے بارے میں کو چھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے نبی اگرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهُ وَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ وَ بِراس کی طرف بھینک نہ دے۔ دراوی فرماتے ہیں ''مین کر حضرت امیر معاویہ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ الوگوں کو ہم الله بیاس کی طرف بھینک نہ دے۔ دراوی فرماتے ہیں '' بین کر حضرت امیر معاویہ دَضِی اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ الوگوں کو

1 .....صاوى، الانفال، تحت الآية: ٥٨، ٣/٤٧٧.

و تفسير حراط الجنان عند الطالجنان

کے کروا پس لوٹ گئے۔

#### وَلا يَحْسَبَنَ الَّذِينَ كَفَرُوْاسَبَقُوْالْ إِنَّهُمُ لا يُعْجِزُونَ ١

ترجیه کنزالایمان: اور ہرگز کا فراس گھنٹہ میں نہر ہیں کہوہ ہاتھ سے نکل گئے بیشک وہ عاجز نہیں کرتے۔

ترجيه المن اور هركز كافريي خيال نهكرين كهوه ماته سي نكل كئي بين، بيشك وه (الله كو) عاجز نهيس كريكتي

﴿ وَلَا يَحْسَبَنَ الَّذِي بُنَ كُفَرُوا: اور ہرگز كا فرید خیال نہ كریں۔ ﴾ یعنی جو كفار جنگ بدرسے بھاگ كرتل اور قیدسے نج گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ ہے نكل گئے وہ اپنے آپ كو ہمارى قدرت اور پکڑسے باہر نہ جھیں ہم ہرطرح پکڑنے پر قا در ہیں۔ (2)

#### کوئی خودکوالله تعالی کی پکڑسے باہر نہ جانے

اس آیت میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جو بیاری مصیبت اورکوئی آفت آنے کی صورت میں توالله نعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی توبہ کرتے اور ساری زندگی گنا ہوں سے دور رہنے اور اطاعت وفر ما نبر داری میں مصروف رہنے کا عبد کرتے ہیں لیکن جب تندرست ہوجاتے اور مصیبت و آفت سے با ہرنگل آتے ہیں توان کے دوبارہ وہی پرانے لیجھن شروع ہوجاتے ہیں۔ انہیں یہ بات اچھی طرح یا در کھ لینی جا ہے کہ وہ الله تعالیٰ کی قدرت اور پکڑ سے سی صورت باہر شہیں نکل سکتے ہیونکہ الله تعالیٰ انہیں ہر حال میں اور ہر طرح سے پکڑنے پر قادر ہے۔ مسلمان ابسااعتقاد تو یقیناً نہیں رکھتا لیکن عمل کے معاصلے میں بہر حال حالت بہتر نہیں۔

وَاعِلُّوْالَهُمْ مَّااسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَةٍ وَمِنْ بِبَاطِالْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَلُوْالْخَيْلِ تُرُهِبُونَ بِهِ عَلُوّاللهِ وَعَلُوّكُمْ وَاخْرِيْنَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمْ الله يَعْلَمُهُمْ عَلَا لَا لَهُ يَعْلَمُونَهُمْ الله يَعْلَمُ الله يَعْلَمُ وَاخْدُونَ وَمَا تُنْفُو وَامِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفّ الدِيكُمُ وَانْتُمْ لا تُغْلَمُونَ وَمَا تُنْفُو وَامِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفّ الدِيكُمُ وَانْتُمْ لا تُغْلَمُونَ وَهَا تُنْفُو وَامِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفّ الدِيكُمُ وَانْتُمْ لا تُغْلَمُونَ وَمَا تُنْفُو وَامِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللهِ يُوفّ الدِيكُمُ وَانْتُمْ لا تُغْلَمُونَ وَالْمَا وَالْمُونِ وَلَيْكُمُ وَانْتُمْ لا تُغْلَمُ وَانْتُمْ لا تُعْلِمُ وَانْتُمْ لا تُعْلَمُ وَانْتُمْ لا تُعْلَمُ وَانْتُمْ لا تُعْلَمُ وَانْتُمْ وَانْتُمْ لا تُعْلَمُ وَانْتُمْ لا تُعْلَمُ وَاللّهِ وَمَا تُنْفُونُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَهُ مَا اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَالْمُ اللّهُ ولَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ وَلَا مِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ وَالْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ

1 .....ترهذي، كتاب السير، باب ما جاء في الغدر، ٢١٢/٣؛ الحديث: ١٥٨٦.

2 .... حازن، الانفال، تحت الآية: ٩ ٥، ٢٠٥/٢.

33

ترجہ انگانوالعرفان: اوران کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھوا ور جتنے گھوڑے باندھ سکوتا کہ اس تیاری کے ذریعے تم تم اللّٰہ کے دشمنوں اوراپنے دشمنوں کواور جوائن کے علاوہ ہیں انہیں ڈراؤ ہم انہیں نہیں جانتے اور اللّٰہ انہیں جا نتا ہے اور تم ہو کچھ اللّٰہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا اور تم پرکوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

﴿ وَاَعِنْ وَاللّٰهُمُ مُّمَا السُّنَطَعُتُمُ مِن قُوعَ اوران کے لیے جتنی قوت ہو سکے تیار رکھو۔ ﴾ اس آیت میں قوت سے مرادیہ ہے کہ اسلحے اور آلات کی وہ تمام اقسام کہ جن کے ذریعے دہمن سے جنگ کے دوران قوت حاصل ہو۔ ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراد قلعے اور پناہ گاہیں ہیں اور آیک قول بیہ ہے کہ اس سے مرادر می لیمن تیراندازی ہے۔ (1) جیسا کہ سلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سیرعا لَم صَلّی اللّٰهُ وَعَالٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم مَلْ اللّٰهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم مَلْ اللّٰهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ عَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّم مَلْ اللّٰهُ عَالٰہُ مَاللّٰهُ عَالٰہُ مَاللّٰہُ عَالٰہُ مَاللّٰہُ عَلَیْ مَلْ اللّٰہُ اللّٰہُ وَعَلَیْ مِن وَاللّٰ مِنْ اللّٰهُ عَالٰہُ مَاللّٰہُ عَلَیْمُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَعَلَیْ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ عَلَیْ مِن وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَالْمُ وَعَمِی وَی وَی وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰہِ وَاللّٰہُ وَاللّٰمُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰہُ وَاللّٰہُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمُ وَاللّٰمِ وَاللّ

#### آيت وَاعِدُ وَاعِدُ وَاعِدُ وَالْهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوعٌ "سهاصل بونے والى معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوئیں

- (1) ..... جہاد کی تیاری بھی عبادت ہے اور جہاد کی طرح حسبِ موقع یہ تیاری بھی فرض ہے جیسے نماز کے لئے وضو ضروری ہے۔
- (2) .....عبادت کے اُسباب جمع کرنا عبادت ہے اور گناہ کے اسباب جمع کرنا گناہ ہے جیسے نج ِ فرض کیلئے سفر کرنا فرض ہے اور چوری کے لئے سفر کرنا حرام ہے۔
- (3) .....کفارکو ڈرانا دھمکانا اپنی قوت دکھانا بہادری کی باتیں کرنا جائز ہیں ھٹی کہ کافروں کے دل میں رُعب ڈالنے کینئے غازی اپنی سفید داڑھی کوسیاہ کرسکتا ہے ورنہ ویسے سیاہ خضاب ناجائز و گناہ ہے۔
  - 1 ..... حازن، الانفال، نحت الآية: ٦٠، ٢٠٥/٢.
  - 2 .....مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثمُّ نسيه، ص٦١، ١، الحديث: ٧٦١ (٧١٩).

تَفَسَيْرِ مِنْ الْطَالْجِيَانَ ﴾ ﴿ تَفْسَيْرُ مِنْ الْطَالْجِيَانَ

جلدجهام

#### فتخ ونفرت كي عظيم تدبير

مذکورہ بالا آیت کریمہ فتح ونصرت اور غلبہ وعظمت کی عظیم تدبیر پرمشمل ہے اوراس آیت کی حقانیت سورج کی طرح روثن ہے جیسے آج کے دور میں دیکھ لیس کہ جس ملک کے پاس طاقت وقوت اوراسلے وجنگی ساز وسامان کی کثرت ہے اس کا بدترین دشمن بھی اس پر جملہ کرنے کی جرائت نہیں کرتا جبکہ کمز ور ملک پرسب مل کرچڑھ دوڑ نے کو تیار بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے ایک برخی طاقت اپناسب سے برا ادشمن دوسری برخی طاقتوں کو بھی ہے لیکن آج تک اس پر جملہ کرنے کی جرائت نہیں کی کونکہ اُن کے بیاں پہلی کا دماغ ٹھیک کرنے کے نسخے موجود ہیں لیکن وہی برخی طاقتیں اور عالمی امن کے جھوٹے دعویدار کمز ورمما لک کو طاقت و کھانے میں شیر ہیں اوران مما لک میں ظلم وستم کے پہاڑتو ڈر ہے ہیں۔ اِس آیت پر پھوٹے دعویدار کمز ورمما لک کوطاقت و کھانے میں شیر ہیں اوران مما لک میں ظلم وستم کے پہاڑتو ڈر ہے ہیں۔ اِس آیت پر پھوٹے میں اس کے بیارت کی کوئی بھی طاقت ہے۔ اگر مسلمان مل کر اِس آیت پر عمل کریں تو کیا مجال کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت مسلمان می کوئیگ کر سکے۔

﴿ وَاخْدِیْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ: اورجواُن کےعلاوہ ہیں۔ کی یہاں دوسر بوگوں سے کون مراد ہیں ان کے بارے میں مفسرین کا ایک قول بیہ کہ ان سے مراد بنو قریظہ کے یہودی ہیں اور ایک قول بیہ کہ اس سے مراد فارس کے مجوسی ہیں اور ایک قول بیہ کہ اس سے مراد منافقین ہیں اس لئے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا'' لا تعلیٰو تَبُهُمْ "تم انہیں نہیں جانتے کیونکہ وہ تمہار سے ساتھ رہے ہیں اور اپنی زبانوں سے 'آلآ اللّٰهُ "کہتے ہیں جبکہ" اللّٰه انہیں جانتا ہے کہ وہ منافق ہیں۔ حضرت حسن بھری دَخمَةُ اللّٰهِ یَعَانیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں 'اس سے مراوکا فر چِنّات ہیں۔ (1)

وَ إِنْ جَنْحُ وَالِسَّلْ مِنَاجُنَحُ لَهَا وَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ لَا إِنَّا هُوَ وَالْحَالُ مَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجيه كنزالايمان: اورا كروه ملح كي طرف جهكيس توتم بهي حجكواور الله يربهروسه ركهو بينك وهي بيستاجانتا

ترجهة كنزُالعِرفان: اورا گروه ملح كى طرف ماكل ہول تو تم بھى مائل ہوجا وَاور اللّه بِربھروسه ركھو بيتك وہى سننے والا جاننے والا ہے۔

1 ....خازن، الانفال، تحت الآية: ٢٠٦/٢،٦.

خ تفسير صراط الجنان

﴿ وَإِنْ جَنْحُوالِلسَّلْمِ فَاجَنَحُ لَهَا : اورا گروه ملح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی مائل ہوجاؤ۔ ﴿ اس سے بہلی آیت میں الله تعالیٰ نے اپنے مون بندوں کو دشمنوں کے مقابلے میں قوت کی تیاری اور انہیں خوفز دہ کرنے کا سامان کرنے کا تھم دیا اور اس آیت میں بیت میں بیت

#### کفار ہے کے سے متعلق 3 مسائل کھی

اس آیت میں کفار سے کے کاذکر ہوااس مناسبت سے یہاں ہم سکے سے متعلق تین مسائل ذکر کرتے ہیں:

(1) ......اگر مسلم مسلمانوں کے قق میں بہتر ہوتو صلح کرنا جائز ہے اگر چہ کچھ مال لے کریاد ہے کرسلح کی جائے اور سلح کے بعد و اگر مصلحت صلح توڑنے میں ہوتو توڑد ہیں گر بیضروری ہے کہ پہلے اخیس اس کی اطلاع کر دیں اور اطلاع کے بعد فور آجنگ نثروع نہ کریں بلکہ اتنی مہلت دیں کہ کافر بادشاہ اپنے تمام ممالک میں اس خبر کو پہنچا سکے ۔بیاس صورت میں ہے کہ مسلم میں کوئی مدت مُعین نہ کی گئی ہوتو مدت پوری ہونے پراطلاع دینے کی کچھ حاجت نہیں ۔ (2) کیا جائے گئی ہوتو مدت پوری ہونے یہ کو کیونکہ عرب کے مشرکین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گئی ہوتا جائے وہ مشرکین عرب میں سے نہ ہو کیونکہ عرب کے مشرکین سے صرف اسلام قبول کیا جائے گئیا جنگ ۔ (3)

(3).....مرند ہونے والوں سے صرف اسلام قبول کیا جائے یا ان سے جنگ کی جائے گی ،ان سے خمکے جائز ہے اور نہ چزیہ لینا جائز ہے۔

# وَإِنْ يُرِيدُوْ النَّانَ يَخْدَعُوْكَ فَإِنْ حَسْبَكَ اللَّهُ مُوالَّذِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُوالِّذِي اللهُ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَضُولُهُ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَضُولُهُ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ يَضُولُهُ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَإِلْمُؤْمِنِينَ ﴾

ترجهة كنزالايهان: اورا گروه تههيس فريب ديا جا بين توبيتك الله تههيس كافي ہے وہى ہے جس نے ته هيس زور ديا اپني مدو كااورمسلمانوں كا۔

1 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ٦١، ٢٠٧/٢.

2 .....درمختار وردالمحتار، كتاب الجهاد، مطلب في بيان نسخ المثلة، ٢١٢/٦.

3 .....بدائع الصنائع، كتاب السير، ركن العقد في الامان المؤبد وشرائطه، ٧٨/٦.

مَنسيرُ صَلَطُ الْجِنَانَ ﴾

ترجہا کنزالعرفان: اور (اے صبیب!) اگروہ تمہیں دھوکہ دینا جا ہیں گے تو بیشک اللّٰہ تمہیں کافی ہے۔ وہی ہے جس نے اپنی مدداور مسلمانوں کے ذریعے تمہاری تائید فرمائی۔

﴿ وَإِنْ يُورِينُ وَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ، وَهُو كَهُ وَيِنَا جِابِي كَے۔ ﴾ لِين اے حبيب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ، اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِن اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِن اللّٰهِ تَعَالَىٰ مَهُ مِن اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ مِن اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ ال

﴿ هُوَالَّذِي ٓ اَنَّيْكُ كَبِنَصُومٌ وَبِالْمُؤُمِنِينَ: وہی ہے جس نے اپنی مدداور مسلمانوں کے ذریعے تہماری تائید فرمائی۔ ﴾ بدر میں اللّٰہ تعالیٰ کی مددتو وہ تھی جوفرشتوں کے ذریعے آئی اور مسلمانوں کے ذریعے مددوہ تھی جومہا جرین وانصار کے ذریعے بینجی۔

#### مد دِالٰہی کی صورتیں

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی مد دفر شتوں کے ذریعے بھی ہوتی ہے اور نیک بندوں کے ذریعے بھی ، نیز ظاہری اسباب کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور ظاہری اسباب سے ہٹ کر بھی۔

وَٱلْفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ ٱنْفَقْتَ مَا فِي الْآثُمِضِ جَبِيعًامّا ٱلَّفْتَ وَٱلْفَ بَيْنَهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ترجههٔ کنزالایمان: اوران کے دلول میں میل کر دیا اگرتم زمین میں جو پچھ ہے سبخرج کر دیتے ان کے دل نہ ملا سکتے لیکن اللّٰہ نے ان کے دل نہ ملا سکتے لیکن اللّٰہ نے ان کے دل ملا دیتے بیشک وہی ہے غالب حکمت والا۔

ترجها کنزالعرفان: اوراس نے مسلمانوں کے دلوں میں الفت ببیرا کردی۔اگرتم زمین میں جو بچھ ہے سبخرج کردیے تب بھی ان کے دلوں میں الفت ببیرانہ کر سکتے تھے لیکن اللّٰہ نے ان کے دلوں کوملا دیا ، ببینک وہ غالب حکمت والا ہے۔

﴿ وَٱلْفَ بَيْنَ قُلُو بِهِمْ: اوراس نے ان کے دلوں میں اُلفت پیدا کردی۔ ﴿ انصار کے دوقبیلے اوس وخز رج کے درمیان شروع ہونے والی عداوت برسول سے چلی آرہی تھی اوران کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ آنہیں ملادیئے کے شروع ہونے والی عداوت برسول سے چلی آرہی تھی اوران کی باہمی عداوت اس حد تک پہنچ گئی تھی کہ آنہیں ملادیئے کے لئے تمام سامان بے کا رہو چکے تھے اور کوئی صورت باقی نہرہی تھی ، ذراذراسی بات میں بگڑ جاتے اور برسہابرس تک جنگ

<u></u> قَسَيْرِ صَرَاطُ الْجَنَانَ ﴾

باقی رہتی، الغرض کسی طرح دو دِل نہل سکتے تھے۔ جب رسول کریم صلّی اللّهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَدَّمَ مبعوث ہوئے اور عرب کے لوگ آپ پرائیمان لائے اور انہوں نے آپ کی اتباع کی توبیحالت بدل گئی اور اللّه تعالیٰ نے ان کے دلوں میں الفت پیدا فرمادی، دلوں سے دِیرِیُنه عداوتیں اور کینے دور ہوئے اور ایمانی محبتیں پیدا ہوئیں۔ بیرسول کریم صَدِّی اللّهُ تَعَالیٰ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ کَارُوشَ مِحْرُه ہے۔ (1)

#### مسلمانوں کی اِجتماعیت کاسب سے بڑاذر بعہ ر

یادرہے کہ سرور کا تنات صَلَّی اللّٰہ قَعَالٰی عَلَیٰہِ وَالِہ وَسَلَّم کی محبت مسلمانوں کی اِجتماعِیّت کا سب سے برا اور ابعہ ہے۔ و سکھ لیں کہ شرق و مغرب کے دولوگ جن کے رنگ، زبان نسل، معیارِ زندگی سب پچھا یک دوسر سے جدا ہولیکن جب ایک کو یہ بتا چلتا ہے کہ دوسر اُخص بھی سرورِ دوعالم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِّهُ وَسَلَّم کا غلام ہے تو فوراً دل میں زمی و محبت کے جذبات پیدا ہوجاتے ہیں۔

#### الاَيْهَااللَّهِ عَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ النَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

ترجية كنزالايمان: اعفيب كى خبرين بتانے والے الله تهميں كافى ہے اور بير جتنے مسلمان تمہارے بيرو ہوئے۔

ترجها كنز العِرفان: النبي الله تنهين كافي ہے اور جومسلمان تنهارے پيروكار ہيں۔

﴿ لَيَا لَيْهَا اللّهِ عَسْبُكَ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ سے بہل آیت میں اللّه تعالیٰ نے کفار کے دھوکہ دینے کی صورت میں نبی اکرم صَلَی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ سے اپنی مدوو فرت کا وعده فر ما یا تھا اوراس آیت میں اللّه تعالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کی مدوو فرت اور کا میا بی کا وعده فر ما یا ہے۔ شان نزول:

ایک قول سے کہ ہے آیت غزوہ بدر میں جنگ سے پہلے نازل ہوئی اورمونین سے انصار صحابہ کرام یا انصار ومہا جرین دونوں ایک قول سے کہ ہے آیت حضرت عبد اللّه مَن الله تعالیٰ عَنْهُ مَا سے مروی ہے کہ ہے آیت حضرت عبد اللّه مَن الله تعالیٰ عَنْهُ مَا سے مروی ہے کہ ہے آیت حضرت عبد اللّه مَن الله تعالیٰ عَنْهُ مَا سے مروی ہے کہ ہے آیت حضرت عبد اللّه تعالیٰ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ کَا اللّهُ عَالَیٰ عَنْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَنْ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَنْ سے مدنی سورت میں کھی گئی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی ہے اور دسول اللّه مَنَا اللّه عَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ عَنْ سے مدنی سورت میں کھی گئی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی ہے اور دسول اللّه مَنَا اللّه عَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ عَنْ صَدِ مَا مِنْ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ عَنْ مِنْ سورت مِن کُلُحی گئی ہے۔ اس آیت کا ایک معنی ہے اور دسول اللّه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ عَنْ اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ عَنْ سے مدنی سورت میں کھی گئی ہے۔ اس آیت کا ایک میں ہے کہ اے حبیب اصلّی اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ عَنْ ہے کہ اللّٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلّمَ مَنْ اللّٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ مَنْ سُورَت مِنْ سُورَت مِنْ اللّٰ الل

1 ..... تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ٦٣، ٥٠١٥ . ٥٠٠٥.

تفسيرص لظالجنان

اللّه عَزَّوَجَلَّ آپ کوکا فی ہے اور ان مسلمانوں کو بھی کا فی ہے جنہوں نے آپ کی پیروی کی۔ دوسرامعنی بیہ ہے کہا ہے حبیب! صَلَى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوْ اللهِ وَسَلّمَ اللّه آپ کوکا فی ہے اور آپ کی پیروی کرنے والے مسلمان آپ کوکا فی ہیں۔ (1)

لَيَا يُنْهَا النّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ الْنَيْكُنَ مِّنْكُمْ مِشْهُونَ طَلِيْهُ النّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْكُمْ مِّائَةٌ يَغُلِمُ وَالنّفُامِّنَ طَلَمْ مِائَةٌ يَغُلِمُ وَالنّفُامِّنَ اللّهُ عَلَمُ وَالنّفُهُ وَنَ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ يَعُلِمُ وَالنّفُ عَلَمُ وَعَلِمَ اللّهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اللّهُ عَنْكُمْ مَعُفًا لَوْنَ يَكُنْ مِنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغُلِمُ وَاللّهُ عَلَمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَعَ الصّدِرِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ النّفُ يَعُلِمُ وَاللّهُ مَعَ الصّدِرِينَ وَإِنْ اللهِ وَاللّهُ مَعَ الصّدِرِينَ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ الْفُدِينِ إِذْنِ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّدِرِينَ وَإِنْ اللّهِ وَاللّهُ مَعَ الصّدِرِينَ وَإِنْ اللّهِ وَاللّهُ مُعَ الصّدِرِينَ وَاللّهُ مَعَ الصّدِرِينَ وَاللّهُ مُعَالّمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ

توجدہ کنوالایدمان: اے غیب کی خبریں بتانے والے مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دواگرتم میں کے بیس صبروالے ہوں گے دوسو پرغالب ہوں گے اوراگرتم میں کے سوہوں تو کا فرول کے ہزار پرغالب آئیں گے اس لیے کہ وہ ہمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللّٰہ نے تم پر سے تخفیف فرمادی اور اسے معلوم ہے کہ تم کمزور ہوتو اگرتم میں سوصبر والے ہوں دوسو پرغالب آئیں گے اور اللّٰہ میں سے ہزار ہوں تو دو ہزار پرغالب ہوں گے اللّٰہ کے حکم سے اور اللّٰہ صبر والوں کے ساتھ ہے۔

توجها گنزالعوفان: اے نبی! مسلمانوں کو جہاد کی تزغیب دو، اگرتم میں ہے بیس صبر کرنے والے ہوں گے تو دوسو پر غالب آئیں گے اور اگرتم میں سے سوہوں گے تو ہزار کا فرول پرغالب آئیں گے کیونکہ کا فرسمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللّٰہ نے تم پر سے تخفیف فرمادی اور اسے علم ہے کہ تم کمزور ہوتو اگرتم میں سوصبر کرنے والے ہوں تو دوسو پرغالب آئیں گے اور اگرتم میں سے ہزار ہوں تو اللّٰہ کے حکم سے دو ہزار پرغالب ہوں گے اور اللّٰہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔

﴿ لِيَا يُهَا النَّبِيُّ: الهِ نبي! ﴾ اسآيت ميں الله تعالیٰ کی طرف سے وعدہ اور بشارت ہے کہ سلمانوں کی جماعت صابر رہے

1.....تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ٢٠، ٥/٣، ٥، حازن، الانفال، تحت الآية: ٢٠، ٢/٢ . ٢-٨٠٢، ملتقطاً.

خَفَسيرُ صَرَاطًا لِجِنَانَ

تومد دِالہی سے دیں گنا کا فروں برغالب رہے گی کیونکہ کفار جاہل ہیں اوران کی جنگ سے غرض نہ حصول ثواب ہے نہ خوف عذاب، جانوروں کی طرح لڑتے بھڑتے ہیں تووہ لِلّہیت کے ساتھ لڑنے والوں کے مقابل کیا تھہر سکیں گے۔ (1) بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ جب بیآ یت نازل ہوئی تومسلمانوں برفرض کردیا گیا کہ سلمانوں کا ایک فرددس افراد کے مقابلہ سے نہ بھاگے، پھر آیت' اَ لَئُنَ خَفِّفَ اللّٰهُ''نازل ہوئی توبیلازم کیا گیا کہ ایک سومجامدین دوسو200 لوگوں کے مقابلے میں قائم رہیں۔ (2) لیعنی دس گناسے مقابلہ کی فرضیت منسوخ ہوئی اور دو گنا کے مقابلہ سے بھا گناممنوع رکھا گیا۔

اس آیت میں مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کے حکم سے معلوم ہوا کہ جہاد بہت اعلیٰ عبادت ہے جس کی رغبت ولا نے کا حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوتُكُم دِيا گيا اور بي بھى معلوم ہوا كہ جہا دكى ہر جائز طريق ہے رغبت دينا جائز ہے۔غازی کی تنخواہ مقرر کرنا،اس کے بیوی بچوں کی پرورش کرنا، بہا دروں کی قدر دانی کرناسب اس میں داخل ہیں۔ اس آیت کے علاوہ قرآنِ پاک کی اور کئی آیات میں کفار سے جہاد کرنے کی ترغیب بیان کی گئی ہے، چنانچیہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے

> يَا يُنْهَا الَّذِينَ امَنُوا هَلَ أَدُلُّكُمُ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ قِنْ عَنَابِ ٱلِيْمِ ۞ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَرَسُولِهُ وَتُجَاهِدُ وَنَ فِي سَبِيلِ اللهِ بِالْمُوالِكُمُ وَٱنْفُسِكُمْ وَلِكُمْ خَيْرٌ تَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (3)

> > ایک مقام برارشا دفر مایا

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرْى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ٱنْفُسَهُمْ وَآمُوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ مُنْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ ريۇ فىقتلۇنورۇغىتلۇن (<sup>4)</sup>

ترجها كنزُالعِرفان: اے ايمان دالو! كيا ميں تنهيں وه تجارت بتادول جوتهمیں دردنا ک عذاب سے بیجالے تم الله اوراس کے رسول برایمان رکھواور اللّه کی راه میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرویہ تبہارے لیے بہتر ہے اگرتم (اپنا حقیقی نفع) جانتے ہو۔

ترجية كنزُ العِرفان: بيتك الله في مسلمانون سان كي جانين اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لئے کہان کے لیے جنت ہے، وہ الله کی راہ میں جہاد کرتے ہیں تو ( کا فروں کو ) قتل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہی

1 .....مدارك، الانفال، تحت الآية: ٦٥، ص ٢٠٠٠

2 ----بخارى، كتاب التفسير، باب الآن خفّف الله عنكم... الخ، ٣٣١/٣، الحديث: ٣٥٥٤.

4 ..... التو به ١١١.

#### ایک جگهارشادفرمایا

يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فَي سَبِيلِ اللهِ اصَّاقَاتُمُ إِلَى الْا بُنِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

قرح الح كن العرفان: الے ايمان والو! تمهيل كيا ہوا؟ جب تم ہے كہا جائے كہ الله كى راہ ميں نكاوتو زمين كے ساتھ للہ جاتے ہو۔
كيا تم آخرت كى بجائے دنيا كى زندگى پر راضى ہوگئے؟ تو آخرت كے مقابلے ميں دنيا كى زندگى كا سازوسا مان بہت ہى تھوڑا ہے۔ اگرتم (الله كى راہ ميں) كوچ نہيں كرو گئو وہ تمهيں وردناك سزا دے گا اور تمہارى جگہ دوسرے لوگول كو لے آئے گا اور تمہارى جگہ دوسرے لوگول كو لے آئے گا اور تمہارى جگہ دوسرے لوگول كو لے آئے گا اور تمہارى جگہ دوسرے لوگول كو لے آئے گا اور تمہارى جگہ دوسرے لوگول كو لے آئے گا اور تمہارى جگہ دوسرے لوگول كو لے آئے گا اور تمہارى جگہ دوسرے لوگول كو لے آئے گا وردناك سزا دے گا اور تمہارى جگہ دوسرے لوگول كو لے آئے گا دوستے برقا در ہے۔

اسی طرح کثیراحادیث میں بھی جہاد کی ترغیب دی گئی ہے،ان میں سے 5 اُحادیث درج ذیل ہیں:

(1) .... عیچ مسلم میں حضرت ابو ہر رہے الله تعَ الله تعَ الله عَنهُ سے مروی ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللّهُ تَعَ اللّه عَلَيْهِ وَاللّه عَنهُ نَهِ اللّه عَنْهُ سے مروی ہے، رسولِ اکرم صَلَّی اللّه عَالَيْهِ وَالله وَ سَلَّمَ نَهِ اللّه عَذْ وَ جَلَّ کی راہ میں اپنے گھوڑے کی باگ کیڑے ہوئے ہے، جب کوئی خوفاک آ واز سنتا ہے یا خوف میں اسے کوئی بلاتا ہے تو اُڑ کر (یعنی بہت جبد) پہنچ جاتا ہے۔ قتل وموت کواس کی جگہوں میں تالیش کرتا ہے (یعنی مرنے کی جگہوں میں عالیش کرتا ہے (یعنی مرنے کی جگہوں میں عالیش کرتا ہے (یعنی مرنے کی جگہوں ہیں ہائی وادی میں رہتا ہے وہاں نماز بڑھتا ہے اور زکو قدیتا ہے اور مرتے دم تک اپنے رب عَدْوَ جَلَّ کی عبادت کرتا ہے۔ (2)

(2) .....حضرت انس دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ سے روایت ہے کہ حضورِ اقدی صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا: ''مشرکین سے اپنے مال، جان اور زبان سے جہاد کرو۔ (3)

۔ لیعنی دین حق کی اشاعت میں ہرتھم کی قربانی کے لیے تیار ہوجاؤ۔

(3) .....حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ سے روایت ہے، رسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ ثَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: ''جومر جائے اور نہ تو جہا دکرے اور نہ اپنے دل میں اس کا خیال کرے تو وہ نفاق کے ایک حصے پر مرے گا۔(4)

التوبه ٣٩،٣٨٠.

2 .....مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الجهاد و الرباط، ص٤٨٠ ، الحديث: ٢٥ ١ (٩٨٨٩).

3 .....ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب كراهة ترك الغزو، ٢/٣، ١، الحديث: ٤ . ٢٥.

4 ....مسلم، كتاب الإمارة، باب ذمّ من مات ولم يغز... الخ، ص٧٥٠١، الحديث: ١٥١(١٩١٠).

(5) ..... حضرت زید بن حالد دُضِی اللهٔ تعالی عَنهٔ ہے روایت ہے کہ دسول الله صَلی الله عَدای عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ کے ارشاو فرمایا کہ جس نے الله عَداد کی راہ میں جہاد کرنے والے کوسامان دیا تواس نے جہاد کیا اور جوسی غازی کے گھر بار میں بھلائی کے ساتھ اس کا نائب بن کرر ہااس نے جہاد کیا۔ (2)

﴿ عَلِمَ اَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا: استِ عَلَم ہے کہ تم کمزورہو۔ ﴾ اس سے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ اَبدان کی کمزوری مراد ہے۔ ﴿ عَلِمَ اَنَّ فِیکُمْ ضَعْفًا: استِ عَلَم ہے کہ تم کمزورہو۔ ﴾ اس سے ایمان کی کمزوری نہیں بلکہ اَبدان کی کمزوری مراد ہے۔ ﴿ عَلَمُ اللّٰهِ عَلَى مِنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الل

# 

ترجمهٔ کنزالایمان: کسی نبی کولائق نبیس که کا فروں کوزندہ قید کرے جب تک زمین میں ان کا خون خوب نه بہائے تم لوگ دنیا کا مال جاہتے ہوا ور اللّٰہ آخرت جا ہتا ہے اور اللّٰہ غالب حکمت والا ہے۔

ترجهةً كنزُالعِرفان : سى نبى كے لائق نہيں كە كافروں كوزندہ قيدكر لے جب تك زمين ميں ان كاخون خوب نه بهالے۔ تم لوگ دنيا كامال واسباب جائتے ہواور اللّٰہ آخرت جا ہتا ہے اور اللّٰہ غالب حكمت والا ہے۔

﴿ حَتَّى بُیْنُجِنَ فِی الْاَ مُنِ مِن بیس ان کاخون خوب نه بهالے۔ ﴾ ارشاد فر مایا که سی نبی کے لائق نہیں کہ استی کے لائق نہیں کہ استی کے الوقت نہاں کا فروں کو قیدر کھے جب تک زمین میں ان کاخون خوب نه بهالے اور قبل کفار میں مبالغه کرے کفر کی ذات

- 1 .....ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب الرخصة في اخذ الجعائل، ٢/٢ ٢، الحديث: ٢٥٢٦.
- ۲۸٤۳: بخارى، كتاب انجهاد و السير، باب فضل من جهّز غازياً... الخ، ۲۷/۲، الحديث: ۲۸٤٣.
  - 3 ....روح البيان، الانفال، تحت الآية: ٦٦، ٣٧١/٣ ملخصاً.

فَ الْحَالَ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ الْحِمَالُ

جلدجهام

اوراسلام کی شوکت کا اظہار نہ کرے۔

شان بزول: مسلم شریف وغیرہ کی احادیث میں ہے کہ جنگ بدر میں سنز کا فرقید کر کے سیدعا کم صَلَى اللهُ نَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَى بِارْكًا و مِينَ لائ يَحْ وَصُورِا قَدْ سَ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ان كَمْ تَعَلَق صحابة كرام رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم سے مشورہ طلب فرمایا۔حضرت ابوبکرصدیق دَضِیَاللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے عرض کیا کہ بیآ یہ کی قوم و قبیلے کے لوگ ہیں،میری رائے میں انہیں فیدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے ،اس سے مسلمانوں کوتوت بھی پہنچے گی اور کیا عجب کہ اللّٰہ تعالیٰ ان او گول کو اسلام نصيب كرے \_ حضرت عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فِ ما ياكران لوگول في سَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ يَعِالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ يَعِالَى عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ يَعِلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ و كا ب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَدَّمَ كُومَكُهُ مُرمه مِين نهر بين ويا نيزيه كفر كيمر دارا ورسر برست مبين ان كي كرونين ارُّا وي جائين، اللّٰه تعَالَىٰ نے آپ کوفد بیر سے غنی کیا ہے۔حضرت علی المرتضلی حَرَّمَ الله تعَالی وَجُهَهُ الْکَویْم کوفٹیل براور مجھے میرے رشتے دار یر مقرر سیجے کہان کی گردنیں ماردیں لیکن پالآ خرفد ہے ہی لینے کی رائے قراریا ئی اور جب فدیدلیا گیا توبیآ یت نازل ہوئی۔<sup>(2)</sup> ﴿ تُرِيْدُونَ عَرَضَ النَّ نَيَا: تَم لُوك دنيا كامال واسباب حيابت بولي اس آيت ميس خطاب مؤمنين سے ہاور مال سے فدبيمراد ہے۔ يعنى تم لوگ دنيا كامال واسباب حابيتے ہوا ور الله تمهارے لئے آخرت كا ثواب حابتا ہے جو كفار كے تل اوراسلام کے غلبے کی صورت میں تمہیں ملے گا۔حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهُمَا نِے فرمایا کہ بیکم بدر میں تھا جبکہ مسلمان تھوڑے تھے پھر جب مسلمانوں کی تعدا دزیادہ ہوئی اور وہ فضلِ الہی سے توی ہوئے تو قیدیوں کے تن میں ہیہ آیت نازل ہوئی دو فَاصَّا مَنَّا اَبْعَهُ وَ إِصَّا فِدَاءً "(پھراس کے بعداحیان کر کے چھوڑ دویافدیہ لے اور اللّٰہ تعالٰی نے اپنے نبي كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورموَمنين كواختيار دياكه جإ ہے كا فروں كونل كريس، جا ہے انہيں غلام بنائيس، جا ہے فدیہ لیں، چاہے آزاد کریں۔ بدر کے قیدیوں کا فدیہ چالیس او قیہ سونا فی کس تھاجس کے سولہ سودرہم ہوئے۔ (4)

#### كولا كِتْبُ مِن اللهِ سَبَقَ لَمُسَكُمْ فِيما آخَانُمْ عَنَا الْعُطِيمُ ١٠

ترجية كنزالايمان: اگرالله يهله ايك بات لكهندچكا بوتا توائه مسلما نوتم في جوكا فرون سے بدلے كامال لے ليااس

جلدجهارم

تفسير صراط الحنان

<sup>1 .....</sup>مدارك، الانفال، تحت الآية: ٦٧، ص ٢٠٠٠

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب الامداد بالملائكة في غزوة بدر... الخ، ص٩٦٩، الحديث: ٥٨ (١٧٦٣).

٤: المحماد: ٤

<sup>4 .....</sup> حازن، الانفال، تحت الآية: ٦٧، ٦٧، ٢١٠ . ٢٠.

میںتم پر براعذاب آتا۔

ترجها کنزُالعِرفان: اگرانله کی طرف سے پہلے سے ایک حکم لکھا ہوا نہ ہوتا ، تو اے مسلمانو! تم نے کا فروں سے جو مال لیا ہے اس کے بدلے تہمیں بڑا عذاب بکڑلیتا۔

﴿ لَوْلاَ كِتُبُّ مِنَ اللهِ سَبَقَ: الرائلَّه كَلَ طرف سے پہلے سے ایک کھی ہوئی بات نہ ہوتی۔ ﴾ اس آیت میں ''کِتُبُ مِنَ اللهِ سَبَقَ '' کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال ذکر کئے ہیں ، ان میں سے 3 درج ذیل ہیں۔

(1) .....اس کھے ہوئے سے مراد ہیہے کہ اجتہاد بڑمل کرنے والے سے مُواخَذ ہنفر مائے گا اور بہاں صحابۂ کرام دَضِیَ اللهٔ وَعَالَىٰءَنَهُم نے اجتہاد ہی کیا تھا اوران کی فکر میں بہی بات آئی تھی کہ کا فروں کوزندہ چھوڑ ویئے میں ان کے اسلام لانے کی امید ہے اور فند یہ لینے میں دین کو تَفُویَت ہوتی ہے اور اس پر نظر نہیں کی گئی کہ تل میں اسلام کا غلبہ اور کفار کی تہدید ہے۔ یہاں ایک مسلم یا در کھیں کہ سید عالم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کَا اس دینی معاملہ میں صحابہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم کی رائے دریافت فرمانا مشروعیت اجتہاد کی دلیل ہے۔

(2) ..... یا'' کِتُبٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ '' سے وہ مراد ہے جواس نے لوحِ محفوظ میں لکھا کہ اہلِ بدر پر عذاب نہ کیا جائے گا۔

(3)..... یااس سے وہ مراد ہے جواس نے لوحِ محفوظ میں لکھا کہ الله نعالیٰ تمہارے لئے بیمتنیں حلال فر مائے گا۔

یادر ہے کہ آیت کے اگلے حصے ' لکسگٹم فیٹیا آخن نیٹم ''میں ان صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُم سے خطاب ہے جوفد یہ لینے پرراضی تھے ، حضورِ اقدس صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم اس خطاب میں داخل نہیں۔ جب بی آیت کر بمہ نازل ہوئی تو نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم نے ارشا دفر مایا کہ اگر آسان سے عذاب نازل ہوتا تو حضرت عمر بن خطاب اور حضرت سعد بن معاذ دَضِی الله تَعَالٰی عَنْهُمَانِ جَاتے کیونکہ ان کی رائے عالی فدیہ لینے کے خلاف تھی۔ (1)

#### شَانِ فَارُوقَ اعظم دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ ﴿

اس شانِ نزول سے حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنهُ کی عظمت وشان ظاہر ہوئی کہ اللّٰہ نتعالٰی کی بارگاہ میں آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کا مقام ایسابلند ہے کہ اللّٰہ نتعالٰی آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کی رائے کے مطابق قر آ نِ مجید کی آیات نازل

1 .....مدارك، الانفال، تحت الآية: ٦٨، ص ٢١٤، روح المعاني، الانفال، تحت الآية: ٦٨، ٥/٢٢، ملتقطاً.

فرماتا ہے، ترفدی شریف میں حضرت عبد الله بن عمر دَضِی الله تعالی عَنْهُ مَا سے روایت ہے، تا جدا ررسالت صَلَّی الله تعالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشَا وفر ما يا "اللَّه عَزَّ وَجَلَّ نَعَمر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالى عَنْهُ كَى زبان اورول برحق جارى فرما ويا ہے۔حضرت عبدالله بن عمردَ ضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين: جب بھی لوگوں میں کوئی معاملہ در پیش ہوااوراس کے بارے میں لوگوں نے کچھ کہا اور حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللهُ تعَالٰي عَنهُ نے بھی کچھ کہا تو حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللهُ تعَالٰي عَنهُ کی رائے کے مطابق قرآن نازل ہوا۔ <sup>(1)</sup>

ندکورہ بالا آیات کےعلاوہ 20 سے زائد آیات الیم ہیں جنہیں اللّٰہ تعالٰی نے حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰہ یَعَالٰی عَنُهُ كَى رائے كے مطابق نازل فرمايا،ان ميں سے يا پچ آيات درج ذيل ہيں

(1).....مقام ابرا ہیم کونماز کی جگہ بنانے کی آیت، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق دَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنٰهُ نے عرض کی : یاد سولَ الله! صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، كاش جم مقام ابراجيم كونمازكى جكد بناكيس، توالله تعالى نے بيتكم نازل فرمايا واتنخِنُ وَامِن مَقَامِر إِبْرَاهِمَ مُصَلِّي ترجیه کنزالعِرفان: اور (اے سنمانو!)تم ابراہیم کے کھڑے

ہونے کی جگہ کونماز کا مقام بناؤ۔

(2) ..... بروے كى آيت، چنانچه ايك مرتبه آپ دَضِى الله تَعَالَى عَنهُ نِي عِرْضَ كى: يار سولَ الله اصَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ، کاش آپ از واج مُطَّهرات کو پردے کا حکم فر ما تیں کیونکہ ان سے نیک اور بد ہرتشم کے لوگ کلام کرتے ہیں ، تواللّٰہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی

> يَا يُهَاالنَّبِيُّ قُلُ لِإِزْوَاجِكَ وَبَلْتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤُمِنِيْنَ يُدُنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِونَ ذُلِكَ أَدُنَّى أَنُ يُّعُرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۚ وَكَانَ اللَّهُ عَفُولًا سَحِيبًا (3)

ترجيه كنزالعِرفان: الينبي بيويون اورايني صاحبز اديون اورمسلمانوں کی عورتوں ہے فر مادو کہ اپنی جیا دروں کا ایک حصہ اینے منہ پرڈالے رقعیں یہ اِس سے زیادہ نز دیک ہے کہوہ پہچانی جائیں توانہیں ستایا نہ جائے اور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كَ بِإِسَ جَمْعَ ہُوكِيں (جُوآبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كمزاح كے برخلاف تھا) تو حضرت عمر فاروق رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنَهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُ فَ از واحِ مطهرات سے فرمایا کہ بیاتو تم اس سے بازآ جا وُورنہ اگر نبی کریم صَلَّى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَهُم اللهُ وَعَالَى عَنَهُ فِي اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَالل

عَلَى مَا بُّكَ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ بَيْبُ لِلَّا أَزُوا جَاخَيْرًا فِنْكُنَّ مُسْلِلْتٍ مُّ وَمِنْتٍ فَيِنْتِ شِلِلْتٍ عَبِلْتٍ شِيْكُنَّ مُسْلِلْتٍ مُّ وَمِنْتٍ فَيَنْتِ شِلِلْتٍ عَبِلْتٍ شَيْخَتِ ثَيِّلْتِ وَ اَبْكَامًا (1)

ترجیه کنزالعِرفان: اگروه (حبیب) تههیس طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کارب انہیں تم سے بہتر ہویاں بدل دے جو اطاعت والیال، ایمان والیال، ادب والیال، توبہ کرنے والیال، عبادت گزار، روز ودار، بیا ہیاں اور کنواریاں ہوں۔

(4) ....ا يك موقع برآ پ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ ك دِل مين خيال پيدا مواكه كاش غلامول كواجازت لے كرمكانول مين

واخل مون كاظم موتا ـ اس پرية يكريمنا ذل موئى

يَا يُنْهَا الَّهِ بِينَ امَنُوالِ بَسُتَ فِي ثُمُّ الْهِ بِينَ مَلَكَثُ
الْبَائِكُمُ وَالَّهِ بِينَ امْنُوالِ بَسُتَ فِي ثُمُّ الْهُ الْمُمْ مَنْكُمُ ثَلَثَ
مَوْتٍ مِنْ قَبْلِ صَلْوةِ الْفَجْرِوجِ بَنَ تَضَعُونَ
مَوْتِ مِنْ قَبْلِ صَلْوةِ الْفَهْرِوجِ بَنَ تَضَعُونَ
مَوْتِ مِنْ قَبْلِ صَلْوةِ الْمَعْدِينَ مَنَاكُمُ مُونَ الطَّهِ الْمُعْلَمُ اللَّهُ مَنَاحٌ بَعْضَكُمُ اللَّهُ مَنَاحٌ بَعْضَكُمُ اللَّهُ مَنَاحٌ بَعْضَكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنَاحٌ اللَّهُ مِنَاحٌ اللَّهُ مَنَاحٌ مَعْدَلُهُ مَا لَكُ مُنْ اللَّهُ مُنَاحٌ مَعْدَلُهُ مَنَاحٌ مِنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ترجہا کا کن العوفان: اے ایمان والو! تنہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کوئیں کہنچے انہیں چاہیے کہ تین اوقات میں فجر کی نماز سے پہلے اور دو پہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتارر کھتے ہواور نماز عشاء کے بعد (گھر میں داخلے سے پہلے) اجازت کیں۔ ہواور نماز عشاء کے بعد (گھر میں داخلے سے پہلے) اجازت کیں۔ یہ تنین اوقات کے بعد تم پر اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں۔ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللّه تمہارے کے یونہی آیات بیان کرتا بار بار آنے والے ہیں۔ اللّه تمہارے لئے یونہی آیات بیان کرتا ہار بار آنے والے ہیں۔ اللّه تمہارے لئے یونہی آیات بیان کرتا ہے اور اللّه علم والل ، حکمت والل ہے۔

(5) .....منافقول كيمردار عبد الله بن أبي كمرن كي بعد آب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جابت تھ كه نبى اكرم صَلَّى اللهُ

والله عليم حكيم (2)

<sup>1 .....</sup>تحريم: ٥.

<sup>2.....</sup>نور:∧ه.

تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ ال كَي مُمَازِ جِنَازُهِ نَهِ بِرِّ هَا ثَمِي اوراس كے لئے آپ دَضِى اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهُ كُوشْشَ بَهِي كَى ، جب حضورِ اقدى صَلّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَسَلّمَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَ

ترجبه کانوالعیرفان: اوران میں سے سی کی میت بربھی نماز جنازہ نہ بربھی نماز جنازہ نہ بربھی نماز جنازہ نہ بربر ھنااور نہاس کی قبر پر کھڑ ہے ہونا۔ بیشک انہوں نے اللّٰہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافر مانی کی حالت میں مرگئے۔

وَلَا نُصَلِّ عَلَى آحَدِ مِنْهُمُ مَّاتَ آبَدًا وَلَا تَقْمُ عَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُ مُكَفَّ وُابِاللَّهِ وَرَاسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ (1)

# فَكُلُوْا مِمَّا غَنِهُ ثُمْ مَلِلًا طَيِّبًا ﴿ وَاتَّقُوااللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَفُوكًا مَحِيْمٌ ﴿

ترجية كنزالايبان: تو كھاؤجوغنيمت تنهيں ملى حلال يا كيزه اور الله سے ڈرتے رہوبيتك الله بخشنے والامهر بان ہے۔

ترجيدة كنزُالعِرفان: تواس سے كھا وَجوحلال يا كيز ه غنيمت تههيں ملى ہے اور الله سے ڈرتے رہو بيتك الله بخشنے والامهر بان ہے۔

﴿ فَكُلُوْا مِمَا عَمْ مُنْهُ مَكُلِلاً طَيِّبًا: تواس سے کھا وَجوحلال پا کیزہ غنیمت تمہیں ملی ہے۔ ﴿ جب او پر کی آیت نازل ہوئی تو نبی کر بم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلّمَ کے صحابہ دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُم نے جوفد ئیے لئے تصان سے ہاتھ روک لئے ،اس پریہ آیت کر بمہ نازل ہوئی اور بیان فرمایا گیا کہ تمہاری نیمتیں حلال کی گئیں، آنہیں کھا وُ۔ (2)

صحیح بخاری اور میں معرت جابر بن عبد الله رَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنُهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَنُهُ عَدُورِ این ہے، رسولُ الله صَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا ''میرے لئے مالِ غنیمت کو حلال کر دیا گیا جبکہ مجھے سے پہلے کسی کے لئے بھی حلال نہیں کیا گیا۔ (3)

يَا يُهَاالنَّنِيُّ فَلُ لِبَنْ فِي الْمِينِكُمْ مِنَ الْاَسْلَى الْاَسْلَى الْاَسْلَى اللهُ اللهُ فَاللَّالِيَ اللهُ ا

- 1 .....تو به: ٤ ∧.
- 2 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ٦٩، ٢١١/٢.
- 3 ----بخارى، كتاب التيمم، باب التيمم، ١٣٣/١، الحديث: ٣٣٥، مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، ص٥٦٠، الحديث: ٣(١٥٠).

في المالحنان والمالجنان المناس المالجنان

جلدجكاح

#### وَاللَّهُ غَفُونَ سُحِبُمُ ٥

ترجمهٔ تنزالایمان: اےغیب کی خبریں بنانے والے جوقیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤا گرانلّہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جانی توجوتم سے لیا گیااس سے بہتر تمہیں عطافر مائے گاا در تمہیں بخش دے گااور اللّه بخشنے والا مہربان ہے۔

ترجہا گنز العِدفان: اے نبی! جو قیدی تمہارے ہاتھ میں ہیں ان سے فرماؤ ، اگر اللّٰہ تمہارے دل میں بھلائی دیکھے گاتو جومال تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں عطافر مائے گا اور تمہیں بخش دے گا اور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ لِيَا يُنْهَا النَّبِيُّ: ا بِي مِن مِن ول: بي آيت حضرت عباس بن عبد المطلب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كَ بارے ميں نازل ہوئی ہے جوسیدِ عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے جَيَامِيں۔ بيكفارِقريش كان دس سرداروں ميں سے تھے جنہوں نے جنگِ بدر میں کشکر کفار کے کھانے کی ذمہ داری لی تھی اور بیاس خرچ کے لئے بیس اوقیہ سونا ساتھ لے کر چلے تھے کین ان کے ذمے جس دن کھلا نا نبجو پر ہوا تھا خاص اسی روز جنگ کا واقعہ پیش آپیا ور قِتال میں کھانے کھلانے کی فرصت ومہلت نہ ملی توبیبیں او قبیرسوناان کے باس بچے رہا، جب وہ گرفتار ہوئے اور بیسوناان سے لےلیا گیا توانہوں نے درخواست کی کہ بيرسوناان كے فديير بين شاركرليا جائے مگررسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ نے ا نكاركرتے ہوئے ارشا دفر ما يا كہ جو چیز ہماری مخالفت میں صَرف کرنے کے لئے لائے تھے وہ نہ جھوڑی جائے گی اور حضرت عباس دَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ بران کے دونوں بھتیجوں عقبل بن ابی طالب اور نوفل بن حارث کے فدیئے کا بار بھی ڈالا گیا تو حضرت عماس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے عرض کیا: یا محمد (صَلَّى اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) تم مجھے اس حال میں چھوڑ و کے کہ میں باقی عمر قریش سے ما نگ ما نگ کر بسركيا كرول توحضورا كرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمايا كه پھروه سونا كہاں ہے جس كوتمها رے مكه كرمه سے جلتے وفت تمہاری ہیوی ام الفضل نے دن کیا تھا اور تم ان سے کہہ کرآئے ہو کہ خبر ہیں ہے مجھے کیا حادثہ بیش آئے ،اگر میں جنگ میں کام آجاؤں توبہ تیرا ہے اور عبد الله اور عبید الله کا اور فضل اور ثم کا (سب ان کے بیٹے تھے) حضرت عباس دَضِیَ الله تَعَالَىٰ عَنُهُ نَعْ رَضَ كِياكُمْ بِي كُوكِيمِ معلوم موا؟ حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ مِا الْمُحْصِمِير برب عَزَّوَ جَلَّ

جلدجهاج

تفسيرصراط الحنان

ن خبر دارکیا ہے۔ اس پر حضرت عباس رَضِی الله تعالیٰ عنه نے عرض کیا کہ میں گواہی ویتا ہوں بے شک آپ ہے ہیں اور میں گواہی ویتا ہوں کہ الله عَدُّو بَعَلَ کے سواکو کی معبود نہیں اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر الله عَدُّو بَعَلُ کے سواکو کی معبود نہیں اور بے شک آپ اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے اس راز پر الله عَدُّو بَعَلُ کے سواکو کی مُطّع نہ تھا اور حضرت عباس رَضِی الله تعالیٰ عنه نہ نے اپ ہیں مطافر مائے گا۔ ہی جب رسول کر یم صلی الله تعالیٰ علیٰهِ وَالله عَدُو بَعَلُ مُ مُحَمِّرًا مِنْ الله تعالیٰ علیٰهِ وَالله عَدُو بَعْلَ الله تعالیٰ علیٰهِ وَالله عَدُو بَعْل مائے ہوں کے باس بَحر میں کا مال آیا جس کی مقدارات برازهی تو حضور افتدس صلی الله تعالیٰ علیٰهِ وَالله وَسَلَم نے بہتر ہے کہ جو الله عَدُو وَجَل نے جمھ سے لیا میں سے الله تعدّ وضو کیا اور نماز سے پہلے ہی کل مال تقسیم کر دیا اور حضرت عباس دَحِی الله تعدّ وَ وَجَلُ نے جمھ سے لیا اور عبر اس کی مغفرت کی امیدر کھتا ہوں۔ اپنے مال ودولت کا حال بیان کرتے ہوئے حضرت عباس دَحِی الله تعدّ وَجَھ الله تعدّ وَجَھ الله تعدّ وَجِی الله تعدّ وَجِی الله تعدّ و حضرت عباس دَحِی الله تعدّ و ربیت سارا اور بیت سارا

وَ إِنْ يُرْدِينُ وَاخِيانَتُكُ فَقَلُ خَانُوا للهَ مِنْ قَبْلُ فَا مُكَنَ مِنْهُمْ لُو اللهُ عَلِيْهُ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿ وَاللهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴾

مال کما کردیتے تھے،ان میں سے جوغلام سب سے کم کما کردیتا تھااس کی مقدار بیس ہزار درہم تھی۔(2)

ترجمهٔ كنزالايمان: اورائ محبوب اگروه تم سے دغا جا ہیں گے تواس سے پہلے اللّه ہی کی خیانت کر چکے ہیں جس پراس نے استے تمہارے قابومیں دے دیے اور اللّه جانبے والا حکمت والا ہے۔

ترجها كنزالعرفان: اورا بے حبیب! اگروہ تم سے خیانت كرنا جا ہتے ہیں تو بیشک بیاس سے پہلے الله سے خیانت كر چکے ہیں جس پراس نے انہیں تمہارے قابو میں دے دیااور الله جاننے والا حكمت والا ہے۔

﴿ وَ إِنْ يَبُولُوا خِيَانَتُكَ: اورا ب حبيب! الروه تم سے خيانت كرنا جا بين ہيں۔ ﴾ اس آيت ميں ذكر كى كئ الله تعالى

1 .....خازن، الانفال، تحت الآية: ٧٠، ٢١١٢.

2 .....مدارك، الانفال، تحت الآية: ٧٠، ص ٤٢١، بغوى، الانفال، تحت الآية: ٧٠، ٢٢١/٢، ملتقطاً.

فَسَيْرِ صَرَاطًا لَجِنَانَ ﴾ وتفسير صراطًا لجنان

جلدجهام

اوراس کے رسول سے کفار کی خیانت کی ایک تفسیر سے کہ اسے صبیب! صَلَی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ الرّوہ وَ قَدِی تنہاری بیعت سے پھر کراور کفراختیار کرتے تم سے خیانت کرنا چا ہے ہیں او آپ اس پڑنم نہ کریں کیونکہ بیلوگ بیثات کے دن بھی سے وعدہ کرے دنیا میں پہنچ کر پھر گئے جس پر الله تعالیٰ نے انہیں تہارے قالو میں وے ویا جیسا کہ وہ ہدر میں ویکھ بیں کہ قال ہوئے گرفتار ہوئے آئندہ بھی اگران کے آطوار وہی رہے تو آئیں اس کا امید وارر بہنا چا ہے۔ دومری تفسیر سے کہ جب دسولُ الله حَلَى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ نے کفار کوقید سے آزاد کیا تو آپ نے ان سے دوبارہ جنگ نہ کرنے اور مشرکین سے معامدہ نہ کرنے کا عہد کی خلاف ورزی کر کے آپ سے خیانت کی ہے تو آپ آئی کر وہ نہ ہوں بیلوگ پہلے الله تعالیٰ سے بھی عہد کر کے اسے تو ٹر کے غیاد نہ وہ دی کے خلاف کر کے کفار وہ معیب دور ہونے کے بعد اپنے وعدے کے خلاف کر کے کفر ومعیب یہ معیب یہ معامدہ نہ وں نے کے بعد انہوں نے الله تعالیٰ کے بعد انہوں نے الله تعالیٰ کے بعد انہوں نے الله تعالیٰ کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کے عامیں اس کے شرکی خلاف کے اولاد کی نعمت ملئے پر شکر گزار رہ کہ کا عہد کیا اور اولا د ملئے کے بعد انہوں نے الله تعالیٰ کے عامیں اس کے شرکی خلا وہ اور دی نعمت ملئے پر شکر گزار رہ کی کا عہد کیا اور اولا د ملئے کے بعد انہوں نے اللہ تعالیٰ کی عطامیں اس کے شرکی خلا وہ اور دیا

اِنَّ الَّذِيْنَ امَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَهَدُوْا بِالْمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ اوَوُاوَّفَكُمُ وَالُولِكَ بَعْضُ هُمُ اوْلِيكَاءُ بَعْضِ وَالَّذِيْنَ الْوُاوَّقَكُمُ وَالْمُلْكُمُ مِّنَ قَدْمُ مِنْ شَيْءً حِرُوْا مَالكُمْ مِنْ قَدْمِ لَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءً حِرُوْا مَالكُمْ مِنْ قَدْمِ لَيَتِهِمْ مِنْ شَيْءً حِرُوْا مَالكُمْ مِنْ قَدْمِ بَيْنَكُمُ وَالسَّانُ مَا لَكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ النَّكُمُ اللَّهُ مِنْ اللهُ عِلْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَالسَّانُ عَلَيْكُمُ النَّكُمُ اللَّهُ عِلَا يَعْمَلُونَ بَصِيدٌ ﴿ وَاللهُ عِنْ اللهُ عَلَيْ عُمُ اللّهُ عَلَوْنَ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَوْنَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَالِكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلْهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَالِهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ عَلَيْكُمُ الللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ الللللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُو

ترجیهٔ کنزالایمان: بیشک جوایمان لائے اور اللّٰہ کے لیے گھر ہار چھوڑے اور اللّٰہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں

خ تفسير صراط الحنان

الآیة: ۷۱، ۳۷٦/۳، تفسیر کبیر، الانفال، تحت الآیة: ۷۱، ۳۷٦/۳، الانفال، تحت الآیة: ۷۱، ۳۷٦/۳، تفسیر کبیر، الانفال، تحت الآیة: ۷۱، ۵۱٤/۵، ملتقطاً.

ترجید کنوُالعِرفان: بیشک وہ لوگ جوابیمان لائے اور ہجرت کی اور انلّہ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہادکیا
اور وہ جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہ سب ایک دوسرے کے وارث بیں اور وہ جوابیمان لائے اور ہجرت نہ کی تمہاراان
سے میراث کا کوئی تعلق نہیں جب تک وہ ہجرت نہ کریں اور اگروہ وین میں تم سے مدد ما مکیں تو تم پر مدد کرنا واجب ہے مگر
یہ کہالی قوم کے خلاف (مدد مانگیں) کہ تمہارے اور ان کے درمیان معاہدہ ہواور اللّه تمہارے اعمال دیجورہ ہے۔

﴿ إِنَّ اللَّهُ مَنُوا: بِيشَكُ وه لوگ جوا بِمان لائے۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس میں پہلے دوگر وہوں کا بیان فر مایا گیا: (1) مہاجر ین اَوّلین ۔ یہ وہ لوگ بیں جوا بیان لائے اور اللّه عَزَّ وَجَلُّ کیلئے اور اسی کے رسول صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّهِ وَاللّهِ عَزَّ وَجَلُّ کی مُعِبَ مِیں انہوں نے اپنے گریا رقیموڑے اور اللّه عَزَّ وَجَلُّ کی راہ میں اپنے مالوں اور جانوں سے جہاوکیا۔ (2) انصار یہ وہ لوگ بیں جنہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اور انہیں اپنے مکانوں میں طہرایا۔ پھران مہاجرین اور انصار دونوں کے لئے ارشا دفر مایا کہ مہاجر انصار کے اور انصار مہاجر کے وارث ہیں۔ یہ وراثت آیت و کَاوُلُو الْاَ مُحَامِر بَعْضُ هُمُ اَوْلُی بِبَعْضُ اللهُ مُعَامِدُ فَی بِبَعْضُ اللهُ مُعَامِدُ اللّهُ مُحَامِر بَعْضُ اللّهُ مُعَامُونَ ہُوگئے۔ (1)

و ان استنصر و کم فی الی ین : اورا گروه دین میں تم سے مدد مانگیں۔ پینی جن مسلمانوں نے دارًالحرب سے بجرت نہیں کی وہ اگر دارًالحرب سے رہائی حاصل کرنے کیلئے تم سے فوجی قوت یا مال سے مدد طلب کریں تو تم پر فرض ہے کہ انہیں نامراد نہ کرو، ہاں اگروہ کسی الی کا فرقوم کے خلاف تم سے مدد طلب کریں جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہوتو ان کے خلاف مسلمانوں کی مدد نہ کرواور مدت پوری ہونے سے پہلے اس معاہدے کو نہ توڑو۔ خلاصہ بیہ ہے کہ اس آیت میں تین مسللے بیان ہوئے ہیں: ایک بید کہ غیر مہاجرمومن اگر کسی کا فرقوم سے دینی وجہ سے جنگ کریں اور وہ تم سے مدد مانگیں تو مدد دو۔ لہذا ہر مسلمان پر لازم سے کہ ایج میں مدد کرے۔ دوسرا یہ کہ مدد و بنا جہاد میں ضروری ہے نہ کہ خض د نیاوی جھڑوں میں۔

1 .....مدارك، الانفال، تحت الآية: ٧٢، ص٢٢٤.

تیسرایه که اگر دارالحرب کے مسلمانوں کی جنگ کسی ایسی کا فرقوم سے ہے جن کا ہمارے ساتھ معاہدہ ہو چکا ہے تو ہم اب ان کے خلاف مد ذہیں دے سکتے کیونکہ اس میں بدعہدی ہے بلکہ اب بیکوشش کی جائے کہ ان کفار اور ان مسلمانوں میں سلح ہو جائے ، اگر سلمی ناممکن ہے تو ہم غیر جانبد ارر ہیں۔ (1)

سُبُحَانَ اللَّه عَزُّوَجَلَّ، یہ سُفیس تعلیم ہے کہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمنوں سے بھی کئے ہوئے عہد کی پاسداری کی جائے اور کوئی ایبا کام نہ کیا جائے جس سے عہد شکنی کی صورت نکلتی ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ اسلام کی تعلیمات اُخلاقی اجھائیوں کی انتہا تک پہنچی ہوئی ہیں۔

# وَالَّنِيْنَ كَفَرُوْابِعُضَاهُمُ اَوْلِيَاءُ بَعْضٍ السَّاكُونَاءُ تَعْضُ السَّاكُونَاءُ تَعْضُ الْأَنْ فَعَلُوْكُ تَكُنُ فِتْنَةً فَ وَالْآبُ مِنْ وَفَسَادٌ كَبِيْرُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوركا فرآيس ميں ابك دوسرے كے وارث ہيں ابيانه كرو كے تو زمين ميں فتنه اور برا فساد ہوگا۔

ترجیه کنزالعرفان: اور کافر آپس میں ایک دوسرے کے دارث ہیں اگرتم ایبانہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد ہوگا۔

وَالَّنِ يَنَكُفَّهُ وَابِعَضُ هُمُ الْوَلِيَاءُ بُعُضِ: اور کا فرآئیں میں ایک دوسرے کے وارث ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ بہ کے کا فرنصرت اور وراثت میں ایک دوسرے کے وارث ہیں لہذا تمہارے اور ان کے درمیان کوئی وراثت نہیں۔ اگر مسلمان آئیس میں ایک دوسرے سے تعاوُن نہ کریں اور ایک دوسرے کے مددگار ہوکر ایک قوت نہ بن جائیں تو کفار مضبوط اور مسلمان کمزور ہوجائیں گے ، اس صورت میں زمین میں فتنداور بڑا فساد بریا ہوگا۔ (2)

اس آیت کی حقانیت رو نِروش کی طرح واضح ہے کہ مسلمانوں کو آپس کے عدم اتحاد برفر مایا گیا تھا کہ اس سے فتنہ اور فسادِ کبیر ہوگا اور اب ہرکوئی دیکھ سکتا ہے کہ آج مسلمانوں کے خلاف فتنہ اور فسادِ کبیر ہے یا نہیں اور اس کی وجہ بھی مسلمانوں کا عدم اتحاد ہے یا نہیں؟

والمناك والمناك والمناكمة المناكمة المن

<sup>1 .....</sup> تفسير قرطبي، الانفال، تحت الآية: ٧٢، ٤/٠٣٠، الجزء السابغ، روح البيان، الانفال، تحت الآية: ٢٧، ٣٧٨/٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> جلالين، الانفال، تحت الآية: ٧٧، ص ٤ ٥ ١، مدارك، الانفال، تحت الآية: ٧٧، ص ٢٢٤، ملتقطاً.

#### مسلمانوں میں باہمی نعاون اور مدد کی ضرورت کی

اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللّٰہ نتعالٰی نے مسلمانوں کو کا فروں کی دوستی اوران کا وارث بننے سے نع کیا ہے، ان سے جدار ہنے،مسلمانوں کوآبیں میں میل جول رکھنے اور ایک دوسرے کا معاون و مددگار بن کرمضبوط طاقت بننے کا تحكم دياہے۔ ليكن افسوس! في زمانه ايك گھر سے لے كرعالمي سطح تنك اس معاملے ميں مسلمانوں كاحال اس كے الث ہى نظرآ رہاہے کہ مسلمان اپنے گھر میں اپنے ہی بہن بھائیوں کے ساتھ میل جول رکھنے، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اورایک دوسرے کے دکھ در دمیں شریک ہونے سے بیزار ہو چکے ہیں اور یہی حال پڑوسیوں اور دیگر رشتہ داروں كے ساتھ ہے، اسى طرح ایک علاقے كے مسلمان دوسرے علاقے كے مسلمانوں ہے، ایک شہر كے مسلمان دوسرے شہر كے مسلمانوں سے،ایک ملک کےمسلمان دوسرے ملک کےمسلمانوں سے باہمی الفت ومحبت اور نتعاون و مدد کو تیار نہیں بلکہ عمومی طور پرمسلمانوں کا حال بیہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی بجائے کفار سے بہرصورت دوستی کرنا جا ہے ہیں اور ہرطرح کی قربانی دے کران سے بنائی ہوئی دوستی کومضبوط کرنا جا ہتے ہیں اورا گرکسی کا فر ملک کی کسی مسلم ملک کے ساتھ جنگ شروع ہوجائے تواییے مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون کرنے اور کفار کے خلاف ان کی مدد کرنے کی بچائے کا فروں کا ساتھ دیتے ہیں اورمسلمان بھائیوں کو نتاہ و ہر با دکرنے میں کا فروں کو ہرطرح کی مدد دیتے اوران کی تھیکیاں حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تا کہان کی اپنی حکمرانی قائم رہے اوران کی عیش ومستی میں کوئی کمی نہ ہونے یائے۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کوعقلِ سلیم عطا فرمائے اور اپنے دین و مذہب کی تعلیمات کو ہمجھنے، ان برعمل کرنے اوران کے تقاضوں کو بورا کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ،ا مین۔

وَالَّذِينَ الْمَنْوَا وَهَاجُرُوا وَجْهَدُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَالَّذِينَ اوَوَا وَالَّذِينَ اوَوَا وَالَّذِينَ اللهِ وَالَّذِينَ اوَوَا وَالَّذِينَ اللهِ وَالَّذِينَ اللهِ وَالَّذِينَ اللهُ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَالَّذِي اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَالْمِلْ اللهِ وَاللَّهِ اللهِ وَاللَّذِي اللهِ وَاللَّهُ اللَّهُ وَمِنْ وَلَا مَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ

ت<mark>رجبهٔ کنزالایمان: اوروہ جوابمان لائے اور ہجرت کی اور اللّٰہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی وہی</mark> سیچے ایمان والے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔

فَسَيْرِ مِهِ الْطَالْجِنَانَ ﴿ تَفْسَيْرُ مِهِ الْطَالْجِنَانَ ﴾

ترجید کنوالعرفان: اوروہ جوا بیان لائے اور مہاجر سے اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی وہی سے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

﴿ اُولَیِّكَ هُمُ الْمُوْمِنُونَ حَقًا: وہی سے ایمان والے ہیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں مہاجرین وانصار کے باہمی تعلقات اوران میں سے ہرایک کا دوسر ہے کے معین و مددگار ہونے کا بیان تھا اوراس آیت میں ان دونوں کے ایمان کی تصدیق اوران کے رحمتِ الٰہی کے مستحق ہونے کا ذکر ہے۔ اس آیت سے مہاجرین اور انصار کی عظمت وشان بیان کرنا مقصود ہے کہ مہاجرین نے اسلام کی خاطر اپنے آبائی وطن کو چھوڑ دیا، اپنے عزیز، رشتہ داروں سے جدائی گواراکی، مال و دولت، مکانات اور باغات کو خاطر میں نہ لائے۔ اسی طرح انصار نے بھی مہاجرین کو مدینہ منورہ میں اس طرح تھہرایا کہ اپنے گھر اور مال و منتاع میں برابر کا شریک کرلیا، یہ سے اور کامل مومن میں، ان کے لئے گنا ہوں سے بخشش اور جنت میں عزیت کی روزی ہے۔ (1)

# انسار کے نضائل کھی

اس آیت میں مہاجرین کے ساتھ ساتھ انصار کی بھی عظمت وشان بیان کی گئی ، اسی طرح ایک اور مقام پر انصار کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فر ماتا ہے

وَالَّذِينَ تَبُوَّوُ السَّامَ وَالْإِيْبَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ قَبْلِهِمْ فَاجَرَ البُهِمْ وَلا يَجِدُونَ فَي يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ البُهِمْ وَلا يَجِدُونَ فَي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّلَا الْوَتُوا وَيُؤْثِرُ وَنَ عَلَى الْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً فَي وَمَنْ يُؤْقِ وَمَنْ يُؤْقَ شَحَ النَّفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً فَي وَمَنْ يُؤْقَ شَحَ اللَّهُ النَّفُلِمُونَ (2) تَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمَنْ يُؤْقَ شَحَ اللَّهُ النَّفُلِمُونَ (2) تَفْسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةً وَمِنْ يُؤْقِ وَمَنْ يُؤْقَ فَي اللَّهِمُ النَّفُلِمُونَ (2)

ترجید کانا العرفان: اورجنہوں نے پہلے اس شہر کواور ایمان کو کو کانا بنالیا وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنی طرف ہجرت کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ اپنے ولوں میں اس کے متعلق کوئی حسر نہیں پاتے جو ان (مہاجرین) کو دیا گیا اور وہ (دوسروں کو) اپنی جانوں پرتزجیح دیتے ہیں اگر چہ انہیں خود (مال کی) عاجت ہواور جو اپنے نفس کے لالجے سے بچالیا گیا تو وہی کا میاب ہیں۔

اور حضرت براءدَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر مایا'' انصار

الانفال، تحت الآية: ٧٤، ص٣٢٤، تفسير كبير، الانفال، تحت الآية: ٧٤، ٥١٥، ملتقطاً.

2 سسحشر:۹.

و تنسيرور اطالجنان

سے محبت نہ کرے گا مگرمومن اور ان سے عداوت نہ کرے گا مگر منافق ،توجس نے ان سے محبت کی اللّٰہ عَزَّوَ جَلَ اس سے محبت کرے اورجس نے ان سے بغض رکھا اللّٰہ ءَزَّ وَ جَلَّ اس سے ناراض ہو۔ (1)

حضرت الس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا ''ایمان کی نشانی انصار ہے محبت کرنا ہے اور منافقت کی نشانی انصار سے بغض رکھنا ہے۔

حضرت انس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ الْحُهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ الْحُهُ يَعِول اور عور تول كواكك شادى سے آتے ہوئے ديكھا تو حضور بَرِنورصَلَى الله تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُورِ عَهِ كَيْ اور فرمايا "الله! عَزَّوَ جَلَّ، توجانتا ہے، اے انصار اہم لوگ (مجموی طور پر) مجھے تمام لوگوں سے زیادہ پیارے ہو۔ اے اللّٰہ اِغزُّ وَجَلَّ ، توجانتا ہے، اے انصار!تم لوگ (مجموعی طور پر) مجھے تمام لوگوں سے زیادہ بیار ہے ہو۔ <sup>(3)</sup>

وَالَّذِينَ امَنُوا مِنْ بَعْ لُوهَا جُرُوْا وَجِهَدُوْا مَعَكُمْ فَأُولِيكَ مِنْكُمْ لَا وَأُولُوا الْا تُرَحَامِرِ بَعْضُهُمُ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتْبِ اللهِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءِعَلِيْهُ ﴿

ترجية كنزالايمان: اورجو بعدكوا بمان لائے اور ہجرت كى اور تمہارے ساتھ جہاد كياوہ بھى تمہيں ميں سے ہيں اور رشتہ والے ایک دوسرے سے زیادہ نز دیک ہیں الله کی کتاب میں بیشک الله سب کھ جانتا ہے۔

ترجیه کنزالعرفان: اور جواس کے بعدا بمان لائے اور ہجرت کی اور تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا وہ بھی تمہیں میں سے ہیں اورر شننے دار اللّٰہ کی کتاب میں (وراثت میں )ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ بیثنک اللّٰہ سب مجھ جانتا۔

- 1 ..... بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب حبُ الانصار، ٢/٥٥٥، الحديث: ٣٧٨٣.
- 2 ..... بخارى، كتاب مناقب الانصار، باب حبُّ الانصار، ٧/ ٥ ٥ ٥، الحديث: ٣٧٨٤.
- 3 .....مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فضائل الانصار، ص ١٣٦٠، الحديث: ١٧٤ ( ٢٥٠٨).

55

﴿ وَالَّذِينَ امَنُوْامِنُ بَعُنُ: اور جواس كے بعدا يمان لائے۔ ﴾ يعنى اےمها جرين وانصار! جولوگ يهلى ججرت كے بعد ا بمان لائے اورانہوں نے تمہاری ہجرت کے بعد ہجرت کی اور کئی جنگوں میں انہوں نے تمہار بےساتھ مل کر جہا د کیا بیہ بھی تمہیں میں سے ہیں اور تمہارے ہی حکم میں ہیں۔ (1)

# مهاجرين كے طبقات

مہاجرین کے کئی طبقے ہیں ایک وہ ہیں جنہوں نے پہلی مرتبہ مدینہ طبیبہ کو ہجرت کی انہیں مہاجرین اولین کہتے ہیں۔ تجھودہ حضرات ہیں جنہوں نے پہلے حبشہ کی طرف ہجرت کی پھرمدینہ طبیبہ کی طرف انہیں اصحاب الہجر تئین کہتے ہیں۔ بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے سلح حدیبیہ کے بعد فتح مکہ ہے ابل ہجرت کی بیاصحاب ہجرت ثانیہ کہلاتے ہیں، پہلی آبیت میں مہاجرین اولین کا ذکر ہے اور اس آبیت میں اصحابِ ہجرتِ ثانیہ کا ذکر ہے۔ (2)

﴿ وَأُولُوا الْأَنْ مَا حَامِر بَعْضُ هُمُما ولى بِبَعْضِ: اوررشة دارايك دوسرے كزياده فق دار بيں - احضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهٔ یَعَالٰیءَنُهُمَا فرمانے ہیں 'صحابہُ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰیءَنُهُم آجرت اوراُنُوَت کی بنابرایک دوسرے کے وارث ہوتے تھے تھی کہ بیآ بیت نازل ہوئی اوراس میں بیان کیا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کے تھم میں ہجرت اوراخوت کے مقالبے میں (تسبی) رشتے دارورا ثت میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اوراس آبت کے ذریعے جمرت اوراخوت کی وجہ سے ورا ثت میں حق داری منسوخ فر مادی گئی۔ (3)

# آیت و اولواالا تر کام این سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے:

- (1)..... ہجرت اوراخوت کی وجہ سے وراثت منسوخ ہو چکی ہے۔
- (2) ....اب درا ثت كادار دمدار سبى قرابت دارى برب جيباكة بت واُولُواالْأَسْ حَامِر "سے واضح بے۔رضاعی رشتے کی وجہ سے کوئی ایک دوسرے کا دار شنہیں اور سسرالی رشتے میں بھی صرف شو ہراور بیوی ایک دوسرے کے دارث ہیں۔
  - (3)......زوی الا رحام جیسے ماموں خالہ وغیر ہجھی وارث ہیں جبیبا کہاً حناف کا مٰر ہب ہے۔
    - 1 ....روح البيان، الانفال، تحت الآية: ٥٧، ٣٨٠/٣.
      - 2 سسخازن، الانفال، تحت الآية: ٧٤، ٢١٢/٢.
      - 3 .....خازن، الإنفال، تحت الآية: ٧٥، ٢١٢/٢.



# مقام نزول اله

سورة توبه مدنيه ہے مگراس كى آخرى آيات و كَقَلْ جَاءَكُمْ مَ اللَّولَ "سے آخرتك، ان كوبعض علماء كى كہتے ہيں۔ (1)

# ركوع اورآيات كى تعداد ركيج

اس سورت میں 16 رکوع اور 129 آیتیں ہیں۔

# "توبه نام رکھنے کی وجہ کھ

اس سورت کے دس سے زیادہ نام ہیں، ان میں سے بیدونام مشہور ہیں (1) توبہ۔ اس سورت میں کثرت سے توبہ کا ذکر کیا گیا اس لئے اسے 'سورۂ توبہ' کہتے ہیں۔ (2) براءت۔ یہاں اس کامعنی بری الذمہ ہونا ہے، اور اس کی بہلی آیت میں کفار سے براءت کا اعلان کیا گیا ہے، اس منا سبت سے اسے 'سورۂ براءت' کہتے ہیں۔

# سورهٔ توبه کے شروع میں 'بیسیم الله کے' نہ کھے جانے کی وجہ رہے

اس سورت کے شروع میں بیسم الله نہیں کھی گئی، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلامِ اس سورت کے ساتھ بیسم الله کے کرنازل ہی نہیں ہوئے تھا ورنبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے بیسم اللهِ لَکھنے کا حکم نہیں فرمایا۔ (2)

حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللَّه تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَدِيُم عِيْم وى ہے كہ بِيسمِ اللَّهِ امان ہے اور سور وَ تو بہتاوار كے ساتھ امن اٹھا و بينے كے لئے نازل ہوئى ہے۔ (3)

صیح بخاری میں حضرت براء دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے کہ قر آن کریم کی سورتوں میں سب سے آخری

- 1 ----خازن، تفسير سورة التوبة، ٢١٣/٢.
- 2 ---- حلالين مع صاوى، سورة التوبة، ٧٨٢/٢.
- ١٠٠٠-مستدرك، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة، لم لم تكتب في براء ة بسم الله الرحمن الرحيم؟، ١٣/٢، الحديث: ٣٣٢٦.

الجنان عصور تفسير صراط الجنان

جلدجكام

سورت 'سورهٔ توبهٔ 'نازل هوئی۔ (1)

# سورۂ توبہ کے فضائل کھی

- (1) .....حضرت على المرتضى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا" منافق سور وَ مود، سور وَ براءت، سور وَ دُخان اور سور وَ دَباء کو یا دَبین کرسکتا۔ (2)
- (2) .....حضرت جابر بن عبد الله وَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين كه جب سورة براءت نازل بمونى توحضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بين كه جب سورة براءت نازل بمونى توحضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ وَمَا يَا مِن اللهُ وَمَا يَا مِن اللهُ وَمَا يَا مِن اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَ فِي السَّادِ فَر ما يا مُن يَل لُولُول كى خاطر دارى كے لئے بھيجا گيا بمول \_(3)
- (3) .....حضرت عطيه بهمدانی دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ فر ماتے ہیں ،حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنهُ نے لکھا'' تم خودسور وُ براءت سیکھواورا بنی عورتوں کوسوروُ تورسکھاؤ۔ (4)

### سورہ توبہ کے مضامین کھی

اس سورت کا مرکزی مضمون بیہ ہے کہ اس میں مشرکین اور اہلِ کتاب کے خلاف جہاد کرنے کے احکام بیان کئے گئے اور غزوہ تبوک سے منافقوں کوروک کرمسلمانوں اور منافقوں میں اِنتیاز کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس سورت میں بین بیان کئے گئے ہیں:

میں بیمضامین بیان کئے گئے ہیں:

- (1) ....ان مشركين سے براءت كا اعلان كيا كيا جن سے مسلمانوں كامعامدہ ہوااوروہ اپنے معامدے پر قائم ندر ہے۔
  - (2) .....کفارِ مکہ کے مسلمانوں سے افضل ہونے کے دعوے کار دکیا گیا۔
    - (3)....غزوهٔ مُنتین کاواقعه بیان کیا گیا۔
- (4) ..... يهود يول كاحضرت عزير عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُواور عيسا ئيول كاحضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُواللَّه تعالَى كابيبًا قراردييخ كاردكيا گيا۔
- (5) ..... ججرت کے وقت نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور حضرت ابوبکر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ كَي عَالِيْ وَمِيس مونے والى
  - 1 .....بخارى، كتاب التفسير، باب يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلانة... الخ، ٢١٢٣، الحديث: ٥٠٦٤.
    - 2 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ٥/ ٥٥، الحديث: ٧٥٧٠.
  - الحديث: ٥٧٤٨. الحديث: ٥٧٤٨. الخ، فصل في الحدم والتؤدة، ٦٠١٥، الحديث: ٥٧٤٨.
    - 4 .....سنن سعيد بن منصور، كتاب التفسير، تفسير سورة التوبة، ٥١٣٥، الحديث: ٩٠٠٣.

گفتگو بیان کی گئی۔

- (6) ....ز كوة كے مصارف بيان كئے گئے۔
- (7)....مسجدِ ضِر اركادا قعه بيان كيا گيااورمسجدِ قبا كي فضيلت بيان كي گئي۔
- (8) .....حضرت كعب بن ما لك،حضرت بلال بن امبياور مراره بن رنج دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُم جو كه غزوه تبوك ميں حاضر نه ہوئے تھے ان کی توبہ کا واقعہ بیان کیا گیا۔

### سورهٔ أنفال كے ساتھ مناسبت

سورہ توبہ کی اپنے سے ماقبل سورت '' اُنفال'' کے ساتھ مناسبت بیہ ہے کہ ان دونوں سورتوں میں اسلامی ملک کے خارجی اور داخلی اصول بیان کئے گئے ، سلح اور جنگ کے احکام ، سپچ مومنین ، کفار اور منافقین کے حالات بیان کئے ، دیگر ممالک کے ساتھ ہونے والے معاہدوں اور عہدو پیان کے احکام بیان کئے گئے البتہ سورہ اُنفال میں مسلمانوں کو معاہد سے بور کرنے کا حکم دیا گیا تھا اور سورہ توبہ میں بی حکم دیا گیا ہے کہ اگر کفار کی طرف سے عہد شکنی کی ابتداء ہوتو وہ بھی ان کے ساتھ کئے ہوئے معاہد سے توڑ دیں۔ نیز دونوں سورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا ، وہ بھی ان کے ساتھ کئے ہوئے معاہد ہو توڑ دیں۔ نیز دونوں سورتوں میں مشرکین کو مسجد حرام سے روکنے کا حکم دیا گیا ، راو خدا میں مال خرج کرنے کی ترغیب دی گئی ، مشرکین اور اہل کتاب سے جہاد کرنے پر تفصیلی کلام کیا گیا اور منافقوں کی خصلتیں بیان کی گئی ہیں۔

# بَرَاءَةٌ صِّنَاللهِ وَمَسُولِمَ إِلَى الَّذِينَ عُهَلْتُمْ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ أَ

ترجمه کنزالایمان: بیزاری کا تحکم سنانا ہے اللہ اوراس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ تھا اوروہ قائم ندر ہے۔

ترجبه كنزُ العِرفان: بيرالله اوراس كے رسول كى طرف سے ان مشركوں كى طرف اعلانِ براءت ہے جن سے تمہارامعامدہ تھا۔

﴿ بِرَاءِ يَّ اعلان ہے۔ ﴾ مشركينِ عرب اور مسلمانوں كے درميان عهد تقاءان ميں سے چند كے سواسب نے

عہد شکنی کی توان عبد شکنوں کا عہد ساقط کرویا گیا اور تھم دیا گیا کہ چار مہینے وہ امن کے ساتھ جہاں چاہیں گزاریں ان سے کوئی تکو من نہ کیا جائے گا، اس عرصہ ہیں انہیں موقع ہے کہ خوب سوج سمجھ لیں کہ ان کے لئے کیا بہتر ہے اوراپی احتیاطیں کرلیں اور جان لیں کہ اس عرصہ ہیں انہیں موقع ہے کہ خوب سوج سمجھ لیں کہ ان کے لئے کیا بہتر ہے اوراپی احتیاطیں کرلیں اور جان لیں کہ اس مدت کے بعد اسلام منظور کرنا ہوگا یا آئل ۔ بیہورت ورد میں فتح ملا البعد نازل ہوئی، رسول کر یم صلی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے اس سال حضرت ابو بکر صدیق دخوی الله تعالیٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے اس سال حضرت ابو بکر صدیق دخوی الله تعالیٰ عَلَیْهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے اس سال حضرت ابو بکر صدیق دخوی الله تعالیٰ عَلَیْهُ اللّمَ تعالیٰ وَجُهَهُ اللّمَ وَسُلَمَ نَا اللّمَ عَلَیْهُ وَ اللّم وَسُلُمَ کُورِ اللّمَ اللّمَ تعالیٰ وَجُهَهُ اللّمَ وَسُلَمَ کُلُمُ اللّمَ تعالیٰ وَجُهَهُ اللّمَ وَسُلَمَ کُلُمُ اللّمَ تعالیٰ وَجُهَهُ اللّمَ وَسُلَمَ کُلُمُ اللّمَ تعالیٰ وَجُهَهُ اللّمَ وَسُلَمُ کا بھیجا ہوا آیا ہوں ۔ اوگوں نے کہا: آب کیا بیام لائے ہیں؟ اور آب عَرَمُ اللهُ تعالیٰ وَجُهَهُ الْکُورِیْم نَا بیس آبیس اس سال کے بعد کوئی مشرک کعیہ معظم کے پاس خرا کے تالا وت فرما کیں، پھرفر مایا: میں جوار کہا کہ ایک کے بعد کوئی مشرک کعیہ معظم کے پاس خرا ہے۔

- (2).....کوئی شخص بر ہندہوکر کعبہ معظمہ کا طواف نہ کر ہے۔
  - (3) ..... جنت میں مؤمن کے سواکوئی داخل نہ ہوگا۔
- (4) .....جس کارسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ ساتھ عہد ہے وہ عہدا بنی مدت تك رہے گا اور جس كی مدت مَعَنَّى نہيں ہے اس كی ميعاد جار ماہ پر تمام ہوجائے گی۔ مشركين نے بين كركہا: اعلی احَدَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْحَدِيْم ، اپنے جَعَلَی فرزند (یعنی سیدعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) كو خبر دے دیجئے كہم نے عہد پسِ پُشت بھینک دیا ، ہمارے ان ك جہاريان نيز ہ بازى اور تينے زنی كے سواكوئی عہد نہيں ہے۔ (1)

#### حضرت ابوبكرصد بق رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَي خلافت كَي طرف اشاره ﴿

اس واقعه میں حضرت صدیقِ اکبر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنهُ کی خلافت کی طرف ایک لطیف اشارہ ہے کہ حضور پُرنور صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَصَلَّمَ فَى حَضرت البوبكر دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنهُ کونو امیر جج بنایا اور حضرت علی المرتضٰی حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکَویُهُ کُونو امیر جج بنایا اور حضرت علی المرتضٰی حَرَّمَ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکَویُهُ کُونو کُونو اللّٰهُ تَعَالَی عَنهُ اللّٰهُ تَعَالَی عَنهُ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مَعْدی اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِن مُقدی اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِن اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِن اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِن اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِن اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِن اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِن اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِنْ اللّٰهُ الْکُویُهُ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مَنْ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِنْ اللّٰهُ تَعَالَی وَجُهَهُ الْکُویُهُ مِنْ اللّٰهُ اللّهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّه

التوبة، تحت الآية: ٢، ص٤٢٤-٢٥ ملتقطًا.

جلدجكاء

تفسير صراط الحناك

ثابت ہوئی۔ اور خود حضرت علی المرتضیٰ تحرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَ جُهَهُ الْکُوبُم نے حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ کی امامت و خلافت کے تعلق فر مایا''رسول کریم صلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَسَدَّمَ نے حضرت ابو بکر صدیق دَضِی اللهُ تَعَالٰی عَنُهُ وَنَمَا لَر بِرُصانے کا حکم و یا اور میں وہاں حاضر تفاعا تب نہیں تفااور نہ ہی مجھے کوئی مرض تفاتو ہم نے انہیں اپنی دنیا کے لئے بیند کر لیا جنہیں حضور اقد س صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ہمارے دین (یعنی نماز) کے لئے بیند فر مایا تھا۔ (1)

# فَسِيْحُوا فِي الْاَسُ ضِ اَنْ بَعَدُ اَشْهُ رِوّاعُلَمُّوْا اَنْكُمْ غَيْرُمُعُجِزِى اللهِ لَا فَسِيْحُوا فِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ مُخْزِى اللهُ مُخْزَى اللهُ مُخْزَى اللهُ مُخْزَى اللهُ مُخْرَى اللهُ مُخْرَى اللهُ مُخْرَى اللهُ مُنْ اللهُ مُعْرِى اللهُ مُخْرَى اللهُ مُخْرَى اللهُ مُخْرَى اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الله

ترجيةً كنزالايمان: توجارمهنيز مين پرچلو پهرواورجان رسوكةم الله كوته كانهيں سكتے اوربيكه الله كافرول كورسوا كرنے والا ہے۔

ترجها كنزالعرفان: تو (اے مشركو!)تم جارمہنے تك زمين ميں چلو پھروا ورجان لوكتم الله كوتھ كانہيں سكتے اور بيك الله كافروں كوذليل ورسوا كرنے والا ہے۔

﴿ فَيسِينَحُوا فِي الْاَرْمُ مِن اَمُ الْمَكَةُ الشّهُ ﴿ : توتم جارمهني تك زمين ميں چلو پھرو۔ ﴾ آيت كا خلاصہ بيہ كه اے مشركو! تم جارمهني تك زمين ميں امن وامان سے جلو پھرواس كے بعدتمهار بے لئے كوئى امان نہيں اور ساتھ ہى اس حقيقت كوذبن تم جارمهني تك زمين ميں امن وامان سے جلو پھرواس كے بعدتمهار بے لئے كوئى امان نہيں اور ساتھ ہى اس حقيقت كوذبن نشين ركھنا كہتم اللّه تعالى كوتھ كانبيں سكتے اور اس مهلت كے باوجوداس كى گرفت سے نہيں نے سكتے اور بيجى جان لوكہ اللّه تعالى كافروں كودنيا ميں قتل كے ساتھ اور آخرت ميں عذاب كے ساتھ رسواكر نے والا ہے۔ (2)

وَا ذَانٌ شِنَ اللهِ وَمَ سُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللَّهُ بَرِيْءٌ وَا ذَانٌ شِنَ اللَّهُ وَمَ سُولُهُ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ اَنَّ اللّٰهُ بَرِيْءٌ وَمَ اللَّهُ وَمَ سُولُهُ النَّاسِ يَوْمَ الْحَجْ وَإِنْ تَوْلَا يُتُمْ وَإِنْ تَوَلَّا يُتُمْ وَإِنْ تَوْلَا يُتُمْ وَإِنْ تَوْلَا يُتُمْ وَانْ تَوَلَّا يُتُمْ وَإِنْ تَوْلَا يُتُمْ وَإِنْ تَوْلَا يُتُمْ وَإِنْ تَوْلَا يَتُمْ فَا وَعَنْ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَا يُسْتِي كِنْ مُنْ اللَّهُ اللّلْكُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنَا لِكُمْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا لَا مُنْ مُنَا لَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا لِمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنَا لِمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُنْ اللّهُ مُلْمُ مُنْ اللّهُ مُلّمُ مُلْمُ

1 ....ابن عساكر، عبد الله ويقال عتيق بن عثمان بن قحافة... النخ، ٢٦٥/٣٠.

2 ..... جلالين، التوبة، تحت الآية: ٢، ص٥٥، خازن، التوبة، تحت الآية: ٢، ٢/٢، ٢، ملتقطاً.

قنسير صراط الحنان

جلدجهام

# فَاعْلَمُوا النَّكُمْ عَيْرُمُعْجِزِى اللهِ وَبَشِرِ الَّذِينَ كُفَرُوْ ابِعَدَا إِلَيْمِ فَ فَاعْلَمُ عَنْ وَابِعَدَا إِلَيْمِ فَ فَاعْلَمُ عَلَيْمِ اللَّهِ وَبَشِرِ الَّذِينَ كُفَرُوْ ابِعَدَا إِلَيْمِ فَي

ترجمهٔ کنزالایمان: اورمنا دی بیکار دینا ہے الله اوراس کے رسول کی طرف سے سب لوگوں میں بڑے جج کے دن کہ الله بیزار ہے مشرکوں سے اوراس کا رسول تو بہ کروتو تمہارا بھلا ہے اورا گرمنه پھیروتو جان لو کہ تم الله کونہ تھا سکو گے اور کا فروں کوخوشخبری سنا وُدر دنا ک عذاب کی ۔

ترجہ کن کالیدونان: اور (بیہ) الملہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام لوگوں کی طرف بڑے جے کے دن اعلان ہے کہ اللہ مشرکوں سے بری ہے اور اس کارسول بھی تو اگرتم توبہ کروتو تہارے لئے بہتر ہے اور اگرتم منہ پھیروتو جان لوکہ تم اللہ کوتھ کا نہیں سکتے اور کا فرول کو در دناک عذاب کی خوشنجری سناؤ۔

امام عبدالله بن احرنسفی دَ حُمَةُ اللهِ تَعَا لَيْ عَلَيْهِ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ' یَوم سے مراد عُرفہ کا دن ہے کیونکہ وُ قوف عِرفہ جے کے اَرکان میں سے رکنِ اعظم ہے یا اس سے مراد یوم نِحر ہے کیونکہ جے کے زیادہ تر اَ فعال جیسے طواف، قربانی ، سرمنڈ انا اور رَمی وغیرہ اسی دن ہوتے ہیں اور اس جج کو جے اکبراس لئے فرمایا گیا کہ اس زمانہ میں عمرہ کو جج اصغر کہا جا تا تھا۔ (2)

# رقح اکبر کے کہتے ہیں؟ کھیج

اُحادیث اور آثارِ صحابہ میں مختلف دنوں کو هج اکبرکہا گیا ہے جبکہ عوام میں بیمشہور ہے کہ جب یوم عرفہ جمعہ کے دن تو ہووہ دلج اکبر ہوتا ہے، اس کے ثبوت میں اگر چہ کوئی صرح حدیث موجود نہیں تاہم بیرکہنا غلط بھی نہیں کیونکہ بکثر ت

1 ..... تفسير طبرى، التوبة، تحت الآية: ٣، ٢/٧٦.

2 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ٣، ص ٢٥.

و خَسَيْرِ صَاطًا لِحِنَانَ

جلدجهام

روایات سے اس دن کا جج اکبر ہونا ثابت ہے بلکہ ملاعلی قاری دَحْمَةُ اللّٰهِ یَعَالٰی عَلَیْهِ نے اس دِن کے جج اکبر ہونے کے ثبوت مين الْحَظُّ الْأُوفَرُ فِي الْحَجِّ الْأَكْبَرُ" كِنام سِي ايك مستقل رسال بهي لكها ہے۔ تفسير كى كتابوں ميں جِ اكبر سے متعلق ا مام ابنِ سبر بن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ ہے ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ ' جج اکبروہ جج ہے کہ جواس دن کےمُو افق ہوجس ون رسولُ اللَّهُ صَلِّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اورتمام أعراب نے حج كيا تھا۔ (1)

اس كے علاوہ امام ابن سيرين دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كابي قول تفسير بغوى، جلد 2، صفحہ 226 تفسير قرطبى، جلد 4، صفحہ 9، جزء 8، البحرالمحیط ، جلد 5، صفحہ 10 اور در منثور ، جلد 4 ، صفحہ 128 پر بھی مذکور ہے۔ تفسیر خازن میں ہے'' جو جج تاجدارِرسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَے جَ كِمُوافَقَ هُواسِي جِ اكبركها كياہے اور بيون جمعه كاون تھا۔ (2)

إلَّا الَّذِينَ عَهَا النَّهُ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُولُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَاهِرُوْاعَكِيْكُمْ أَحَدًافًا تِنْ وَالِيُهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُنْ تِهِمْ وَإِنَّاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِيْنَ ۞

ترجية كنزالايبان: مگروه مشرك جن سے تمہارامعامدہ تھا بھرانہوں نے تمہارے عہد میں بچھ كى نہ كى اور تمہارے مقابل کسی کومد دنه دی توان کاعهد کهم ری هوئی مدت تک بورا کرو بیشک الله پر هیز گارول کودوست رکھتا ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: مگروه مشرکین جن سے تمہارا معاہدہ تھا پھرانہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کمی نہیں کی اور تہارے مقابلے میں کسی کی مدنہیں کی توان کا معاہدہ ان کی مقررہ مدت تک پورا کرو، بیشک الله پر ہیز گارول سے محبت

﴿ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُولُمْ شَيًّا: پھرانہوں نے تمہارے معاہدے میں کوئی کی نہیں کی۔ ﴾ اس سورت کے شروع میں چونکہ یہ

1 ..... تفسير طبري، التوبة، تحت الآية: ٣، ٣/٦ ٣.

2 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٣، ٢١٧/٢.



بیان کیا گیا تھا کہ آئندہ جار ماہ تک کا فروں سے معاہدے برقر ارد ہیں گے اوراس کے بعدختم، اب یہاں فر مایا گیا کہ
جن لوگوں کے ساتھ تمہارامعاہدہ ہے اور وہ معاہدے کے بابند ہیں اورانہوں نے معاہدے کواس کی شرطوں کے ساتھ
پورا کیا ہے تو تم بھی ان سے معاہدہ پورا کرواور چار مہینے پر معاہدہ ختم ہوجانے کا حکم ان کیلئے نہیں ہے۔ بدلوگ بنی ضمر ہ
تھے جو کنانہ کا ایک قبیلہ ہے اوران کی مدت کے نومہنے باقی رہے تھے۔ (1)

فَإِذَا انْسَلَحَ الْاَشَهُرُ الْحُهُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلَاتُهُوْ هُمُ وَافْعُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلَاتُهُ وَفَيْ وَافْعُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَلَاتُهُ وَخُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ وَفَيْ وَافْعُلُوا الْمُعْمُ كُلُّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَاقَامُوا وَخُلُوا مَا لَا مُعْمُ وَافْعُلُوا اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْهُ مَا وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَالْمُواللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ

ترجمهٔ کنزالایمان: پیمر جب حرمت والے مہینے نکل جائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں پاؤاورانہیں پکڑواور قید کرواور ہرجگہ ان کی تاک میں بیٹھو پیمرا گروہ تو بہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور زکو قادیں تو ان کی راہ جیوڑ دو بیشک اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجها کنوالعوفان: پھر جب حرمت والے مہینے گزرجائیں تو مشرکوں کو مارو جہاں تم انہیں یاؤاورانہیں بکڑلواور قید کرلواور میں اور نماز قائم رکھیں اور زکو قادین قان کاراستہ چھوڑ دو، بیشک الله بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ فَإِذَا أَنْسَكَ الْكُورُ الْحُرُمُ : بِهِر جب حرمت والے مهينے گزرجائيں۔ په يہاں حرمت والے مهينوں سے مرادان کفار کی امان کے مہینے ہیں جو سلسل جار تھے لہذا ہے آیت منسوخ نہیں اور جن مہینوں میں جنگ ابتدائے اسلام میں حرام تھی وہ رجب، ذیقعد، ذی الحجہ اور محرم ہیں اب ان میں جہا دجا نزیے چونکہ یہاں مذکور معاہدے کی تکمیل والے چار مہینوں میں اُن کفارسے جنگ حرام تھی اس لئے انہیں اُنٹہر حرام فرمایا گیا۔ (2)

<sup>1 .....</sup>صاوى، التوبة، تحت الآية: ٤، ٢٨٦/٢.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، التوبة، تحت الآية: ٥، ٣٨٧/٣.

بغ

﴿ فَإِنْ تَنَا بُوا: كِيمِ الروه توبه كرير ﴾ اس آيت كاخلاصه بيه الله عَزَوَجَلَ عَلَى كَ ساته شرك كرنے اور الله عَزَوَجَلَ كرسول حضرت محمصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي نبوت كاا تكاركرنے سے منع كيا گيا تھا، اگر كفاران كاموں كوجپھوڑ كرانله تعالى كى وحدا نيت كا قراركرليس، بتوں كى بوجا جيموڑ كرا خلاص كے ساتھ انله تعالى كى عبادت كريں، نبى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَي نبوت كا اقرار كرليس، نماز قائم كرنے اورز كو ة اداكرنے كى فرضيت كومان ليس نوان كاراسته حچوڑ دواوران کی جان و مال کے دریے نہ ہو۔جو بندہ تو بہکر تاہے،گزشتہ گنا ہوں کو چھوڑ کرا للہ ءَرٌّ وَ جَلَّ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے تواللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ اس کی تو بہ قبول فر ما تا اور اس کے گناہ چھیا دیتا ہے۔ تو بہ سے پہلے کئے ہوئے گنا ہوں پر تو بہ کے بعد سزانہ دیے کراس بررحم فرما تاہے۔

# وَإِنَ اَحَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَاجِرُهُ حَتَّى بَسْمَعَ كُلَّمَ اللهِ ثُمَّ ٱبْلِغَهُ مَامَنَهُ ﴿ ذِلِكَ بِٱنَّهُمْ قُومٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اورائ محبوب الركوئي مشركتم سے بناه مائكے تواسے بناه دوكه وه الله كاكلام سنے پھراسے اس كى امن کی جگہ پہنچا دو بیاس لیے کہوہ نا دان لوگ ہیں۔

ترجیه کنزالعرفان: اوراگر کوئی مشرکتم سے بناہ مائے تواسے بناہ دوختی کہوہ الله کا کلام سنے پھراسے اس کی امن کی عگہ پہنچادو بیاس لیے کہوہ نا دان لوگ ہیں۔

﴿ وَإِنَّا حَنَّ صِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ: اورا كُركونَى مشرك - اس آيت كاخلاصدييه كدا عصبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَ سَلَّهُ الْرَكُو فَي مشرك مهلت كے مہینے گزرنے كے بعد آپ سے پناہ مائگے تا كه آپ سے تو حید کے مسائل اور قر آ نِ یا ک سنے جس کی آب دعوت دیتے ہیں تواسے پناہ دے دیں حتی کہوہ اللّٰہ عَذَّوَ جَا َ کا کلام سنے اور اسے معلوم ہوجائے کہ ایمان قبول کرنے کی صورت میں اسے کیا ثواب ملے گا اور کفریر قائم رہنے کی وجہ سے اس پر کیاعذاب ہو گا اور اگرا بمان نہلائے

1 .....تفسير طبري: التوبة، تحت الآية: ١١، ٦/٨٦، احكام القرآن للجصاص، سورة التوبة، ٣/٦، ١، صاوى، التوبة، تحت الآية: ١١، ٣٨٨/٢، ملتقطأ.

قسير صراط الحنان 
 المسير 
 المس

نو بھراً سے اُس کی امن کی جگہ بہنچا دیں ، بیاس لیے کہوہ ابھی اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے دین اسلام اور اس کی حقیقت کوجانے نہیں تو انہیں امن دینا عین حکمت ہے تا کہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَ کا کلام سنیں اور جھیں۔ (1)

#### آيت و إن آحَكُ مِن الْمُشْرِكِيْنَ "عمعلوم مونے والے مسائل

اس آیت سے 5 مسکلے معلوم ہوئے

- (1)....جس کا فرکوامان دی گئی وہ ذمی کا فرکی طرح دا رُ الاسلام میں محفوظ ہے کہ نہ اسے تن کیا جائے گا اور نہ اس کا مال چھینا جائے گا۔
  - (2)....جس کا فرکوا مان دی گئی اسے ہمیشہ دا زُ الاسلام میں رہنے کی اجازت نہیں۔
- (3).....اگروہ مومن یاذمی نہ بنے توامن کی مدت گز رجانے کے بعداسے سلامتی کے ساتھ دا زُ الاسلام سے نکال دیا جائے۔
  - (4) ....جس كافركوا مان دى گئى اسے اسلام كى تبليغ كى جائے شايدوہ ايمان لے آئے۔
- (5) .....اس اس آیت سے ایک بات بہ بھی جھ آتی ہے کہ کفار کیلئے بلیغ وین کے زیادہ مواقع مہیا کرنا چاہئیں کہ وہ اسلام کوسنیں ، دیکھیں اور جمجھیں ۔ بہت سے کفاراس لئے مسلمان نہیں ہوتے کہ انہوں نے اِسلام کی حقیقی تعلیمات کو سنا ہی نہیں ہوتا اور جب بھی ان کو کہیں بچھ سننے کا موقع ماتا ہے تو وہ فوراً اسلام قبول کر لیتے ہیں ۔ لہذا کتابوں ، کیسٹوں ، سی ڈیز ، نبیٹ اور میڈیا کے ذریعے اسلامی تعلیمات سکھنے کے مُواقع زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے جاہئیں ۔

كَيْفَيَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهْ تُعِنْ اللهِ وَعِنْ لَكُمُ اللهِ وَعِنْ لَكُمْ فَالسَّقِهُ وَاللهُ اللهِ عَهَا السَّقَامُ وَالكُمْ فَالسَّقِهُ وَاللهُ مَا عُهَا السَّقَامُ وَالكُمْ فَالسَّقِهُ وَاللهُ مَا عُهَا السَّقَامُ وَاللهُ مَا اللهِ مِنْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

ترجیہ کنزالایہان: مشرکوں کے لئے الله اوراس کے رسول کے پاس کوئی عہد کیونکر ہوگا مگروہ جن سے تمہارامعا ہدہ سجد

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية ٢، ٢/٨ ٢١، مدارك، التوبة، تحت الآية: ٢، ٢/٨ ٤، ملتقطاً.

وتفسير صراط الجنان

ترجیه کنزالعِرفان: الله اوراس کے رسول کے پاس مشرکوں کے لئے کوئی عہد کیسے ہوگا؟ سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نز دیک معامدہ کیا توجب تک وہ تمہارے لیے عہد پر قائم رہیں تو تم ان کے لیے قائم رہو۔ بیشک اللّه پر ہیزگاروں سے محبت فرما تا ہے۔

﴿ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِيْنَ عَهُنْ عِنْ اللّهِ وَعِنْ مَا اللّهِ وَعِنْ مَا اللّهِ وَسَلّمَ وَالِهِ وَسَلّمَ عَهْدَ كَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ عَهْدَ كَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَهْدَ اللّهُ وَعَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَاللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَاللّهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَرَّو جَلّ اللّهُ عَدُّو جَلّ اوراس كرسول صَلّى اللّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَامَاتُ مَا اللّهُ عَرَّو جَلّ اوراس كرسول صَلّى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كَامَاتُ مَا اللّهُ وَوَاللّهُ عَرَّو وَاللّهُ عَرَّو وَاللّهُ عَرَّو وَاللّهُ عَرَّ وَكُلّمَ وَاللّهُ عَرَّو وَاللّهُ عَرِّو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَرْدُولُ اللّهُ عَرْدُولُ اللّهُ عَرْدُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَرْدُولُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَوْلُ عَلَيْهُ وَلَيْ عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَا عَلَى عَلَيْهُ وَلَّ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللللللللللّهُ اللللللللللللّهُ اللللللللللللللللللللللّ

# عہد شکنی حرام ہے آگا

اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے مسلمانوں کو کفار سے کئے ہوئے معاہدے بھی پورے کرنے کا تھم دیا ہے تواس پر افسوس ہے جومومن کے ساتھ دھوکہ بازی اور بدعہدی سے بازند آئے۔ عہد شکنی حرام ہے چنانچے حدیث مبارک ہے '' جس شخص میں بہ چار باتیں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے (1) جب بات کر بوجھوٹ بولے۔ (2) جب وعدہ کر بوق خلاف ورزی کرے۔ (3) جب معاہدہ کر بو اسے تو ڑ دے۔ (4) جب جھڑا کر بوق گالیاں دے۔ اگر کسی کے خلاف ورزی کرے۔ (3) جب معاہدہ کر بوق اسے تو ڑ دے۔ (4) جب جھڑا اکر بوق گالیاں دے۔ اگر کسی کے اندران میں سے ایک عادت پائی جائے تو اس میں نفاق کا ایک حصہ موجود ہے یہاں تک کہ وہ اسے جھوڑ دے۔ (2)

# كَيْفَ وَإِنْ يَظْهَـرُوْا عَلَيْكُمْ لا يَرْقَبُوْا فِيكُمْ إِلَّا قَالَا ذِمَّةً " يُرْضُونَكُمْ

• التوبة، تحت الآية: ٧، ٢ / ٨ / ٢، حلالين، التوبة، تحت الآية: ٧، ص٥٥ - ٦- ١، مدارك، التوبة، تحت الآية: ٧، ص ٢٠ ملتقطاً.

2 .....بخارى، كتاب الجزية والموادعة، باب اتم من عاهد تُمّ غدر، ٢/ ٣٧٠، الحديث: ٣١٧٨.

**وَ اللَّهُ الْحُمَانِ الْطَالِحِمَانِ الْحَمَانِ الْحَمَانِ الْحَمَانِ الْحَمَانِ الْحَمَانِ الْمُعَانِ الْمُعَالِمُ الْمُعَانِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِينِ الْمُعَانِ الْمُعَانِينِ الْمُعَلِّي الْمُعَانِينِ الْمُعِلَّالِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَالِي الْمُعَ** 

# بِأَفُواهِمِمُوتَأْنِي قَلُوبُهُمْ وَأَكْثُرُهُمْ فَسِقُونَ ﴿

ترجية كنزالايمان: بهلا كيونكران كاحال توبيه بهاكتم يرقابويا تبي تونة قرابت كالحاظ كرين نه عهد كالسيخ منه سيتهمين راضی کرتے ہیں اوران کے دلول میں انکار ہے اوران میں اکثر بے حکم ہیں۔

ترجهة كنزالعرفان: بهلاكيسے موسكتا ہے حالانكه اگروہ تم برغالب آجائيں تو تمہارے بارے ميں نہسی رشتے داری کالحاظ کریں گےاور نہ ہی کسی معاہدے کا۔وہ تمہیں اپنے منہ سے راضی کرتے ہیں اور ان کے دل ا نکار کرتے ہیں اور ان میں اکثر نافر مان ہیں۔

﴿ كَيْفَ: كيسے ہوسكتا ہے۔ ﴾ يعنی مشركين كيسے عہد پوراكريں گےاور كيسے قول برقائم رہيں گے حالانكہ ان كا حال توبيہ کہ اگروہ تم برغالب آ جائیں تو تمہارہے بارے میں نہسی رشنے داری کالحاظ کریں گےاور نہ ہی کسی معاہدے کا۔وہ تمہیں ا بمان لانے اور وفائے عہد کے وعدے کر کے اپنے منہ سے راضی کر دیتے ہیں اور ان کے دل ایمان اور وفائے عہد کا انکار کرتے ہیں اوران میں اکثر نافر مان بیتنی عہد شکن ، کفر میں سرکش ، بےمُرَ وَّ ت اور جھوٹ سے نہ شر مانے والے ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### کفار کامسلمانوں کے ساتھ عمومی روبیہ

کفار کا بیرحال عام طور برر ہاہے کہ وہ مسلمان کے مقابلے میں نہ قرابت داری کالحاظ کرتے ہیں اور نہ معاہدے کا بلکہ جب بھی موقع ماتا ہے تو کوئی بہانہ بنا کرعہر شکنی کردیتے ہیں جبیبا کہ آج کے زمانے میں بھی کفار کی حکومتوں کامسلمانوں کے ساتھ روبید دیکھا جاسکتا ہے اوران کا حال تو اپنی جگہ کین افسوس تو اس بات کا بھی ہے کہ بیرسب کچھ جاننے ، دیکھنے اور ستجھنے کے باوجودمسلمان عبرت حاصل نہیں کرتے اور دفاعی ، تجارتی اور دیگرامور میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کرنے کے مقابلے میں کفار کے ساتھ معاہدے کرنے کوتر جیج دیتے ہیں اگر چہاس میں انہیں کتنا ہی نقصان کیوں نہاٹھا نا پڑے۔

التوبة، تحت الأية: ٨، ص٧٢٤.



#### مَا كَانُوايِعْمَلُونَ ٠

ترجمة كنزالايمان: الله كى آينول كے بدلے تھوڑے دام مول ليے تواس كى راہ سے روكا بيتك وہ بہت ہى برے كام کرتے ہیں۔

ترجیا کنزالعرفان: انہوں نے الله کی آینول کے بدلتھوڑی سی قیمت لے لی اوراس کے راستے سے روکا۔ بےشک یہ بہت برے مل کرتے ہیں۔

﴿ إِشْتَكُووْ إِبَّا لِيتِ اللَّهِ فَكُمَّنَّا قَلِيلًا: انهول نے اللّٰه كي آيتوں كے بدلے تعورٌى بى قيمت لے لى۔ كالتيوں نے قرآنِ پاک کی آیات اوران پرایمان لانے کے بدلے دنیا کا تھوڑ اسامال لے لیا اوران کے اور رسولِ کریم صَلَّی اللهُ نَعَالٰی عَلَيْهُ وَالِهِ وَمَسَلَّمَ كَ ما بين جوعهد تقااسه ابوسفيان كِقُورْ بي سه لا في دينے سے توڑ ديا اورانهوں نے لوگول کو اللَّه عَزَّ وَجَلَّ کے دین میں داخل ہونے سے روکا۔ بے شک بیشرک ،عہدشکنی اورلوگوں کو دین اسلام میں داخل ہونے سے روک کر بہت برے کل کرتے ہیں۔(1)

#### لايرقبون في مُومِن إلا ولا ذِمَّةً وأوليك هُمُ الْمُعْتَدُونَ نَ

ترجمة كنزالايمان: كسي مسلمان مين نه قرابت كالحاظ كرين نه عهد كااورو بي سركش مين \_

ترجید کنزُالعِرفان: کسی مسلمان کے بارے میں نہرشتے داری کالحاظ کرتے ہیں اور نہسی معاہدے کا اور یہی لوگ سرکش ہیں۔

﴿ لَا يَكُونَ فِي مُونِ : كسى مسلمان كے بارے ميں رشتے دارى كالحاظ بيں كرتے ہيں۔ ﴾ يعنى جن مشركين نے معاہدے کی خلاف ورزی کی بیسی مسلمان کے بارے میں نہر شنتے داری کالحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی معامدے کا بلکہ جب موقع یا ئیں قتل کر ڈالتے ہیں تو مسلمانوں کوبھی جا ہیے کہ جبان مشرکین پر دسترس یا ئیں توان سے درگز رنہ کریں اور یہی<sup>،</sup>

1 سنحازن، التوبة، تحت الآية: ٩، ٢/٩ ٢١.

اوگ عہد شکنی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ (1)

# فَإِنْ تَابُوْا وَا قَامُوا الصَّلْوَةُ وَ اتَوْا الرَّكُوةَ فَإِخْوَا نَكُمْ فِي الرِّينِ لَا وَنْفُصِّلُ الْإِيْتِ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ١

ترجمهٔ کنزالایمان: پھراگروہ توبہ کریں اور نماز قائم رکھیں اور ز کو قادیں تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم آپیتیں مقصل بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے۔

ترجيه كنزُالعِرفان: هجرا گروه توبه كرليس اورنماز قائم ركھيس اورز كوة ديس تووه تههارے دين ميس بھائی ہيں اور جم جاننے والوں کے لیے قصیل سے آپتیں ہیان کرتے ہیں۔

﴿ فَإِنَّ تَاكِبُوا: كِيمِ الرَّوهِ تَوْبِهِ كُرِيسٍ ﴾ يعني الروه مشركيين شرك سے ايمان كي طرف اورعهد شكني سے وفائے عهد كي طرف لوٹ آئیں اور جونمازیں ان پرفرض ہوں انہیں تمام شرائط وار کان کے ساتھ ادا کریں اور جوز کو ۃ ان پرفرض ہوا سے خوش ہوکر دیں تو وہ تمہارےاسلامی بھائی ہیں ان کے لئے بھی وہی احکام ہیں جوتمہارے لئے ہیں ،انہیں بھی وہی چیزیں منع میں جو تہیں منع ہیں۔(2)

﴿ وَنُفَصِّلُ الْأَيْتِ لِقَوْ مِر بَّعُلَمُونَ : اورہم جاننے والوں کے لیے نفصیل سے آپینی بیان کرتے ہیں۔ کی بعنی ہم عہد شکنی کرنے والے اور دیگرمشرکین کے احوال اور کفروایمان کی حالت میں ان کے احکام سے متعلق آیات ان لوگوں کے کئے نفصیل سے بیان کرتے ہیں جوانہیں جانتے اور بھتے ہیں۔(3)

# م الناس المجارة المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد المرد المراد المراد المراد المراد المراد المراد المراد

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ١٠ ٢ / ٩/٢ .

2 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ١١، ٢/٩/٢.

3 .....روح البيان، التوبة، تحت الآية: ١١، ٣٩٢/٣.





70

# اَ عِنْ الْكُورِ اللَّهُمُ لِا أَيْبَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْ الْهُونَ ﴿ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْ الْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْ الْهُونَ ﴿ اللَّهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْ الْهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْ الْهُونَ ﴾

ترجه کنزالایمان: اورا گرعهد کرکے اپنی شمیس توڑیں اور تمہارے دین پر مندا تئیں تو کفر کے سرغنوں سے لڑو بیشک ان کی شمیں بچھ بیں اس امید برکہ ثمایدوہ باز آئیں۔

ترجہا کنڈالعرفان: اورا گرمعام ہوہ کرنے کے بعدا بنی تشمیں توڑیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو کفر کے پیشواؤں سے لڑو، بینک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں (ان سے لڑو) تا کہ بیباز آئیں۔

﴿ وَرِانَ سَكُنْتُوا الْبِهَانَهُمْ صِّنَ بِعَلِ عَهْمِ هِمْ : اورا گرمعام ہوہ کرنے کے بعدا بی شمیں توڑیں۔ ﴾ یہاں تھم دیا گیا کہ اگر معام ہوہ کرنے کے بعدا بی شمیں توڑیں۔ ﴾ یہاں تھم دیا گیا کہ اگر معام ہوہ تو ڈیر کوئی عہد باقی نہیں بلکہ اب ان کا فیصلہ میدانِ جنگ میں ہی ہوگا۔ (1)

# وین میں طعنہ زنی سے کیا مراوہ؟

دین میں طعنہ زنی سے مراد رہے ہے کہ دینِ اسلام کی طرف کوئی ایسی بات منسوب کرنا جو دینِ اسلام کے شایانِ شان نہیں یا ضرور یات دین میں سے کسی چیز کو ہلکا جان کراس پراعتراض کرنا۔اسی طرح نماز اور جج پرطعنہ زنی کرنا ،قر آن اور ذکرِ رسول برطعنہ زنی کرنایارسول اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّم کی شانِ پاک میں گستا خی کرنا سب اس میں داخل ہے۔ (2)

#### 

اس آیت سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... جن مشرکین سے معامدہ کیا گیا ہوتواس معامدے کے قائم رہنے کی ایک صورت بیہ ہے کہ وہ ہمارے دین پراعلانیہ طعنہ زنی نہر ہیں اورا گروہ اللّٰه عَزُوجَلٌ اوراس کے رسول صَلَّى اللّٰه تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کی شان میں یا قرآن سے متعلق سی

1 .....خازن، التوبة، تبحت الآية: ١٢، ٢٢، ٢٢.

2 .....تفسير قرطبي، براءة، تحت الآية: ٢١، ٤/٧، الجزء الثامن، روح المعاني، التوبة، تحت الآية: ٢١، ٥٣/٥، ملتقطاً.

فَيْنَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ

اَلَا ثُقَاتِلُوْنَ قَوْمًا تَكُثُوا البَانَهُمُ وَهَدُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَكَءُ وَكُمْ السَّلَا مُرَّةٍ ﴿ النَّحْسُونَهُمْ ۚ فَاللَّهُ السَّا اللَّهُ اللَّ مُؤْمِنِينَ

ترجية كنزالايمان: كيااس قوم سے نہ لرو گے جنہوں نے اپنی قشمیں توڑیں اور رسول کے نکالنے کا ارادہ كيا حالاتك انہیں کی طرف سے پہل ہوئی ہے کیاان سے ڈرتے ہوتواللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہاس سے ڈروا گرایمان رکھتے ہو۔

ترجية كنزُالعِرفان: كياتم اس قوم سينهيس لرو كي جنهول ني ايني قتميس تو ريب اوررسول كوزكا لنه كااراده كيا حالانكه پہلی مرتبہانہوں نے ہی تم سے ابتداء کی تھی تو کیاتم ان سے ڈرتے ہو؟ پس اللّٰہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہتم اس سے ڈرو اگرایمان رکھتے ہو۔

﴿ الا ثُقَاتِلُونَ قَوْمًا: كياتم اس قوم سن بيس لروك ﴾ ارشا دفر ما يا كه كياتم اس قوم سن بيس لرو كح جنهون نے اپني قسميس توڑیں اور سالح حدیب بیا کا عہدتوڑا اور مسلمانوں کے حلیف خزاعہ کے مقابل بنی بکر کی مدد کی اور دا ڑالٹَدوَ ہ میں مشورہ کر کے رسول كرىم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ كُومِكُم كُرِمه سِية نكالنِي كاارا ده كيا حالانكه پېكى مرتنبهانہوں نے ہى تم سےلڑائى كى ابتداء كى تھی تو کیاتم ان سے ڈرتے ہواوراس بنابران سے جنگ ترک کرتے ہو؟ پس اگرتم اللّٰہ تعالیٰ کے وعدے اور وعبد برایمان ر کھتے ہوتواللّٰہ ءَزُوَ جَلَّ اس کا زیادہ تن دارہے کہ تم کا فروں سے جنگ ترک کرنے کے معاملے میں اس سے ڈرو۔(2)

1 .....احكام القرآن للجصاص، سورة التوبة، ١١٠/٣، ملحصاً.

2 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ١٣، ٢٢ ، ٢٢ .

اس سے معلوم ہوا کہ دسول اللہ صَلَى الله تعالیٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کَى تَوْ بَيْنِ وَايذاء، مسلمانوں سے عہد شکنی اور شروفسا و کی ابتداء کرتا کفار کی وہ تلطی ہے جس کی سزاانہیں ملنی جا ہے۔

# ايمانِ كالل كانقاضا!

اس آیت سے ریجی معلوم ہوا کہ ایمانِ کامل کا تقاضا ہے ہے کہ مون اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کے سواکسی سے ڈرے اور نہاس کے علاوہ کسی کی برواہ کرے۔

ایک مقام پرالله تعالی منصب رسالت پرفائز جستیوں کے بارے میں ارشادفر ماتا ہے:

ترجیه کنزالعِرفان: وہ جواللّہ کے بیغامات پہنچاتے ہیں اور اس سے ڈرتے ہیں اور اللّٰہ کے سواسی کا خوف نہیں کرتے اور اللّٰہ کے سواسی کا خوف نہیں کرتے اور اللّٰہ کا فی حساب لینے والا ہے۔

ٱلَّنِ يَنَيُّبَلِغُونَ مِسَلَّتِ اللهِ وَيَخْشُونَهُ وَلاَ يَخْشُونَ اَحَمَّا إِلَّا اللهَ وَكُفْي بِاللهِ حَسِيبًا (1)

اورابيخ حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَصَحَابِهُ كُرام رّضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم عارشًا وفرما تاب:

ترجید کنزالعِرفان: بیشک وہ تو شیطان ہی ہے جوایئے دوستوں سے ڈراتا ہے تو تم ان سے نہ ڈرواور جھے سے ڈروا سرتم ایمان إِنَّمَا ذَٰلِكُمُ الشَّيْطِنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاءَ لَا ثَخَافُوهُمُ وَلَيَاءَ لَا ثَخَافُوهُمُ وَخَافُوهُمُ

را کے ہو۔

# قَاتِلُوْهُمْ يُعَنِّ بَهُمُ اللَّهُ بِأَيْرِيكُمُ وَيُخْرِهِمُ وَيَضَمَّكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ فَاتِلُوْهُمْ يُعَنِّ بَهُمُ اللَّهُ بِأَيْرِيكُمْ وَيُخْرِهِمُ وَيَخْرِهِمُ وَيَخْرِهِمُ وَيَخْرُهُمُ اللَّهُ بِأَيْرِيكُمْ وَيُخْرِقِمُ وَيُخْرِقِمُ وَيُخْرِقِهُمْ وَيُخْرِقِهُمْ وَيُخْرِقِهُمْ وَيُخْرِقِهُمْ وَيُخْرِقِهُمْ وَيُخْرِقِهُمْ وَيُخْرِقِهُمْ وَيُخْرِقِهُمْ وَيُخْرِقِهُمْ وَيُخْرِقُهُمْ وَيُخْرِقُهُمْ وَيُخْرِقُهُمْ وَيُخْرِقُهُمُ وَيُخْرِقُهُمُ وَيُخْرِقُهُمْ وَيُخْرِقُهُمْ وَيُخْرِقُهُمْ وَيُخْرِقُهُمُ وَيُخْرِقُونُ لِلللْهُ يُعْمُ وَيُعْمُ وَيُعْرِقُونُ وَيُمْ وَيُخْرِقُهُ وَيُحْمُونُ مُعْرِقُهُمُ وَيُشْفِعُ وَيُعْرِقُهُ وَيُعْرِقُهُمُ وَيُعْرِقُهُ وَيُعْرِقُهُ وَيُعْرِقُونُ وَيْمُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيْعُونُونُ وَيْعُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيُعْرِقُونُ وَيْعُونُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عُلِي عُلِي اللَّهُ عُلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ عَلَّا لِلللّهُ وَلِي الللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ عَلَيْكُمُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ عَلِي الللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ والللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ اللّهُ واللّهُ الللّهُ واللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ

ترجید گنزالایمان: توان سے کڑواللہ انہیں عذاب دے گاتمہارے ہاتھوں اور انہیں رسوا کرے گا اور تمہیں ان برمدد دے گا اور ایمان والوں کا جی ٹھنڈا کرے گا۔

1 سساحزاب: ۳۹.

2 سسال عمران: ١٧٥.

﴿ قَاتِلُو هُمَّ: ثَمُ ان سِيلُ و - ﴾ ارشا دفر ما يا كهُم ان سِيلُ و ، الله عَزَّوَ جَلَّ كا دِعده ہے كه وہ تمهمارے ہاتھوں سے للَّ عن كَا ذ ریعےانہیں عذاب دے گا اورانہیں قید میں مبتلا کر کے ذکیل ورسوا کرے گا اوران کے خلاف تمہاری مددفر مائے گا اور ان برغلبہ عطافر مائے گااورا بمان والوں کے دلوں کوٹھنڈا کردے گا۔ <sup>(1)</sup>

تاریخ شامدے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے بیسارے وعدے بورے فر مائے اور ناجدارِ رسالت صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى دى هو فَى سارى خبري سي تيح ثابت هو نيب اورآب صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كى نبوت كا ثبوت واضح تر هو كيا -اس آیت سے معلوم ہوا کہ کفار سے اپنا بدلہ لینا جس سے مسلمانوں کے دلوں کا رنج نکلے جائز ہے بلکہ بعض او قات بدلہ لینا ضروری ہے مگر ظلم وزیادتی نہ ہو۔

# وَيُذْهِبُ عَيْظُ فَكُوبِهِمْ لَو يَتُوبُ اللَّهُ عَلَّى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ علِيم حكيم

ترجیه کنزالایمان: اوران کے دلوں کی تھٹن دورفر مائے گا اور الله جس کی جاہے توبہ قبول فرمائے اور الله علم وحکمت والا ہے۔

ترجيا في العرفان: اوران كے دلوں كي تھڻن دور فر مائے گااور الله جس پرچا ہتا ہے اپنی رحمت سے رجوع فر ما تا ہے اورانله علم والا ، حكمت والا ہے۔

﴿ وَيَتُوبُ اللهُ عَلَى مَنْ بَيْشًاءُ: اورالله جس برجا متا ہے اپنی رحمت سے رجوع فرما تا ہے۔ اس آیت میں یہ خبردی نئی ہے کہ بعض اہلِ مکہ *گفر سے ب*از آ کرتا ئب ہوں گے ۔ رینجبرجھی ایسی ہی واقع ہوئئ چنانجیہ حضرت ابوس ا بوجہل اور سہبل بن عمر و دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُم **ايمان سے مشرف ہوئے۔** (<sup>2)</sup>

1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٤، ص٢٢٤.

2 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٥، ص ٢٨ ٤٠

# اَمْ حَسِبْتُمُ اَنْ تُتُرَكُوْ اوَ لَمَّا يَعْلَمِ اللهُ الَّذِينَ جُهَدُوامِنْكُمُ وَلَمْ يَتَّخِذُ وَامِنْ دُونِ اللهِ وَلا مَسُولِهِ وَلا الْمُؤْمِنِيْنَ وَلِيْجَةً وَاللهُ خَبِيْرً بِمَاتَعْمَدُونَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: کیااس گمان میں ہوکہ یونہی جھوڑ دیئے جاؤگے اور ابھی اللّٰہ نے پہچان نہ کرائی ان کی جوتم میں سے جہاد کریں گے اور اللّٰہ اور اللّٰہ نہارے کا موں جہاد کریں گے اور اللّٰہ نہارے کا موں سے خبر دار ہے۔

﴿ أَمْرُ حَسِبْتُنَّمُ : كَيَاتُمْ نَهُ بِيكَانَ كُرليا \_ ﴾ اس آيت كاخلاصه بيه به كدا بيان والو! كياتم في بيكان كرليا كتمهين اليه الله عنى جهورٌ ديا جائع كا حالانكدا بهى الله وتعالى في ان لوگوں كومتاز بين كيا اور لوگوں كوان كى بيجان بين كروائى جوتم بين سے اخلاص كے ساتھ الله عَزَّوَ جَلَّى راہ بين جہاد كر في والے بين اور وہ جنہوں في الله عَزَّوَ جَلَّ اور اس كے رسول صَلَّى اللهُ عَنَّوَ جَلَّ اور اللهُ عَزَّوَ جَلَّ اور اليمان والوں كے علاوہ كى كواپناراز دار نہيں بنايا اور الله عَزَّوَ جَلَّ تَمهار بيتمام كاموں سے خبر دار ہے اور وہ يہ جھى جانتا ہے كہ جہاد كر في بين على مو يانهيں۔ (1)

اس آیت سے ریجی معلوم ہوا کہ دعوی ایمان کی صدافت کا امتحان بھی لیاجا تا ہے کہ بندہ مشکل حالات میں ثابت قدم رہتا ہے یانہیں؟ اورصبر کرتا ہے یانہیں؟

#### مشرکوں سے دلی دوستی کرنے اوران تک مسلمانوں کے راز پہنچانے کی ممانعت

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ خلص اور غیر خلص میں امتیاز کر دیا جائے گا نیز اس آیت میں مسلمانوں کومشرکوں سے

1 ----مدارك، التوبة، تحت الآية: ٦٦، ص٨٤٤-٢٩، روح البيان، التوبة، تحت الآية: ٦١، ٣٩٦/٣، ملتقطاً.

تفسيرص لظالجنان

واعْلَمُونَ ١٠ ﴿ وَاعْلَمُونَ ١٠

د لی دوستی کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کے پاس مسلمانوں کے راز پہنچانے سے ممانعت کی گئی ہے۔ ایک اور مقام پر اللّه تعالی ارشاوفر ما تاہے:

لايتَّخِذِالْمُؤُمِنُونَ الْكُفِرِيْنَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَغْعَلْ لَا لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ الْمُؤْمِنِيْنَ وَمَنْ يَغْعَلْ لَا لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فَلْمُثُومِنِيْنَ وَمَنْ يَغْعَلْ لَا لِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فَيُمْنَ فَعَلَ اللهِ اللهُ مَنْ فَي اللهِ ال

اورارشادفرما تاہے:

بَشِّرِ الْمُنْفِقِ بَنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَنَابًا الِيُمَّالُ اللَّهِ الْمُنْفِقِ بَنَ بِأَنَّ لَهُمْ عَنَابًا الِيُمَّالُ اللَّهِ اللَّذِيْنَ يَتَّخِذُ وَنَالُكُفِرِيْنَ الْوَلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللَّذِيْنَ يَتَخُذُ وَنَالُكُفِرِيْنَ الْوَلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ اللَّهِ مِنْ يَتَخُذُ وَنَالِكُ فَي اللَّهِ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَمِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَلِي اللللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

نیزارشادفرما تاہے:

قرجها گنزالیرفان: مسلمان مسلمانوں کو چھوڑ کر کا فروں کو اپنا دوست نہ بنائیں اور جوکوئی ابیا کرے گا تواس کا اللّه ہے کوئی تعلق نہیں مگریہ کتہ ہیں ان سے کوئی وُرہوا ور اللّه تہمیں اپنے غضب سے وُرا تا ہے اور اللّه ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

ترجید گنزالعرفان: منافقول کوخوشخری دو کہان کے لئے دردناک عذاب ہے۔ وہ جومسلمانوں کو جھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے ہیں کیا بیان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں؟ تو تمام عزتوں کاما لک الله ہے۔

قرجبانی کنزالعرفان: اے ایمان والو! غیروں کوراز دارنہ بناؤ،
وہ تہماری برائی میں کی نہیں کریں گے۔وہ تو چاہتے ہیں کہ
تم مشقت میں پڑجاؤ۔ ببینک (ان کا) بغض تو ان کے منہ سے
ظاہر ہو چکا ہے اور جوان کے دلوں میں چصیا ہوا ہے وہ اس سے
بھی بڑھ کر ہے۔ ببینک ہم نے تمہارے لئے کھول کرآ ببین بیان کردیں اگرتم عقل رکھتے ہو۔

### نیت درست رکھنا ضروری ہے کھی

اس آیت کے آخر میں بیان ہوا کہ اللہ تعالی لوگوں کی نیبق اوران کے مقاصِد سے خبر دار ہے اوران میں سے

- 1 ---- ال عمران: ٢٨.
- النساء١٣٨٤ ١٩٠١.
  - 3 ....ال عمران: ١١٨.

و تفسير صراط الجنان

جلدجهام

کوئی چیز بھی اللّٰہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہیں ، لہذا ہر مسلمان پرلازم ہے کہ وہ اپنی نبیت درست رکھنے پرخوب توجہ دے۔حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَنْهُ مَا فُر ماتے ہیں ''اللّٰہ تعالٰی اس بات کو بیند نہیں فر ماتا کہ باطن ظاہر کے خلاف ہو۔ (1)

# 

ترجمهٔ کنزالایمان: مشرکول کوبیس بہنچنا کہ اللّٰه کی مسجدیں آ بادکریں خودا بنے کفر کی گواہی دے کران کا توسب کیا دھرا اِکارت ہے اور دہ بمیشہ آگ میں رہیں گے۔

ترجہ انگنزالعرفان: مشرکوں کوکوئی حق نہیں کہ وہ اللّٰہ کی مسجد وں کوآبا دکریں جبکہ بیخودا بنے کفر کے گواہ ہیں ،ان کے تمام اعمال برباد ہیں اور یہ بمیشہ آگ ہی میں رہیں گے۔

هُ مَا گان لِلْمُشُرِ كِیْنَ اَن یَعْمُرُ قُامَسْجِ اللّهِ: مشرکوں کوکئ حق نہیں کہ وہ اللّه کی مسجد وں کوآباد کریں۔ گاس آئیت میں مسجد وں سے بطورِ خاص مسجد حرام ، عبہ معظمہ مراد ہے اوراس کوجع کے صینے ہے اس لئے ذکر فر مایا کہ وہ تمام مسجد وں کا قبلہ اورا مام ہے تواسے آباد کرنے والا ایسا ہے جیسے تمام مسجد وں کوآباد کرنے والا ، نیز مسجد حرام شریف کا ہر بقعہ مسجد ہے اس لئے یہاں جمع کاصیغہ ذکر کیا گیا اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مسجد سے مراد جنس مسجد ہے یعنی جو بھی مسجد ہو کا فروں کواسے آباد کرنے کی اجازت نہیں اوراس صورت میں تعبہ معظمہ بھی اسی میں داخل ہے کیونکہ وہ تو تمام مسجد وں کا سردار ہے۔ (2) شان نول : کفارِ قریش کے سرداروں کی ایک جماعت جو بدر میں گرفتار ہوئی اوران میں حضور اقد س صنا کی الله تعالیٰ عَنهُ منے نشرک پرعار تعالیٰ عَنهُ منے نشرک پرعار تعالیٰ عَنهُ وَالِهِ وَسَلَمْ کے چیاحضرت عباس دَحِی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ منے نشرک پرعار

1 .....تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ١٦، ٦/٨.

<sup>2 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٧، ص٢٦.

ولا في اور حضرت على المرتضى حَرَّمَ الله تعَالَى وَجُهَهُ الْحَدِيمِ فَي تَوْخَاصِ حضرت عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُوتا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمْقًا لِلْهِ مِنْ آنِ بِرِبهت شخت سست كهار حضرت عباس دَضِى الله تَعَالَى عَنهُ كَهْمُ لَكُ كُمْ مهارى برائیاں تو بیان کرتے ہواور ہماری خوبیاں چھیاتے ہو۔ان سے کہا گیا: کیا آپ کی بچھ خوبیاں بھی ہیں؟ انہوں نے کہا: ہاں، ہمتم سے افضل ہیں، ہم مسجد حرام کوآبا د کرتے ہیں، کعبہ کی خدمت کرتے ہیں، حاجیوں کوسیراب کرتے ہیں،اسیروں کور ہاکراتے ہیں۔اس پر بیآ یت نازل ہوئی کہ سجدول کوآ بادکرنے کا کافرول کوکوئی حق نہیں کیونکہ سجد اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کے لئے آباد کی جاتی ہےتو جوخداعزً وَجَلَّ ہی کامنگر ہواوراس کے ساتھ کفرکرے وہ کیامسجد آباد کرے گا؟ ایمان کے بغیر کوئی عمل معتبر ہیں۔ (1)

# مسجدیں آباد کرنے کے معنی ﴿

اس میں بھی کئی قول ہیں: ایک توبیہ کہ آباد کرنے سے مسجد کالتمبیر کرنا ، بلند کرنا ،مرمت کرنا مراد ہے۔اس سے کا فرکومنع کیاجائے گا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ سجر آبا دکرنے سے اس میں داخل ہونا اور بیٹھنا مراد ہے۔ (<sup>2)</sup> تنبیہ: کفار سے مسجدوں کی تغمیر کے معاملے میں مدنہیں لینی جا ہیےا گر چہعض صورتوں میں اس کی اجازت ہوئی ہے۔

﴿ شَهِدِ بِنَ عَلَى ٱنْفُسِهِمْ بِالْكُفِرِ: جَبِه بِيخوداتِ عَلَم كَ كواه بين ﴾ يعنى يددونون باتين كس طرح جمع بوسكتي بين کہ آ دمی کا فربھی ہواورخاص اسلامی اور توحید کے عبادت خانہ کو آباد بھی کرے۔ نیز ارشا دفر مایا کہ ''ان کے تمام اعمال برباد ہیں'' کیونکہ حالتِ کفر کے اعمال مقبول نہیں ، نہ مہما نداری ، نہ حاجیوں کی خدمت ، نہ قید بوں کا رہا کرا نا ،اس لئے کہ کا فر كا كوئى فعل الله عَزَّوَ جَلَّ كے لئے تو ہوتا نہيں ،الہذااس كاعمل سب اكارت ہے اوراگروہ اسى كفرير مرجائے توجہنم ميں اس کے لئے ہیں گئی کا عذاب ہے۔ <sup>(3)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی نیکیاں جیسے مساجد کی خدمت ، مسافر خانہ، کنوئیں وغیرہ بناناسب ہر با دہیں سی پر

<sup>1 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ١٧، ٢١/٢ ٢-٢٢.

<sup>2</sup> سسخازن، التوبة، تحت الآية: ١٧، ٢/٢٢.

<sup>3 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٧، ص ٢٦٩، حازن، التوبة، تحت الآية: ١٧، ٢٢٢٢، ملتقطاً.

# اِتَّمَا يَعْمُ مُسْجِكَ اللهِ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِوَا قَامَ الصَّلْوَةَ وَالْمَالِزُ كُوةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولِيِكَ أَنْ يَكُونُوْا مِنَ الْمُهْتَالِينَ ١٠

ترجية كنزالايمان: الله كي مسجدين وجي آبا وكرت بين جوالله اور قيامت برايمان لات اور نماز قائم ركهة اور ز کو ة دیتے ہیں اور الله کے سواکسی ہے نہیں ڈرتے تو قریب ہے کہ بیلوگ ہدایت والوں میں ہوں۔

ترجها كُنْوُالعِرفان: اللّه كي مسجدول كووبي آبا دكرت بين جوالله اور قيامت كه دن برايمان لات بين اورنماز قائم کرتے ہیں اورز کو ۃ دیتے ہیں اور الله کے سواکسی سے نہیں ڈرتے تو عنقریب بیلوگ ہدایت والوں میں سے ہول گے۔

﴿ إِنَّمَا بِيَعْمُ مَسْجِ مَاللَّهِ : اللَّه كي مسجدول كووبي آبادكرت بين - اس آبيت ميس بيبيان كيا كيا ہے كمسجدين آباد کرنے کے سنخق مؤمنین ہیں،مسجدوں کوآ باد کرنے میں بیاً مورجھی داخل ہیں: حجھاڑودینا،صفائی کرنا،روشنی کرنا اور مسجدوں کو دنیا کی باتوں سے اورالیبی چیزوں سے محفوظ رکھنا جن کے لئے وہ نہیں بنائی ٹنئیں مسجدیں عبادت کرنے اور ذ کر کرنے کے لئے بنائی گئی ہیں اور علم کا درس بھی ذکر میں داخل ہے۔ <sup>(1)</sup>

### مسجدِ نُوى كى إبتدائى تُزيّين وآرائش 🛞

مسجد نبوی میں سب سے پہلے اعلی فرش حضرت عمر دَضِی اللهٔ تعَالی عَنهُ نے ڈالے،اس سے پہلے صرف بجری تھی۔ اس کی عالیشان عمارت سب سے پہلے حضرت عثمان عنی دَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُ نِے بنائی ۔اس میں سب سے پہلے قندیلیں حضرت تمیم داری دَضِیَاللّٰهُ یَعَالٰیءَنُهُ نِے روش کیس عہدِ فاروقی میں رمضان کی تر اوش کے موقعہ برحضرت عمر فاروق دَضِیَاللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ نِے چِراعَال كيا اورحضرت على حَرَّمَ الله تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْمِ نے حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُونُورِ قَبْرِ كَي دِعا دِي۔ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نے بیتُ المقدس میں کِبْرِ بَیْتِ اَحمر کی روشنی کی جس کی روشنی باره مربع میل میں

التوبة، تحت الآية: ١٨، ٢/٢٢٢، مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٨، ص٣٢٤، ملتقطاً.

# مسجد تغیر کرنے کے فضائل کھی

مسجدیں بنانے کا تھم اوران کی تغمیر کے فضائل بکثرت اَ حادیث میں مذکور ہیں،ترغیب کے لئے 6 اَ حادیث ملاحظہ فر مائیں۔

- (1).....خضرت انس دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاد فر مایا:'' مسجدیں تغمیر کر واورانہیں محفوظ بناؤ۔ (2)
- (2) .....حضرت عثمان غنى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ الرشا وفر مایا: "جواللّه تعالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَزُوجَوَ الله عَزُوجَوَ الله عَزُوجَوَ الله عَزُوجَوَ الله عَزُوجَوَ الله عَزُوجَوالله عَنْ مِنْ اللهُ عَرْدَ عَلَى اللهُ عَزُوجَوالله عَنْ اللهُ عَرْدَ عَلَى اللهُ عَزُوجَوَ الله عَزُوجَوَ الله عَزُوجَوالله عَنْ اللهُ عَرْدَ عَنْ اللهُ عَزُوجَوَ الله عَزُوجَوالله الله عَرْدَ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ مَنْ اللهُ عَرْدَ عَنْ اللهُ اللهُ عَرْدَ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَرْدَ عَنْ اللهُ اللهُ عَرْدَ عَنْ اللهُ اللهُ عَرْدَ عَلَمُ اللهُ الله
- (3) .....حضرت انس دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روابیت ہے، رسولِ انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ نَے ارشا وفر ما با: جس نے اللّٰه عَزُوجَ قَرَ اللهِ وَ سَلَّمَ نَے ارشا وفر ما با: جس نے اللّٰه عَزُوجَ قَرَ اللهِ وَ سَلَّمَ مِنْ اللّٰه تَعَالَى اس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔ (4)
- (4) .....حضرت عمر بن خطاب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فر مات عِين ، عَين في خضورِ اقدى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوارشاو فر مات عَين الله تعالى عَلَهُ وَاللهُ تعالى عَلَهُ وَاللهُ تعالى الله تعالى ال
- (5) .....حضرت ابوہرمیرہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، سرکا رِدوعاکم صَلَی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَمَلَمَ نِے ارشا دفر مایا: جس نے اپنے حلال مال سے وہ گھر بنایا جس میں الله عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کی جائے توالله تعالی اس کے لئے جنت میں موتی اور یا قوت کا گھر بنائے گا۔ (6)

الله تعالیٰ ہمیں بھی مسجد تغمیر کرنے اوراس کی تغمیر میں حصہ لینے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین \_

- 1 .....روح البيان، التوبة، تحت الآية: ١٨، ٣٩٩/٣-، ٠٠، ملخصاً.
- 2 .....مصنف ابن ابي شيبه، كتاب الصلاة، في زينة المساجد وما جاء فيها، ٢٤٤/١، الحديث: ٩.
- 3 .....هسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب فضل بناء السساجد، ص٩٣٥، الحديث: ٤٤ (٢٩٨٣).
  - 4 ..... ترمذي، ابواب الصلاة، باب ما جاء في فضل بنيان المساحد، ٣٤٣/١ ٣٤٣، الحديث: ٣١٩.
- 5 ..... إبن ماجه، كتاب المساجد والحماعات، باب من بني لله مسجداً، ٧/١ ، ٤ ، الحديث: ٧٢٥ .
  - 6 .....معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ١٧/٤، الحديث: ٩٥٠٥.

﴿ وَكُمْ يَخْفُ رَاتُ الله كَالله كَسُواكُسَى سِي بِينَ وُرت \_ ﴾ اس سے مرادیہ ہے كہ وہ دینی معاملات میں الله تعالى كے سواكسى سے بہیں وُرت لے الله عَزَّوَجَلَّ سے كے سواكسى سے بہیں وُرت لے اوركسى كی رضا كورضائے اللهی پركسی اندیشہ سے بھی مقدم نہیں كرتے ۔ (2) الله عَزَّوجَلَّ سے وُرن الله عَزَّوجَلَ بِین، نیزیا درہے كہ جن چیز وں سے انسان فطری طور پر ڈرتا ہے جیسے اندھیرا، درندے اور زہر یلے جانور وغیرہ ان سے وُرنا اللّه تعالى كے علاوہ كسی اور سے نہور نے كے خلاف نہیں كيونكہ بي فطری خوف ہے اور اس سے بيخاانسان كے بس كی بات نہیں۔

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِ وَعِمَا مَةَ الْسَجِدِ الْحَرَامِ كُمُنُ امْنَ بِاللهِ وَعِمَا مَةَ الْسَجِدِ الْحَرَامِ كُمُنُ امْنَ بِاللهِ وَاللهُ لا اللهِ وَاللهُ لهُ اللهِ وَاللهُ لا اللهِ وَاللهُ لا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ لا اللهِ وَاللهُ وَاللهُ لا اللهِ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَال

ترجمهٔ کنزالایمان: تو کیاتم نے حاجیوں کی تبیل اور مسجر حرام کی خدمت اس کے برابر مظہر الی جوالله اور قیامت برایمان لایا اور الله کی راہ میں جہاد کیا وہ الله کے نز دیک برابر نہیں اور الله ظالموں کوراہ نہیں دیتا۔

ترجها كنوالعرفان: توكياتم نے حاجيوں كو يانى بلا نے (والے) كواور مسجدِ حرام كى خدمت كرنے (والے) كواس شخص كے برابر مشہراليا جوالله اور قيامت برايمان لا يا اور اس نے الله كى راہ ميں جہاد كيا، يه الله كے نز ديك برابر نہيں ہيں اور الله فالموں كو ہدايت نہيں ديتا۔

﴿ سِقَائِدًا لَكَامِ : حاجيول كوياني بلانے (والے) كو ﴾ اس آيت سے مراديہ ہے كه كفاركومؤمنين سے

1 ..... شعب الايمان، باب الثاني والعشرين من شعب الايمان... الخ، فصل في الاختيار في صدقة التطوّع، ٢٤٨/٣، الحديث: ٣٤٤٩.

2 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٨، ص٢٩.





سیجے نسبت نہیں اور نہ اُن کے اعمال کو اِن کے اعمال سے کوئی نسبت ہے کیونکہ کا فر کے اعمال رائیگاں ہیں خواہ وہ حاجیوں کے لئے بیل لگائیں یا مسجدِ حرام کی خدمت کریں ،ان کے اعمال کومومن کے اعمال کے برابر قراردیناظلم ہے۔ (1) شان بزول: روز بدر جب حضرت عباس دَضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنْهُ گرفتار ہوکر آئے تو انہوں نے صحابہ کرام رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم سے كہاكہ تم كواسلام اور ہجرت و جہاد ميں سبقت حاصل ہے نؤ ہم كو بھی مسجد حرام كى خدمت اور حاجيوں کے لئے سبلیں لگانے کا شرف حاصل ہے،اس پر بیآیت نازل ہوئی اور آگاہ کیا گیا کہ جو کمل ایمان کے ساتھ نہ ہوں وہ بے کار ہیں۔<sup>(2)</sup>

# ٱكَّنِ بِنَ امَنُواوَهَا جَرُوْاوَجُهَا وَافِي سَبِيلِ اللهِ إِمْوَالِهِمُ وَٱنْفُسِهِمُ لَا اَ عُظُمُ دَمَ جَةً عِنْمَ اللهِ ﴿ وَأُولِيكَ هُمُ الْفَايِزُونَ ۞

ترجهة كنزالايمان: وه جوايمان لائے اور جمرت كى اور اپنے مال جان سے اللّٰه كى راه ميں لڑے اللّٰه كے يہاں ان كا درجه برا ہے اور وہی مرا دکو پہنچے۔

ترجهة كنزالعِرفان: وه جنهول نے ایمان قبول كيا اور ہجرت كى اوراپنے مالوں اوراپنی جانوں كے ساتھ الله كى راه ميں جہادکیااللّٰہ کے نزد کیک ان کا بہت بڑا درجہ ہے اور وہی لوگ کا میاب ہونے والے ہیں۔

﴿ وَجِهَدُ وَافِي سَبِيلِ اللهِ : اورجنهو نے الله كى راه ميں جہادكيا۔ ﴾ جہادكى تين صورتيں ہيں: (1) فقط جان سے جہاد کرنا۔جیسے مَساکین کرتے تھے۔(2) فقط مال سے جہاد کرنا۔جبیبا کہ معذور مالدارمومن کاعمل کہ غازی کو گھوڑاوغیرہ دے دیتے تھے۔(3) جان و مال دونوں سے جہاد کرنا۔جیسا کمنی قا درمسلمان جو کہ دوسر ہے سکین غازیوں کوسامان بھی دیتے اورخود بھی مبیران میں جانے تھےاوران کےاییے جانے پر بھی خرچہ ہونا۔ بیآ بہتِ کریمہان ننیوں مجاہدوں کوشامل ہے۔ اس سے اشارۃ معلوم ہور ہاہے کہ مہاجرین انصار سے افضل ہیں اگر چہ دونوں الله نعالیٰ کے بیارے اور دونوں کا میاب ہیں۔

<sup>1 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٩، ص ٢٦، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ١٩، ٢/٢٣/٢.

## يَبَشِرُهُمْ رَبُهُمْ بِرَحْمَةِ مِنْ وَيِنْ وَيَضُوانِ وَجَنْتُ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمُ مُقِيمُ اللهُ وَيَنْ اللهُ عِنْدَةً وَيَمْ مُقِيمًا اللهُ عِنْدَةً وَيَعْ اللهُ عِنْدَةً وَيُعْ اللهُ عِنْدَةً وَيُعْ اللهُ عِنْدَةً وَيُعْ اللهُ عِنْدَةً وَيُعْ اللهُ عِنْدَةً وَعُطِيمٌ وَ اللهُ عَنْدَةً وَمُعْ اللهُ عَنْدَةً وَمُعْ اللهُ عَنْدَةً وَمُعْ اللهُ عَنْدَةً وَاللهُ عَنْدَةً وَمُعْ اللهُ عَنْدَا لَا اللهُ عَنْدَا لَا اللهُ عَنْدَةً وَاللهُ عَنْدَا لَا اللهُ عَنْدُوا مُنْ اللهُ عَنْدَا لَا اللهُ عَنْدَا اللهُ عَنْدَا لَا اللهُ عَنْدُا لَا اللهُ عَنْدَا لَا اللهُ عَنْدُا لَا اللهُ عَنْدُا لَا اللهُ عَنْدُا لَا اللهُ عَنْدُا لَا اللهُ عَنْدَا لَا اللهُ عَنْدُا لَا اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَنْدُا لَا اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَنْدُا لَا اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَالِمُ اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَنْدُوا لَا اللهُ عَنْدُوا لَ

ترجمة كنزالايمان: ان كارب انهيس خوشى سناتا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان باغوں كی جن ميں انهيس دائمی نعمت ہے۔ ہميشہ ہميشہ ان ميں رہيں گے بيتک اللّٰہ کے پاس برا اثواب ہے۔

ترجید گنزالعرفان: ان کارب انہیں اپنی رحمت اور خوشنو دی اور باغوں کی بشارت دیتا ہے، ان کے لئے ان باغوں میں دائمی نعمتیں ہیں۔وہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے بیشک اللّٰہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔

﴿ يُبَشِّرُهُمْ مَ اللَّهُمْ بِرَحْمَةً وَمِي ضُوانِ وَجَنْتِ : ان كارب انہيں اپنی رحمت اور خوشنو دی اور جنتوں کی بشارت دیتا ہے۔ ﴾ علامہ کی بن محمد خاز ن دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرمانے ہیں : بیا علی ترین بشارت ہے کیونکہ مالک کی رحمت ورضا بند ہے کا سب سے بڑا مقصد اور بیاری مراد ہے۔ (1)

#### راہ خدامیں جہادکرنے والےمسلمانوں کے لئے بدی پیاری تین بشارتیں

اِس آیت میں ایمان قبول کرنے کے بعد ہجرت کرنے اورا پنی جان و مال کے ساتھ اللّٰہ نعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کے لئے تین بڑی پیاری بشارتیں جمع کی گئی ہیں۔

(2.1) .....انہیں اللّٰه تعالیٰ عَدُهِ وَسَدَّم نے ارشا وفر مایا'' بندہ اللّٰه تعالیٰ عَدُه الله تعالیٰ عَدُه وَ اللّٰه عَدَالله وَسَدَّم نے ارشا وفر مایا'' بندہ اللّٰه تعالیٰ عَدُه وَ اللّٰه تعالیٰ حضرت جبریل عَدُه السَّلام سے فرما تا ہے' میرا فلال بندہ مجھے راضی کرنا چا ہتا ہے، آگاہ رہوکہ اس پرمیری رحمت ہے۔ تب حضرت جبریل عَدُه السَّلام کہتے ہیں: فلال پراللّٰه تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں: فلال پراللّٰه تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ بی بات عرش اٹھانے والے فرشتے کہتے ہیں، پھر یہ رحمت اس کے لیے زمین ہیں، یہ ریہ رحمت اس کے لیے زمین پین ، یہ ریہ وردی ہے۔ (2)

1 ---- حازن، التوبة، تحت الآية: ٢١، ٢/٢ ٢٢.

2 .....مسند امام احمد، مسند الانصار، ومن حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه، ٣٢٨/٨، الحديث: ٢٢٤٦٤.

حضرت ابوسعید خدری رَضِی اللهٔ مَعَالی عَنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَی اللهٔ تعَالی عَلیهِ وَسَلَم نے فرمایا'' بِشک الله تعالی ابلی جنت سے ارشا دفر مائے گا''الے ابلی جنت اوہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب! عَدِّوَ جَلَ ،ہم حاضرا ور مُشتَعِد بیں۔اللّٰه تعالیٰ ارشا وفر مائے گا''کیا تم راضی ہو؟ جنتی عرض کریں گے: ہم کیوں ندراضی ہوتے جبکہ تو نے ہمیں وہ عطافر مایا ہیں۔اللّٰه تعالیٰ ارشا وفر مائے گا''میں تہمیں اس سے بھی افضل چیز عطافر مانے والا ہوں۔ جنتی عرض کریں گے: اے ہمارے رب! عَدَّوَ جَلَّ ،کون می چیز اس سے افضل ہے؟اللّٰه تعالیٰ ارشا وفر مائے گا کہ میں ہوں۔ جنتی عرض کریں گے: اے ہمارے رب! عَدَّوَ جَلَّ ،کون می چیز اس سے افضل ہے؟اللّٰه تعالیٰ ارشا وفر مائے گا کہ میں نے اپنی رضامندی کو تہمارے لئے حلال کردیا لہذا اس کے بعد تم پر بھی ناراضگی نہیں ہوگی۔ (1)

(3) .....وہ جنت میں ہمیشہ کے لئے قیام کریں گے۔جہنم سے بچائے جانے اور جنت میں داخل کئے جانے والے کے بارے میں اللّٰه تعالیٰ ارشا دفر ما تاہے:

كُلُّ نَفْسِ ذَا يِقَةُ الْمُوْتِ وَ إِنَّمَا تُوقُونَ أَجُوْمَ كُمْ يَوْمَ الْقَامِ وَأَدُخِلَ يَوْمَ الْقَامِ وَأَدُخِلَ يَوْمَ الْقِلِمَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّامِ وَأَدُخِلَ النَّامِ وَأَدُخِلَ النَّامِ وَأَدُخِلَ النَّامِ وَأَدُخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدُ فَا رَحْمَا الْحَلِوقُ النَّانِ وَالْدُنْكَ اللَّا الْحَلِوقُ النَّانِ وَمَا الْحَلِوقُ النَّانِ اللَّا الْحَلِوقُ النَّانِ اللَّا الْحَلِوقُ النَّامُ الْعُرُومِ (2)

ترجیه کنزالعیرفان: ہرجان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تہارے اجر پورے پورے دیئے جائیں گیامت کے دن تمہیں تہارے اجر پورے پورے دیئے جائیں گئو جسے آگ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہوگیا اور دنیا کی زندگی تو صرف دھو کے کاسامان ہے۔

﴿ خُلِهِ بِنُيْ فِيْهِا آبِكَا: وه بميشه بميشه ال جنتول ميں رہيں گے۔ ﴾ يه آيتِ كريمه بطا ہرمها جرين صحابہ دَضِى الله تعالى عَنهُم كے لئے ہے، ان بزرگول كاجنتى ہونا يقينى ہے۔ ان ميں ہے بعض كا تو نام لے كرجنتى ہونے كا علان فرماديا گيا جيسے حضرات عشره مُبَشَّره وغير ہم معلوم ہوا كہ صحابہ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كى وہ عظمت ہے كہ ان كيلئے رحمت، جنت وررضائے الهى كى بثارتيں بطورِخاص قرآن ياك ميں دى مَن بين، لهذا جوصحابہ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كے ايمان ياتفوى كا انكاركرے وہ اس آيت كا منكر ہے۔

## نَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوالا تَتَخِذُ وَ البَاءَكُمُ وَ إِخُوانَكُمُ اوْلِيَاءَ إِنِ السَّحَبُوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِیْبَانِ وَمَنْ بَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاوْلِیِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿ عَلَى الْإِیْبَانِ وَمَنْ بَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَاوْلِیِكَ هُمُ الظّلِمُونَ ﴿

1 ..... بحارى، كتاب الرقاق، باب صفة الجنّة والنار، ٢٦٠/٤، الحدّيث: ٩٤٥..

2 سسال عمران: ١٨٥.

خ تفسير صراط الجناك

ترجهة كنزُالعِرفان: اے ايمان والو! اپنے باپ اور اپنے بھائيوں كودوست نه جھواگروہ ايمان كے مقابلے ميں كفركو پیند کریں اور تم میں جوکوئی ان ہے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔

﴿ لا تَتَّخِذُ وَالْبَاءَكُمْ وَ إِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ: البيناب اورابين بهائيول كودوست نته جهو ﴾ جب مسلمانول كومشركين سے ترک مُوالات کا حکم دیا گیا تو بعض لوگوں نے کہا: بیر کیسے ممکن ہے کہ آ دمی اپنے باپ بھائی وغیرہ قرابت داروں سے ترک تعلق کرے۔ اس پر بیرآ بت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے موالات لیمن قلبی محبت کاتعلق جائز نہیں جا ہے ان سے

#### کا فروں اور بدمذہبوں سے دورر ہاجائے

اللّٰہ تعالیٰ کے نافر ما نوں بعنی کا فروں ، بے دینوں اور گمرا ہوں کے ساتھ میل جول ، رسم وراہ ، مَوَدَّ ت ومحبت اُن کی ہاں میں ہاں ملانا اُن کی خوشا مدمیں رہنا سب ممنوع ہے۔ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجيه كنزُ العِرفان: اور ظالموں كى طرف نه جھكوورنه مهيس آ گ چھوٹے گی۔

وَلَا تَرُكُنُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهُ النَّالُ (2)

ایک اورمقام برارشادفرما تاہے

وَ امَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطِئُ فَلَا تَقْعُدُ يَعُمَ النِّ كُرِي مَعَالْقَوْمِ الظُّلِيدِينَ (3)

ترجيه كُنْزُالعِرفان: اورا كرشيطان تهميس بهلاوي توياو آنے کے بعد ظالموں کے پاس نہ بیٹھ۔

حضرت ابو ہر ہر ہ دَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے ، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَّمَ نے ارشا دِفر مایا'' إِیَّا کُمُ وَإِيَّاهُمُ لَا يُضِلُّونَكُمُ وَلَا يَفْتِنُونَكُمُ" ان سے الگرمو، انہیں اینے سے دوررکھو، کہیں وہمنہیں بہکانہ دیں، وہمنہیں

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٣، ٢/٤٢٢.

2 .....هود: ۱۱۳.

3 ....انعام: ٦٨.

فتنے میں نہ ڈال دیں۔ (1)

حضرت عبدالله بن عمرد ضِى الله تعالى عَنهُ مَا سے روایت ہے، حضور اقد س صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَه ارشاو فرمايا "إِنَّ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمُ وَإِنَّ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ" الربيد بمارير بي توان كي عيادت نه كرنااورا كرمرجا كيس توان کے جنازے میں شامل نہ ہونا۔ <sup>(2)</sup>

يهي حديث حضرت جابر بن عبد الله رَضِيَ اللهُ نَعَالَى عَنهُ سِي بَعِي مروى ہے، اس ميں مزيد بيالفاظ بھي بين "وَإِنْ لَقِيْتُهُوْهُمُ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمُ" اورا كرتم ان علوتوانبيس سلام نهرو! (3)

حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله تعالى عنه عدوايت عه تاجدا يرسالت صلّى الله تعالى عَلَيْه وَ اله وَسَلَّمَ فَ ار شادفر مایا: اللّٰه تعالیٰ نے میرے لئے میرے صحابہ کونتخب فر مایا ہے، انہیں میراساتھی اور قریبی عزیز بنایا ہے۔عنقریب کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْهُم کی شان میں گستاخی کریں گے اور انہیں برا بھلاکہیں گے، اگرتم انہیں یا وَ تَوَان کےساتھ نکاح کرنا، نہان کےساتھ کھا نا پینا،ان کےساتھ نماز بڑھنا ور نہان برنماز بڑھنا۔ (4)

ان آیات واَ حادیث کوسامنے رکھتے ہوئے ہمیں جاہئے کہ بد مذہبوں کے سائے سے بھی کوسوں دور بھا کیس چہ جائئکہان کےساتھاٹھیں ہیٹھیں ،ان کی دعوتوں میں اوران کی شادی غمی میں شریک ہوں ۔انلّٰہ تعالیٰ ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے۔آبین

قُلُ إِنْ كَانَ إِبَا وَكُمْ وَ أَبْنَا وَكُمْ وَ إِخْوَ انْكُمْ وَ أَزُوا جُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُهُوْهَا وَيْجَارَةُ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمُسْكِنُ تَرْضُونَهَا اَحَبُ البَّكُمْ مِنَ اللهِ وَمَ سُولِهِ وَجِهَا دِفِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَى بَأْتِي اللهُ بِا مُرِدٍ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُ بِكَ الْقُوْمَ الْفُسِقِينَ ۞

- 1 .....مسلم، باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحمّلها، ص٩، الحديث: ٧(٧).
  - 2 ١٠٠٠٠٠ بو داؤد، كتاب السنّة، ٤/٤ ، ٢٦ الحديث: ١٩٦٤.
  - 3 .....ابن ماجه، كتاب السنّة، باب في القدر، ٧٠/١، الحديث: ٩٢.
- 4..... كنز العمال، كتاب الفضائل، ذكر الصحابة وفضلهم رضي الله عنهم احمعين، ٢/٦٤، الحديث: ٥٢٥، الجزء الحادي عشر.

ترجههٔ کنزالایهان: تم فرما وَاگرتمهارے باب اورتمهارے بیٹے اورتمهارے بھائی اورتمهاری عورتیں اورتمهارا کنبه اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سوداجس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پیند کے مکان بیچیزیں الله اور اس کے رسول اوراس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ بیاری ہوں توراستہ دیکھو یہاں تک کہ اللّٰہ اپنا تھم لائے اور اللّٰہ فاسقوں کوراہ نہیں دیتا۔

ترجیه کنزالعِرفان: تم فرما وَ: اگرتمهارے باب اورتمهارے بیٹے اورتمهارے بھائی اورتمهاری ہیویاں اورتمهارا خاندان اورتمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہوا ورتمہارے بیندیدہ مکانات تمہیں اللہ اور اس کے رسول اوراس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں توانتظار کرویہاں تک کہ اللّٰہ اپنا تھم لائے اور اللّٰہ نافر مان لوگول کو مدایت نهیس دیتا به

و الله وَسَلَّمَ مَر ما وَ - الله الله عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، جنهول نے رشتہ دارول سے ترک تِعلق کے بارے میں کلام کیا آپ ان سے فرمادیں کہ اگر تمہارے باپ ہتمہارے بیٹے ہتمہارے بھائی ہتمہاری بیویاں ہتمہارا خاندان ہتمہاری کمائی کے مال اور وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہوا ورتمہارے پیندیدہ مکانات عمہیں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوراس كي راه ميں جہا دكر نے سے زيادہ محبوب ہيں تو تتم ا نتظار كرويہاں تك كه اللَّه تعالىٰ ا پنا تھم لائے اور الله تعالیٰ مشرکین سے مُوالات کے معاملے میں نافر مانی کرنے والے لوگوں کو مدایت نہیں دیتا۔ <sup>(1)</sup>

#### الله تعالى اور نبى كريم صَلَّى اللهُ تعَانى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تعذيا وه كى كوعزيز ندر كما جائے

اعلى حضرت امام المِسنَّت شاه امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: اس آبيت سي معلوم هوا كه جس د نیاجہان میں کوئی معزز ،کوئی عزیز ، کوئی مال ،کوئی چیز الله ورسول سے زیادہ محبوب ہو، وہ بار گا والہی سے مردود ہے،اسے الله عَزَّوَجَلَّا بِيَ طرف راه نه دے گا، اسے عذابِ اللي كانتظار ميں رہنا جا ہيے، وَ الْعِيَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى تَمهارے بيارے نبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فرمات عِينِ: " تتم ميس كوئي مسلمان نده وكاجب تك ميس استاس كے مال باب اولا داورسب آ دمیوں سے زیادہ پیارانہ ہوں۔ (2) اس نے توبات صاف فرمادی کہ جو حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے زیادہ کسی کوعز برز رکھے ہرگزمسلمان نہیں۔

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٤، ٢٠٤ ٢٢، روح البيان، التوبة، تحت الآية: ٢٤، ٣/٣ .٤، ملتقطاً.

2 .....بخاري، كتاب الايمان، باب حبُّ الرسول صلى الله عليه وسلم من الايمان، ١٧/١، الحديث: ٥١، مسلم، باب و جو ب محبّة رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الاهل... الخ، ص٢٤، الحديث: ٧٠(٤٤)).

3 ..... نآوی رضوبه، ۱۳۰۰ ۱۳۰ سام ۱۳۰۰ س

علام قاضی عیاض دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَرِماتے ہیں' یہ آ بہت کر بمہ دسولُ اللّه صَلَّی الله تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کَاسِ مَعِت کے اسْ مَعِت کو اللّه تعالی اور بارے ہیں ترغیب، تنہیا وردلیل و جحت ہونے کیلئے کافی ہے کیونکہ جس نے اپنی آل اولا واور مال کی محبت کو اللّه تعالی اور الله تعالی اور الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ کی مُعِت سے زیادہ مَعِی الله تعالی ہے اور الیوں کو دُراتے ہوئے ارشاوفر مایا'' فَکَرَ بِنَّصُوا حَتیٰ یُلُوگُوا مُعْمِی کِانِی الله تعالی ہے اسْ الله تعالی نے مرابت کی الله اپنا تھم الله اپنا تعم الله اپنا تعمل الله تعالی میں سے ہیں جنہیں الله تعالی نے ہوایت کی تو فیق نہ دوگ ۔ (1) کے آخر میں الله تعالی اور اس کا رسول صَلَّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ مُن الله تعالی میں بیار ہوں کی اس نے ایمان کی حلاوت پائی (1) الله تعالی اور اس کا رسول صَلَّی الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمُ مِن تَان بِا مِن مُن الله الله الله تعالی ہی کے لئے سی سے مجت کرے۔ (3) کفری طرف لوٹے کو ایسا برا اس کے ماسواسب سے زیادہ محبوب ہو۔ (2) الله تعالی ہی کے لئے سی سے مجت کرے۔ (3) کفری طرف لوٹے کو ایسا برا اس کے ماسواسب سے زیادہ محبوب ہو۔ (2) الله تعالی ہی کے لئے سی سے مجت کرے۔ (3) کفری طرف لوٹے کو ایسا برا میں ہے۔ (3)

حضرت بهل دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين و بي و محكومت من الله صَلَى الله وَ الله والله وَ الله والله و

#### تَا جِدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ سِي محبت ركھنے كا ثواب

حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ مِي مَحِبْ رَكِفَ كَا ثُوابِ كَسِ قَدْرَ هِ اس كا اندازه ورج فريل 3 آحاويث سے لگايا جاسكتا ہے۔

(1) .....حضرت انس دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ فرماتے ہیں' ایک شخص نبی کریم صَلَی اللهُ تَعَالَیهُ وَاللهِ وَسَلَمَ کی بارگاہ میں حاضر موااور عرض کی' یاد سولَ الله اِعَلَیهِ وَالهِ وَسَلَمُ قیامت کب آئے گی؟ ارشا دفر مایا:'' تونے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کی ' یاد سولَ الله اِعَلَیهِ وَالله وَسَلَمُ قیامت کب آئے گی؟ ارشا دفر مایا: '' تونے اس کے لئے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض

(<u></u>

<sup>1 .....</sup>الشفا، القسم الثاني، الباب الثاني في لزوم محبّته صلى الله عليه وسلم، ص١٨، الحزء الثاني.

<sup>2 ....</sup>بخارى، كتاب الإيمان، باب حلاوة الايمان، ١٧/١، الحديث: ٦٠.

الشفاء القسم الثاني، حمد، مسند الشاميين، حديث عبد الله بن هشام... الخ، ٣/٦، الحديث: ٩٠،٩٠١ الشفاء القسم الثاني، الباب الثاني في لزوم محبّته صلى الله عليه وسلم، ص٩٠، الجزء الثاني.

کی: میرے پاس اس کے لئے نہنمازوں کی کثرت ہے نہ روزہ اور صدقہ ہے لیکن میں اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے رسول صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوسِ سے زیادہ محبوب رکھتا ہول۔ تب آپ صَلَّى اللهٔ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا "تواس کے ساتھ ہے۔ س کوتو محبوب رکھتا ہے۔

(2) .....حضرت صفوان بن قدامه دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ معمروى مع كرميس نے نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى طُرف بجرت كى ميل آب صلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا بِاركاه مي حاضر بواا ورعض كي "يار سولَ الله! صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ابْنا وستِ مبارك و بحيّ تاكمين آب كى بيعت كرول - آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ف ابْنا وستِ مبارك برُ صايا \_ ميں نے عرض كي " يار سولَ الله إصلَى الله تعالى عَليه وَسَلَّمَ ، ميں آپ كومجبوب ركھتا ہول \_ ارشا دفر مايا" اللَّموء أ مَعَ مَنْ أَحَبُ "مردجس سے محبت رکھاس کے ساتھ ہوتا ہے۔

(3) .....حضرت توبان دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ تا جدار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كساتهم كمال درج كي محبت ركت تھے اور انہیں جدائی کی تاب نتھی۔ایک روز اس قدر ممکین اور رنجیدہ حاضر ہوئے کہ چہرے کارنگ بدل گیا تھا تورسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فِي در بافت فرمايا، آج ربَّك كيول بدلا ہوا ہے؟ عرض كيا: نه مجھےكوئى بيارى ہے اور نه دردسوائے اس کے کہ جب حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سامنے نہيں ہوتے تو انتہا درجہ كی وحشت و بریشانی ہوجاتی ہے، جب آخرت کو یا دکرتا ہوں تو بیاند بیشہ ہوتا ہے کہ وہاں میں کس طرح دیداریا سکوں گا؟ آپائل ترین مقام میں ہوں گے اور مجھے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جنت بھی دی تواس مقام عالی تک رسائی کہاں؟ اس پر بیآ بیتِ کر بیہ نازل ہوئی وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَيْكَ مَعَ الَّذِينَ ترجيك كنزُ العِرفان: اورجواللها وررسول كي اطاعت كريتو ٱلْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ قِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّرِينَ فِينَ و ہ ان او گوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللّٰہ نے فضل کیا بعنی انبیاءاور

صديقين اورشېداءاورصالحين اور پيه کتنے التجھے ساتھی ہيں۔ (4)

وَالشُّهَ لَآءِ وَالصَّلِحِيْنَ وَحَسُنَ أُولَلِّكَ

<sup>1 .....</sup> بخارى، كتاب الادب، باب علامة حبُّ اللَّه عزُّو حلَّ... النح، ١٤٧/٤، الحديث: ١١٧١.

<sup>2 .....</sup>الشفا، القسم الثاني، الباب الثاني في لزوم محبّته صبي الله عبيه وسلم، فصل في تواب محبّته صنى الله عليه وسيم، ص ٢٠ الجزء الثاني.

<sup>4 ....</sup>خازن، النساء، تحت الآية: ٦٩، ١/٠٠٠ ع.

#### محبت رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى علامات و

علماء كرام نے حضور افترس صَلَى اللهُ تَعَاللهِ وَسَلَّمَ سے محبت كى كثير علامات بيان فرمائى بين، ان ميں سے 8 علامات درج ذيل بين

- (1) .....اقوال اورا فعال میں حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى بِيروى كَرنا لِينى سركارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى بِيروى كَرنا لِعِنى سركارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي جُوكام كَر فَي كَاصَم ديا أَبِين كَرنا أور جن سيمنع كيا ان سيرك جانا نيز نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهِ وَسَلَّم فَي اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّ
- (2) ..... آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَع جَسَمُ لَ كَيْ ترغيب دى است بِين تَفسانى اور شَهو انى خوا بشات برتر جيح دينا-
- (3) ..... بكثرت نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَا ذَكْرِ مِيلَ كَرِ الوراكِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَا ذَكْرِ مِيلَ كَرِ نَا اوراكِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ اللهُ عَمَا لَهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اللهِ اللهُ ال
- (4)..... ذَكْرِ حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللِّهِ وَسَلَّمَ كُوفَت تَعْظِيم وَتُو قِير بجالا نااوراسم كرامي س كر إنكساري كا اظهار كرنا ـ
  - (5).....جس سے سركار صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ مِحبت ركھتے ہول اس سے بھى محبت كرنا۔
- (6) .....جس چیز سے اللّٰه تعالیٰ اور اس کے حبیب صَدَّی اللّٰهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهٖ وَسَلَّمَ نِے دَثَمَنی رکھی اس سے دِثْمنی رکھنا اور جس سے عداوت رکھی اس سے کنار ہکشی کرنا۔
  - (7)....قرآنِ مجيد سے محبت رکھنا۔
  - (8)....رسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى امت كے ساتھ شفقت ومہر بانی سے پیش آنا۔

#### دین کودنیا پرتر تی دی جائے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب الیم صورت ِ حال در پیش ہوکہ دین یا دنیا میں سے سی ایک چیز کواختیار کرنا پڑے تو مسلمان کو چا ہے کہ وہ دین کور جی و ہے اور دنیا کو چھوڑ کر دین کواختیار کرے۔اس معاملے میں فی زمانہ مسلمانوں کا حال انتہائی افسوس ناک ہے کہ وہ اپنے دین کا نقصان بر داشت کرنے میں کوئی دفت اور پر بیثانی محسوس نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات اس سے انتہائی لا پر واہی برتے ہیں جبکہ اپنی دنیا کا نقصان کے بھر کے لئے بھی بر داشت کرنا نہیں گوار انہیں ،افسوس!

الشفا، القسم الثاني، الباب الثاني في لزوم محبته صلى الله عليه وسلم، فصل في علامة محبته صلى الله عليه وسلم،
 ٢٨-٢٤ الجزء الثاني، ملخصاً.

مسلمانوں کونمازروزے کا کہاجائے توبیا پی و نیوی مصروفیات اور کام کی زیادتی کا بہانہ بنا کر اللّہ تعالیٰ کی عباوت کرنے اور اللّہ تعالیٰ کی خاطر چنر گھنٹوں کے لئے بھوک برداشت کرنے کو تیار نہیں ہوتے مسلمانوں کو کا روباری اور تجارتی معاملات شری طریقے کے مطابق سرانجام دینے گی ترغیب دی جائے تو وہ ضروریات زندگی کی زیادتی اور اینے منافع میں کمی ہوجائے کاروناروکراس سے روگردانی کرتے ہیں مسلمان عورتوں کو شری پردے کی تلقین کی جائے تو وہ اسے پر انی سوچ اور عورتوں کو شری پردے کی تلقین کی جائے تو وہ اسے پر انی سوچ اور عورتوں اسلامی قانون کی بروج کی بابندی قرار دے کر اور آزاد کی نبوال کے خلاف سمجھ کر اس پر عمل کرنے کو تیار نہیں ۔ طلاق کے معاملات میں جب اسلامی قانون کی روسے شو ہر اور بیوی میں جدائی کا فیصلہ ہوجائے تو اسلامی تھم کے سامنے سر تسلیم تم کرنے کی بجائے بہطر ح طرح کے جیلے بہانے تر اش کر ناجائز تعلّقات کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ۔ سر دست یہ چندمثالیس عرض طرح کے حیلے بہانے تر اش کر ناجائز تعلّقات کی زندگی گزارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں ۔ سر دست یہ چندمثالیس عرض کی ہیں ورند زندگی کا شائد ہی کوئی گوشہ ایسا ہو جس میں دین پر دنیا کو ترجی خددی جار ہی ہو۔ اللّه تعالیٰ مسلمانوں کو عظافر مائے اور دنیا کے متنا بلے میں دین کی اہمیت شمجھنے کی تو فیش عطافر مائے ۔

لَقَادُنَصَرُكُمُ اللهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَيَوْمَ حُنَايُنِ اِذْ اَعْجَبَتُكُمُ كَثُرَتُكُمُ فَاقَتُ عَلَيْكُمُ الْأَنْ مُ صُبِعًا مَحْبَتُ ثُمَّ فَلَيْكُمُ الْأَنْ مُ صُبِعًا مَحْبَتُ ثُمَّ فَلَيْكُمُ الْأَنْ مُ صُبِعًا مَحْبَتُ ثُمَّ فَلَيْرِينَ ﴿ وَلَا يَتُمُمُّ لَيْرِينَ ﴿ وَلَا يَتُمُمُّ لَيْرِينَ ﴿ وَلَا يَتُمُمُّ لَيْرِينَ ﴿ وَلَا يَتُمُمُّ لَيْرِينَ ﴾

ترجیه کنزالایمان: بیشک اللّه نے بہت جگہ تمہاری مدو کی اور نین کے دن جب تم اپنی کنڑت پرانزا گئے تھے تو وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی اور زمین اتنی وسیع ہوکرتم پر تنگ ہوگئ چرتم پیٹھ دے کر پچر گئے۔

ترجہ فی کنوالعیوفان: بیشک الله نے بہت سے مقامات میں تمہاری مد دفر مائی اور حنین کے دن کو یا دکر و جب تمہاری کثرت نے تمہیں خود بیندی میں مبتلا کر دیا تو یہ کثر ہے تمہار ہے کسی کام نہ آئی اور تم پر زمین اپنی وسعت کے باوجو دشگ ہوگئی پھر تم پیٹے پچیر کر بھاگ گئے۔

﴿ لَقَالَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ: بيتك الله ني بهت عدمقامات من تمهارى مدوفر ما في - العني رسول كريم

﴿ وَيَرْمَ حُنَيْنِ: اور حنين كويا وكرو ﴾ "حنين" كمهاورطائف كدرميان ايك مقام كانام بير اسلام ميس اس جنگ كادوسرانام" غزوه بهوازن" بهي بير اس كي كهاس لرائي مين" بني بهوازن" سے مقابله تھا۔

#### غزوة حنين كاواقعه (هج

فتح مکہ کے بعد عام طور سے تمام عرب کے لوگ اسلام کے حلقہ بگوش ہو گئے کیونکہ ان میں اکثر وہ لوگ تھے جو اسلام کی حقانیت کا بورا بورایفین رکھنے کے باوجود قریش کے ڈریے مسلمان ہونے میں تُو تُفْ کرر ہے تھے اور فتح مکہ کا ا نتظار کرر ہے تھے۔ پھر چونکہ عرب کے دلوں میں کعبہ کا بے حداحتر ام تھااوران کا اعتقادتھا کہ کعبہ بریسی باطل پرست کا قبضة بيس موسكتا ،اس ليحضور صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي جب مكروفة كرليا توعرب كے بيج كواسلام كى حقانيت کا پورا بورا یقین ہوگیا اور وہ سب کے سب جوق درجوق بلکہ فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے لگے۔ باقی ماندہ عرب کی بھی ہمت نہرہی کہاب اسلام کے مقابلہ میں ہتھیارا ٹھاسکیں لیکن مقام محبّین میں '' ہوازن' اور'' ثقیف' نام کے دو قبیلے آباد تھے جو بہت ہی جنگجوا درفُنو نِ جنگ سے واقف تھے۔ان لوگوں پر فتح مکہ کا اُلٹااثر پڑااوران لوگوں برخواہ مخواہ کی جاہلیت کی غیرت سوار ہوگئی اوران لوگوں نے بیرخیال قائم کرلیا کہ فتحِ مکہ کے بعد ہماری باری ہے اس لئے ان لوگوں نے بیر طے كرليا كەسلمانوں برجواس وفت مكەمىں جمع بير ايك زبردست حمله كرديا جائے ـ چنانچة حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ نَه حضرت عبد اللَّه بن الى حَدْرَدْ رَضِى الله تعَالىءَنهُ وَتحقيقات كي لئے بھيجا۔ جب انہوں نے وہاں سے واپس آ كر ان قبائل کی جنگی تیار بوں کا حال بیان کیا اور بتایا کہ قبیلہ ہوازن اور ثقیف نے اپنے تمام قبائل کو جمع کرلیا ہےاور قبیلہ ہوازن کارئیسِ اعظم ما لک بنعوف ان نتمام اَفواج کا سیه سالا رہےاوروہ سوبرس سے زائد عمر کا بوڑ صاہے۔'' درید بن الصمہ''جو عرب کامشہور شاعراور مانا ہوا بہا در تھا بطور مشیر کے میدان جنگ میں لایا گیا ہے اور بہلوگ اپنی عورتوں بجوں بلکہ جانو روں تک کومیدانِ جنگ میں لائے ہیں تا کہ کوئی سیاہی میدان سے بھا گنے کا خیال بھی نہ کر سکے حضورِ اقدس صَلّی اللهُ تَعَالَیٰءَ مَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّهَ نِے بھی شوال <u>8 ج</u>ومیں بارہ ہزار کالشکر جمع فر مایا۔ دس ہزار تو مہاجرین وانصاروغیرہ کا وہ کشکرتھا جو مدیبنہ سے

الله التوبة، تحت الآية: ٢٥، ٢/٥٢، مدارك، التوبة، تحت الآية: ٢٥، ص ٤٣١، ملتقطًا.

تفسيروس الطالجنان

آ پ كے ساتھ آ يا تھا اور دو ہزار نومسلم تھے جو فتح كہ عين مسلمان ہوئے تھے۔ آپ صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے اس کشکرکوساتھ لے کراس شان وشوکت کے ساتھ حنین کا رُخ کیا کہ اسلامی افواج کی کثریت اوراس کے جاہ وجلال کو دیکھ کر باختیاربعض صحابهٔ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالیٰ عَنْهُم کی زبان سے بیلفظ نکل گیا که دوج جھلامم برکون غالب آسکتا ہے۔لیکن الله تعالیٰ کوان حضرات کا بنی فوجوں کی کثرت پر ناز کرنا پسندنہیں آیا۔ چنانچہاس فخرونا زِش کا بیانجام ہوا کہ پہلے ہی حملہ میں قبیلہ ہوازن وثقیف کے تیراندازوں نے جو تیروں کی بارش کی اور ہزاروں کی تعداد میں ثلواریں لے کرمسلمانوں برٹوٹ یڑے تو وہ دو ہزار نومسلم اور کفارِ مکہ جولشکرِ اسلام میں شامل ہوکر مکہ ہے آئے تھے ایک دم سریر بیرر کھ کر بھاگ نکلے۔ان لوگوں کی بھگدڑ و کچھ کرانصار ومہاجرین کے بھی یاؤں اکھڑ گئے۔حضور تا جدارِدوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے جو نظراٹھا کردیکھا تو گنتی کے چند جاں نثاروں کے سواسب فرار ہو چکے تھے۔ تیروں کی بارش ہور ہی تھی۔ بارہ ہزار کالشکر فرار ہو چکا تھا مگر خداعز وَجل کے رسول صَلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كے بائے اِستقامت میں بال برا بربھی لغزش نہیں ہوئی۔ بلكة بصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ السِيابِ السَّكر بلكه ابك عالم كائنات كالمجموعة بنع موئ نهصرف بهار كي طرح ولي السيارية رہے بلکہ اپنے سفید خچر پر سوار برابر آ گے ہی بڑھتے رہے اور آ ب صَلْی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کی زَبانِ مبارک بربیالفاظ جاری تھے کہ

> اَنَا ابُنُ عَبُدِ الْمُطَّلِبُ أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِبُ میں نبی ہوں میرجھوٹ نہیں ہے میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں۔

حضرت عباس رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ جِونكه بهت مى بلندآ واز عضاس لئے آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ انهيس عَلَم ديا كمانصارومها جرين كويكارو انهول نے جو " يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَار "اور " يَا لَلْمُهَا جريْنَ "كانعره ماراتوايك دم تمام فوجیس بلیٹ پڑیں اورلوگ اس قدر تیزی کے ساتھ دوڑ پڑے کہ جن لوگوں کے گھوڑے اِڈ دِحام کی وجہ سے نہ مڑ سکے انہوں نے ہاکا ہونے کے لئے اپنی زر ہیں بھینک دیں اور گھوڑوں سے کو دکو دکر دوڑے اور کفار کے شکر پر جھیٹ بڑے اور اس طرح جا نبازی کے ساتھ لڑنے لگے کہ دم زَ دَن میں جنگ کا یا نسہ بلیٹ گیا۔ کفار بھا گ نکلے، پچھٹل ہو گئے اور جورہ گئے گرفتار ہو گئے ۔ قبیلہ ثقیف کی فوجیس بڑی بہا دری کے ساتھ جم کرمسلما نوں سےلڑتی رہیں یہاں تک کہان کے ستر بہادرکٹ گئے کیکن جب ان کاعلمبر دارعثان بن عبدالله قتل ہو گیا توان کے یا وُں بھی اُ کھڑ گئے۔اور فتح مُبین نے حضور

رَحَنُهُ لِلعالمين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَ قَدْمُونَ كَا بُوسِهُ لِيا اور كثير تعدا دومقدار ميں مالِ غنيمت ہاتھ آيا۔ (1)

#### آیت (کَقُلْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ" سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے 4 چیزیں معلوم ہو کیں:

- (1)....مسلمان كاحقيقى مجروسه الله ءَزُوَجَلَّ كي مدد بر مونا جاييـ
- (2).....ا سیاب اختیار کرنے کا حکم ہے لیکن صرف اسی پر بھروسہ کرنامسلمان کے شایابِ شان نہیں۔
  - (3)....بعض او قات چندلوگوں کی غلطی کا نتیجہ سب کود بھنا پڑتا ہے۔
- (4)..... خود پبندى الله عَزْوَ جَلَّ كونا پبند ہے ، لہذا اپنے ہر كمال كو الله عَزَّوَ جَلَّ كافضل سمجھنا جا ہيے نہ كہ اپند وي باز وكا نتيجہ ، جبيها كهايك مقام برالله تعالى ارشاد فرما تاہے:

ترجيه كَنْزُالعِرفَان: اوراكر الله كافضل اوراس كى رحمت تم ير نه بوتی توتم میں سے کوئی شخص بھی بیا کیزہ نہ بوتا البتہ الله یا کیزہ فرماديتا ہے جس کو جا ہتا ہے اور الله سننے والا ، جاننے والا ہے۔

وَلَوْلَا فَصَٰلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَسَحْمَتُ فَ مَازَكُ مِنْكُمْ مِّنَ أَحَدٍ أَبِدًا لَا قَالِكِ قَاللَّهَ يُزَكِّنُ مَنْ بَيْنَاعُ لَ وَاللَّهُ سَيِيعٌ عَلِيْمٌ (2)

#### خود پیندی کے 6 اُسباب اوران کاعلاج

خود پیندی ایک انتہائی مذموم صفت ہے اور اس صفت کے پیدا ہونے کے مختلف اسباب ہیں جن کی معرفت ہونے کی صورت میں ہی خود بیندی سے بیا جا سکتا ہے لہذا ہم ذیل میں خود بیندی کے 6 اُسباب اور ان کا علاج ذکر كرت بين تاكماس مذموم وصف كو بهجان كراس سے چھ كاره حاصل كيا جاسكے۔

- (1) .....حسن و جمال بشكل وصورت ،صحت ، قوت ، أعضاء مين تناسب اوراجهي آواز ـ اس كاعلاج بيه ہے كمانسان جب شکل وصورت کی وجہ سے خود پیندی میں مبتلا ہوتو وہ اپنی باطنی گند گیوں برغور کرے،اییخ آغاز وانجام کے بارے میں سوچ بیجار کرےاور بیسو ہے کہ کس طرح خوبصورت اورعمدہ بدن مٹی میں مل گئے اور قبروں میں بوں بد بودار ہو گئے کے بیعتیں ان سے نتنفر ہو گئیں اور جب طافت وقوت کی وجہ سے خود پبندی پیدا ہوتو و ہ اس بات برغور کرے کہ ایک دن
- 1 .....سيرت حلبيه، باب ذكر مغازيه صلى الله عليه و سلم، غزوة حنين، ١/٢٥١-٥٥١، مدارج النبوه، قسم سوم، باب هشتم: ذكر وقائع سال هشتم وغزوه حنين، ٧/٢ ٠٣-٤ ٣١، شرح الزرقاني، غزوة حنين، ٣١/٣ ٥-٣٣٥، ملتقطاً.

2 سسنور; ۲۱.

- (2) .....عقل اور مجھداری اس کا علاج ہیہے کہ جب عقل اور مجھداری کی وجہ سے خود پیندی پیدا ہوتو انسان کو چاہئے کہ وہ ان کا شکرادا کرے کہ اس نے اسے عقل عطاکی اور عقل زائل ہو جانے سے خوفز دہ ہو نیز بے وقوف لوگوں کی طرف دیکھے کہ وہ کس طرح اپنی عقلوں پر اتراتے ہیں کیکن لوگ ان پر ہنتے ہیں اور اس بات سے ڈرے کہ کہیں وہ ان میں سے نہ ہواور اسے بیہ بات معلوم بھی نہ ہو۔
- (3) .....اچھانسب۔اس کا علاج ہے ہے کہ جب انسان اپ اعلیٰ نسب اوراو نجی نسبت کی وجہ سے اترائے تو وہ جان لے کہاں کی ہیں وجہ سے اترائی وہ جات ہے کہ خلاق اوراعمال میں اپنے آباءوا جداد کی مخالفت کرنے کے باوجودوہ ان کے درج تک پہنی گیا ہے عالانکہ ایسانہیں ہے۔اوراگروہ ان کی پیروی کا دعویٰ کرتا ہے تو ان میں خود پہندی کہاں تھی بلکہ ان میں تو خوف تھا اوروہ اپنے آپ وحقیر جانے ، دوسروں کو بڑا سمجھتے اور اپنفس کی ندمت کرتے تھے،انہوں نے نسب کی وجہ سے نہیں بلکہ اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت ، علم اوراچھی خصلتوں کی وجہ سے مقام ومرتبہ حاصل کیا تھا لہٰذا اسے اس عمل کے ذریعے شرف حاصل کرنا چاہئے جس کی وجہ سے وہ معرز ومحترم ہوئے ،صرف نسب پر بھروسنہیں کرلینا چاہئے کیونکہ قبائل میں شرف حاصل کرنا چاہئے کیونکہ قبائل میں شرکت اور نسب میں مُساوات تو ان لوگوں کو بھی حاصل ہے جو اللّٰہ تعالیٰ اور آخرت پرایمان نہیں لاتے اوروہ اللّٰہ تعالیٰ کے نزد یک توں اور خزیروں سے بھی زیادہ ہرے ہیں۔
- (4) ..... ظالم بادشاہوں اور ان کے مددگاروں سے تعلق اس کا علاج ہے ہے کہ وہ اس بات برغور کرے کہ بیاوگ الله تعالیٰ کے غضب کے حقد ار ہیں اور اگر وہ قیامت کے دن ان کی ذلت ورسوائی ، جہنم میں ان کی بگڑی صور توں ، بد بواور گندگی کو دیکھے لیے تو اس کا کیا حال ہوگا ، کیا اب بھی وہ ان سے تعلق پر اتر ائے گایا ان سے کوئی تعلق نہ ہونے کا اظہار کرے گاور جوکوئی اسے ان کی طرف منسوب کرے اس براعتر اض کرے گا۔
- (5) ۔۔۔۔بیٹوں، خادموں، رشتہ داروں، مردگاروں اور پیروکاروں کی کثرت۔ اس کاعلاج بیہے کہ وہ ان لوگوں کی کمزوری کے بارے میں سوچے اور اس بات برغور کرے کہ وہ سب اللّٰہ تعالیٰ کے عاجز بندے ہیں اور وہ ذاتی طور برکسی طرح کے نفع ونقصان کے مالک نہیں ہیں، پھروہ ان برکس طرح اتر اتا ہے حالانکہ جب وہ مرجائے گا تو وہ سب اسے چھوڑ دیں گے

وتفسير صراط الجنان

(6) ...... مال - اس کا علاج ہیہ ہے کہ مال کی آفات، اس کے حقوق ، اور اس کی عظیم فتنہ سا مانی کے بارے میں سوچے ، فقراء کی فضیلت اور قیامت کے دن جنت میں ان کے سبقت لے جانے پرغور کرے اور بیجھی سوچے کہ مال تو آنے جانے والی اور نا پائیدار چیز ہے اور بیجھی د کیھے کہ گئی یہودیوں کے پاس اس سے زیادہ مال ہے تو وہ کس طرح اپنے مال براتر اتا ہے؟ (1)

# ثُمَّ اَنْرَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى مَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْزَلَ جُنُودًا ثُمُّ اَنْزَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى مَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَانْزَلَ جُنُودًا اللهُ مَنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلُولُهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللّلْمُ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مُعْلِمُ مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مُعْلَمُ مُنْ أَنْ أَلَّا أَنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَنْ أَلَّا مُعْلِمُ مُنْ أَنْ أَنْ أَلَّا مُنْ أَلَّا مُعْلَى اللَّهُ مُنْ أَلْ

ترجههٔ کنزالایهان: پھر الله نے اپنی تسکیبن اتاری اینے رسول پر اور مسلمانوں پر اور وہ لشکر اتارے جوتم نے نہ دیکھے اور کافروں کوعذاب دیا اور منکروں کی یہی سزاہے۔

ترجها کنوُالعِدفان، پھر الله نے اپنے رسول براور اہلِ ایمان برا پنی سکین نازل فر مائی اور اس نے ایسے شکرا تارے جو تہمیں دکھائی نہیں دیتے تھے اور اس نے کا فروں کوعذاب دیا اور کا فروں کی یہی سزا ہے۔

﴿ ثُمَّ ٱللَّهُ سَكِينَتَهُ: كَاللَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللَّهُ فَ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ اللَّهُ عَنَّ وَجَلَّ فَ اللَّهُ عَنْ وَاللَّهُ عَنْ وَمَا لِللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ أَلَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

1 .....احياءعلوماندين، كتاب ذم الكبر والعجب، الشطر الثاني، بيان اقسام ما به العجب وتفصيل علاجه، ٣/٨٥ ٢-٢٠٤، ملخصاً.

خَفَسَيْرُ صِرَاطُ الْحِنَانَ ﴾

الله تعالى عليه وَالله وَسلَم بِرَسكِين نازل فرمائى كه الطمينان كيساتها في جگه قائم رہاوراتالي ايمان برسكين نازل فرمائى كه حضرت عباس دَ عِنى الله وَعَالى عَنهُ كَ بِكَارِ فِي سن بِحاكَ مِ الله وَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَى خدمت مِيں واليس آئے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا كہ جنگ فِيْن مِيں بھاگ جانے والے مسلمان مومن ہى رہے، ان كى معافى ہوگئ، ان بررب عَزّ وَ جَنْ فَي سَلَيْن الله مِن الله وَ سَلَم الله وَ الله عَنه الله وَ الله الله وَ الله الله وَ الله الله الله وَ الله وَ

﴿ وَٱنْدَلَ جُنُودًا لَكُمْ تَسَرُوْهَا: اوراس نے ایسے شکرا تارہے جو تمہیں دکھائی نہیں دیتے تھے۔ ﴾ بعنی فرشتے جنہیں کفار نے اہلی گوڑوں پرسفیرلباس بہنے عمامہ باندھے دیکھا یہ فرشتے مسلمانوں کی شوکت بڑھانے کے لئے آئے تھے۔ (3)

### فَمْ يَدُونُ اللَّهُ مِنْ بَعْ مِ ذَٰ لِكَ عَلَّى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَفْوَرًا مَّ حِذِمٌ ١٤

ترجية كنزالايمان: پهراس كے بعد الله جسے جا ہے گاتوبد ہے گااور الله بخشنے والامهر بان ہے۔

ترجيطً كَنْزَالعِرفَان: پيراس كے بعد الله جسے جاہے گا توب كى توفيق دے گا اور الله بخشنے والامهر بان ہے۔

﴿ ثُمَّ يَتُوبُ اللهُ مِنَ بَعُلِ ذَلِكَ عَلَى مَنْ يَشَاءُ: كِمراس كے بعد الله جسے چاہے گا توہ كی تو فیق دے گا۔ ﴾ يعنی انہيں اسلام كی تو فیق دی اور وہ مسلمان ہوكر انہيں اسلام كی تو فیق دی اور وہ مسلمان ہوكر رسول اكرم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ كَی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كَی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَانَ كَاسِيروں

1 ....جلالين، التوبة، تحت الآية: ٢٦، ص٥٧.

2 .....خازن، الثوبة، تحت الآية: ٢٦، ٢٨/٢، ملتقطاً.

3.....ابو سعود، براءة، تحت الآية: ٢٦، ٣٩٧/٢، ملحصاً.

تفسيرصراط الحنان

کور ہافر مادیا۔ <mark>(1</mark>

#### ہوازن قبیلے کےلوگوں کا قبول اسلام کھیج

مجيح بخارى ميل حضرت مسور بن مَخُومَه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے کہ حضور اقد س صلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَسَ دَن مَك ہوازن كے وفد كا انتظار فر ماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کومجامدین کے درمیان تقسیم فرمادیا۔اس کے بعد جب ہوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا علان کر کے بیدرخواست ييش كى كه جمارے مال اور قيد يول كووا پس كرديا جائے تو حضور انور صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے فر ما يا كه مجھے سچى بات ہی پہند ہے۔لہٰذاس لو! کہ مال اور قیدی وونوں کوتو میں واپس نہیں کرسکتا۔ ہاں ان دونوں میں سے ایک کوتم اختیار کرلو، مال لے لویا قیدی۔ بین کروفد نے قید بول کووایس لینامنظور کیا۔اس کے بعد آب صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ فُوحَ کے سامنے ایک خطبہ پڑھاا درحمد وثنا کے بعدارشا دفر مایا کہ''اےمسلمانو! پیتمہارے بھائی تائب ہوکرآ گئے ہیں اور میری بیرائے ہے کہ میں ان کے قید بول کو واپس کر دوں تو تم میں سے جوخوشی خوشی اس کومنظور کرے وہ اپنے حصہ کے قید بول کو واپس کر دے اور جو بیرچاہے کہ ان قیر بول کے بدلے میں دوسرے قیر بوں کو لے کران کو واپس کرے تو میں یہ وعدہ كرتا ہول كەسب سے بہلے الله تعالى مجھے جوننيمت عطافر مائے گاميں اس ميں سے اس كا حصد دول گا۔ بين كرساري فوج نے کہدویا کہ یار سولَ الله! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہم سب نے خوشی خوشی سب قید یوں کوواپس کر دیا۔ آ ب صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَ فِي ارشا وفر ما ياكهاس طرح بتانهيس جلنا كهس في اجازت دى اوركس في بيس وى ؟ الهذائم لوك ا پنے اپنے سرداروں کے ذریعہ مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلہ کے سردار نے در بارِرسالت میں آ کرعرض کر دیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصہ کے قید یوں کو واپس کر دیا ہے۔ (<sup>2)</sup>

سیرت این ہشام میں ہے کہ سرکارِ دوعالم صلّی الله تعالیٰ علیٰ فی الله وَسَلّم جب الموالِ غنیمت کی تقییم سے فارغ میر حیات الله وَسَلّم بنی سعد کے رئیس نہ ہیر ابوصر و چند معززین کے ساتھ بارگاہِ رسالت صلّی اللهٔ تعالیٰ عَلیٰهِ وَ الله وَسَلّم میں حاضر ہوئے اور اسیرانِ جنگ کی رہائی کے بارے میں درخواست پیش کی ۔ اس موقع برز ہیر ابوصر دنے ایک بہت مُوْتِر تقریر

مَنسيرص اطالجنان ﴿ تَنسيرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ

<sup>1 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ۲۷،۲۸/۲.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الهبة وفضلها والتحريص عليها، باب اذا وهب جماعة لقوم، ٧٨/٢، الحديث: ٧،٢٦٠٨-٢، ملخصاً.

كى ،جس كاخلاصەربىيە ہے كەاپ محمد! صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ ، آب نے ہمارے خاندان كى ايك عورت حضرت حليمه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْها كا دوده بيا ہے۔آپ نے جن عورتوں كوان چھپروں ميں قيدكرركھا ہے ان ميں سے بہت سى آپ كى (رضاعی) بھو پھیاں اور بہت ہی آ ہے کی خالائیں ہیں۔خدا کی شم!اگر عرب کے بادشا ہوں میں سے کسی بادشاہ نے ہمارے خاندان کی کسی عورت کا دودھ پیا ہوتا تو ہم کوائس سے بہت زیادہ امیدیں ہوتیں اور آپ سے تو اور بھی زیادہ ہماری تو قُعات وابسة بي الهذاآبان سب قيد بول كور ماكرد يجئ -زبيركى تقرير سن كرحضور يُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بهت زیادہ مُتاً بڑر ہوئے اور آب نے فرمایا کہ میں نے آپ لوگوں کا بہت انتظار کیا مگر آپ لوگوں نے آنے میں بڑی دیرلگادی۔ بہر کیف میرے خاندان والوں کے حصہ میں جس قدرلونڈی غلام آئے ہیں میں نے ان سب کوآ زاد کر دیا۔ کیکن اب عام ر ہائی کی صورت رہے کہ نماز کے وقت جب مجمع ہوتو آپ لوگ اپنی درخواست سب کے سامنے پیش کریں۔ چنانچہ نماز ظہر کے وفت ان لوگول نے بیدرخواست مجمع کے سامنے پیش کی اور حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے مُجمع کے سامنے بیہ ارشا دفر مایا که مجھ کوصرف اینے خاندان والوں پراختیار ہے لیکن میں تمام مسلمانوں سے سفارش کرتا ہوں کہ قید ہوں کور ہا کر دياجائے۔بين كرتمام انصارومها جرين اور دوسرے تمام مجامدين نے بھى عرض كياكہ يار سولَ الله اصلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلْمَ، ہمارا حصہ بھی حاضر ہے۔ آپ ان لوگوں کو بھی آزا دفر مادیں۔اس طرح دفعۃ چھے ہزاراسیرانِ جنگ کی رہائی ہوگئ۔ (1) نسائی شریف کی روایت میں ہے کہ جب ہوازن قبیلے کے لوگوں نے نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں اپنے قبید بوں کی رہائی کے بارے میں عرض کی تو آپ نے اپنے خاندان کے حصے میں آنے والے لونڈی غلاموں كُوآ زَادِفْرِ مَا دِياءَ السَّ كَ بِعِدَان عِيارِ شَادِفْرِ مَا يَا "فَا إِذَا صَلَّيْتُ الظُّهُرَ فَقُومُوا فَقُولُوا إِنَّا فَسُتَعِينُ بِرَسُولِ اللَّهِ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ أوِ الْمُسْلِمِيْنَ فِي نِسَائِنَا وَابُنَائِنَا" جب مين ظهر كي نماز برُ سول توتم سب كمر عهور يول كهو: جم اللّٰہ کے رسول کے وسلے سے مسلمانوں سے اپنی عور توں اور بچوں میں مدد حاہتے ہیں۔ <sup>(2)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ اِستِنعانت کالفظ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے ہی خاص نہیں بلکہ بیلفظ اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لئے بھی استعال ہوسکتا ہے۔ لئے بھی استعال ہوسکتا ہے۔

النام المراموال هوازن وسباياها وعطايا المؤلّفة قلوبهم منها... الخ، ص٤٠٥-٥، ملحصاً.

<sup>2 .....</sup>نسائي، كتاب الهبة، هبة المشاع، ص٥٠، ١ الحديث: ٣٦٨٧.

## يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوَ النَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا يَقْمَ بُوا الْمُسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْنَ عَاهِمُ هٰذَا وَ إِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغِنِيْكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضَلِمَ إِنْ شَاءَ لِإِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿

ترجیه کنزالایمان: اے ایمان والومشرک نرے ناپاک ہیں تو اس برس کے بعدوہ مسجد حرام کے پاس نہ آنے یا نمیں اورا گرتمہیں مختاجی کا ڈرہے توعنقریب اللّٰہ تمہیں دولت مند کردے گا اپنے فضل سے اگر چاہے بیٹک اللّٰہ کم وحکمت والا ہے۔

ترجبه كنزُالعِرفان: اے ایمان والو!مشرك بالكل نا پاک ہیں تواس سال کے بعدوہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیس اور ا گرتمهیں مختاجی کا ڈریے تو عنقریب الله اپنے فضل سے اگر جاہے گا تو تمہیں دولت مند کردے گا بیشک الله علم والا حکمت والا ہے۔

﴿ إِنَّهَا لَكُشُوكُوْنَ نَجَسٌ : مشرك بالكل نا ياك بين - ﴾ اس آيت مين الله تعالى في مسلما نو سے فر ما يا ہے كه مشرک بالکل نا پاک ہیں بینی ان کو باطن کے اعتبار سے نا پاک قرار دیا ہے کہ وہ کفروشرک کی نجاست سے آلودہ ہیں۔ تحكم ديا گيا كه إس سال يعنى سن 9 بجرى كے بعدوہ مسجدِ حرام كقريب نه آنے پائيں نہ جج كے لئے نه عمرہ كے لئے۔

#### ونیا بھر کی مساجِد میں مشرکوں کا داخلہ ممنوع ہے

یہاں مشرکین کومنع کرنے کے معنی بیر ہیں کہ مسلمان مسجدِ حرام شریف میں آنے سے روکیں۔ یہاں اصلِ حکم مسجدِ حرام شریف میں آنے سے روکنے کا ہے اور بقیہ دنیا بھر کی مساجد میں آنے کے متعلق بھی تھم یہ ہے کہ کفار مسجدوں میں نہیں آسکتے یخصوصاً کفارکوعزت واحتر ام اوراستقبال کے ساتھ مسجد میں لانا شدید حرام ہے۔اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰعَلَیْهِ فرماتے ہیں کہ' بیکہنا کہ سجدُ الحرام تثریف سے کفار کامنع ایک خاص وفت کے واسطے تھا،اگر بیمراد کہاب نہ رہا توالله عَزَّوَ جَلَّ بِرِصَرِ تَكَ إِفْتِرِ اء بِ، اللَّه تعالى في ارشادفر مايا

(ترجيه كُنْ العِرفان: مشرك بالكل ناياك بين تواس سال کے بعدوہ مسجد حرام کے قریب نہ آنے یا کیں۔)

جلدجهام

اِنَّمَا الْمُشَرِكُونَ نَجِسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الحرام بغت عاجهم هذا

قَاتِلُواالَّذِيْ لَايُوْمِنُوْنَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمُ اللَّهُ وَكَالْيَوْمِ اللَّهُ وَكَالْيُونِ اللَّهُ وَكَالْيَوْنَ فِي اللَّهُ وَكَالْيَ اللَّهُ وَكَالْلُهُ وَلَا يَكِنْ اللَّهُ وَكَالْلُهُ وَلَا يَكِنْ اللَّهُ وَلَا يَكِنْ اللَّهُ وَلَا يَكِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَلِي اللَّهُ وَلَا يَكِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَكِنْ اللَّهُ وَلَا يَكِنْ اللَّهُ وَلَا يَكِنْ اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلِي اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا يَعْلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْمُعْلِي وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللْعُلِي وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللْمُولِي وَلَا اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّهُ وَلِلْمُ اللَّ

<sup>1 .....</sup>فآدى رضويه، كتاب السير ،۱۲۴ ۳۹-۳۹۱\_

<sup>2 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٨، ٢٢٩/٢.

العرفان، التوبة، تحت الآبة: ۲۸، ص ۲۰۹۳.

ترجه کنزالایمان: کڑوان سے جوابیان نہیں لاتے اللّٰہ پراور قیامت پراور حرام نہیں مانے اس چیز کوجس کوحرام کیااللّٰہ اور اس کے رسول نے اور سیچے دین کے تابع نہیں ہوتے بعنی وہ جو کتاب دیے گئے جب تک اپنے ہاتھ سے جزیہ نہ دیں ذلیل ہوکر۔

ترجیا کنوالعرفان: وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ان میں سے جواللّٰہ پرایمان ہیں لاتے اور نہ ہی آخرت کے دن پر اور نہ وہ ان چیز وں کوحرام قرار دیتے ہیں جنہیں اللّٰہ اور اس کے رسول نے حرام کیا ہے اور نہ وہ سیچے دین پر چلتے ہیں ان سے جہاد کرتے رہوچی کہ وہ ذلیل ہوکرا پنے ہاتھوں سے جزیہ دیں۔

﴿قَاتِلُواالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْأَخِرِ: ان سے جہادکرتے رہوجوالله براور آخرت کے دن برایمان بیس لاتے۔﴾ اللهُ عَزَّوَ جَلَّ بِرا يمان لا نابيه ہے كہاس كى ذات اور جملہ صِفات و ننزيهات كومانے اور جواس كى شان كے لاكق نه ہواس كى طرف نسبت نہ کرے اور بعض مفسرین نے رسولوں پر ایمان لانا بھی اللّٰہ ءَدَّوَ جَلَّ پر ایمان لانے میں داخل قرار دیا ہے تو یہودی اورعيسائی اگرچه الله عزّة جَلَيرايمان لانے كے دعويدار ہيں ليكن ان كابيدعوىٰ بإطل ہے كيونكه يہودى تجسيم وتشبيه (الله عَزُّوَ جَلَّ كَاجْسُم ما نتا اورا سے مخلوق كے مشابہ ما نتا ) كے اور عيسا ئى حلول كے معتقد ہیں تو وہ كس طرح الله ءَ زُوَ جَلَّ برايمان لانے والے ہوسکتے ہیں۔ایسے ہی بہود بول میں سے جوحضرت عزیر عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كُوا ورعیسانی حضرت سے عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كوخدا كابياك بين توان ميں سے كوئى بھى الله عَرَّوَ جَلَّ بِرايمان لانے والانه موا۔ اسى طرح جوابك رسول كى تكذيب كرے وه الله عَزَّوَ جَلَّ بِرا بَمِان لانے والأبيس، يهودي اورعيسائي بهت سے انبياءِ كرام عَلَيْهِهُ انصَّلوٰهُ وَانسَّلام كي تكذيب كرتے ہيں للهذاوه الله عَزَّوَ جَلَّ بِرايمان لانے والوں ميں نہيں۔شانِ نزول: مجامد کا قول ہے کہ بيآيت اس وقت نازل ہوئی جب کہ نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوروم سِيقَالَ كَرِنْ كَاحْكُم دِيا كَيااوراسي كِنازل ہونے كے بعد غزوة تبوك ہوا كلبى كا قول ہے کہ بیآیت یہود کے قبیلہ قرینے اور نضیر کے قل میں نازل ہوئی ،سیدعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ان سے کُ منظور فر مائی اور یہی پہلا جزیہ ہے جواہلِ اسلام کوملا اور یہی پہلی ذلت ہے جو اِن کفارکومسلمانوں کے ہاتھ سے پینچی ۔ <sup>(1)</sup>

1 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٩/٢، ٢٩/٢.

سنن ابودا وُداورابن ماجه ميل حضرت مقدام بن معديكرب دَضِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ سنے روايت ہے، سركار دوعاكم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ ارشادفر مايا: س لو! مجھے قرآن كے ساتھ الله الله عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَمَ فَ ارشادفر مايا: س لو! مجھے قرآن كے ساتھ الله عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدَّوَ جَوَاللهِ وَاللهُ عَدَّوَ جَوَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدَّوَ جَوَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدَّوَ جَوَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدَّوَ جَوَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدَّوَ جَوَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدَّوَ جَوَاللهُ عَدَو اللهُ عَدَّوَ جَوَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدَّو جَوَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدَّو جَوَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ عَدَّو جَوَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَدَو جَوَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَدَو اللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَدَو جَوَاللهُ وَسَلَمُ اللهُ عَدَو جَوَاللهُ وَسَلَمَ اللهُ عَدَو اللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَدَى اللهُ عَدَو اللهُ عَدَو اللهُ عَدَو اللهُ وَسَلَمُ اللهُ عَدَو اللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَدَو جَوَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَدَو اللهُ عَدَو اللهُ عَدَو اللهُ عَدَو اللهُ عَدَاللهُ عَدَو اللهُ عَدَاللهُ عَدَو اللهُ عَدَاللهُ عَدَو اللهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ وَاللهُ وَسَلَمُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَدَاللهُ عَدَو اللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ وَاللهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَاللهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَالهُ عَدَاله

#### احكام شريعت نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَسِيرو بين عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّال

اعلی حضرت امام اہلسنت شاہ امام احمد رضاخان دَحُمَهُ اللهِ نَعَالَى عَلَيْهِ فَر ماتے ہيں كہ ائمهُ مُحققين تضرح فرماتے ہيں كہ احكام شريعت حضور سيدعالم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كُوسِير دَبِين جَوبات جِابِين واجب كردين جوجا بين ناجائز فرمادين، جس چيزيا جس شخص كوجس حكم سے جابين مُستَّفِيٰ فرمادين۔ (3)
اس مضمون برچندا حاديث كا خلاصه ملاحظه فرمائين ۔

- (1).....حضرت عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کے عرض کرنے برحرم میں إذ خِرگھاس کا بے لینا جائز فرما دیا۔ (<sup>4)</sup>
  - (2) .....حضرت ابو برده دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ لِيَ حِيم مَهِينِ كَى بكرى كَي قربا في جائز فرمادي \_ (5)
  - (3)....ا كيلي حضرت خزيمه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَي كُوا ہى كودوگوا ہوں كے برابر قرار دے ديا۔ (6)
    - 1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٩ ، ٢٩ ٢٢.
- 2 .....ابو داؤد، كتاب السنّة، باب في لزوم السنّة، ٢٦٥٤، الحديث: ٢٦٠٤، وإبن ماجه، كتاب السنّة، باب تعظيم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم... الخ، ١٥١، الحديث: ٢١، مثله.
  - €.....فتأوى رضويه، •۵۱۸/۳-
  - 4 ..... بحارى، كتاب الجنائز، باب الاذخر والحشيش في القبر، ١٣٥١، الحديث: ٩ ١٣٤٠.
  - 5 .....بخاري، كتاب الاضاحي، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لابي بردة... الخ، ٥٧٥/٣، الحديث: ٥٥٥٥.
    - 6 .....ابو داؤد، كتاب الاقضية، باب اذا علم الحاكم صدق الشاهد الواحد... الخ، ١/٣٤ الحديث: ٣٦٠٧.

و تفسير صراط الجنان

(5) .....حضرت على حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكُويْمِ كَ لِنَے حالتِ جنابت میں مسجد میں واخل ہونا حلال فرما ویا۔ (5) .....حضرت علی حَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَا فَعَالَى عَلَيْهِ كَا فَعَالَى عَلَيْهِ كَا فَعَالَى عَلَيْهِ كَا فَعَالَى مَعْلَو مات كَ لِنَے اعلی حضرت دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم كودافع البلاءِ يعنى بلائيں دوركر نے والا كہنے والع كينے انعامات ) كامطالعة فرمائيں

﴿ حَتَّى يُعْطُواالْجِزِيَةَ : حَتَّى كه وه جزيد س ﴾ اس آيت ميں ابلِ كتاب سے جزيد لينے كاذكر موا اسلامى سلطنت كى جانب سے ذمى كافروں پر جو (مال) مقرر كيا جاتا ہے اسے جزيد كہتے ہيں ۔ عرب كے مشركين سے جزيد قبول نہيں كيا جانے گا بلكه ان كيلئے دوہى صورتيں ہيں قبولِ اسلام يا جنگ ۔ بقيد دنيا بھر كے كافروں سے جزيد برصلح موسكتی ہے۔

وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُرَيْرٌ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّصٰى الْمَسِيْحُ ابْنُ اللهِ وَقَالَتِ النَّالِينَ كَفَرُ وَامِنْ قَبْلُ وَ لَا لَا لَا لَكُ يَكُونُ كَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ا

ترجه الله کابیان: اور بهبودی بولے عزیر الله کابیا ہے اور نصر انی بولے سے الله کابیا ہے بیر ہاتیں وہ اپنے منہ سے بکتے ہیں اسکلے کا فرول کی ہی بات بناتے ہیں الله انہیں مارے کہاں اوند ھے جاتے ہیں۔

ترجہا گنوالعرفان: اور یہود بول نے کہا: عزیرانلہ کا بیٹا ہے اور عیسا ئیوں نے کہا: سے اللّٰہ کا بیٹا ہے۔ بیان کی اپنے منہ سے کہی ہوئی بات ہے، یہ پہلے کے کا فروں جیسی بات کرتے ہیں۔اللّٰہ انہیں مارے، کہاں اوند ھے جاتے ہیں؟

﴿ وَقَالَتِ الْبَهُورُ يُهِ و يول في كها ﴾ اس سے يہلى آيت ميں الله تعالى نے اہل كتاب كى بوديوں نے كها۔ ﴾ اس سے يہلى آيت ميں الله تعالى نے اہل كتاب كى بوديوں الكور مايا

1 ....بخارى، كتاب الصوم، باب اذا جامع في رمضان... الخ، ١/٣٨١، الحديث: ١٩٣٦.

2 سسترمذی، کتاب المناقب، ۲۰-باب، ۵/۸۰۶، الحدیث: ۳۷٤۸.

تَسَيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ ﴾

للكهوه بتول كوالله عَزَّوَ هَلَّ كا قرب حاصل كرنے كا وسله اور ذرابعة مجھتا ہے جبكه عبسائيوں كاپيعقبيده ہے كه الله تعالى حضرت

عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ عَيْنَ حُلُولَ كَرا يَا ہے اور ان كِساتُومُ تَحْدِ ہوگيا ہے اور بيزياده فَتِحَ كفر ہے۔ (1)

﴿ وَقَالَتِ الْبَهُودُ عُنَدُ بِهُ وَاللّٰهِ عَالَىٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ اللّٰهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَا لَتْ بِينَ بِيودَ يول كِيمَا مِنْ وَلِي كَانِي بِيكِ ان مِيل سے ايك خاص فرق كا تفاح حضرت عبد اللّٰه بن عباس فرمات بين بيده فرمات بين ايمود يول كي تاب جماعت جوكه سلام بن مشكم بعمان بن اوفى ، شاس بن قيس اور مالك بن صيف پر شمل تفي أكرم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى خدمت مِيل حاضر بيونى ، انہول نے تا جدارِ رسالت صَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى خدمت مِيل حاضر بيونى ، انہول نے تا جدارِ رسالت صَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى خدمت مِيل حاضر بيونى ، انہول نے تا جدارِ رسالت صَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى خدمت مِيل حاضر بيونى ، انہول نے تا جدارِ رسالت صَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى خدمت مِيل حاضر بيونى ، انہول نے تا جدارِ رسالت صَلَى اللهُ تعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمْ كَى جارے مِيل بيه بات كهى تو اس بير بير تي تي الله الله الله وَاللّٰ هُ وَالسَّالَةُ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَمْ كَى بار كام مِيل بيه بات كهى تو اس بي بات كهى تو اس بي بير تي تي بيون الله مِيل بيون الله وَلَيْ اللّٰهُ وَالسَّالِي وَالسَّالَةُ عَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَالسَّالِي وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الل

﴿ ذَٰلِكَ قُولُهُمْ بِا فُواهِمِهُ: بيان كَى ابِنِ منه سے كهى ہوكى بات ہے۔ كا يعنى يہود يوں كاحضرت عزير عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم كواورعيسا يُوں كاحضرت عيسلى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم كواللَّه تعالى كا بينًا كہنا بيان كى ابنے منه سے كهى ہوئى بات ہے، وَالسَّدَم كواورعيسا يُوں كا حضرت عيسلى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّدَم كواورعيسا يُوں كى ابن نہ كوئى دليل ہے نه بُر ہان اور پھرا بنى جہالت كى وجہ سے اس صرت كِباطل چيز كے معتقد بھى ہيں۔ (3) مَن يُون كَا فَرُ وَالسَّدَى وَجَهِ سے اس صرت كِباطل چيز كے معتقد بھى ہيں۔ ﴿ يُضَاهِمُونَ قَولَ الَّن بْنَى كَفَرُ وَالْمِنَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ہمارے علم میں اب اس فرقے کا کوئی وجوز ہیں۔

<sup>1 .....</sup>تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٣٠، ٢٨/٦.

<sup>2</sup> المحام القرآن للحصاص، سورة التوبة، ١٣٤/٣.

١٠٠٠٠رو - المعانى، التوبة، تحت الآية: ٣٠،٥/٥ ٣، ملخصاً.

نے حضرت عیسی عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ كُواللَّهُ عَزُّوَ جَلَّ كَا بِیْمًا كَهِهُ وِیا۔ حضرت حسن دَ حَمَةُ اللَّهِ تَعَالَی عَلَیْهِ فَر مات بین 'اللَّه تعالیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ كُواللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَالَیْ عَلَیْهِ اللَّهُ عَالَیْ عَلَیْهِ اللَّهُ عَالَیْ عَلَیْهِ اللَّهُ تعالیٰ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ تعالیٰ عَلَیْهِ اللَّهُ تعالیٰ عَلَیْهِ اللَّهُ تعالیٰ عَلَیْهِ اللَّهُ تعالیٰ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ تعالیٰ عَلَیْهِ اللَّهُ تعالیٰ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ عَلَیْهِ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اِ تَخَنُّ وَالْمَارَهُمْ وَمُهْبَانَهُمْ الْمُبَانَهُمْ الْمُبَانِهُمْ الْمُبَانِهُمْ الْمُبَانِهُمُ اللهُ اللهُ

ترجمهٔ کنزالایمان: انہوں نے اپنے با در یوں اور جو گیوں کو الله کے سواخدا بنالیا اور سے ابن مریم کواور انہیں تھم نہ تھا مگر بہ کہ آیک الله کو بوجیس اس کے سواکسی کی بندگی نہیں اسے پائی ہے ان کے شرک سے۔

ترجها کنڈالعِرفان: انہوں نے اپنے با در بوں اور درویشوں کو الله کے سوارب بنالیا اور بیج بن مریم کو (بھی) حالا نکہ انہیں صرف بیچکم دیا گیا تھا کہ وہ ایک معبود کی عبادت کریں ،اس کے سواکوئی معبود نہیں ، وہ ان کے شرک سے پاک ہے۔

﴿ إِنْ حَنَّلُ وَ الْحَمَّالَ هُمْ وَمُ هُمَانَهُمُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ الربِيلِ اور بول اور درويشول كوالله كي سوارب بناليا كه علم اللهي كو بناليا - ﴾ آيت كاخلاصه بيه به كه يهود يول نے اپنے بإدر يول اور درويشول كوالله عَدَّوَ جَنَّ كي سوارب بناليا كه علم اللهي كو چيوڙ كران كے علم كے بإبند ہوئے اور عيسائيول نے حضرت عيسلى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كو خدا بنا يا اور ان كى نسبت بيه باطل عقيده ركھا كه وہ خدايا خدا كے بيٹے بيل يا خدا نے ان ميں صُلول كيا ہے حالا تكه انہيں ان كى كتابول ميں اور ان كے انبياءِ كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كى طرف سے صرف يہ كم ديا گيا تھا كہ وہ ايك معبود كى عبادت كريں ، اس كے سواكوئى معبود نہيں اور وہ ان كے شرك سے ياك ہے ۔ (2)

یہود بوں اورعیسائیوں نے اپنے پادر بوں اورعلماء کومعبود بنا کران کی کوئی با قاعدہ عبادت نہیں کی تھی بلکہ خدا کے تھم کوچھوڑ کران کے جنانچہ پادر بوں

106

<sup>1 ....</sup>خازن، التوبة، نحت الآية: ٣٠، ٢٣٢/٢.

<sup>2 .....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ٣١، ٢٣٣/٢، منخصاً.

اور درویشوں سے متعلق ان کی اِس روش کے بارے میں حضرت عدی بن حاتم دَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُ روابیت کرتے ہیں: میں حضور پُرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي خدمت ميں حاضر ہوا ،اس وفت ميرے گلے ميں سونے كى صليب تھى ۔آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ ارشاوفر مايا' عدى!اس بت كود وركردو نيز صحابي فر مات بين كه ميس نے سنا كه آب صلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سورة براءت سے بر صرح عنه [ اَتَّحَلُ قَا أَحْبَاسَ هُمُ وَسُ هُبَانَهُمُ الربالِ الحِينَ الله عَن الله عَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ سورة براءت سے بر صرح عنه [ انَّحَلُ قَا أَحْبَاسَ هُمُ وَسُ هُبَانَهُمُ الربالِ الحِق دُونِ الله عَن الله عَن الله عَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ سورة براءت سے بر صرح عنه الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَن الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَن الله عَنْ ال عيسائيون، يهوديون نواينون اورعلاءكوالله كسوارب بناليا) پيمرآب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ في السَّا وَصَاحت کرتے ہوئے ارشاد) فرمایا کہ'' وہ ان کو پو جتے نہیں تھے بلکہ جب وہ ان کے لئے کسی چیز کوحلال قرار دیتے تو بیرحلال سمجھتے اور جب وه حرام قرار دیتے توبیحرام مجھتے تھے۔<sup>(1)</sup>

#### علماءاوراً ولیاء کی اطاعت الله تعالیٰ کی اطاعت ہے 😽

اس آبت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ ورسول کے مقابلے میں جس کی دینی اطاعت کی جائے گی گویا سے رب بنالیا گیا جبیہا کہ عیسائی اور یہودی خدا کے مقابلے میں اپنے یا دریوں اور درویشوں کی بات مانتے تنصاس کئے ان کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ابنے یا در بوں اور درویشوں کواللہ کے سوارب ہنالیا۔ جَبکہ اللّٰہءَزَّوَ جَلَّ کے فر مان کے ماتحت علماء، اولیاءاور صالحيين كى اطاعت عين الله عَزَّوَ جَلَّ اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى اطاعت برب تعالَى ارشا دفر ما تا ہے: ترجيه المنز العِرفان: اے ایمان والو! الله کی اطاعت کرواور يَا يُبْهَا الَّذِينَ امَنُوْ الطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُوْلَ وَأُولِي الْآمُرِمِنْكُمُ (2) رسول کی اطاعت کرواوران کی جوتم میں سے حکومت والے ہیں۔

حضرت عطادَ خمَةُ اللهِ تعَالني عَلَيْهِ فرمات بين 'اس آيت ميں رسول كى اطاعت عصرا وقر آن اور سنت كى پيروى ہےاور'' اُولِیااَلاَ مُرِ'' کی اطاعت سے علماءاور فقہاء کی اطاعت مراد ہے۔<sup>(3)</sup>

ایک جگهارشا دفر مایا

ترجيه كنزالعرفان: الله والرتم نهيس جانة توعلم والول

فَسَّلُوَ الْهُلَالَٰذِكُم إِنْ كُنْتُمُ لِاتَّعْلَمُونَ (<sup>4)</sup>

1 .....ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة التوبة، ٥/٥، الحديث: ٣١٠٦.

3 .... سنن دارمي، باب الاقتداء بالعلماء، ٨٣/١ الحديث: ٩١٩.

107

www.dawateislami.net

ایک مقام پرارشادفرمایا وَاتَّبِعُسَبِیْلَمَنُ اَنَابَ إِلَیْ (1)

ترجها كنزالعرفان: اورميرى طرف رجوع كرنے والے آدى كے راستے برچل ـ

#### اورارشا دفر مايا

وَالسَّبِقُونَ الْأَوْلُونَ مِنَ الْمُهُجِرِيْنَ وَالْأَنْصَابِ وَالَّذِيْنَ النَّبَعُوهُمْ بِالْحَسَانِ \* سَّخِي اللَّهُ عَنَّهُمْ وَ رَاضُوْاعَنُهُ (2)

ترجیه کنوُالعِرفان: اور بیشک مهاجرین ادرانصار میں سے سابقین او لین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھ ان کی بیروی کرنے والے ہیں ان سب سے اللّٰہ راضی ہوا اور میرانگہ سے راضی ہیں۔

اس آیت کی تفسیر میں ایک قول بہ ہے کہ پیروی کرنے والوں سے قیامت تک کے وہ ایما ندار مراد ہیں جو ایمان، طاعت اور نیکی میں انصار ومہا جرین دَضِی الله تعالیٰ عنه ہم کے راستے پر چلیں ۔ ان سب سے الله عَزَّوَ جَلَّر اصلی ہوا۔ (3)

جمشر ساحا ویث میں بھی علماء کی اطاعت کی ترغیب دی گئی ہے، ان میں سے 3 اُحا ویث ورج ذیل ہیں:

(1) سے مسلم میں حضرت تمیم داری دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُ سے مروی ہے، دسو لُ الله صَلَّى الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَم فَر مایا" دین خیرخواہی (کانام) ہے۔ صحابہ کرام دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُ مِنْ عَرض کی نیاد سو لَ الله اَعْمَالُه تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَم مَس کی خیرخواہی (کانام) ہے۔ صحابہ کرام دَضِی الله تعالیٰ عَنْهُ مِنْ کَانِ کی اس کے رسول صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَم مَس کی خیرخواہی کی اور عام مونین کی۔ (4)

کی مسلمانوں کے امام کی اور عام مونین کی۔ (4)

اس حدیث کی تمرح میں ہے کہ بیرحدیث ان اماموں کوبھی شامل ہے جوعلمائے دین ہیں، ان کی روایت کی ہوئی احادیث کوقبول کرنا، احکام میں ان کی تقلید کرنا اور ان کے ساتھ نیک گمان رکھنا ان کی خیرخواہی سے ہے۔ (5)

(2) .....حضرت جبير بن مطعم دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روابیت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مايا

- 1 سسلقمان: ۱.
- 2 .....التوبه: ١٠١٠
- التوبة، تحت الآية: ١٠٠، ٢٧٥/٢، مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٠٠، ص٢٥٤، ملتقطاً.
  - 4 ....مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان انّ الدين النصيحة، ص٤٧، الحديث: ٥٥(٥٥).
  - 5 .....شرح نووي على المسلم، كتاب الإيمان، باب بيان انّ الدين النصيحة، ٩/١، الجزء الثاني.

'' تین چیزیں ایسی ہیں کہ مومن کا دل ان پر خیانت نہیں کرتا (1) اللّٰہ تعالیٰ کے لیے مل خالص کرنا۔ (2) علماء کی اطاعت کرنا اور (3) (مسلمانوں کی) جماعت کولازم پکڑنا۔ <sup>(1)</sup>

(3) .....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، سرورِعالَم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَ اللهُ وَاللهُ واللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ ا

يُرِيْدُونَ اَنْ يُطْفِءُ وَانُومَ اللهِ بِا فَو اهِ اِلْمُ وَيَأْ لِى اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال وَلُو كُو كُو الْكُفِي وَنَ ﴿ هُوَ الَّذِي الْمُقَلِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُسْرِكُونَ ﴿ وَلُو كُو الْمُشْرِكُونَ ﴿ وَلُو كُو الْمُشْرِكُونَ ﴿ وَلُو كُو الْمُشْرِكُونَ ﴾

ترجیهٔ کنزالایمان: چاہتے ہیں کہ اللّٰه کا نورا پنے منہ سے بجھادیں اور اللّٰه نہ مانے گامگرا پنے نور کا پورا کرنا پڑے برا مانیس کا فر۔وہی ہے جس نے اپنارسول ہدایت اور سیجے دین کے ساتھ بھیجا کہ اسے سب دینوں پرغالب کرے پڑے برا مانیس مشرک۔

ترجیه کنزالعوفان: بیرچایت بین که این منه سے الله کا نور بجها دین حالانکه الله اینے نور کومکس کئے بغیر نه مانے گا اگر چه
کافرنا لیبند کریں۔ وہی ہے جس نے اپنارسول ہدایت اور سیجے دین کے ساتھ بھیجا تا که اسے تمام دینوں پرغالب کر
دے اگر چه شرک نا پیند کریں۔

﴿ يُرِينُ وْنَ اَنَ يُطْفِعُوانُوْسَ اللهِ بِالْفُواهِمِ : بيجا مِنْ بين كما بين منه عد الله كانور بجمادي - اس آيت مين نور عدم راددين اسلام ياسر كاردوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاسَلَّمَ كَى نبوت كردائل بين اورنور بجمانے سے مراد حضور پُرنور

1 .....مسند امام احمد، مسند المدنيين، حديث جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه، ٥/٥ ٦، الحديث: ١٦٧٣٨.

2 .....دارمی، باب الاقتداء بالعلماء، ۱/۲۲، الحدیث: ۲۲۱.

الظالجناك

يَّنسيْرُ

صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَاوِينِ مِمَانا ہے يا قرآن كوشاكع نه ہونے وينايا حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا وَكُن روكنا اور حضورا كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ فَضَاكُل ہے چڑ جانا ۔ تو فرما ویا كه كفار كى حركتوں ہے نه وين حتم ہوگا، نه اسلام كى شوكت ميں كى آئے اور نه حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَانِ مِي فرق آئے گا۔ (1)
اعلى حضرت امام احدرضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَيا خوب فرماتے ہیں:

مِٹ گئے مُنتے ہیں مٹ جائیں گے اعدا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے جب بڑھائے کجھے اللّٰہ تعالیٰ تیرا

#### آيت " هُوَالَّنِيْ آَرُسَلَ مَ سُوْلَهُ بِالْهُلَى وَدِينِ الْحَقِّ "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس سے دوبا تنیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... بیجادین اور مدایت حضور پُرنور صَلَی اللهٔ تعَالی عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کوچھوڑ کرنہ بدایت ملتی ہے نہ بیجادین، اگر صرف قرآن سے بدایت مل جاتی تو تا جدار رسالت صَلّی اللهٔ تعَالی عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کو دنیا میں کیوں بھیجا جاتا۔

(2) ..... حضورا کرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بِهِي بِهِ ايت اور سِچِ دين سے الگ نه ہوئے کيونکه يه دونو ل حضور سيدالمرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَيْنِ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم بَيْنِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم بَيْنِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَيْنِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَسَلَّم عَلَيْه وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ و

### يَا يُهَا الَّذِينَ امَنْ وَالِنَّ كَثِيرًا مِن الْأَحْبَامِ وَالرُّهْبَانِ لَيَا كُلُونَ امْوَالَ

1 .....يضاوي، براءة، تحت الآية: ٣٧، ١/٣ ١ - ١٤٢، روح البيان، التوبة، تحت الآية: ٣٢، ٣/٣ ١٤، ملتقطاً.

تَسَيْرُ صِرَاطًا لِجِنَانَ

## النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَ يَصُلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَالَّذِينَ يُكْذِرُ وَنَ النَّهَ صَالَّا اللهِ وَالَّذِينَ يَكُذِرُ وَنَ النَّهَ اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا مِنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ترجما کنزالایمان: اے ایمان والو بیشک بہت پا دری اور جوگی لوگوں کا مال ناحق کھا جاتے ہیں اور اللّٰہ کی راہ سے روکتے ہیں اور وکے میں اور وکتے ہیں اور وکے میں سونا اور چاندی اور اسے اللّٰہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے انہیں خوشخبری سنا ؤ در دنا ک عذاب کی ۔

ترجها کنژالعوفان: اے ایمان والو! بیشک بہت سے پا دری اور روحانی درولیش باطل طریقے سے لوگوں کا مال کھا جاتے ہیں اور اللّه کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں اور اللّه کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں دردنا ک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔

﴿ لَيَا كُلُونَ اَمُوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ: بِاطْلِطرِیقے سے لوگوں کا مال کھاجاتے ہیں۔ ﴾ پادری اور روحانی درویش اس طرح باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں اور اپنی کتا بول میں مال ودولت باطل طریقے سے مال کھاتے ہیں اور اپنی کتا بول میں مال ودولت کے لائح میں تحریف و تبدیل کرتے ہیں اور سابقہ کتا بول کی جن آیات میں سردارِ دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَمَسَلَّمَ کی نعت وصفت مذکور ہے مال حاصل کرنے کے لئے ان میں فاسدتا ویلیں اور تجریفیں کرتے ہیں۔ (1)

#### دین کودنیا کمانے کا ذریعہ بنانے کی ندمت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کاعلم اس لئے حاصل کرنا تا کہ اس کے ذریعے دنیا کا مال ، دولت ،عزت ،منصب اور و چاہت حاصل ہو بیا نتہائی مذموم اور اپنی آخرت تباہ کر دینے والا عمل ہے۔احادیث میں بھی اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے ، چنانچہ

حضرت ابو ہر میرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روابیت ہے ، سر کا بِردوعا کَم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلّمَ نِے ارشا دفر مایا مورد من نے وہ علم حاصل کی جاتی ہے کین اس نے وہ علم (اللّٰه تعالٰی کی رضا مندی حاصل کی جاتی ہے کین اس نے وہ علم (اللّٰه تعالٰی کی رضا حاصل کی جائے کی جائے کی دنیا جاصل کرنے کے لئے سیکھا تو وہ قیا مت کے دن جنت کی خوشبونہ بائے گا۔ (2)

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٣٤، ٢/٤ ٢٣.

2 .....ابو داؤد، كتاب العلم، باب في طلب العلم لغير الله، ١/٣ ٤٥ الحديث: ٣٦٦٤.

<u> قَسَيْرِ صَرَاطًا لِجَنَانَ</u>

جلدجهام

حضرت كعب بن ما لك رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليْه وَالهِ وَسَلَّمَ فَارشاد فر ما یا'' جواس لیے علم طلب کرے تا کہ علماء کا مقابلہ کرے یا جُہلاء سے جھگڑے یالوگوں کی توجہا بنی طرف کرے تواسے الله ءَزَّوَ جَلَّ آگ میں داخل کر ہے گا۔ (1)

حضرت چابر بن عبدالله رضى الله قعالى عَنْهُ سے روابیت ہے، حضور انور صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَا ارشاد فر مایا ''علماء کے سامنے فخر کرنے ، بیوقو فول سے جھگڑنے اور مجلس آراستہ کرنے کے لئے علم نہ بیکھو کیونکہ جوابیا کرے گا تو (اس کے لئے ) آگ ہی آگ ہے۔ <sup>(2)</sup>

حضرت ابو ہر مرہ دَضِى اللهُ تَعَالى عَنهُ سے روایت ہے، نبی كريم صَلّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر ما يا " جس نے لوگوں کے دلوں کواپنے جال میں پھنسانے کے لئے عمرہ گفتگو پیھی توا للّٰہ نتعالیٰ قیامت کے دن اس کی فرض عبادات قبول فرمائے گاننول۔(3)

﴿ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ: اوراس الله كى راه من خرج نبيس كرت - اس عمراديه كدوه بخل كرت بي، مال کے حقوق ادانہیں کرتے اور زکو ۃ نہیں دیتے۔ جب اللّٰہ تعالیٰ نے یہودی وعیسائی علماء ویا در یوں کی حرص مال کا ذکر فرمایا تومسلمانوں کو مال جمع کرنے اوراس کے حقوق ادا نہ کرنے سے خوف دلاتے ہوئے فر مایا کہ وہ لوگ جوسونا اور جاندی جمع کرر کھتے ہیںاورا سے اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے انہیں در دنا ک عذاب کی خوشخبری سناؤ۔ <sup>(4)</sup>

### گنز کی وَعید میں کون سامال داخل ہے؟

حضرت عبدالله بن عمردَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ مَا سے مروى ہے كہ جس مال كى زكوة وى كَنْ بَهِيس (يعنى وه اس آ بیت کی وعید میں داخل نہیں) خواہ د فینہ ( زمین میں فن شدہ خزانہ ) ہی ہواور جس کی زکو ۃ نہ دی گئی وہ کنز ہے جس کا ذکر قرآن میں ہوا کہاس کے مالک کواس سے داغ دیا جائے گا۔ (<sup>5)</sup>

- 1 ---- ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنيا، ٧/٥ ٢، الحديث: ٣٦٦٣.
  - 2 ---- ابن ماجه، كتاب السنّة، باب الانتفاع بالعلم والعمل به، ١٦٥/١، الحديث: ٢٥٤.
- 3 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب ما جاء في المتشدق في الكلام، ١/٤ ٣٩، الحديث: ٦٠٠٥.
  - 4 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٣٤، ٢/٥٥٢.
  - 5 ..... تفسير طبري، التوبة، تحت الآية: ٣٤، ٢/٧٥٣-٨٥٣

### کس مال کوجع کرنا بہتر ہے؟

حضرت توبان دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنُهُ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی تورسولِ کریم صَلَی اللّهُ تَعَالَی عَنَهُ مِنْ اللّهُ تَعَالَی اللّهُ تَعَالَی اللّهُ تَعَالَی عَنْ اللّهُ تَعَالَی عَنْ اللّهُ تَعَالَی اللّهُ تَعَالَی اللّهُ تَعَالَی عَنْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ تَعَالَی عَنْ اللّهُ اللّهُ تَعَالَی عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ تَعَالَى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الل

#### مال جمع كرنے كا حكم اور مالدار صحابة كرام دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُم كے واقعات

یا در ہے کہ مال کا جمع کرنا مباح ہے ندموم نہیں جبکہ اس کے حقوق ادا کئے جائیں۔حضرت عبدالرحلٰ بنعوف اور حضرت طلحہ وغیرہ اصحاب رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُم مالدار تھے۔ اسی مناسبت سے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُم مالداری قو ریسے ہی بہت مشہور ہے، ان کے علاوہ چند کے چندوا قعات ملاحظہ ہوں۔حضرت عثمان عنی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کی مالداری تو ویسے ہی بہت مشہور ہے، ان کے علاوہ چند مالدار صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُم ہے ہیں

(1) .....حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ: تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَنهُ وَكَثِر مال عطافر ما يا ورا بنى مالدارى كے با وجود بكثرت صدقه و الله تعالىٰ عنهُ كوكثير مال عطافر ما يا ورا بنى مالدارى كے با وجود بكثرت صدقه و خيرات بھى كيا كرتے تھے۔ نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمقدس زمانے ميں آپ نے اپنے مال ميں سے پہلے چار ہزار درہم صدقه كئے ، پھر چاليس ہزار درہم الله تعالىٰ كى راه ميں خيرات كئے ،اس كے بعد چاليس ہزار درہم الله تعالىٰ كى راه ميں خيرات كئے ،اس كے بعد چاليس ہزار دینارصدقه كئے ، پھر يا نجے سواونٹ راہِ خدا ميں صدقه كئے ۔ (2)

ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ کا تجارتی قافلہ آیا، اس قافلے میں گندم،

آٹے اور کھانے سے لدے ہوئے سات سواونٹ تھے، حضرت عائشہ صدیقہ دَضِی الله تعالیٰ عَنها نے شور سنا تو اس بارے دریافت فرمایا تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف دَضِی الله تعالیٰ عَنهُ کا تجارتی قافلہ واپس آیا ہے جس میں گندم،

آٹے اور طعام سے لدے ہوئے سات سواونٹ ہیں۔ حضرت عائشہ دَضِی الله تعالیٰ عَنها نے فرمایا: میں نے نبی اکرم صَلّی الله تعالیٰ عَنه دِنت میں گھسٹتے ہوئے داخل الله تعالیٰ عَنه دِنت میں گھسٹتے ہوئے داخل

وتفسيرص الظالجنان عصراط الجنان

<sup>1 ----</sup>ترمذي، كتاب التفسير، باب ومن سورة التوبة، ٥/٥، الحديث: ٥٠٠٠.

<sup>2 .....</sup>اسد الغابه، باب العين والباء، عبد الرحمن بن عوف، ٣/٣٤.

مول گے۔ جب سے بات حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كُومِعلُوم مِولَى آبِ نے كہا: اے ميرى مال! ميں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے بیتمام اونٹ اینے ساز وسامان کے ساتھ اللّٰہءَذَّ وَجَلَّ کی راہ میں صدقہ کردیئے۔ <sup>(1)</sup> جب حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنهُ كالنقال مواتو آب كتركه ميں حاصل مونے والے سونے کوکلہاڑوں سے کاٹا گیا یہاں تک کہ اوگوں کے ہاتھوں میں آبلے بڑگئے ،اس کے علاوہ آپ دَضِیَ اللّٰہُ یَعَانٰی عَنٰہُ کے ترکے

میں ایک ہزاراونٹ، تین ہزار بکریاں اورایک سوگھوڑ ہے شامل تھے جو بقیع کی چرا گاہ میں چرتے تھے۔<sup>(2)</sup>

(2)....حضرت طلحه بن عبيد الله رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ: حضرت طلحه بن عبيد الله رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَي عراقي زمينول يه ہونے والی آمدنی جارسے یانج لا کھ درہم تک تھی اور سُرَّ اۃ کی زمینوں سے ہونے والی آمدنی دس ہزار دینار کے لگ بھگ تھی یونہی اعراض سے بھی آمدنی ہوتی تھی۔آب دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰیءَنهٔ بنونمیم کے ہرضرورت مندکی ضرورت کو بورا کرتے ،ان کی مدد کرتے ،ان کی بیوا وَں اور غیرشادی شدہ افراد کی شادیاں کراتے اوران کے قرض اتارا کرتے تھے نیز ہر سال زمین كى پيداواركى آمدنى سے دس ہزار درہم حضرت عائشەصدىقتە دَخِيَ اللهُ يَعَالَىٰ عَنْها كوججوايا كرتے تنھے۔ <sup>(3)</sup>

(3) .....حضرت زبير بن العوام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ: حضرت بشام بن عروه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا ابن والدسے روایت كرتے ہیں کہ حضرت زبیر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنُهٔ کے تر کے کی قیمت یا نیج کروڑ دس لا کھ یا یا نیج کروڑ ہیں لا کھ درہم تھی ہمصر،اسکندر ہیہ اورکوفہ میں آپ کی رہا نشگا ہیں تھیں، بصرہ میں آپ کی حویلیاں تھیں، مدینہ منورہ کی زمینوں سے آپ کے باس غلے کی ہیداوار سے آمدنی آتی تھی۔حضرت زبیر دَضِیَ اللهُ تعَالٰیءَنُهُ نے جاربیویاں جیموڑیں جن میں سے ہرایک کو گیارہ گیارہ لا کھ ملے۔ (4)

ان کے علاوہ حضرت عمرو بن العاص ،حضرت عبد الله بن مسعود ،حضرت زید بن ثابت ،حضرت سعد بن الی و قاص اورحضرت انس بن ما لك دَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُم بهي مالدارصحابه مين شار موتے تھے۔خيال رہے كه مالدارصحابه كرام دَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُم ورحقیقت مالدار کی تربیت کیلئے مشعلِ راہ تھے، وہ اپنامال شرعی مُصارِف میں خرج کرتے تھے اور اسی لئے مال جمع ر کھتے تھے،ان کے آموال اظہار فخر کے لئے نہ تھے اور نہ ہی دنیائے فانی کے مال کی محبت میں اسے جمع کرتے تھے۔

اللّٰه تغالیٰ مالدارمسلمانوں کوصحابۂ کرام دَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَانیٰ عَنْهُہ کی سیرت برعمل پیراہونے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین \_

<sup>1 .....</sup>اسد الغابه، باب العين و الباء، عبد الرحمن بن عوف، ٢/٨٣ ٤ .

<sup>2 .....</sup>اسد الغابه، باب العين والباء، عبد الرحمن بن عوف، ٣٠٠٠٥.

الطبقات الكبرى، طبقات البدريين من المهاجرين، الطبقة الاولي، طلحة بن عبيد الله، ٢/٦٦٠.

<sup>4.....</sup>الطبقات الكبرى، طبقات البدريين من المهاجرين، الطبقة الاولي، ومن بني اسد بن عبد العزى بن قصبي، الزبير بن العوام، ١/٣.

### يَّوْمَ يُحْلَى عَلَيْهَا فِي نَامِ جَهَنَّمَ فَتُكُولَى بِهَاجِبَاهُهُمُ وَجُنُوبُهُمُ وَظُهُومُ هُمُ لَهُ فَا اَكَ نُوتُمُ لِا نَفْسِكُمْ فَكُوفُوا مَا كُنْتُمُ تَكُذِونَ ۞

ترجمهٔ کنزالایمان: جس دن وه تبایا جائے گاجہنم کی آگ میں پھراس سے داغیں گےان کی بیبیثا نیاں اور کروٹیں اور بیٹھیں بیہ ہے وہ جوتم نے اپنے لیے جوڑ کررکھا تھااب چکھومزااس جوڑنے کا۔

ترجہ کی کا العرفان: جس دن وہ مال جہنم کی آگ میں تپایاجائے گا پھراس کے ساتھ ان کی پیشانیوں اوران کے پہلوؤں اوران کی پیشانیوں اوران کی پیشوں اوران کی پیشوں کو داغا جائے گا (اور کہا جائے گا) یہ وہ مال ہے جوتم نے اپنے لئے جمع کررکھا تھا تو اپنے جمع کرنے کا مزہ چھو۔

﴿ يَوْمَرُ بُحُلَى عَلَيْهَا فِي نَامِ جَهَنَّمَ: جس دن وه مال جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا۔ ﴾ یعنی وه مال جس کی زکو ۃ نہ دی تھی قیامت کے دن اسے جہنم کی آگ میں تیایا جائے گا بہاں تک کہ شدتِ حرارت سے سفید ہوجائے گا پھراس کے ساتھ ذکو ۃ ادانہ کرنے والوں کی بیشانیوں اوران کے پہلوؤں اوران کی پشتوں کو داغا جائے گا اوران سے کہا جائے گا یہ وہ مال ہے جوتم نے اسے لئے جمع کر رکھا تھا تو دنیا میں اپنا مال جمع کر کے رکھے اور حق داروں کوان کا حق ادانہ کرنے کے عذاب کا مزہ چکھو۔ (1)

### ز کو ة نه دینے کی وعیریں

جائیں گےان پر جہنم کی آگ بھڑ کائی جائے گی اوران سے اُس کی کروٹ اور پیشانی اور پیشوداغی جائے گی ، جب شنڈ بے ہونے پر آئیں گے بھرو بسے ہی کرد بیئے جائیں گے۔ بیمعاملہ اس دن کا ہے جس کی مقدار بچاس ہزار برس ہے بہاں تک کہ بندوں کے درمیان فیصلہ ہو جائے ، اب وہ اپنی راہ دیکھے گا خواہ جنت کی طرف جائے یا جہنم کی طرف۔ اور اونٹ

ے بارے میں فرمایا: جواس کاحق نہیں ادا کرتا، قیامت کے دن ہموار میدان میں لِٹا دیاجائے گا اور وہ اونٹ سب کے

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٣٥، ٢٣٢/٢.

تَفُسيرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ

جلدجهام

- (2) ..... حضرت بریده دَضِی اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ ہے روایت ہے، حضور انور صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِه وَ سَلَمَ نِے ارشا دِفر مایا: ''جوقوم زکوة نه دے گی الله تعالی اسے قحط میں مبتلا فر مائے گا۔ (2)
- (3) .....امير المؤمنين حضرت فاروق اعظم دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے، حضورِ اقدس صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَدِّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ اللهُ وَسَدَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَا اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالل
- (4) .....امیرالمونین حضرت علی المرتضی حَرَّمَ اللهٔ تَعَالمی وَجُهَهُ الْکَویُم سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالمی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَاللَّهُ تَعَالمی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ وَعَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ اللهُ

اِنَّ عِدَّةَ الشَّهُ وَمِ عِنْ اللهِ اثْنَاعَشَى شَهُمًّا فِي كِتْ اللهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا آرْبَعَةٌ حُرُمٌ لَذَلِكَ الرِّيْنَ الْقَرِّمُ فَلَا السَّلُوتِ وَالْارْمُ مَنْهَا آرْبَعَةٌ حُرُمٌ لَذَلِكَ الرِّيْنَ الْقَرِّمُ فَلَا تَظُلِمُوا فِيهِ فَا نَفْسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَا فَيَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَا فَيَةً لَمَا يَقَاتِلُونَكُمْ كَا فَيَةً لَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَا فَيَةً لَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَا فَيْ قَالِمُ اللّهُ مَعَ الْمُثَوِينَ اللّهُ مَعَ الْمُثَونِينَ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَعَ الْمُثَونِينَ فَي اللّهُ مَعَ الْمُثَونِينَ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ مَعَ الْمُثَونِينَ فَي اللّهُ عَلَيْ اللّهُ مَعَ الْمُثَونِينَ فَي اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

1 .....مسلم، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، ص ٩١، الحديث: ٢٤ (٩٨٧).

2 .....معجم الاو سط، باب العين، من اسمه عبدان، ٢٥٥٣، الحديث: ٢٥٧٧.

3 ....الترغيب والترهيب، كتاب الصدقات، الترهيب من منع الزكاة... الخ، ١٨/١ ، ٢٠ الحديث: ٦٠.

4 .....معجم الاوسط، باب الدال، من اسمه دليل، ٢/٤٧٣، الحديث: ٣٥٧٩.

سن زکوۃ سے متعلق احکام و مسائل کی معلومات حاصل کرنے کیئے کتاب'' فیضانِ زکوۃ'' اور'' فآوی اہلسنت، زکوۃ کے احکام' (مطبوعہ مکتبۃ المدہنہ) کامطالعہ فرمائیں۔ ترجمة كنزالايمان: بينك مهينول كي كنتي الله كنزويك باره مهيني بين الله كي كتاب مين جب سے اس نے آسان وزمين بنائے ان میں سے جارحرمت والے ہیں بیسیدھا دین ہے توان مہینوں میں اپنی جان برظلم نہ کروا ورمشر کوں سے ہروقت لڑ وجسیاوہ تم سے ہروقت کڑتے ہیں اور جان لوکہ اللّٰہ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔

ترجها كنزُالعِرفان: بيشك مهينوں كي تنتي الله كے نزديك الله كى كتاب ميں بارہ مهينے ہيں جب سے اس نے آسان اور ز ملین بنائے ،ان میں سے حیار مہینے حرمت والے ہیں۔ یہ سیدھا دین ہے تو ان مہینوں میں اپنی جان برطلم نہ کر واور مشرکوں سے ہرحال میں لڑ وجبیہا وہتم سے ہروفت لڑتے ہیں اور جان لوکہ اللّٰہ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔

﴿ إِنَّ عِنَّ قَاللَّهُ هُوْمِ عِنْدَاللَّهِ اثْنَاعَشَرَشَهُمَّا فِي كِتْبِ اللهِ عَبَيْكُ مِهِينُول كَ كُنْق اللَّه كَن و بِك الله كى كتاب میں بارہ مہینے ہیں۔ ﴾ یہاں یہ بیان فر مایا گیا کہ بکثر ت احکام شرع کی بنا قمر ی مہینوں برہے جن کا حساب جاند سے ہے۔ اوراللّٰہءَزَّ دَجَلً **کی کتاب ہے یا**لوحِ محفوظ مراد ہے یا قر آن یاوہ حکم جواس نے اپنے بندوں پرلازم کیا۔<sup>(1)</sup> ﴿ مِنْهَآ ٱنۡ بِعَثْ حُرُمٌ: ان میں سے جارمہینے حرمت والے ہیں۔ ﴾ ان حرمت والے مہینوں میں سے نین مُنْصل ہیں، ذوالقعدہ، ذ والحجه، محرم اورایک جدا ہے رجب۔عرب لوگ زمانهٔ جاہلیت میں بھی ان مہینوں کی تعظیم کرتے تھے اوران میں قِتال

ان مہینوں میں سے رجب کی تعظیم اس لئے کہ لوگ اس میں عمرہ کرتے تھے اور بقیہ مہینوں کی اس لئے کہ بیہ مہینے جج کیلئے جانے ، جج کرنے اور جج سے واپسی کے مہینے تھے۔

﴿ ذَٰلِكَ السِّينُ الْقَيِّهُ: بيسيدها دين ہے۔ ﴾ اس آيت كى ايك تفسيريہ ہے كہ سال ميں بارہ مہينوں كا ہونا يہ سيدها اور تصحیح حساب ہے۔ دوسری تفسیر بیہ ہے کہ جیار مہینوں کا حرمت والا ہونا بیروہی سیدھا دین ہے جو کہ حضرت ابرا ہیم اور حضرت اساعیل عَلَیْهِ مَا الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ کا دین تَصَااوراہلِ عرب ان دونوں سے اس حکم کے وارث ہوئے ہیں۔ <sup>(3)</sup> ﴿ وَقَاتِلُواالَّهُ شُوكِيْنَ كَا فَيْقَ: اورمشركول سے ہرحال میں لڑو۔ ﴿ یعنی مشركین سے مُتّحِد ہوكر جنگ كروجس طرح وہ متحد ہوکرتم سے جنگ کرتے ہیں۔معنی بیہ ہے کہ شرکین کےخلاف جنگ کرنے میں ایک دوسرے سے تعاون اور مدد کرو

♦ تفسير صراط الحنان المنان المنان المنان المنان المناس المن

<sup>1 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ٣٦، ص٤٣٤، خازن، التوبة، تحت الآية: ٣٦، ٢٣٦/٢، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> حازن، التوبة، تحت الآية: ٣٦، ٢٣٦/٢.

 <sup>3 .....</sup>تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٣٦، ٣/٦، يضاوى، براءة، تحت الآية: ٣٦، ٣٤٤١، ملتقطاً.

اوران کے خلاف جنگ میں بز دلی اور کم ہمتی کا مظاہرہ نہ کرواور نہ ہی پَسپائی اختیار کرواوراے اللّٰہ عَزَّوَ جَلَ کے ہندو! اپنے تشمن مشرکین کےخلاف جنگ کرنے میں متحداور متفق ہوجاؤ۔ بیشتر مفسرین کےنز دیک اس آیت سے حرمت والے مہینوں میں کفارسے جنگ کی ممانعت منسوخ ہوگئی ہےاب جا ہے حرمت والے مہینے ہوں یاان کےعلاوہ ہر مہینے میں مشرکیین سے جنگ کی جائے گی۔<sup>(1</sup>

#### مسلمانوں کے عروج وز وال کا ایک سبب

اس آبت میں مسلمانوں کو کا فروں کے خلاف متحد ہو کر جنگ کرنے اوراس میں ایک دوسرے سے مددوتعاون کرنے کا حکم دیا گیااور تاریخ شامدہے کہ سلمانوں کا اتحاداورا تفاق ان کے عروج کا سبب اوران کی بہت بڑی قوت کھی اوراسی اتحاد کی برکت ہےان کی قلیل تعداد کا فروں کی کثیر تعداد پر ہرمیدان میں غالب رہی اورمسلمان ہرطرف اپنی فتخ کے جھنڈ ہے لہراتے رہے، روم اور ایران جیسی اپنے وقت کی سیریا ورز کواپنے قدموں تلے روند کرر کھ دیا،مصر،عراق، اسپین اورا فریقی ممالک میں اسلام کا پرچم بلند کر دیا ،الغرض کفارا پنے اتحاد ،عددی برنزی اور جنگی سازوسا مان کی فَراوانی کے یا وجود مسلمانوں برکسی طرح غالب نہ آسکے اور پیسب مسلمانوں کے ایک مرکز برجمع ہونے اور باہمی اتحاد وا تفاق کا نتیجہ تھا۔ جب کفارکسی طرح مسلمانوں کو تنکست نہ دے سکے توانہوں نے مسلمانوں کے اتنحاد کوختم کرنے اوران میں اِفتراق و انتشار پیدا کرنے کی کوششیں شروع کردیں اوراس کے لئے انہوں نے بے تحاشا مال وزر،سونا جاندی اور ہیرے جواہرات خرچ کر کے مسلمانوں میں دین فروش گمراہ علماءاورغدار بریدا کئے مسلم وُزراء،مسلم حکمرانوں اورفوج کے سالا روں کوخر بیرا، یہاں تک کہانہوں نے اس کام کے لئے اپنی عورتوں کے حسن و جمال اوران کی عزت وآبرو کا استعال کرنے سے بھی دریغ نه کیا ، جب وه مسلمانول میں مال وزر کی خواہش ،سلطنت وحکومت کی ہوس ،نثراب ، رَباب اور شیاب کی طلب اور ایک د وسرے سے حسد ، بغض اور عداوت ہیدا کرنے میں کا میاب ہو گئے نواس کا نتیجہ مسلمانوں کے زوال کی صورت میں ظاہر ہوا،مسلمانوں کا باہمی انتحادثتم ہوگیا اور وہ لامر کزیت کا شکار ہوکر ٹکڑوں میں بٹ گئے اورمسلمانوں کی اسی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر کفار رفتہ رفتہ ان پر غالب آتے گئے اور پھرمسلمانوں نے اندلس، قرطبہ،غرناطہ، ترکستان، ابران ، بغداد، فلسطین اور دیگرملکوں میں عیسائیوں اور تا تاریوں ہے ایسی عبر تناک نتاہی کا سامنا کیا کہاہے ن کرہی کلیجہ کا نب جا تا ہے۔مسلمانوں کے گھر اور مال واَسباب جلا دیتے گئے ،ان کی مُسا جد میں کفار نے اپنے گھوڑے با ندھےاوراذ ان ونماز ہریا بندیاں

1 سيخازن، التوبة، تحت الآية: ٣٦، ٢٣٧/٢.

لگادیں، ان کے اہلِ جق علاء اور اسلام کے وقاد ارول کوچن چن گرفل کردیا گیا، ان کے علمی وروحانی مراکز تباہ وہر بادکردیے کے، بغداد میں مسلمانوں کے علمی ورثے کو جب دریائے نیل میں غرق کیا گیاتو اس کی سیاہی سے دریا کا پانی سیاہ ہوگیا، باپوں کے سامنے بیٹیوں، شوہروں کے سامنے ہو یوں، بھائیوں کے سامنے بہنوں اور بیٹوں کے سامنے ان کی ما وَس کی عراق کو تار تارکیا گیا اور مسلمان حسرت کے آندو بہانے کے سوا کچھ نہ کر سکے۔ آج کے مسلمانوں کا حال دیکھا جائے تو میں اور ایک مرکز پرجمع ہو کر متحد ہونے کی اور عہر تناک غلطیوں سے سبق حاصل کرنے کی بجائے انہی غلطیوں کو از سرنو وُ ہرار ہے ہیں اورا کیک مرکز پرجمع ہو کر متحد ہونے کی بجائے انہی خطیوں سے سبق حاصل کرنے کی بجائے انہی غلطیوں کو از سرنو وُ ہراد ہو ہیں اورا کیک مرکز پرجمع ہیٹھ ہیں، اپنی حکومت اور سلطنت بچائے کئی خاطر کفار کے آگے ایر ایاں رگڑتے اوران کی ناراضی کو اپنی مختابی کا پروانہ ہجھتے ہیں، مسلمانوں کی اخلاقی اور غیر ابول نے مسلمانوں کی ملی وحدت کو پارہ پارہ کرکے کفار کے وائم کا میاب بناد سے بیٹے والے مسلمانوں کا حال وانجام دیکھ کر بیتھ وُر رتک کرنا گوارانہیں کرتے کہ کفار نے اپنی منظورِ نظر مسلمانوں کا حال وانجام دیکھ کر بیتھ وُر رتک کرنا گوارانہیں کرتے کہ کفار نے اپنے منظورِ نظر مسلمانوں کا جوال کو وہ بھی حال ان کا بھی کر سے تھو ُر رتک کرنا گوارانہیں کرتے کہ کفار نے اپنے منظورِ نظر مسلمانوں کا جوال کو ای حال وانجام دیکھ کر سے تھو ُر رتک کرنا گوارانہیں کرتے کہ کفار نے اپنے منظورِ نظر مسلمانوں کا جوال کو اور کے کو کر کھتے ہیں۔ اسکا ثق ک

یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا

درسِ قرآن ہم نے نہ بھلایا ہوتا

إِنَّمَا النَّسِينَ ءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفُرِينَ كُنُ أَنْ اللَّهُ عَامًا وَتُمَا النَّهِ عَامًا اللَّهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا اللَّهُ عَامًا اللَّهُ عَامًا اللَّهُ عَامًا اللَّهُ عَامًا اللَّهُ وَاللَّهُ عَامًا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللل

ترجمهٔ کنزالایمان: ان کامہینے پیچھے ہٹانانہیں مگراور کفر میں بڑھنااس سے کافر بہرکائے جانے ہیں ایک برس اسے حلال تھہراتے ہیں اور دوسرے برس اسے حرام مانتے ہیں کہاس گنتی کے برابر ہوجائیں جواللّٰہ نے حرام فر مائی اور اللّٰہ کے حرام

تفسير صراط الجناك ﴿ تَفْسِيرُ صِرَاطًا الْجِنَاكَ ﴾

ترجہ الکنٹرالعوفان: مہینوں کوآگے بیچھے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے، اِس کے ذریعے اُن کا فروں کو گمراہ کیاجا تا ہے جو
ایک سال سی حرمت والے مہینے کو حلال قرار دے دیتے ہیں اورایک سال اسے حرام قرار دیتے ہیں تا کہ اللّٰہ کے حرام کئے ہوئے کو حلال کرلیں۔ان کے برے کام ان کے لئے خوشنما بنا دیئے گئے اور اللّٰہ کا فروں کو مہدایت نہیں دیتا۔

﴿ اِنْہَاالنَّسِنَّ عُرْبِاکَةٌ فِی الْکُفْو: (اِن مشرکوں کا) مہینوں کو آگے پیچے کرنا کفر میں ترقی کرنا ہے۔ ﴾ نیسی و لفت میں وقت کے مؤخر کرنے کو کہتے ہیں اور یہاں فئیر حرام کی حرمت کا دوسرے مہینے کی طرف بٹا دینا مراد ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب حرمت والے مہینوں (لیخن ذوالقعدو، ذی الجوبی مربب کی کرمت و عظمت کے معتقد تھ تو جب بھی لڑائی کے زمانے میں بیر حرمت والے مہینے آجاتے تو ان کو بہت ثاتی گزرتے ،اس لئے انہوں نے بیکیا کہ ایک مہینے کی حرمت دوسرے میں بیشا نے لئے ،محرم کی حرمت مفر کی طرف بٹا نے گئے ،محرم کی حرمت صفر کی طرف بٹا کرمح میں جنگ جاری رکھتے اور بجائے اس کے صفر کو ما وجرام بنا لیتے اور جب اس سے بھی تی می میٹ کی حاجت سیجھتے تو اس میں بھی جنگ حلال کر لیتے اور رئیجا الاول کو ما وجرام ترا رہے اس طرح تحریمت والے مہینوں میں گومتی اور ان کے اس طرح تحریمت والے مہینوں کی تخصیص ہی باتی نہ رہی ۔سرکا ہو طرح تحریم میں لئہ نکا نی خوصیص ہی باتی نہ رہی ۔سرکا ہو واقات کی حکم خداوندی کے مطابق حفاظت کی جائے اور کوئی مہینا پنی جگہ سے نہ بٹایا جائے اور اس آیت میں نہیسی ہو کومنوع قرار دیا گیا اور کفر پر گفر کی زیادتی قرار دیا کہ اولاً تو و لیسے ہی کا فر تھے اور پھر مہینے آگے چیچے کر کے حرام کو طال سیجھنے کے غریس میں بڑتے تھے تو بہمز پر گفر میں اضافہ ہوا۔ (1)

﴿ لِبُوَاطِئُواعِدٌ فَا مَا مَلَهُ: تا كہ اللّٰه كے حرام كئے ہوئے مہینوں كى گنتی ہے مطابق ہوجائیں۔ ﴾ یعنی ماہ حرام تو جار ہی کہ واللہ کے حرام كئے ہوئے ہوئے مہینوں كى گنتی ہے مطابق ہوجائیں۔ ﴾ یعنی ماہ حرام تو جار کہ ہی رہیں اس كی تو پابندی كرتے ہیں اوران كی تخصیص تو زكر صم الهی كی مخالفت كرتے ہیں كہ جوم ہینہ حرام تھا اسے حلال كرليا اس كی جگہ دو ہر بے كوحرام قرار دیا۔ (2)

<sup>1 .....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ٣٧، ٢٨٨٢.

<sup>2 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ٣٧، ص٥٣٥.

# المَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا مَا لَكُمُ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انْفِرُوا فِي سَبِيلِ اللهِ اصَّاقَلْتُمُ إِلَى الْأَرْضِ أَمَ ضِيتُمْ بِالْحَيْوةِ التَّنْيَامِنَ الْأَخِرَةِ فَهَامَتَاعُ الْحَيْوةِ السُّنْيَافِ الْأَخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلُ اللهُ

ترجمه كنزالايمان: اے ايمان والومهيس كيا ہوا جبتم سے كہا جائے كەرا و خدا ميں كوچ كروتو بوجھ كے مارے زمين بر بیٹھ جاتے ہو کیاتم نے دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیند کر لی اور جیتی دنیا کا اسباب آخرت کے سامنے ہیں مگر تھوڑا۔

ترجيه كَنْ العِرفان: الا ايمان والو إلى المهيس كيا هوا؟ جبتم سے كہا جائے كه الله كى راه ميں نكلوتو زمين كے ساتھ لگ جاتے ہو۔ کیاتم آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی پرراضی ہو گئے؟ تو آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کا ساز وسامان بہت ہی تھوڑ اہے۔

﴿ لِيَا يُنْهَا لَذِينَ امْنُوْا مَالَكُمْ: اله المان والواتهمين كياموا؟ \_ شان نزول: به آيت غزوهُ تبوك كى ترغيب مين نازل موئى \_ (1)

# غزوهٔ تبوک کاواقعه

تبوك،ملكِ شام كأطراف ميں مدينة طيبه سے كافی فاصلے برايك مقام ہے،اس دور ميں نبوك كی طرف جانے والا جوراست تغمیر کیا گیاہے، جدید حساب کی رُوسے اس کا فاصلہ نوسوکلومیٹر کے قریب ہے۔ رجب 9 ہجری میں طائف سے واپسی کے بعد جب سرکار دوعالم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كُونِر بَيْنِي كَرِب كَعِيسا تيون كى سازش اور بَرا مُجِينَة كرنے سے ہرقل شاہِ روم نے رومیوں اور شامیوں کا ایک بھاری لشکر جمع کرلیا ہے اور وہ مسلمانوں پر حملے کا ارا دہ رکھتا ہے تو حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي مسلمانول كوان كےخلاف جہاد كاتحكم ديا۔ بيز مان نها بت تنكى ، قحط سالى اور كرمى كى شدت کا تھا یہاں تک کہ دودوآ دمی ایک ایک تھجور برگز ارہ کرتے تھے۔سفر دور کا تھا جبکہ دشمن تعدا دمیں زیادہ اور مضبوط تھان وجو ہات کی بنا پرلوگوں کو گھر سے نکلنامشکل محسوں ہور ہاتھا۔مدینہ منورہ کے بہت سے منافقین جن کے نفاق کاراز فاش ہو

1 ----خازن، التوبة، تحت الآية: ٣٨، ٢٣٩/٢.



چکا تھا وہ خور بھی فوج میں شامل ہونے سے جی جراتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے کیکن اس کے باوجو تہیں ہزار کا لشکر جمع ہوگیا۔اب ان تمام مجاہدین کے لیے سواریوں اور سامانِ جنگ کا انتظام کرنا ایک بڑا ہی کٹھن مرحلہ تھا کیونکہ لوگ قطر کی وجہ سے انتہائی مفلوک الحال اور پر بیثان تھے اس لیے حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ عَرب کے تمام قبائل سے فوجیس اور مالی امداد طلب فرمائی۔

صحابه كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم نِه السغزوب مين ول كھول كر مال خرج كيا و وحضرت عبدالرحمن بن خباب دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ فَرِماتَ ہِينَ 'مِيں بارگاهِ رسالت ميں حاضر نظااور آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَزُوهُ تَبُوك كے بارے ميں صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُم كُوتر غيب و برب تفيد حضرت عثمان عَنى دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ نَعُ عُرض كيا "يا دسولَ الله! صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَزُّ وَجَلَّ كِراسِتْ مِينِ بالان كِساته سواونث ميري و م بين - نبي اكرم صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْه وَالله وَسَلَّمَ فِي يَعِمِرْ عَيبِ ولا فَى توحضرت عثمان عَنى دَضِى الله تعَالَى عَنه ووباره كحر بهوت اورعرض كي "يارسول الله! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ كَراسِة مير يالان سميت ووسوا ونث ميرے فرم بيں۔ تا جدارِرسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فَي تيسري مرتبه ترغيب ولائي توحضرت عثمان عني رَضِيَ الله تعالى عنه عُهر كره مرسم وكنا ورعض كْرار هوتُ 'يار سولَ الله اصلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ الله عَزَّوَ جَلَّ كراست مين تين سواونث يالانول كساته ميرے ذھے ہيں۔حضرت عبد الرحمٰن رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات ميں دميں في ايكاكه نبي اكرم صَلَّى الله تعالى عَلَيْدِوَ الله وَسَلَّمَ منبرے نیچتشریف لائے اور فر مارہے تھے کہاس کے بعدعثمان دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ جُوبِھی عمل کریں ان پرکوئی حرج نہیں۔ (1) بەپتواعلان تقالىكىن حاضر كرتے وقت حضرت عثمان غنى دَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنْهُ نِهِ اعلان سے كہيں زيا دہ مال ديا تها،حضرت علامه بربان الدين على دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتْ مِينٌ ' غزوهُ تبوك كےموقع برجتنا مال حضرت عثمان غنی دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰعَنُهُ نِے خَرج کیا اثناکسی اور نے نہیں کیا ،آپ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَىٰعَنُهُ نَے دّل ہزارمجامدین کو جہاد کا سامان دیا اور دس ہزار دیناراس غز و ہے بیزخرج کئے ،ساز وسامان کےساتھ نوسواونٹ اورسوگھوڑ ہے اس کےعلاوہ ہیں۔ (<sup>2)</sup>

حضرت عمر بن خطاب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر ماتِ بَينَ 'رسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ بَينَ صدقه كرنے كا حكم فرمايا، انفاق سے اس وفت ميرے پاس مال نظا، بيس نے کہا اگر ميں صديقِ اكبر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے سى

تفسير صراط الجناك

<sup>1 .....</sup> ترمذي، كتاب المناقب، باب مناقب عثمان بن عفان رضي الله عنه، ١/٥ ٣٩، الحديث: ٣٧٢٠.

<sup>2 ....</sup> سيرت حلبيه، باب ذكر مغازيه صلى الله عليه و سلم، غزوة تبوك، ١٨٤/٣.

ون سبقت لے سکتا ہوں تو آج لے جاؤں گا۔ فرماتے ہیں'' پھر میں نصف مال کے کرحا ضرہوا، دسو لُ اللَّه صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا: اپنے گھروالوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کی: اس کے برابراتنے ہیں۔حضرت ابوبکر صديق دَضِىَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ ابْنِاسارا مال (جس كى مقدار چار ہزار درہم تھى) لے كرحاضر ہوئے تورسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ النَّ سِيغُرِ ما يا و و كُمر والول كے لئے كيا جيموڑا ہے؟ انہوں نے عرض كى " اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللَّهَ وَرَسُولَه " كُمر والول کے لئے اللّٰہ اوراس کارسول جھوڑ آیا ہوں۔حضرت عمر دَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُ فرماتنے ہیں'' میں نے (ول میں) کہا: میں ان ہے کسی بات میں آگے ہیں بڑھ سکوں گا۔ (1)

ان کے علاوہ حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت عباس اور حضرت طلحہ دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ ہِنْ بِهِي كثير مال خرج كياءاسى طرح صحابيات رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كَ باس بَهى جوز بورتها انهول في باركاهِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كَ باس بَهى جوز بورتها انهول في باركاهِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كَ باس بَهى جوز بورتها انهول في باركاهِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ میں بھیجے دیا۔ رسولُ اللّه صَدَّی اللّهُ یَعَالٰی عَدَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ کا اب تک پیطریفه تھا کہ غزوات کے معاملے میں بہت زیادہ راز داری کے ساتھ تناری فرماتے تھے۔ بیہاں تک کہ عَسا کرِ اِسلامیہ کوعین وقت تک بیجھی نہ معلوم ہوتا تھا کہ کہاں اور کس طرف جاناہے؟ مگر جنگ بنبوک کے موقع پرسب بچھا نتظام عَلا نبیطور پر کیا اور یہ بھی بتادیا کہ تبوک چلنا ہے اور قبیصرِ روم کی فوجوں سے جہاد کرناہے تا کہ لوگ زیادہ سے زیادہ تیاری کرکیں۔(2)

بہر حال حضورِ اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمْ مِينَ مِزار كالشَّكر ساتھ لے كرتبوك كے لئے روانہ ہوئے اور مدينه كانظم وسن جلانے كے لئے حضرت على حَرَّمَ اللهُ تعَالٰى وَجْهَهُ الْكُويْم كوا بنا خليفه بنايا -حضرت سعد بن الى وقاص رَضِيَ اللهُ تعَالٰى عَنُهُ فَرِ مات بِين غُرُ وهُ تَبُوك كِموقع بِرِ رسولُ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ قَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فَحُصْرِت عَلَى المرتضَى كَرَّمَ الله تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْم كومد بين منوره ميس يَجْهُورٌ و بِإِنْوْ آبِ كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَرِيْم فِي عُلِيْهِ وَاللهُ وَسَلَّمَ، آب مجھے بچوں اور عور توں میں چھوڑ کر جارہے ہیں؟ ارشا دفر مایا'' کیاتم اس بات پر راضی نہیں ہو کہتم میرے کئے ایسے موجیسے حضرت موتیٰ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے لئے حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نتھے!البت میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ <sup>(3)</sup>

<sup>1 ----</sup>ابو داؤد، كتاب الزكاة، باب في الرخصة في ذلك، ١٩/٢، الحديث: ١٦٧٨.

<sup>2 ....</sup>سيرت حلبيه، باب ذكر مغازيه صلى الله عليه وسلم، غزوة تبوك، ١٨٣/٣ - ١٨٨٠.

**<sup>3</sup>**·····مسلم، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم، باب من فيضائل على بن ابي طالب رضي الله عنه، ص· الحديث: ٢١(٤،٤٢).

جب نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَبُوك كَ قريب مِين يَضِح توارشا دفر ما ياكه إنّ شَآءَ اللَّهُ تعالَى كل تم لوگ نبوک کے چشمہ پر پہنچو گے اور سورج بلند ہونے کے بعد پہنچو گے لیکن کوئی شخص وہاں پہنچے تو یانی کو ہاتھ نہ لگائے ، رسولُ اللّٰه صَدَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ جب وہال مِنْ بِي تَوجوتے كے تسمے كے برابراس ميں يانى كى ايك دھار بہدرى تھی۔آ ب صَلَى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے اس ميں ہے تھوڑ اسا يانی منگا کر ہاتھ منہ دھو يا اوراس يانی ميں کلی فر مائی۔ پھر تحکم دیا کہاس یانی کو چشمہ میں انڈیل دو۔لوگوں نے جباس یانی کو چشمہ میں ڈالاتو چشمہ سے زور داریانی کی موٹی دھار بنے لگی اور تیس ہزار کالشکراور تمام جانوراس چشمہ کے یانی سے سیراب ہو گئے۔ سرکارِ دوجہال صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے كافى عرصه بيهال قيام فرمايا، برقل اسينے ول ميں آپ صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَايِهِ وَسَلَّمَ كُوسِي نبي جانتا تھا اس لئے اسے خوف موااوراس نے آب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عِي مقابِله نه كيا - نبى كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي أَطراف ميس لشكر بجيج، چنانج يحضرت خالد بن ولبيد دَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كوچا رسوية زائد سواروں كے ساتھ دومته الجندل كے حاتم اكبيرر ہے مقابلے کیلئے بھیجااور فرمایا کہتم اس کونیل گائے کے شکار میں بکڑلو! چنانجے ایساہی ہواجب وہ نیل گائے کے شکار کے لئے ابيخ فلعے سے انرا تو حضرت خالد بن وليد دَضِى اللهُ تعَالى عَنُهُ نے اسے گرفتار كرليا اوراسے دسولُ الله صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْه وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى خدمتِ اقدس ميس كِ آئِ جضورا كرم صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ جزيه فقرر فرما كراس كوجيمور دياءاسى طرح حاكم ایلیہ براسلام پیش کیااور جزیبه برصلح فر مائی۔ (1) واپسی کے وفت جب حضور سیدالمرسکین صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مدینہ کے قریب تشریف لائے توجولوگ جہادمیں ساتھ ہونے سے رہ گئے تھے وہ حاضر ہوئے حضورِ اقدس صَلَّی اللّه تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَصَحَابِهُ كُرامُ دَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم سِيفر ما ما كران ميس سيكسى سي كلام نه كري اوراسيخ ياس نه بنها كيي جب تک ہم اجازت نہ دیں تو مسلمانوں نے ان سے إعراض کیا بہاں تک کہ باب اور بھائی کی طرف بھی اِلتفات نہ کیا اسی باب میں ہے آیتیں نازل ہوئیں۔

# الاتنفِرُ وَايُعَذِّ بُكُمْ عَنَا بَا الِيْمَا الْوَيْسَا الْوَيْسَا الْوَيْسَا الْوَيْسَا الْوَيْسَا الْوَيْسَا الْوَيْسَا اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

....زرقاني، تُمّ غزوة تبوك، ١٤، ٩-٣-٩ ملتقطاً.

و تفسير صلط الجنان عند الطالجنان

ترجيهة كنزالايمان: اگرنه كوچ كرو كي توتمهين سخت سزاد ے گااورتمهاري جگهاورلوگ لے آئے گااورتم اس كا يجھ نه بگاڑ سكوگے اور الله سب کچھ كرسكتا ہے۔

ترجیهٔ کنزالعِرفان: اگرتم کوچ نہیں کرو گے تو وہمہیں در دناک سزا دے گااور تبہاری جگہ دوسر بے لوگوں کو لے آئے گا ورنم اس کا بچھ نہیں بگا رُسکو گے اور اللّٰہ ہرشے برقا در ہے۔

﴿ إِلَّا تَنْفِى وَا: الرَّمْ كُوحِ نَهِين كروك ﴾ ارشا دفر ما ياكدا مسلمانو! اكرتم رسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ تھم کے مطابق اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ کی راہ میں کوچ نہیں کرو گے تواللّٰہ تعالیٰ تنہیں دردناک سزادے گا اور تمہاری جگہ دوسرے لوگوں كولة تحكاجوتم سے بہتراور فرما نبر دار ہول كے مراديہ ہے كه الله تعالى اسيخ حبيب صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی نصرت اوران کے دین کوعزت دینے میں خود کفالت فر مائے گا تواگرتم فر مانِ رسول کی اطاعت میں جلدی کرو گے تو بيسعادت تهمين نصيب ہوگی اورا گرتم نے ستی کی توالله تعالی دوسرول کوایئے حبیب صَلَى اللهُ مَعَالیٰ عَدَیْهِ وَسَلَّم کے شرفِ خدمت سے سرفرا زفر مائے گا۔ <sup>(1)</sup>

# الله تعالیٰ کا دین ہمارامختاح نہیں

اس سے رہجی واضح ہوا کہ دین کی تبلیغ مسلمانوں کا منصب اور ذمہ داری ہے۔اگر کوئی بیسعا دت حاصل کرتا ہے توبيه اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كَى كرم نوازى ہے ورنه اللّٰه تعالیٰ كا دین ہمارامختاج نہیں بلکہ ہم اس کے مختاج ہیں، نیز اسلام كی اشاعت ہم پر مَوقوف ہیں کیونکہ ہم سے پہلے بھی و نیامیں اسلام تھا اور ہمارے بعد بھی رہے گا۔

إِلَّا تَنْصُرُولُافَقَلَنَصَرَهُ اللَّهُ إِذَا خُرَجَهُ الَّذِينَكَ فَيُواتَا فِيَ اثْنَائِنِ إِذْهُمَا فِي الْغَامِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَا ۚ فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَآيَّكَ الْإِجْنُودِ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَالِمَةَ الَّذِينَ

.... تفسير كبير، التوبة، تحث الآية: ٣٩، ٢٨/٦.

ترجية كنزالايمان: اگرتم محبوب كي مددنه كروتو بيتيك الله نے ان كي مددفر مائي جب كافروں كي شرارت ہے أنهيس باہر تشریف لے جانا ہواصرف دوجان سے جب وہ دونوں غارمیں تھے جب اینے یار سے فرماتے تھے ٹم نہ کھا بیتک اللّٰہ ہمارے ساتھ ہے تواللّٰہ نے اس پر اپناسکینہ اتارااوران فوجوں سے اس کی مرد کی جوتم نے نہ دیکھیں اور کا فروں کی بات نیجے ڈالی الله بى كابول بالا ہے اور الله غالب حكمت والا ہے۔

ترجین کنوُالعِرفان: اگرتم اس (نبی) کی مد ذہبیں کرو گے توانله ان کی مد دفر ما چکاہے جب کا فروں نے انہیں (ان کے وطن سے ) نکال دیا تھا جبکہ بیدو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غارمیں تھے، جب بیدا سنے ساتھی سے فر مار ہے تھے عم نه کرو، بیشک الله بهارے ساتھ ہے توالله نے أس برا پنی تسکین نازل فر مائی اوراُن اشکروں کے ساتھاُس کی مدد فر مائی جوتم نے نہ دیکھے اورائس نے کا فروں کی بات کو نیچے کر دیا اور اللّٰہ کی بات ہی بلندو بالا ہے اور اللّٰہ غالب حکمت والا ہے۔

﴿ إِلَّا تَنْصُرُونَا : الرَّم اس (نبي) كى مدنهيس كروك\_ ﴾ اس آيت ميس الله نعالى في ايك اورانداز سے مسلمانوں كوجهاد كى تزغيب دى ہے كەاگرتم ميرے حبيب صَلّى الله تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كى مدونه كرو كَنْ وَالله تعالى ان كى مدوفر مائے گا كيونكه اللّٰه عَزُّوَ جَلَّ نے ان کی اس وقت بھی مد دفر مائی جب مکہ کر مہ سے ہجرت کے دفت ان کے ساتھ صرف ایک شخص تھا تو یہاں بدرجہاً وکی مددفر مائے گا۔<sup>(1)</sup>

## حضرت ابو بمرصديق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ كَي فَضيلِت

اس آيت مباركه مين تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَعْلَيْمِ تُوكُلُ اور حضرت ابوبكر صديق دَضِيَ الله تعَالَىٰ عَنه كى فضيلت كابيان سے بلكه بيآ يتِ مباركه كئ اعتبار سے حضرت ابوبكر صديق دخيرة تعالىٰ عنه كى عظمت وشان یرولالت کرتی ہے۔

(1) ..... تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَارِثُور مِين اس لِئَ تَشريف لِے گئے كمانهيں كفاركى طرف سے قال كا نديشة تفالهذا الررسولِ انورصَلَى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوحِضرت ابوبكرصد بن رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كَ سِيحِ، كِي اورصدين مومن ہونے كاليقين نه ہوتا تو آپ صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَى طور بِرِ بَهِى الْبِيس اينے ساتھ ہم رِكاني كاشرف عطانه فرماتے کیونکہاس طرح جواندیشہ کفاریے تھاوہ حضرت ابو بکرصدیق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰیءَنْهُ ہے بھی ہوسکتا تھا۔ پیکلام اُن جاہلوں

1 ..... تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ١٤٠، ٩/٦.

كاجواب ہے جو إس سفر كے حوالے سے بھى سيدنا صديقِ اكبردَ ضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ بِرِاعْتِرَاضَ كرتے ہيں۔

(2) ..... بي جرت الله تعالى كى اجازت عيضى ، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت مين مخلص صحابهُ كرام رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم كَى ابِيكِ بِورى جماعت موجودَهي اوروه حضرت ابوبكرصد بين رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كے مقالِلے ميں نسبي طور برنی اکرم صَلَّى الله تعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے زیادہ قریب بھی تھے کین الله تعالی نے ہجرت کے وقت رسول اکرم صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي صحبت مير رسنے كاشرف حضرت ابوبكر صديق رَضِى اللَّهُ نَعَالَى عَنْهُ كے علاوہ اور كسى كوبھى عطانهيں فرمايا، تيخصيص حضرت ابوبكرصديق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَعْلَيم مرتباور بقيه صحابة كرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم برآب دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰعَنَهُ كَى فَصٰيلِت بِرِدلالت كرتى ہے۔

- (3).....ويگر صحابة كرام دَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم حالات كى ناسازى كى وجه سے تبجرت كر گئے جبكہ حضرت ابوبكر صديق دَضِيَ الله تعَالى عَنهُ في شد بدخوف اورانتها كي خطرناك صورت حال كه باوجود بهي تاجدار رسالت صَلَى الله تعَالى عَلَيه وَسَلَّمَ كا قرب نه جِهورٌ ابلكه صبر وإستنقامت كے ساتھ رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه ميں حاضرر ہے اور رسولُ اللُّه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت مِين مصروف رب-
- (4) .....حضرت ابوبكرصديق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سفر وحَضر مين رسولِ انور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بارگاه مين حاضر رہتے بلکہاس کا اِلتزام فرماتے تھے، بیآ پ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ کے سیجِ عشقِ رسول کی دلیل ہے۔
- (5)....آپ رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نِهُ عَارِتُور مِيس رسولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا أُنسِبَت كَاشْرِف بِإِيا اورا بني جان قربان کرنے کی سعادت یائی۔
- (6) ..... اللَّه تعالى في الله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا ثَانَى فَرِ مَا يَعِنى حَضُورِ اقْدَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا ثَانَى فَرِ مَا يَعِنى حَضُورِ اقْدَى صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَ بِعِد جُس كَاسب سے بہاانمبر ہے۔اس كے علاوہ اور بھى كئى مقامات برحضرت ابوبكرصد بق رَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ نے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَدَّمَ كَا ثَانَى (لِيمَن دوسر نبري) مونے كاشرف بإياجن ميں سے ايك بيہ ہے كه آپ رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ نِي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كيها وسي لذ فين كي وجه سے قيامت تك ثابيت سے مشرف بيل -(7) ....حضرت ابوبكرصديق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ كاصحابي مونا خود الله تعالَى في بيان فرمايا، بيشرف آب ي علاوه اوركسي

صحانی کوعطانه ہوا۔

(9).....اللّٰه تعالیٰ کاخصوصیت کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق دَحِی اللّٰه تَعَالٰی عَنْهُ برسکینه نازل فرمانا بھی ان کی فضیات کی دلیل ہے۔<sup>(1</sup>

#### حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ كَي تَمْنَا

ا بيك مرنتبها ميرالمؤمنيين حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللهُ يَعَالَىٰ عَنُهُ كے سامنے خلیفهٔ اول حضرت سیدناا بوبكرصد بق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا تَذَكُره مواتو آب نے فرمایا''میری تمناہے کہ كاش! میرے سارے اعمال حضرت ابوبكر صديق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ كے دنوں میں سے ایک دن اور را توں میں سے ایک رات كے مل كے برابر ہوتے ان كی رات تو وہ كہ جس میں آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ نِهِ لِهِ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كِساتهم عَاركي طرف سفر كبيا اور جب وه دونول غارتك بينج توحضرت صديق اكبردَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنُهُ فِي عَرْض كُن يارسولَ الله إصَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّه عَزُّو جَلَّ كُنتُم! آب سے پہلے میں غارمیں جاؤں گاتا کہاس میں کوئی تکلیف وہ چیز ہوتواس کی اُذِیّت آپ صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی سجائے مجھے پہنچے۔ جب حضرت صدیق اکبر دَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنهُ عَار میں واخل ہوئے تو آپ نے اس میں سوراخ ویکھے، آپ دَضِیَ الله تعَالَى عَنُهُ نِهِ ابني جا در كِ تكر كان سوراخول كوبندكيا، دوسوراخ باقى ره كئة تؤو مان ايني يا ؤن ركوديتي ،اس ك بعدتا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِعْ صَلَّى أَنْ يِارِ سُولَ الله اصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَ آبِ - نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَارِمِينَ تَشْرِيفِ لائة اور آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عَارِمِينَ تَشْرِيفِ لائة اور آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَارْمِينَ تَشْرِيفِ لا يَ اور آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَارْمِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَارْمِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل صدیق اکبر دَضِیَ اللهُ یَعَالیٰعَنُهُ کی گود میں سرِ انورر کھ دیا اور آرام فر مانے لگے۔اننے میں سوراخ سے سی چیز نے حضرت ابوبکر صديق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ يِا وَل بِرِوْس لِيا-آپ رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ اسْخوف عصركت نه كى كهيس رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نيندس بيدارنه موجا ئيل ليكن تكليف كي شدت سے نكلنے والے چندا نسونجي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهُ وَالِهِ وَمَلَّمَ كُرُوتَ اقْدَسَ بِرَكُر كُتَاتُو آبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّهَ فَعَارِشَا دَفْرِ ما بإ'' السالوبكر! كيا هوا ؟ عرض كى! ميرے مال باب آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِيفَدا هول ، مجھے سی چیز نے ڈس لیا ہے۔ سر کارِ دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ النَّالعَابِ وبهن اس جَلَّه بِرِلكَا ديا تواسى وفت سارى تكليف ختم هوكئ، بعد مير يهي و تَكَ آب رَضِيَ

1 ..... تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٠٤، ٢/٠٥، حازن، التوبة، تحت الآية: ٠٤، ٢/٤٤٢، ملتقطاً.

اللهُ تَعَالَىٰعَنُهُ كَى وَفَاتَ كَا سَبِ بِتَا ـ اوران كا دن وه كهجب حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ وصالِ ظامرى ك بعدعرب کے چند قبیلے مرتد ہو گئے اورز کو قادینے سے انکار کردیا تو آب دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے فر مایا'' اگرانہوں نے زکو قا کے مال کی ایک رسی بھی روکی تو میں ان کے خلاف جہا دکروں گا۔ میں نے عرض کی'' اے د سو لُ اللّٰہ صَدَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ كَخليفهِ! لوكول كيساته وألفت اور نرمي كابرتا وَ سَجِيحَ - آب دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نِهِ مايا" وحي كاسلسله منه موجكا اوراب دین مکمل ہو گیا ہے کیاوہ دین میں کمی کریں گے؟ حالانکہ میں ابھی زندہ ہوں۔ <sup>(1)</sup>

اعلى حضرت دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَيا خُوبِ فر مات عَيْنِ:

صدیق بلکہ غارمیں جان اس بے دے جکے اور حفظ جاں تو جان فروضِ غرر کی ہے ﴿ وَا بَيَّكَ لَا بِجُنُودٍ لِّهُ تَكُوفَهَا: اورأن الشكرول كے ساتھ اُس كى مدوفر مائى جوتم نے ندد كيھے۔ ﴾ اس آيت كى ايك تفسيريد ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے فرشتے نازل فر ماکرا سے حبیب صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کی مدد فر مائی که فرشتوں نے کفار کے جِهرول اور نگاہول کوتا جدارِرسالت صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى طرف د يكھنے سے پھير ديا۔ دوسرى تفسيريہ ہے كہ الله تعالیٰ نے کفار کے دلوں میں رُعب ڈال دیا پہاں تک کہ وہ واپس لوٹ گئے۔ تبیسری تفسیریہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اس آیت میں خبر دی ہے کہ جب رسولُ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَارِمِين تصاور شديد خوف كاعالم تقااس وقت اللّٰه تعالٰى نے ان سے دشمنوں کا مکر پھیر کران کی مد دفر مائی اور پھر مبیرانِ بدر میں فرشتوں کے ذریعے مد دفر مائی۔(2) ﴿ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُ واالسُّفَلَى: اورأس نے كافروں كى بات كو ينج كرديا۔ ﴾ كافروں كى بات سے مراد شرك یا دعوت کفر ہے اور اللّٰہءَ ذَوَ جَلَّ کی بات سے مرا دتو حیدیا دعوتِ اسلام ہے۔اورایک قول بیہ ہے کہ کا فروں کی بات سے مرا د نبی اکرم صَلّی اللهٔ تَعَالی عَلَیْه وَاله وَسَلَّمَ کُوشْهِ بِدِکْرِنْے کی وہ سازش ہے جس میں کفار کا میاب نہ ہو سکے اور اللّه عَزَّوَ جَنَّ کی بات ے مرا داللّٰہ عَزُّوَ جَلَّ کا وعدہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ اینے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِدِ وَسَلَّمَ کی مددفر مائے گا۔ <sup>(3)</sup>

# اِنْفِرُ وَاخِفَافًا وَيْقَالًا وَجَاهِدُ وَابِا مُوَالِكُمُ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ

<sup>1 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ٤٠/٢،٤٠.

<sup>2</sup> سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٤٠ ٢/٤٤٢.

**<sup>3</sup>** .....بيضاوي، براء ة، تحت الآية: ٤٠، ٣/٣٤، بغوي، التوبة، تحت الآية: ٤٠، ٢/٠٥، ملتقطاً.

# ذِلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ @ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ @

ترجیهٔ کنزالایمان: کوچ کروہلکی جان سے جا ہے بھاری دل سے اور الله کی راہ میں لڑوا ہے مال اور جان سے بیتمہارے لیے بہتر ہےا گرجانو۔

ترجيه أكنزُ العِرفان: تم مشقت اور آساني هرحال ميس كوچ كرواوراييخ مالون اورايني جانون كے ساتھ اللّه كراستے میں جہادکرو۔اگرتم جانوتو بیتمہارے کئے بہتر ہے۔

﴿ إِنْفِرُوا خِفَا فَاوَّ ثِقَالًا: تَم مشقت اوراً ساني ہرحال ميں كوچ كرو۔ ﴾ يعنى جا ہےتم اس حالت ميں ہوكہ جہادكرناتم ير آسان ہے یااس حالت میں ہوکہ جہادکرناتم پر بھاری ہے بہرحال کوچ کرو۔مفسرین نے دوخفافًا ''اور دوثفالًا'' کے بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں۔(1) تمہارے لئے نکلنے میں آسانی ہویا مشقت ۔(2) اہل وعیال کم ہوں یازیادہ۔ (3) اسلحهم ہویازیادہ۔(4) سوار ہوکرنکلویا پیدل۔(5) جوان ہویا بوڑھے۔(6) طاقتور ہویا کمزور۔(7) بہادر ہویا بزدل۔(8)صحت مندہویا مریض۔(9)خوشی سے نکلویا ناخوشی سے۔(10) مالدارہویا فقیر۔(11) فارغ ہویا کسی كام ميں مصروف، خلاصه بير ہے كه تا جدارِرسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جب اور جن مسلمانوں كو جہاد كے لئے بلائيں توانہیں جہاد میں جا ناضر وری ہے جا ہے وہ کسی بھی حال میں ہوں۔<sup>(1)</sup>

#### حضرت ابوطلحه انصاري دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا شُوقِ جِهَا و

حضرت السي رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَرِ مات بين ' حضرت ابوطلحه انصاري رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فِ ابيك مرتبه سورة توبيه کی تلاوت فرمائی، جب اس آیت ' اِنْفِرُوَا خِفَافَاوَّ ثِقَالًا'' پرینجے تواینے بیٹوں سے فرمایا''میرے لئے جہاد کا سامان تیارکرو،میرے لئے جہادکاسامان تیارکرو۔ان کے بیٹوں نےعرض کی''اللّٰہ نتعالٰی آپ بررحم فر مائے ،آپ نبی اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُساتُهُ عُرُوات ميل حاضر موت رب بهال تك كرا بصلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا وَصَالَ ظاہری ہو گیا، پھر حضرت ابو بکرصدیق دَضِیَ اللّٰهُ قَعَالٰیءَنُهُ کے ساتھ جَنگوں میں شریک ہوئے بیہاں تک کہان کی وفات ہوگئی،

1 ..... تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ١٤، ٦/٥٥، خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٤، ٢/٤٤، ملتقطاً.

130

پھر حضرت عمر فاروق رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ کے ساتھ شریکِ جہاور ہے تی کہان کا بھی انتقال ہو گیا، اب ہم آپ کی طرف سے جہاد میں شریک ہوجائیں گے۔حضرت ابوطلحہ دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ نے فرمایا دونہیں ،بس ابتم میرے سامانِ جہاد کی تیاری كروراس كے بعد آب دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نَے سمندري جَهَا دمين شركت كى اورسمندر ہى ميں آپ دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كَى وفات مُوكَّقُ ۔ سات دن بعدان کے ساتھیوں کو تدفین کیلئے ایک جزیرہ ملاتو انہوں نے حضرت ابوطلحہ دَ ضِی اللّٰهُ نَعَالٰیءَنّٰهُ کی تدفین كى \_ان سات دنو ل ميں آپ دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰءَنُهُ كا بدن مبارك سلامت ہى ريااس ميں ذراسى بھى تنبديلى نەپھو ئى \_ (1) ﴿ وَجَاهِلُ وَابِا مُوَالِكُمُ وَانْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللهِ: اوراين مالوں اورايني جانوں كساتھ الله كراسة ميں جہاد کرو۔ ﴾ جہاد کی تین صورتیں ہیں

171

- (1) ..... جان اور مال دونوں کے ساتھ۔ بیتم اس کیلئے ہے کہ جو مال بھی رکھنا اور جہاد کے قابل تندرست وتواناجسم تجھی رکھتا ہو۔
- (2)....صرف جان کے ساتھ۔ بیٹم اس کے لئے ہے جس کے پاس مال نہ ہولیکن جسمانی طور پر جہاد کے قابل ہو۔ (3)..... صرف مال کے ساتھ ۔ بیتکم اس کیلئے ہے کہ جوجسمانی کمزوری ،معذوری یا بیاری وغیرہ کے باعث جہادمیں شریک نہ ہوسکتا ہولیکن مجاہدین کی مالی مد دکرنے پر قندرت رکھتا ہو۔ (2)

# مجاہدین کی مالی مدد کرنے کے دوفضائل

- (1)....حضرت زيد بن خالد دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے ، نبی اکرم صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ نے ارشا دفر مایا " جوالله تعالی کی راه میں لڑنے والے کوسامان فراہم کرے تو گویا اس نے خود جہاد کیا اور جس نے الله عَزَّ وَجَلَّ کی راه میں لڑنے والے کے گھر بارکی نیک نیتی سے خبر گیری کی تو وہ بھی خود جہا دکرنے والوں کی طرح ہے۔ <sup>(3)</sup>
- (2)....حضرت عبدالله بن عمرورَضِى الله تعَالَى عَنَهُمَا عروايت ب، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاو فرمایا''غازی (مجاہد) کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا ثواب ہے
  - 1 ..... تفسير قرطبي، براءة، تحت الآية: ٢٦/٤، ١ الجزء الثامن.
    - 2 ....روح البيان، التوبة، تحت الآية: ٢١، ٣٨/٣٤، ملخصاً.
  - - 4 .....ابو داؤد، كتاب الجهاد، باب الرخصة في اخذ الجعائل، ٢٤/٣ ، الحديث: ٢٥٢٦.

# كُوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا وَّسَفَرًا قَاصِلًا لَّا تَبْعُوْكَ وَلَكِنَ بَعُنَ قَعَلَيْهِمُ الشَّقَةُ وسَيَحُلِفُونَ بِاللهِ لَوِاسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَامَعَكُمْ يُهْلِكُونَ ٱنْفُسَهُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ إِنَّهُمْ لَكُنِ بُونَ صَ

ترجهة كنزالايمان: اگركوئي قريب مال يا متوسط سفر هو تا تو ضرورتمهار بساته هجاتے مگران پرتو مشقت كا راسته دور یڑ گیااوراباللّٰہ کی شم کھائیں گے کہ ہم سے بن پڑتا تو ضرورتمہارے ساتھ چلتے اپنی جانوں کو ہلاک کرتے ہیں اور اللّٰہ جانتاہے کہوہ بیشک ضرور جھوٹے ہیں۔

ترجيهة كنزالعِرفان: اگرآسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ ساسفر ہوتا تو وہ ضرورتمہارے بیچھے چلتے لیکن مشقت والاسفران پر بہت دور پڑ گیااوراب الله کی شم کھا ئیں گے کہ میں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ بیا بینے آپ کو ہلاک کررہے ہیں اور اللّٰہ جا نتا ہے کہ بیبیتک جھوٹے ہیں۔

﴿ لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيبًا: الرَّاساني سے ملنے والا مال ہوتا۔ ﴾ یعنی تبوک کا میدان اگر قریب ہوتا اورغنیمت آرام سے مل جانے کی امید ہوتی توبہ بہانے بنانے والے منافق ضروران مُنافِع کے حصول کے لالچ میں جہاد میں شریک ہوجاتے کیکن دور کے سفراور رومیوں سے جنگ کوظیم جاننے کی وجہ سے بیہ پیچھے رہ گئے۔ <sup>(1)</sup>

# آیت الوگان عَرَضًا قریبًا "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس سے معلوم ہوا کہ دین میں ضروری مشقت سے گھبرانا اوراگر چیفرض وواجب ترک ہوجائے کیکن صرف آسان کا م ہی اختیار کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہا دمیں منافقین بھی جاتے تھے مگر اللّٰہءَ ؤَ وَجَلَّ کیلئے نہیں بلکہ مال غنيمت كے لا ليج ميں جاتے تھے۔ نيز يہ بھى معلوم ہوا كەحضورا قدس صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَى النّاع وه جا ہے جو قلبی محبت کے ساتھ ہو، دنیا وی لا کچ یاسز ا کے خوف سے تو منافق بھی اتباع کر لیتے تھے۔اس کئے اللّٰہ ءَزَّ وَجَلَّ نے فرمایا کہ

1 ....خازن، التوبة، تحت الأية: ٢٤٥/٢، ٢/٥٥٢,

#### قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْدِبُكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرُنَّكُمُ ذُنُوبُكُمْ وَاللَّهُ عَفُونٌ رَّحِيْمٌ (1)

ترجيك كنزالعِرفان: تم فر ما دوا مرتم الله عدي حبت كرتے موتو مبرے فرمانبر دار بن جا وَاللَّه تم ہے محبت فرمائے گاا ورتمہارے گناه بخش دے گا اور الله بخشنے والامہر بان ہے۔

الله ءَزُوجَلُ بياتاع نصيب كرے۔ آمين۔

﴿ وَسَيَحُلِفُونَ بِاللّهِ: اورابِ اللّه كَ فَسَم كَمَا تَمِين عَي عَلَى مِن نَفْين ابِ اللّٰه تعالى كَ نَسَم كَمَا تَمِين عَلَى اللّه عَدْرت کریں گے کہ میں طافت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ (2) منافقین کی اس معذرت سے پہلے خبر دے دینا غیبی خبر ہے اور نبی کریم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي نبوت كى دليل ہے چنانج جبيبا فرمايا تفاويسا ہى پيش آيا ورانهوں نے یمی معذرت کی اور جھوٹی قشمیں کھائیں۔

# حجمو ٹی قشم کھا نا ہلا کت کا سبب ہے 🜎

اس آبیت کے الگلے جصے سے ثابت ہوا کہ جھوٹی قشمیں کھا ناسب ہلاکت ہے۔ کثیراً حادیث میں جھوٹی قشم کھانے کی شدید مدمت بیان کی گئی ہے،ان میں سے دواَ حادیث درج ذیل ہیں:

(1) .....حضرت ابو ہرىر ٥ دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وَفَر مايا '' تین شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا اور نہ اُن کی طرف نظر فر مائے گا۔ ایک شخص وہ جس نے کسی بیجنے کی چیز کے متعلق میسم کھائی کہ جو پچھاس کے دام ل رہے ہیں اس سے زیادہ ملتے تھے۔ (لیکن نہیں بیچا) حالا تکہ بیا پنی شم میں جھوٹا ہے۔ دوسرا و شخص کہ عصر کے بعد جھوٹی شم کھائی تا کہ سی مسلمان مرد کا مال لے لے اور تنیسرا و ہنخص جس نے بچے ہوئے یانی کوروکا۔اللّٰہ تعالیٰ فر مائے گا آج میں اپنافضل تجھے سے روکتا ہوں جس طرح تونے بچے ہوئے یانی کورو کا جس کو تیرے ہاتھوں نے نہیں بنایا تھا۔ <sup>(3)</sup>

(2) .....خطرت ابوذرر طِنى الله تعالى عنه سعروايت مع حضوراكرم صَلّى الله تعالى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ مايا و تين شخصول سے اللّه تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہان کی طرف نظر کرے گا اور نہان کو یاک کرے گا اور ان کے لیے

1 سسال عمران: ۳۱.

2 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٢٤٠ ٢/٥٥ ٢.

3 .....بخارى، كتاب المساقاة، باب من رأى الله صاحب الحوض والقربة احقّ بمائه، ١٠،١، الحاديث: ٢٣٢٩.

تكليف دِه عذاب بهوگا۔حضرت ابوذ ردَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نِے عرض كى ، وه نقصان اور خساره اٹھانے والے ہيں ، ياد سو لَ الله !صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، وه كون لوَّك مبين؟ ارشا دفر ما يا ﴿ كَبِيرُ الرُّكانِ والا ، ديكرا حسان جنانے والا اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپناسودا چلا دینے والا۔ <sup>(1)</sup>

# عَفَااللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَلَقُوْا وتعلم الكن بين

ترجهة كنزالايمان: الله تمهمين معاف كريتم في انهين كيول إذن ديد ياجب تك نه كطل تقيم يرسيح اور ظاهر نہ ہوئے تھے جھوٹے۔

ترجها كَنْ العِرفان: اللَّهُ تَهْمِين معاف كرے، آپ نے انہيں اجازت كيوں ديدى؟ جب تك آپ كے سامنے سچے لوگ ظاہر نہ ہوجاتے اور آپ جھوٹوں کو نہ جان لیتے۔

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنَّكَ: اللَّهُ تَهْمِينِ معاف كريه ﴾ عَفَا اللهُ عَنْكَ عِد كلام كي ابتداء كرنا اورخطاب شروع فرمانا مخاطب كى تعظيم وَوَ قِيرِ مِين مُبالغه كے لئے ہاور زبانِ عرب میں بیعرف شائع ہے كہ مخاطب كی تعظیم كے موقع برایسے كلمے استعال کئے جاتے ہیں۔(2)

حضرت فقيدا بوليث سمرقندي دَحُمَةُ اللهِ تعَانى عَلَيْهِ بعض علماء يوفل كرتے بي كداس آيت كامعنى بيرے كد الله تعالیٰ آی صلّی اللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوعا فیت سے رکھے آیے نے انہیں اجازت کیوں دی اور اگر نبی اکرم صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِهِ كَلام اس طرح شروع هوتا كه آب نه ان كواجازت كيول دى نؤاس كا اندبشه تفاكه اس كلام كى هيبت سے آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا وَلَ شَقَ ہوجا تاليكن الله تعالى نے اپنى رحمت سے حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو بِهِكِ بِي عَفُو كَي خَبِر دے دى تاكه آي كا دل مطمئن اور پُرسكون رہے۔ اس كے بعد فرمايا آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

1 .....مسلم، كتاب الايمان، باب بيان تحريم إسبال الازار والمنّ بالعطية... الخ، ص٧٦، الحديث: (١٠١).

2 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ٣٤، ٢/٢٤٢.

134

وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهِ مِي حَمَّا و مِين شَامِل نه مونى كَي اجازت كيول دى حتى كم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبِيا جل جاتا كه ا بینے عذر میں کون سچا اور کون جھوٹا ہے۔ (1)

# لابستاذنك النوين يؤمنون بالله واليؤمر الاخران يجاهدوا بِ مُوَالِهِمُ وَانْفُسِهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ ﴿

ترجيه كنزالايهان: اوروه جوالله اور قيامت برايمان ركھتے ہيں تم سے چھٹی نه مانگيں گے اس سے كه اپنے مال اور جان سے جہادکریں اور اللّٰہ خوب جانتا ہے پر ہیز گاروں کو۔

ترجهة كنزُالعِرفان: اورجولوك الله اورقيامت برايمان ركھتے ہيں وہ آپ سے اپنے مالوں اور جانوں كے ساتھ جہاد کرنے سے بیخے کی چھٹی نہیں مانگیں گے اور اللّٰہ پر ہیز گاروں کوخوب جانتا ہے۔

﴿ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْبَرُورِ: اللَّه اور قيامت برايمان ركت بين - الله عند يارخان نعيمى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين: الله (عَزَوَجَلَ) برايمان ركف مين دسولُ الله (صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ) برايمان ركمنا بهى واخل م كيونكه ايمان سے مرادا بمانِ صحیح ہے، وہ وہ ی ہے جورسول کے ساتھ ہوور نہ اللّٰہ (عَدَّوَ جَلَّ) کومنا فق بھی مانتے تھے۔ (2)

#### حضرت عمروبن جموح دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا جِذْبِهُ شَهِادت

اس سے معلوم ہوا کہ جہاد کے موقع پر معذر تنیں کرنا منا فقت کی علامت تھی جبکہ کامل ایمان والے ہرکڑی آز مائش میں بور سے اتر تے ہیں اور جہاد جیسے بخت موقع پر بھی دل وجان اور مال کے ساتھ حاضر ہونے کو تیارر ہے ہیں۔اس بار بے میں ایک واقعہ تو چندآیات کے بعدآ رہا ہے اور ایک واقعہ غزوہ اُحد کے موقع پر جہاد کی رغبت کا بیان کیا جاتا ہے۔حضرت عمروبن جموح انصاری دَضِیَ اللّٰهُ نَعَالٰی عَنْهُ لَنَكُرٌ ہے تھے، یہ گھر سے نکلتے وفت پیدعاما نَگ کر جلے تھے کہ یااللّٰہ! عَزّْوَ جَلَّ ، مجھے میدانِ جنگ سے اپنے اہل وعیال میں آنا نصیب نہ کرنا ،ان کے جار بیٹے بھی جہاد میں مصروف تھے۔لوگوں نے ان کو

1 ..... تفسير سمرقندي، التوبة، تحت الآية: ٣٤، ٢/٥٥.

2 ..... نورالعرفان ،التوبية ،تحت الآبية :۴۴ ،ص ۹ ۳۰ \_

135

کنگڑا ہونے کی بنایر جنگ کرنے ہے روک دیا توبیر حضورِافندس صَلّی اللهْ تَعَالیٰءَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کرعرض کرنے كَكُ كَه يارسولَ الله اصَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، مجھے جُنگ میں لڑنے كی اجازت عطافر مائے، ميرى تمناہے كہ میں بھی لنگرًا تا ہوا باغے بہشت میں خراماں خراماں جلا جاؤں۔ان کی بے قراری اور گریدوزاری سے رحمتِ عالم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ كَا قَلْبِ مبارك مناَثِرٌ مو كيااور آپ نے ان كو جنگ كى اجازت دے دى۔ پيخوش سے انچل پڑے اور اپنے ایک فرزندكوساتھ لے كركا فروں كے بجوم ميں گھس گئے۔حضرت ابوطلحہ دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهُ كابيان ہے كہ ميں نے حضرت عمروبن جموح رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كُودِ يَكُصاكه وه ميدانِ جنَّك ميں بيكتے ہوئے چل رہے تھے كه ' خدا كي قتم! ميں جنت كا مشاق ہوں۔ان کے ساتھ ساتھ ان کوسہارا دیتے ہوئے ان کا بیٹا بھی انتہائی شجاعت کے ساتھ لڑر ہاتھا بہاں تک کہ بیدونوں شہادت سے سرفراز ہوکر باغ بہشت میں بہنچ گئے۔ لڑائی ختم ہوجانے کے بعد حضرت عمروبن جموح دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنهُ کی ز دجہ محتر مہ میدانِ جنگ میں پہنچیں اور ایک اونٹ بران کی اور اپنے بھائی اور بیٹے کی لاش رکھ کر دفن کے لئے مدینہ منورہ لانی جاہی تو ہزاروں کوششوں کے باوجود کسی طرح بھی وہ اونٹ ایک قدم بھی مدینہ کی طرف نہیں جلا بلکہ وہ میدانِ جنگ ہی كى طرف بھاگ بھاگ كرجاتار ہا۔ ہندنے جب حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے بيما جراعرض كيا تو آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ماياكُ ويه بيه بتا وَإ كيا عمروبن جموح دَضِى الله تعالى عَنه في هر عد تكلي وفت بجه كها تفاج مند في كها كه جي بان! وه بيرد عاكرك گھريسے نكلے تنھے كه 'ياالله! عَزَّوَ جَلَّ ، مجھے ميدانِ جنگ سے اہل وعيال ميں آنانصيب نه كرنا-آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا دفر ما ياكه يهى وجهه كها ونث مدينه كي طرف نهيس چل رما بها-(1)

الايمان: تم سے يہ پھٹي وہي مانکتے ہيں جوالله اور قيامت برايما ہیں تو وہ اپنے شک میں ڈانواں ڈول ہیں۔

النبوه، قسم سوم، باب سوم ذكر سال سوم از هجرت... الخ، ٢٤/٢.

ترجههٔ كنزُالعِرفان: آب سے چھٹی وہی لوگ ما تکتے ہیں جو الله اور قیامت برایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ اپنے شک میں جیران ، پریشان ہیں۔

﴿ إِنَّهَا بَيْنَتُأَذِنُكَ : آبِ سے چھٹی وہی لوگ ما تکتے ہیں۔ ﴾ یعنی جہاد کے موقعہ پر بہانہ بنا کررہ جانے کی اجازت ما نگنا منافقین کی علامت ہے۔<sup>(1)</sup>

## نى كرىم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يِرايمان نه لا ناالله تعالَى كا اثكار ہے

اس آيت سيمعلوم مواكه حضور صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ بِرايمان نه لا نا در حقيقت رب تعالى كا انكار سي كيونك منافق الله عَزَّوَ جَلَّ كُوتُوما نت شخص حضور انور صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَمنكر شخص مرارشا دمواكه وهالله برايمان ببس ركه و ﴿ وَالْمِنَا بَتُ قُلُونُهُم : اوران كےول شك ميں برا ہے ہوئے ہيں۔ اس طرح كما سلام كى حقانيت اور كفر كے بُطلان یرانہیں یفین نہیں اور نہاس کے عکس کا یفین ہے۔اگرمسلمانوں کو فٹح ہوئی تو بولے کہ شایداسلام برحق ہےاورا گر کفار کو فتح ہوگئ تو بولے کہ شاید بیلوگ برحق ہیں ورنہ انہیں فتح کیوں ہوتی ۔ یا بیہ مطلب ہے کہ انہیں اللّٰہ رسول کے وعدوں پر يقين بيس اور رسول كريم صلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي خَبرول بِراطمينان بيس - ايمان تونام بى اس چيز كا ہے كه رسول الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى برخبر مين ان كى تصديق كى جائے ـتر دونصديق كےساتھ كيسے جمع بوسكتا ہے۔

# وكواكادواالخو فجلاعا فالدعا فالكفا فالمنافي كوالله البعاثهم فتبطهم وَقِيْلَ اقْعُلُ وَامْعَ الْقَعِدِينَ ١٠

ترجية كتزالايهان:انهيس نكلنامنظور ہوتا تواس كا سا مان كرتے مگر خدا ہى كوان كااٹھنا نايسند ہوا توان ميں كا ہلى بھر دى اور فرمایا گیا کہ بیٹھر ہو بیٹھر ہنے والوں کے ساتھ۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورا گران کا نکلنے کا ارادہ ہوتا تو اس کے لئے بچھتو سامان تیار کرتے کیکن اللّٰہ کوان کا اٹھنا ہی ناپسند

روح البيان، التوية، تحت الآية: ٥٤، ٢/٣٤٤.

ہے تواس نے ان میں ستی پیدا کر دی اور کہہ دیا گیا جم بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔

﴿ وَلَوْاَ مَهَادُواالُّخُ وَجَ : اورا كران كا نكلنے كا ارادہ ہوتا۔ ﴾ يعنى منافق ظا ہرتوبيكرتے ہيں كہ ہم غزوة تبوك ميں جانے کو نیار تھے لیکن اچا نک بیاری، لا جاری پاکسی مجبوری کی وجہ سے رک گئے۔ بیجھوٹے ہیں کیونکہ انہوں نے سفرِ جہاد کی پہلے سے کوئی تیاری ہی نہیں کی ،اگران کا جہاد میں جانے کا ارادہ ہوتا تو کیجھ تیاری تو کرتے۔

## بہت سی چیزوں کا اعتبار قر ائن سے بھی ہوتا ہے

الله عَزَّوَ جَلُ كَاعْلَم تو يقيبناً قطعی ہے لیکن ہمارے لئے اس میں ایک نکتہ ہے کہ بہت ہی چیزوں كا اعتبار قرائن سے تھی کیاجا تا ہے جیسے یہاں منافقین کا جہاد کیلئے کوئی تیاری نہ کرنااس بات کا قرینہ ہے کہ انہوں نے جہاد کا ارادہ ہی نہیں کیا تھا۔ ﴿ وَقِيْلَ اقْعُلُواْ مَعَ الْقُعِدِينَ : اور كهد ما كيا : تم بينهر بنه والول كساته بينهر مور ﴾ ال كامعني بيرے كه جب منافقين نے تاجدار رسالت صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَ جَهَادِ مِينَ شَرِيكَ نه هونے كى اجازت طلب كى توان سے كهدويا كياكه تم بیٹھےرینے والوں لیعنی عورتوں ، بچوں ،مریضوں اورمعندوروں کےساتھ بیٹھےر ہو۔ <sup>(1)</sup>

# كُوْخُرُجُوْافِيْكُمْ شَازَادُوْكُمْ إِلَّا خَبَالًا وَلَا أَوْضَعُوْاخِلْلُكُمْ بَيْغُوْنَكُمْ الْفِتْنَةُ وَفِيكُمْ سَلْعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ بِالظَّلِمِينَ ١

ترجيه كنزالايبان: اگروه تم ميں نكلتے توان سے سوانقصان كے تمہيس كھ نہ برو هتااورتم ميں فتنہ ڈالنے كوتم ہارے نيج ميں غرابیں دوڑاتے اورتم میں ان کے جاسوس موجود ہیں اور اللّٰہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔

ترجها كنوالعرفان: اگروه تههار بساته نكلته توبیتههار بن نقصان مین اضافه بی كرتے اورتمهار به درمیان فتنه انگیزی برنے کے لئے دوڑتے کچھرتے اورتمہارےا ندران کے جاسوس موجود ہیں اور اللّه ظالموں کوخوب جانتا ہے۔

خَرَجُوْافِيكُمْ مَّازَادُوَكُمُ إِلَّا خَبَالًا: اگروه تههار بساتھ نکلتے توبیتههار بےنقصان میں اضافہ ہی کرتے۔ ﴾

...خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٤٧/٢ .

ا بعنی بیمنافقین اگرتمہار ہے ساتھ جنگ کے لئے نکلتے تو شراور فسادہی پھیلاتے اس طرح کتمہیں کا فروں سے ڈراتے ، آ پس میں لڑاتے ہم پہارے سامنے کا فروں کی تعریفیں اور مسلمانوں کی برائیاں کرتے۔<sup>(1)</sup>

#### مسلمانوں کو کافروں سے ڈرانا منافقوں کا کام ہے

اس سے معلوم ہوا کہ منافق ظاہری نیکی بھی کئی مرتبہ بری نیٹ سے کرتا ہے نیز ریجھی معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کا فروں سے ڈرانااور آپس میں لڑانا منافقول کا کام ہے۔ ہمارے دور میں بھی ایسے قکم کارحضرات کی کمی نہیں جو ہروفت غیرمسلم حکومتوں کی طافت،اسلحہ،فوج اوروسائل کا تذکرہ کر کےمسلمانوں کوڈرانے میں لگے رہنے ہیں۔ ﴿ وَفِيْكُمْ سَتُعُونَ لَهُمْ : اورتمهار ہےا ندران کے جاسوس موجود ہیں۔ ﴾ اس آبیت کا ایک معنی یہ ہے کہ تمہار ہے اندر ان کے جاسوس موجود ہیں جوتمہاری باتنیں اورتمہارے راز کفارتک پہنچاتے ہیں اورایک معنی یہ ہے کہتم میں ہے بعض ایسے ضعیف الاعتقاد ہیں کہ جب منافقین مختلف قتم کے شُبہات ظاہر کرتے ہیں تو وہ انہیں قبول کر لیتے ہیں۔ (<sup>2)</sup>

#### کفارمسلمانوں پرکس طرح غالب ہوئے 💸

مسلمانوں کی تاریخ سے واقف شخص بریہ بات پوشیدہ ہیں کہ ابتداءِ اسلام سے لے کرآج کی کفارکسی میدان میں بھی اپنی عددی برتری اوراپنے وقت کے جدیدترین ہتھیا روں کی فراوانی کے بل بوتے پرمسلمانوں برغالب نہیں آئے بلکہ وہ ظاہری طور پرمسلمان اور باطنی طور پرمنافق حضرات کی کوششوں اور کا وشوں کی بدولت مسلمانوں پرغالب ہوئے ، ان حضرات نے مال ودولت اور سلطنت وحکومت کے لا کیج میں اپنے اسلامی لباد ہے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کفار کے ناپاک عزائم کی تنجیل کے لئے راہیں ہموارکیں،اینے منافقانہ طرزِ عمل سے مسلمانوں میں سرکشی وبغاوت کا بہج بویا ہمسلمانوں کے اہم ترین راز کفارتک پہنچائے اورانہیں مسلمانوں کی کمزور بوں سے آگاہ کیا اوران کی محننوں کا نتیجہ آج سب کھلی آتکھوں

# الْفِتْنَةُ مِنْ قَبْلُ وَقَلَبُوا لَكَ الْأُمُومَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ

1 ..... خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٤٧/٢ . ٢

2 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٤٧،٢ ،٤٧.

# اَمْرُاللهِ وَهُمْ كُرِهُونَ ۞

ترجههٔ كنزالايمان: بينك انهول نے بہلے ہى فتنه جا ہا تھا اورا ہے جبوب تمہارے ليے تدبيريں التي پائيس بيہاں تك كه حَقّ آياورالله كاحكم ظامر ہوااور انہيں نا گوارتھا۔

ترجها كنزالعِرفان: بينك انهول نے بہلے ہى فتنہ وفساد جا با تھا اور اے حبیب! انہوں نے بہلے بھی تمہارے لئے التی تدبیریں کی ہیں تنی کہ ق آگیااور الله کادین غالب ہوگیا اگرچہ بینا پسند کرنے والے تھے۔

﴿ لَقَبِ الْبَتَعُوا الْفِتُنَةَ مِنْ قَبْلُ: بيتك انهول نے بہلے ہی فتنہوفسا دجا ہاتھا۔ کہ منافقین کے جنگ میں شریک نہ ہونے برامل ايمان اورائيخ حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسِلَّا وَسِيَّا اللَّه تَعَالَى ارشا وفر ما تا ہے كدا ہے حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، بِيمِنا فَقَبِن عُرُوهُ تَبُوك سے بہلے ہی آ یہ کے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم کودین سے روکنے ، کفر کی طرف اوٹا دینے اور لوگوں کوآپ کا مخالف بنانے کی کوشش کرتے رہے ہیں جیسا کہ عبد الله بن أبی سلول منافق نے جَنَّكِ أُحدك دن كيا كم سلمانوں ميں إنتشار پھيلانے كيلئے اپنے كروہ كولے كروايس ہوگيا۔ اوراے حبيب! صَلَّى اللَّهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ النهول نے بہلے بھی آپ کے لئے اللی تدبیریں کی ہیں اور انہوں نے آپ کا کام بگاڑنے اور دین میں فساد ڈالنے کے لئے بہت حیلے سازیاں کی ہیں کیکن اللّٰہ نتعالٰی کے فضل سے اس کی طرف سے تائید ونصرت آگئی اور اللّٰہ نتعالٰی کا دین غالب ہوگیا اگر چہ بیلوگ اسے ناپسند کرنے والے تھے۔<sup>(1)</sup>

وَمِنْهُمْ مُن يَقُولُ اعْنَانُ لِي وَلا تَقْتِنِي ۚ الرِفِي الْفِتْنَةِ سَقَطُوا لَو إِنَّ

ترجية كنزالايمان: اوران ميس كوني تم سے بول عرض كرتا ہے ك

التوبة، تحت الآية: ٨٤، ٢/٧٤ ٢-٨٤٢.

تنسيرصراطالحنان

ترجہ کُنوُالعِرفان: اوران میں کوئی آب سے یوں کہتا ہے کہ مجھے رخصت دیدیں اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیس سن لو! یہ فتنے ہی میں پڑے ہوئے ہیں اور بینک جہنم کا فرول کو گھیرے ہوئے ہے۔

﴿ وَمِنْهُمْ مُنَ يَتُقُولُ : اوران مِن وَى يون کہتا ہے۔ ﴿ شانِ نزول: يه يَت جد بَن قيس منافق كے بارے ميں نازل ہوئى ، جب بنى كريم صفّى الله وَعَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَمْ فَعْ وَهُ تَبُوك كے لئے تيارى فرمائى توجد بن قيس نے كہا: ''بار سول الله !صفّى الله وَعَلَيْهِ وَلِهِ وَسَلَمْ ، ميرى قوم جانى ہے كہ ميں عورتوں كا برا شيدائى ہوں ، جھے انديشہ ہے كہ ميں رومى عورتوں كوديكوں كا تو جھے ہيں شهر جانے كى اجازت د جيح اوران عورتوں كے فتند ميں نيروالے منافق من الله تعالى عَنْهُ مَا فرمات عبدالله بن عباس دَجِي الله تعالى عَنْهُ مَا فرمات عبدالله بن عباس دَجِي الله تعالى عَنْهُ مَا فرمات عبدالله بن عباس دَجِي الله تعالى عَنْهُ مَا فرمات عبدالله بن عباس دَجِي الله تعالى عَنْهُ مَا فرمات عبدالله بن عباس دَجِي الله تعالى عَنْهُ مَا فرمات كى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا فرمات كى الله عَنْهُ عَنْهُ مَا فرمات كى الله تعالى عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا فرمات كى الله عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا فَلَى كَر مِن كَا تَوْل كَر دَا ہِ تَوْ فرمايا كيا كہ يہ تواس كى طرف ہ من من الله عَنْهُ عَالَى عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْه

# إِنْ تُصِبُكَ حَسَنَةٌ تَسُوَّهُمْ وَإِنْ تُصِبُكُ مُصِيبَةٌ بَقُولُوْ اقَلَ آخَانَا آ اَمْرَنَامِنْ قَبْلُ وَيَتُولُوْ اوَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿ وَالْمَالِمِنْ قَبْلُ وَيَتُولُوْ اوَّهُمْ فَرِحُوْنَ ﴿

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٩٤، ٢٨/٢.

2 ..... تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٢٥/٦، ٢٥٣.

مح تفسير صراط الجنان

ترجمة كنزالايمان: اكرتمهيس بصلائي بهو نيخ توانهيس براكے اورا كرتمهيس كوئي مصيبت بهو نيح توكهيس بهم نے ابنا كام یملے ہی ٹھیک کرلیا تھااورخوشیاں مناتے پھرجائیں۔

ترجيه كنزالعِرفان: الرحمهيس بهلائي بهيني سيتوانهيس برالكتا ہے اورا كرحمهيس كوئي مصيبت بهيني سيتو كہتے ہيں: مم نے پہلے ہی اپناا حتیاطی معاملہ اختیار کرلیا تھااور خوشیاں مناتے ہوئے لوٹ جاتے ہیں۔

﴿ إِنَّ نُصِبُكَ حَسَنَةٌ : الرَّتْهِ بِين بِعلائى بِينِي سِهِ اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الرَّتْهِ بِين بِعلائى پنچاورتم دشمن پر فتح یاب ہوجا وَاورغنیمت تمہارے ہاتھ آئے تو منافقین غمز دہ ہوجاتے ہیں اورا گرتمہیں کوئی مصیبت پنچے اور کسی طرح کی شدت کا سامنا ہوتو منافقین ہے کہتے ہیں کہ ہم نے چالا کی کے ذریعے جہاد میں نہ جا کراس مصیبت سےخود کو بیجالیا تو گویا ہم نے پہلے ہی اپناا حتیاطی معاملہ اختیار کرلیا تھا پھر مزیداس بات پروہ خوشیاں مناتے ہیں کہ ہم جہاد کی مشقت ومصیبت سیم محفو ظرر ہے۔ <sup>(1)</sup>

# آیت ان تُصِبُكَ حَسَنَةٌ "سے ماصل ہونے والی معلومات

اس آيت سے اشارة معلوم مواكم حضور افترس صَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كَل مصيبت برخوش موناكا فرول كا کام ہے،اسی طرح مسلمانوں کی خوشی برغم کرنا منافقوں کی نشانی ہے۔

# قُلِ لَّنَ يُصِيبِنَا إِلَّا مَا كَتَبِ اللهُ لِنَا مُومَوْلِنَا وَعَلَى اللهِ فَلْبِتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونُ ۞

ترجمة كنزالايمان: تم فرما وتهميس ندينيج كالمكرجوالله ني همارے ليالكه دياوه همارامولي ہے اورمسلمانوں كوالله ہى

فرماؤ: ہمیں وہی مینچے گا جواللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارامددگار ہے اور مسلمانوں کواللہ

ازن، التوبة، تحت الآية: ٥٠، ٢٤٨/٢.

﴿ قُلُ لَنَ يُصِيبُنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا: تُم فرما وَ: بمين وبي يَغِيجًا جوالله في بمارے لياكھ ديا۔ الله الله عنا الله عنه عنا الله عنه عنا الله عنه عنا الله عنا الله عنا الله عنا الله عنه عنا الله عنه عنا الله عنا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آب ان لوگول سے فرمادیں جوآب کومصیبت و تکلیف پہنچنے پرخوش ہوتے ہیں کہ میں وہی ينج گاجوالله تعالى نے ہمارے لئے اور ہم پر مقدر فرمادیا اور اس نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا کیونکہ قیامت تک ہونے والا ہرا جھابرا کا ملکھ کرقلم خشک ہو چکا تواب کوئی شخص اس بات پر قا درنہیں کہوہ اپنی جان سے اس مصیبت کو دورکر دے جواس پر نازل ہونی ہے اور نہ ہی کوئی اس بات پر قادر ہے کہ وہ خود کوابیا فائدہ پہنچا سکے جواس کے مقدر میں نہیں اور بے شک اللّٰہ تعالیٰ ہی ہمارا حافظ و ناصر ہے اوروہ ہماری زندگی اورموت ہر حال میں ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے قریب ہے اور مسلمانوں کواپنے تمام أمور میں الله تعالیٰ ہی برجھروسه کرنا جا ہتے۔ (1)

# تقذيريت متعلق أحاديث وآثار

یہاں تقدیریا مسلہ بیان ہوااس مناسبت ہے ہم یہاں تقدیر سے متعلق دواحا دیث اور دوآ ثار ذکر کرئے ہیں ، چنانچہ حضرت زيد بن ثابت دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا وفر ما يا'' أكّر اللّه تعالیٰ آسان وزمین کے تمام باشندوں کوعذاب دینا جاہے تو وہ انہیں عذاب دے سکتا ہےاور بیاس کا کوئی ظلم نہ ہوگا (سیونکہ وہ سب کا مالک ہے اور مالک کواپنی ملکیت میں تَصُرُّ ف کاحق حاصل ہے ) اگر وہ ان بررتم کرے تو اس کی رحمت ان کے اعمال سے بہتر ہوگی ،اگرتم اُحد پہاڑ کے برابرسو نایا مال اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کروتو و ہ اس وقت تک ہرگز قبول نہ ہوگا جب تک تقدیریرا بیان نہلے آؤ، دیکھو! جو بات تم برآنے والی ہے وہ جانہیں سکتی اور جونہیں آنے والی وہ آنہیں سکتی ،اگر اس كےخلاف عقيدہ رکھتے ہوئے تنہيں موت آگئی توسمجھ لوكہ جہنم میں جاؤگے۔(2)

حضرت ابودرداء دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰعَنُهُ سے روایت ہے، سرو رِعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰعَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر مایا" مهر چیز کی ایک حقیقت ہے اور بندہ اپنے ایمان کی حقیقت تک اس وقت پہنچے گا جب وہ اس بات پریقین کرلے کہ جومصیبت اسے پینچی وہ اس سے ٹلنے والی نہ تھی اور جومصیبت اس سے لگئی وہ اسے پہنچنے والی نہ تھی۔ (3)

<sup>1 .....</sup>خازن، النوبة، تحت الآية: ٥١، ٢٤٨/٢.

<sup>2 .....</sup>ابن ماجه، كتاب السنّة، باب في القدر، ٩/١ ٥، الحديث: ٧٧.

<sup>3 .....</sup>مسند امام احمد، مسند القبائل، ومن حديث ابي الدرداء عويمر رضي الله عنه، ١٧/١٠ ٤، الحديث: ٢٧٥٦٠.

حضرت مسلم بن سیار دَخمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں' تقدیراوراس کے بارے میں کلام کرنا بیدوالیں وسیح وادیاں ہیں کہا کہ اس مسلم بن سیار دَخمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ فَر ماتے ہیں' تقدیراوراس کے بارے میں کلام کرنا بیدوالیں وسیح وادیاں ہیں کہا گئی کہ اس کا مل کے تو ہو سکتے ہیں کہا کہ اوراس شخص کی طرح تو کل کروجے بیام ہو کہا سے وہی پہنچ گاجواللّہ عَزَّوَ جَلَّ نے اس کا مل بی اسے نہا تو کی اوراس شخص کی طرح تو کل کروجے بیام ہو کہا سے وہی پہنچ گاجواللّه عَزَّوَ جَلَّ نے اس کے لئے لکھ دیا ہے۔ (1)

حضرت مطرف دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر مات نَجِيلٌ ' کسی شخص کے لئے بیجا ئزنہیں کہ وہ جھت پہ چڑھ کے خودکوگرا دے اور کہنے لگے کہ میری تقدیر میں ہی یوں لکھا تھا بلکہ ہمیں ڈراورخوف ہونا جا ہئے اور جب کوئی مصیبت پہنچ جائے تو بہ ذہن بنانا جا ہے کہ میں وہی پہنچے گا جو اللّٰه عَذَوَ جَلَّ نے ہمارے لیے لکھ دیا۔ (2)

#### نقدیر کے بارے میں بحث کرنے سے بچیں کھ

<u> قَسَيْرِ صَرَاطًا لِجَنَانَ</u> ﴿ تَفَسَيْرِ صَرَاطًا الْجِنَانَ ﴾

<sup>1 .....</sup>تفسير ابن ابي حاتم، التوبة، تحت الآية: ٥١ /١١١٨١-٢٠١١.

<sup>2 .....</sup>در منثور، التوبة، تحت الآية: ١٥، ٢١٦/٤.

۵ ..... بهار نثر لعت ، حصه اول ، عقائد متعلقهٔ ذات دصفات ، ۱۸/۱-۱۹، ملخصاً بـ

# الله تعالى كى رضا برراضى رہنے كى فضيلت

انسان کی زندگی نشیب وفراز کا نام ہے، بھی و کھ بھی سکھے، بھی رنج وغم اور بھی راحت وآ رام ، بھی عیش وعشرت سے بھر بورلمحات اور بھی مصائب وآلام سے معمور گھڑیاں الغرض طرح طرح کے حالات کا سامنا ہر فردِ بشرکوا بنی زندگی میں کرنا پڑتا ہے، دین اسلام کا پیروکار ہونے کے ناطے ہرمسلمان کو چاہئے کٹمی خوشی ہرحال میں اللّٰہ تعالٰی کی رضا پر راضی اورصا بروشا کررہے، ترغیب کے لئے اللّٰہ تعالیٰ کی رضا پرراضی رہنے کی عظمت وفضیلت پرمشتمل چندا یات اورروایات یہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ چنانچیہ اللّٰہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے

> وَ الَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجُدِمَ بِهِمُ وَأَقَامُوا الصَّلُوةَ وَٱنَّفَقُوامِمَّا مَزَتَنَّهُمْ سِرًّا وَّعَلَانِيَةً وَّ يَنْ مَاءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّبِيَّةَ أُولَيِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّاسِ ﴿ جَنْتُ عَدُنِ يَنْخُدُونَهَا وَ مَنْ صَلَحَ مِنُ ابَانِهِمُ وَازْوَاجِهِمْ وَذُرِّي لِيَهِمْ وَ الْمَلْلِكَةُ يَنْ خُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ شَ سَلْمٌ عَلَيْكُمْ بِهَاصَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى النَّاسِ

ترجيه كنزالعرفان: اوروه جنهول ناسيخرب كى رضاكى طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے جاری راہ میں پوشیدہ اور اعلانہ خرچ کیا اور برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالتے ہیں انہیں کے لئے آخرت کا چھاانجام ہے۔ وہ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں ان میں وہ لوگ داخل ہوں گےاور ان کے باپ دادااور ہیو بول اور اولا دمیں سے جوصالحین ہوں گے (وہ بھی جنت میں داخل ہوں گے ) اور ہر دروازے سے فرشتے ان کے یاس (یہ کہتے ہوئے) آئیں گے تم پرسلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا تو آخرت کا اچھاانجام کیا ہی خوب ہے۔

حضرت انس رَضِى اللهُ تَعَالى عَنُهُ مِن روايت م كرضورِ افرس صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِ ارشا وفر ما يا" بشك زياده اجر سخت آزمائش پر ہى ہے اور الله ءَرَّوَ جَلَّ جب كسى قوم ہے محبت كرتا ہے توانہيں آزمائش ميں مبتلا كرديتا ہے توجو اس کی قضا برراضی ہوا س کے لئے رضا ہےا ورجو ناراض ہواس کے لئے ناراضی ہے۔<sup>(2)</sup>

2 .....ابن ماجه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، ٤/٤ ٣٧، الحديث: ٣١ .٠٠.

حضرت عبد الله بن عباس رضى اللهُ تعَالَى عَنُهُمَا سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنُهُمَا سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَدُّو جَلَّ بِ ارشا دفر مایا کہ 'جس کے مال یا جان میں مصیبت آئی پھراس نے اسے پوشیدہ رکھا اور لوگوں برطا ہرنہ کیا تو الله عَدُّو جَلَّ بِ حَقَ ہے کہ اس کی مغفرت فرما دے۔ (1)

حضرت جابر رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مِن وایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' قیامت کے دن جب مصیبت زرہ لوگول کوثواب دیا جائے گا تواس وقت دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ'' کاش! (دنیا میں) ان کے جسمول کوفینچیول سے کا طردیا جاتا۔ (2)

#### روئے زمین کاسب سے برا عبادت گزار

حضرت بونس عَنَيه الصَّلَوْ هُ وَالسَّلام نِ حَضرت جَرِيَل عَلَيْهِ السَّلام سے فرمایا، میں روئ زمین کے سب سے بڑے عابد ( لینی عبادت گرار ) کود بھناچا ہتا ہوں۔ حضرت جبرینل علیّه السَّلام آپ علیّه الصَّلَوٰ وَالسَّلام کوایک السِی حُض کے بات ہاللہ اعْرَوْ جَن اور جدا ہو جکے تھاوروہ زبان سے کبدر ہاتھا،' ہااللہ اعْروْ جَنّ وَ نَعِی اور جب چاہالے لیااور میری امید صرف اپنی ذات میں باتی رکھی، اب تو نے جب تک چاہان اعضاء سے جھے فائدہ بخشا اور جب چاہالے لیااور میری امید صرف اپنی ذات میں باتی رکھی، اب میرے پیدا کرنے والے! میرا تو مقصود بس تو بی تو ہے۔ حضرت بونس عَلَیْه الصَّلام نَوْ والے! میرا تو مقصود بس تو بی تھا۔ حضرت جبرینل عَلیْه الصَّلام نے جواب دیا، اس مصیبت میں بیتا ہونے سے قبل بیالیان میں اس بی تھا ملا ہے کہ اس کی آٹکھیں بھی لیوں۔ چنا نچ حضرت جبرینل عَلیْه السَّلام نے اشارہ کیا اور اس کی آٹکھیں نکل بڑیں! مگر عابد نے زبان سے وہی بات کی' ہا اللہ اعْرَوْ جَنْ ، جب تک تو نے چاہال اس میرا تو مقصود بس تو بی تو ہے۔ حضرت جبرینل عَلیْه السَّلام میرا تو مقصود بس تو بی تا ور جب چاہائیں والی اللہ اعلیٰ اور جب چاہائیں والی کے لیا۔ اے خات اعزو خار مایا، آ تو ہم تم با ہم ملکر وعا کریں کہ اللٰہ تعالیٰ تم کو اس میر اور ہاتھ چاو کو اور کیا در تا ہوں ہی کی طرح عبادت کرنے لگو۔ عابد نے کہا، ہم کر نہیں ۔ حضرت جبرینل علیٰہ اللہ ای کھور تھیں اور ہاتھ چاو کی لوٹ اور کیا بہ تیں ہوتو جھے علیٰہ السَّدہ نے فرمایا، آ تو ہم تم با ہم میر کواس سے بڑھ کو کیا بہ تیس ہوتو جھے حض نہیں جائے۔ حضرت اور میانہ الصَّائی میں ہوتا ہو تھی میں نے سی اور کواس سے بڑھ کر عابد تہیں دیا اس کے نہیں ور کواس سے بڑھ کر عابد نہیں دیا ہوتھی میں نے سی اور کواس سے بڑھ کر کیا بہ تہیں۔ دیا

و تفسير صراط الجنان

<sup>1 .....</sup>معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه احمد، ٢١٤/١، الحديث: ٧٣٧.

<sup>2 .....</sup>ترمذی، کتاب الزهد، ۹۰-باب، ۲۸۰/۸، الحدیث: ۲٤۱۰

حضرت جبرئيل عَليْهِ السَّلام نے کہا، بهوه راسته ہے که رضائے الٰہی عَزُّوَ جَلَّ تک رسائی کیلئے اس سے بہتر کوئی راہ ہیں۔ (1)

قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْمَى الْحُسْنَيْنِ وَنَحْنُ نَدَرَبَّصُ بِكُمْ اللهُ عِنْ إِلَى الْحُسُنَيْنِ وَنَحْنُ نَدَرَبَّصُوا الله الله عِنْ عِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مِنْ عِنْ الله عِنْ عِنْ الله عِنْ عِنْ مِنْ عِنْ مِنْ الله عِنْ عِنْ الله عِنْ عِنْ الله عِنْ عِنْ الله عِنْ عِنْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ الله عَلَا الله عَنْ الله

ترجمهٔ کنزالایمان: تم فرماؤتم ہم پرکس چیز کا انتظار کرتے ہوگر دوخو بیوں میں سے ایک کا اور ہم تم پراس انتظار میں بیں کہ اللّٰہ تم پرعذاب ڈالے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں تواب راہ دیکھوہم بھی تمہار سے ساتھ راہ دیکھو ہے ہیں۔

ترجہ کا نظار کرر ہے ہوا ورہم تم ہرارے اوپر دواجھی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کرر ہے ہوا ورہم تم پر انتظار کرر ہے بیں کہ اللّٰه تمہیں اپنی طرف سے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دیو تم انتظار کرواور ہم (بھی) منتظر ہیں۔

﴿ اِلْحَكَى الْحُسُنْدِينَ: دواحِي خوبيوں ميں سے ايک کا۔ ﴾ اس آيت ميں مسلمانوں کو پہنچنے والی مصيبتوں پرمنافقوں ہونے والی خوثی کا ايک اور جواب ديا گيا ہے، چنانچارشاد فرمايا کہ اے حبيب! صَلَى اللّٰهُ تَعَالىٰ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَلَّمُ ، آپ الن منافقوں سے فرمادیں کہ اے منافقو! تم ہمارے او پر دواجی خوبیوں میں سے ایک کا انتظار کررہے ہو کہ ہمیں یا تو فتح وغنیمت ملے گی یا شہادت ومغفرت کیونکہ مسلمان جب جہاد میں جاتا ہے تو وہ اگر غالب ہو جب تو فتح وغنیمت اور اجر عظیم پاتا ہے اور اگر راوخدا میں مارا جائے تو اس کو شہادت حاصل ہوتی ہے جواس کی اعلیٰ مراوہ ہوا ورہم تم پر دو برائیوں میں سے ایک کا انتظار کر رہے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ سابقہ اُمتوں کی طرح تم ہمیں بھی اپی طرف سے عذاب دے کر ہلاک کردے یا ہمیں تم پر کا میا بی وغلبہ عطا کر کے ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے اور جب بیہ بات ہے تو تم ہمارے انجام کا انتظار کرواور ہم بھی متمہارے انجام کا انتظار کرواور ہم بھی

<sup>1 .....</sup>روض الرياحين، الحكاية السادسة والثلاثون بعد الثلاث مائة، ص ١٨١.

<sup>2 ----</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ٥٠، ٢٨/٢، روح البيان، التوبة، تحت الآية: ٥٠، ٣/٧٤)، ملتقطاً.

اَ حادیث میں راہِ خدامیں جہاد کرنے والے مسلمان کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں ،ان میں سے دو احادیث درج ذیل ہیں:

(1) .....حضرت ابو ہرىيە دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے دوایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا دفر ما یا: الله تغالیٰ نے ذمہ لیا ہے کہ جومیری راہ میں نکلے اور مجھ برایمان یا میرے رسولوں کی تصدیق ہی وہ سبب ہے جس نے اسے گھر سے نکالا ہوتو میں اسے غنیمت کے ساتھ واپس بھیجوں گایا جنت میں داخل کر دوں گا۔ <sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت الوهريره دَضِى الله تعَالى عَنه تعروايت ب، تاجدار رسالت صَلّى الله تعالى عَليه وَاله وَسَلّم ن ارشا وفر ما يا '' جِوَّحُص اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كَى راه مِيس نَكِلِے اللَّه عَزَّوَ جَلَّ اس كا ضامن ہوجاتا ہے۔ (اللَّه تعالی ارشا دفر ماتا ہے كه ) جو تخص مير ہے راستے میں جہاد کے لئے اور صرف مجھ برایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے نکاتیا ہوتو میں اس بات کا ضامن ہوں کہ (اگروہ شہید ہوگیاتو)اس کو جنت میں داخل کروں گایااس کواجراورغنیمت کےساتھواس کے گھرلوٹا وَں گا۔ <sup>(2)</sup>

# قُلُ انْفِقُوا طَوْعًا أَوْكُنُ هَا لَنْ يُتَقَبَّلُ مِنْكُمْ ۚ إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَسِقِ إِنْ نَ اللّ

ترجهة كنزالايمان: تم فرما وَكرول يخرج كرويانا كواري يخم يه بركز قبول نه موكا بينكتم بحم لوك مو

ترجید کنزالعرفان: تم فرما و کهتم خوشد لی سے خرج کرویا نا گواری سے (بہرصورت) تم سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ بیشکتم نافر مان قوم ہو۔

﴿ قُلْ بَتُم فرما وَ۔ ﴾ شانِ نزول: بير آيت جد بن قيس منافق كے جواب ميں نازل ہوئي جس نے جہاد ميں نہ جانے كي اجازت طلب کرنے کے ساتھ بیرکہا تھا کہ میں اپنے مال سے مدد کروں گا ،اس براللّٰہ قبَادَ ک وَ تَعَالٰی نے اپنے حبیب سپّرِعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سِي فَر ما يا كهاس منافق اوراس جيسے دوسرے منافقين سے فر ما ديں: تم خوشی سے دويا ناخوشی سے ، تہارا مال قبول نہ کیا جائے گا، یعنی رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اس كونه ليس كے كيونكه به دينا الله عَزَّ وَجَلَّ

1 ..... بحارى، كتاب الايمان، باب الجهاد من الايمان، ١/٥٢، الحديث: ٣٦.

2 .....مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله، ص٤٢ . ١ . الحديث: ١٠٢٦ (١٨٧٦).

کے لئے ہیں ہے۔ یہ آیت اگر چہ خاص منافقوں کے بارے میں ہے لیکن اس کا حکم عام ہے چنانچہ ہروہ مخص جو اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کی نیت سیخرج نہ کرے بلکہ ریا کا ری اور نام ونمود کی وجہ سیے خرج کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا۔<sup>(1)</sup>

#### دکھاوے کے لئے اور الله تعالیٰ کی رضائے لئے مال خرچ کرنے والے کی مثال

لوگوں کو دکھانے کے لئے مال خرچ کرنے والے کی مثال بیان کرتے ہوئے الله تعالی ارشاد فرما تا ہے

ترجيلة كنزالعرفان: الايمان والو!احسان جما كراورتكليف يَا يُنِهَا الَّذِينَ امَنُوا لا تُبْطِلُوا صَدَفْتِكُمْ بِالْمَنْ وَالْإِذِي لِمَا لَئِي يُنْفِقُ مَالَهُ مِ كَاءَ التَّاسِ وَلا يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ فَمَثُلُهُ كَمَثُلُهُ كَمَثُلُ صَفُوانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَآصَابَهُ وَابِلُ فَتَرَكَهُ صَلْمًا الايَقْدِرُ وَنَعَلَى شَيْءِمِيًّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكُفِرِينَ (2)

پہنچا کراینے صدقے ہر بادنہ کردواس شخص کی طرح جواپنا مال لوگوں کے دکھلا وے کے لئے خرچ کرتا ہے اور الله اور قیامت برایمان نہیں لاتا تو اس کی مثال الیم ہے جیسے ایک چکٹا پھر ہو جس پرمٹی ہے تواس پر زور داربارش پڑی جس نے اسے صاف پھر کرچھوڑا، ایسےلوگ اپنے کمائے ہوئے اعمال ہے کسی چیزیر قدرت نه یا ئیس گے اور الله کا فروں کو ہدایت نہیں دیتا۔

وَمَامَنَعَهُمُ أَنْ تُقْبُلُ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوْ ابِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلا يَأْتُونَ الصَّالُولَا إِلَّا وَهُمْ كُسَالًى وَلا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ ١٠

ترجمة كنزالايمان: اوروه جوخرج كرتے ہيں اس كا قبول ہونا بندنہ ہوا مگراسی ليے كه وه الله ورسول ہے منكر ہوئے اور نما زکونہیں آتے مگر جی ہارے اور خرج نہیں کرتے مگر نا گواری ہے۔

ترجيلةً كنزُ العِرفان: اور ان كے صدقات قبول كئے جانے سے بير بات مانع ہے كدانہوں نے الله اور اس كے رسول کے ساتھ کفر کیااوروہ نماز کی طرف ستی و کا ہلی سے ہی آتے ہیں اور نا گواری سے ہی مال خرچ کرتے ہیں۔

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٥٣، ١/٤٩/٢.

2 سېقره: ۲۶۶

کے قائل نہیں، صرف اپنے نفاق کو چھپانے کے لئے خیرات کرتے ہیں۔(1)

## نماز میں ستی کرنامنافقوں کا طریقہ ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ستی سے نماز پڑھنا منا فقوں کا طریقہ ہے جبہ مومن کیلے تو نماز معراج ہوا ور امام الانمیاء صلی الله وَ وَقَرِی الله وَ وَ الله وَ

#### تنگدلی سےراہ خدامیں مال خرج کرنا منافقوں کا طریقہ ہے

اس آ پہتے مبارکہ سے بیجھی معلوم ہوا کہ راہِ خدامیں خرچ کرنے سے دل ننگ ہونا منا فقوں کا طریقہ ہے۔

1 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ٤٥، ٢/٩٤.

2 ..... حلية الاولياء، طبقة التابعين، الطبقة الاولى، طبقة اهل المدينة، ثابت البناني، ٢٦٢/٢، روايت نمبر: ٦٨٥٧.

تفسيرصراط الحنان

البنداالله عَزَّوَ جَلَّ كَي راه مين خرج كياجائة توخوش دلى سے خرچ كياجائے۔

# فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُ وَلا آولادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيثُ اللَّهُ لِيُعَنِّ بَهُمْ بِهَا فِي الْحَلِوةِ السُّنْيَاوَتُرْهُ فَقَانَفُهُ هُمُ وَهُمْ كُفِرُونَ ١٠٥

ترجيه كنزالايمان: توحمهميں ان كے مال اور ان كى اولا دكا تعجب نه آئے الله يهى جا ہتا ہے كه دنيا كى زندگى ميں ان چيزوں سے ان پروبال ڈالے اور کفر ہی پران کا دم نکل جائے۔

ترجیه کُنزُالعِرفان: توخمہیں ان کے مال اور ان کی اولا دتعجب میں نہ ڈالیں ، اللّٰہ یہی جا ہتا ہے کہ اِن چیزوں کے ذر لیعے دنیا کی زندگی میں اِن سے راحت وآ رام دور کردے اور کفر کی حالت میں اِن کی روح نکلے۔

﴿ فَلَا تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمْ وَلآ أَوْلا دُهُمْ: توتمهين ان كے مال اور ان كى اولا دتیجب میں نہ ڈالیں۔ ﴾ اس آیت میں خطاب اگرچہ نبی اکرم صَلَّى الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ ہے کیکن اس سے مرادمسلمان ہیں اور آیت کامعنی بیہ ہے کہ تم ان منافقول کی مالداری اوراولا دیریه سوچ کرجیرت نه کروکه جب به مردود ہیں توانہیں اتنامال کیوں ملا۔ اللّٰه تعالیٰ یہی جا ہتا ہے کہان چیزوں کے ذریعے دنیا کی زندگی میں ان سے راحت وآ رام دور کردے کہ محنت سے جمع کریں ،مشقت سے اس کی حفاظت کریں اور حسرت جھوڑ کرمریں۔ <sup>(1)</sup>

﴿لِيُعَنِّ بَهُمْ بِهَا فِي الْحَيْوةِ السُّنيّا: كمان چيزول كوزريع دنيا كى زندگى مين إن سے راحت وآرام دور کردے۔ کی منافقوں ہر مال کے ذریعے دُنُبَوی زندگی میں ڈالے جانے والے وبال کا پیچھ ذکراو بر ہوا ،اس کا مزیدوبال بیہ بڑے گا کہ مال خرچ کرنے کے معاملے میں ان کا دل ننگ ہوگا اور وہ (راہِ خدا) میں مال خرچ کرنا پسند نہ کریں گے جبکہاولا دیے ذریعے ان پر دنیا میں بیرو بال آئے گا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرنے میں طرح طرح کی مشقتوں میں بڑیں گے،ان کےکھانے بینے اورلباس وغیرہ کاا نتظام کرنے میں پریشانیوں کاسامنا کریں گےاوروہ مر جا <sup>ک</sup>یں تو بیان کی جدائی پرانتهائی رنج وغم میں مبتلا ہوں گے۔ <sup>(2)</sup>اور جب بیمریں گےتو ان کی روح کفر کی حالت میں

<sup>1 .....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ٥٥، ٢٤٩/٢.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، التوبة، تحت الآية: ٥٥، ٣/٩ ٤.

#### كافروں اورمسلمانوں كى محنت ومشقت ميں فرق

یہاں ایک سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ مال اور اولا د کی وجہ سے جس محنت ومشقت ، تکلیف اور رہے وعم کا سامنا کرنا یر تا ہے اس میں کا فراورمسلمان دونوں شریک ہیں تو پھر دونوں کی محنت ومشقت میں فرق کیا ہے کہ ایک جیسی محنت ومشقت ا بیک کے حق میں عذاب ہوا ور دوسرے کے حق میں نہ ہو؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ مال اور اولا و کے معالمے میں اگر جہمسلمان اور کا فر دونوں کوایک طرح کی محنت ومشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے کیکن مسلمان چونکہ ان مشقتوں برصبر کرتا ہے اوراس پر آخرت میں اسے ثواب ملے گااس لئے بیائس کے قق میں عذاب نہیں جبکہ کا فرکو چونکہ آخرت میں کوئی ثواب نہیں ملے گااس کئے اُس کے قت میں پیشفتیں عذاب ہیں۔

## کا فروں کے مال ورولت سے دھوکہ نہ کھانے کا حکم

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو کا فروں کی مالی اور افرادی قوت پر تعجب نہیں کرنا جا ہے کیونکہ بیان کے کئے اللّٰہ نغالیٰ کا دُنُیو ی عذاب ہے۔ نیز کا فروں کے مال ودولت کی کثر ت ہے دھو کہ نہ کھانے کا حکم اور بھی کئی جگہوں پر دیا گیاہے، جیسے ایک مقام پرارشا دفر مایا

> لا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّـنِينَكَفَهُ وَافِي الْبِلَادِ ﴿ مَتَاعُ قَلِيلٌ فَ ثُمَّ مَأُولَهُمْ جَهَلَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْبِهَادُ (1)

ترجيه أكنز العِرفان: احتفاطب! كافرون كاشهرون مين جلنا پھر ناہر گز تجھے دھوکا نہ دے۔(بیاتو زندگی گزارنے کا) تھوڑا سا سامان ہے پھران کا ٹھکانہ جہنم ہوگا اور وہ کیاہی براٹھکا نہ ہے۔

> اورایک مقام پرارشا دفر مایا مَا يُجَادِلُ فِي اللهِ اللهِ والله الَّذِينَ كَغَرُوا فَلَا يغمُرُ ال تَقَلُّبُهُم فِي الْبِلَادِ (2)

ترجيه كُنْ العِرفان: الله كي آيتول ميس كافر سي جُفَرُ اكرت ہیں تو اے سننے والے! ان کا شہروں میں (خوشحالی ہے) چانا چرنا تھے دھو کا نہ دے۔

# الله عَزَّوَ جَلَّ سِي عَافَل كرويين والإمال الله عَزَّوَ جَلَّ كاعذاب مِ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو مال اور اولا داللّہ ءَزَّوَ جَلَّ سے غافل کرے وہ اللّٰہ تعالیٰ کاعذاب ہے، اس سے ان لوگوں کو نقیجت حاصل کرنی جا ہے جوا پنے مال کی کثر ت اور اولا د کی وجہ سے اللّٰہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی عبات و اطاعت سے انتہائی غافل ہیں۔

# غافل مالدار كاانجام إ

بی معلوم ہوا کہ مالدار کی جان بڑی مصیبت سے نگلتی ہے اور اسے دگن تکلیف ہوتی ہے ایک تو دنیا سے جانے اور دوسری مال چھوڑنے کی جبکہ موس کی جان آسانی سے نکتی ہے کہ وہ اسے اللّٰه عَزُوَجُواْ وراس کے رسول صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے ملنے کا ذریعہ مجھتا ہے۔

ويَخْلِفُونَ بِاللهِ إِنَّهُمُ لَبِنْكُمْ وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قُومٌ يَّفُرُقُونَ ﴿ وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قُومٌ يَفْرُقُونَ ﴿ وَمَاهُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قُومٌ يَفْرُقُونَ ﴾ لَوْيَجِدُونَ مَلْجًا أَوْمَعْلُ إِنَّا وُمُلَّا خُلَالًا وَلَوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ ﴾

ترجہ کنزالایمان: اور اللّٰہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اور تم میں سے ہیں نہیں ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ اگریائیں کوئی پناہ یاغاریا ساجانے کی جگہ تورسیاں تڑاتے ادھر پھرجائیں گے۔

ترجہا کن کالعرفان: اور (منافق) الله کی شمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں کیکن وہ لوگ ڈرتے ہیں۔اگرانہیں کوئی پناہ گاہ یاغاریا کہیں ساجانے کی جگہل جاتی تو جلدی کرتے ہوئے ادھر پھر جائیں گے۔

﴿ وَيَحْلِفُونَ بِاللّٰهِ } اوراللّٰه كی تتمیں كھاتے ہیں۔ ﴾ منافقین اس پراللّٰه كی تتمیں كھاتے ہیں كہوہ تمہارے دین وملت پر ہیں اور مسلمان ہیں لیکہ عزوجوٹ ہولتے ہیں۔ وہ صرف اس بات سے ڈرتے ہیں كہ اگران كا نفاق ظاہر ہوجائے تو مسلمان ان كے ساتھ وہى معاملہ كریں گے جو مشركین كے ساتھ وہى معاملہ كریں گے جو مشركین كے ساتھ كریں گئے وہ براہ تھے ہیں اس كئے وہ براہ تھے ہیں۔ اس کے دہ براہ تھے کہ اللہ عزوہ براہ تھے ہیں۔ اس کے دہ براہ تھے ہیں۔ کا ساتھ کریں کے ساتھ کریں کے ساتھ کریں کے ساتھ کریں گئے ہیں۔ (1)

1 .....حازِن، التوبة، تحت الآية: ٥، ٢/، ٥٥، مدارك، التوبة، تحت الآية: ٥٦، ص ٤٤، ملتقطاً.

<u>﴿ تَفْسِيْرِ صِرَاطًا لِجِنَاكَ }</u>

#### آيت ويَحْلِفُونَ بِاللَّهِ" معلوم مونے والے مسائل

اس آبیت سے چندمسکلےمعلوم ہوئے:

- (1) ..... تقيه كرنامنا فقول كاكام يے مومن كاكام بيں۔
- (2)..... جب عمل قول کے مطابق نہ ہوتو قول کا کوئی اعتبار نہیں۔منافق تشمیں کھا کراینے ایمان کا ثبوت دیتے تھے مگر رب نتعالیٰ نے فر مایا کہ وہتم مسلمانوں میں سے ہیں ہیں۔
- (3)....مسلمان دوطرح کے ہیں۔ حقیقی مسلمان اور ظاہری مسلمان بعنی دنیوی احکام کے اعتبار سے مسلمان۔ منافقین قومی مسلمان تھے دینی نہ تھے اس لئے انہیں مسجد میں نماز پڑھنے کی اجازت تھی ،انہیں کفار کی طرح قتل نہ کیا گیالیکن وہ الله عَزَّوَ جَلَّ كِنز ويكِمون نه تفيه و وَمَاهُمُ مِّنْكُمْ كِيهِ بِي معنى مِين ـ

﴿ لَوْ يَجِنُ وْنَ مَلْجَاً: اكرانبيس كوتى يناه كاهل جاتى - العنى منافقين كادسولُ الله صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اورمسلما نوب سے انتہا درجے کے بغض کی وجہ سے حال ہیہ ہے کہ اگروہ تمہارے پاس سے سی پناہ گاہ، غاریا کہیں ساجانے کی جگہ کی طرف بھاگ جانے پر قا در ہوتے تو بہت جلدا دھر پھر جاتے کیونکہ بز دل کا کام ہی بھاگ جانا ہوتا ہے۔<sup>(1)</sup>

# وَمِنْهُمُ مَنْ يَكْبِزُكَ فِي الصَّكَ فَتِ فَإِنَّ أَعْطُوا مِنْهَا كَاضُوا وَإِنْ لَمْ يُعَطُوامِنُهَا إِذَاهُمْ يَسْخُطُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اوران ميس كوئى وه ہے كەصدقے باغنے ميستم برطعن كرتا ہے تواگران ميں سے بچھ ملے تو راضى موجائيں اور نہ ملے توجیجی وہ ناراض ہیں۔

ترجيه كُنْزُالعِرفان: اوران ميں سے كوئى وہ ہے جوصد قات تقسيم كرنے ميں تم پراعتراض كرتا ہے تواگر إنهيں اُن (صدقات) میں سے پچھود بیدیا جائے تو راضی ہو جاتے ہیں اوراگر انہیں اُن میں سے پچھ نہ دیا جائے تو اس وفت نار

154

كرتا ہے۔ ﴾ شانِ نزول: يه آيت ذُوالخُو يُصِرَهُ تميمي كے بارے ميں نازل ہوئي الشخص كا نام مُرُ قُوص بن زُبيَر ہے اور یمی خوارج کی اصل دبنیا دہے۔ <sup>(1)</sup>

بخارى ومسلم كى روايت ميں ہے كەرسول كرىم صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ ذَالِهِ وَسَلَّمَ مالِ غَنيمت تَقْسِيم فر مار ہے تنصقو ذُوالخُو يُصِرٌ هُ نے کہا یار سولَ الله! عدل سیجے حضور پُرنور صَلَى الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَّمَ نِے فرمایا: تَجَفِّ خرابی مو، میں عدل نہ کروں گا تو عدل کون کرے گا؟ حضرت عمر دَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُ نِے عرض کی : مجھے اجازت دیجئے کہ اس (منافق) کی گردن ماردوں حضویہ ا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُه وَ الله وَسَلَّمَ نِے فر ما يا كه اسے چيوڙ دواس كے اور بھی ہمراہی ہیں كهتم ان كی نمازوں كے سامنے اپنی نمازوں کواوران کے روزوں کے سامنے اپنے روزوں کو حقیر دیکھو گے ، وہ قرآن پڑھیں گے اوران کے گلوں سے نہ انزےگا،وہ دین سےالیےنکل جائنیں گے جیسے تیرشکار ہے۔<sup>(2)</sup>

اس سے معلوم ہوا کہ حضور اکرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے سی فعل شریف براعنز اض کرنا کفر ہے۔

# فتنوں ہے متعلق دواَ حادیث

(1)....حضرت عبدالله بن عمردَ ضِى الله تعالى عَنهُ مَا سے روايت ہے ، نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ الكِمر تنبه وعافر مائی''اے اللّٰہ! عَزَّوَ جَلَّ ، ہم کو ہمارے شام میں برکت دے۔اے اللّٰہ! عَزَّوَ جَلَّ ، ہمارے یمن میں برکت دے۔ لوگوں نے عرض کی: یار سولَ الله اِصلَى الله تعالی عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، ہمارے نجد میں رارشا دفر مایا: اے الله اعزّ وَجَلّ ، ہم کو ہمارے شام میں برکت دے۔اے اللّٰہ!عَزُّوَ جَلَّ ،ہم کوہمارے یمن میں برکت دے لوگوں نے پھرعرض کی: پاد سو لَ الله اصلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور بهار عنجد مين وحضرت عبدالله بن عمر دَضِيَ الله تعَالَى عَنهُ مَا فرمات بين ميرا خيال ہے کہ تیسری بارمیں ارشا دفر مایا'' کہ وہاں زلز لےاور فتنے ہوں گےاور وہاں شیطانی گروہ نکلے گا۔<sup>(3)</sup>

(2)....حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكُرِيْمِ فرماتْ بَيْن، مِين نِي رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو بیفر ماتے ہوئے سناہے کہ آخری زمانے میں ایک قوم نکلے گی جو کم عمراور کم عقل ہوں گے، د مسولُ الله صَدَّى اللهُ يَعَالى عَليْه وَ الِهِ وَسَلَّمَ كَى احادیث بیان كریں گے ،قرآن مجید كویر ٔ صیں گے اور وہ ان کے حلق سے نیخ ہیں اترے گا اور وہ دین سے اس

♦ تفسيرصراطالحنان

<sup>1</sup> سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٥٨ ٢/٠٥٠ ع

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب المناقب، باب علامات النبوّة في الاسلام، ٣/٢ ، ٥٠ الحديث: ٣٦١٠، مسلم، كتاب الزكاة، باب ذكر الخوارج وصفاتهم، ص٣٣٥، الحديث: ٤٨ (٤٦٠١).

 <sup>3 .....</sup>بحارى، كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: الفتنة من قبل المشرق، ٤/، ٤٤، الحديث: ٩٤. ٧٠٩.

طرح نکل جائیں گے جیسے تیر کمان سے نکلتا ہے اور جب تم انہیں یا ؤ تو ان کونل کرنا کیونکہ جو (ان سے جنگ کرے گا اور ) انہیں قتل کرے گا قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں اسے اجر ملے گا۔(1)

﴿ فَإِنَّ أَعُطُوا مِنْهَا مَ ضُوا: تواكر إنهين أن (صدقات) مين سے بجھد بديا جائے توراضي موجاتے ہيں۔ المعلوم مواكد وُنُيُوى نَفْع برِحضورِ اكرم صَدِّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عِيراضي هوجانا اورنفع نه هونے كي صورت ميں ناراض هوجانا منافق كى خاص علامت ہے، اييا آ دمى نبى كريم صَلّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يرا يمان نبيس لا ما بلكه ابين نفس برايمان لا يا ہے۔ اخلاص نہ ہونے کی علامت بیہ ہوتی ہے کہ جب تک فائدہ ملتارہے تب تک راضی ،خوش ہیں اور جب فائدہ ملنا بند ہوجائے توبرائیاں بیان کرنا شروع کردی جائیں۔آج بھی کسی آدمی کے دوسرے کے ساتھ مخلص ہونے کا یہی بیانہ ہے کہ اگر کوئی تشخص ہم سے فائدہ حاصل کرتے وقت تو خوش اور راضی ہوا ورتعریفیں کرے اور فائدہ ثتم ہوجانے پرسلام لینا گوارانہ کرے تو پیخلص نہ ہونے کی علامت ہے اور افسوس کہ فی زمانہ اسی طرح کی صورت ِ حال ہے۔

# وكؤانهم كمضواما النهم اللهوكم سولة لؤلاوقالوا حسبنا الله سيؤنينا الله

ترجيه الايمان: اوركيا احجها بهوتا الروه اس برراضي بهوتے جوالله ورسول نے ان كوديا اور كہتے ہميں الله كافي ہے اب دیتاہے ہمیں الله این فضل سے اور الله کارسول ہمیں الله ہی کی طرف رغبت ہے۔

ترجيهة كنزًالعِرفان: اور (كيا جها موتا) اگروه اس برِراضي موجاتے جو الله اور اس كےرسول نے انہيں عطافر مايا اور کہتے کہ میں الله کافی ہے۔ عنقریب الله اور اس کا رسول ہمیں اپنے فضل سے اور زیادہ عطافر مائیں گے۔ بیشک ہم الله ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔

﴿ وَكُواً أَنَّهُمْ مَن صُوا مَا اللَّهُ وَمَ سُولُ يَ : اورا كروه اس برراضي موجات جوالله اوراس كرسول في البيس عطا فرمایا۔ ﴾ ارشا دفرمایا که کیااحیما ہوتا اگر تقسیم براعتراض کرنے والے منافق اس برراضی ہوجاتے جوالله تعالی اور اس کے رسول

لم، كتاب الزكاة، باب التحريض على قتل النحوارج، ص٥٣٥، الحديث: ١٥٦٦).

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهُ مَنْ أَبْهِ مِعَ الْهِ مِنْ اللَّهُ تَعَالَىٰ كَافْضُلُ اور جَتنااس نے عطاکیا وہ کافی ہے۔ عنقریب الله تعالی اوراس کارسول صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ جمیس این فضل سے اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ بیشک ہم الله نتعالیٰ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں کہ وہ ہمیں اپنے فضل سے صدقہ اوراس کے علاوہ لوگوں کے اُموال سے عنی اور بے نیاز کردے۔ <sup>(1)</sup>

107

# آيت" مَا النَّهُمُ اللَّهُ وَسَالُولُهُ "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس معلوم مواكه بيكهنا جائز م كه الله رسول عَزَّ وَجَلَّ وصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي مِمان مِيان ديا ، دوز خ سے بچایا وغیرہ وغیرہ۔ بیجی معلوم ہوا کہ الله رسول عَزَّوَ جَلَّ وصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ویتے ہیں اور آئندہ بھی ویں ك بلكه الله نعالى جوديتا بوه حضور يُرنور صَلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بى كَوْر بع سے ديتا ہے۔

# انفع ونفضان پہنچانے کی نسبت نیک ہندوں کی طرف کرنا جائز ہے ﴿ ﴿

یا در ہے کہ سی کونفع پہنچانے یاکسی سے نقصان دور کر دینے کی نسبت اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف کرنا جائز ہے،اس طرح کی نسبتیں قرآن یاک میں بکثر ت مقامات بر مذکور ہیں

(1) .....الله تعالى نے تعمت عطا كرنے كى نسبت تا جدارِرسالت صَلّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى طرف فر ما كَى ، ارشاد بارى تعالیٰ ہے:

ایے نعمت بخشی۔

اَنْعُمَاللَّهُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ وَانْعَمْتُ عَلَيْهِ

(2) .....الله عَزُّوَ جَلَّ نِهِ البِّيخ صبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل طرف غَني كرني كي نسبت فرما كي ، ارشا وفرمايا: ترجیل کنزالعِرفان: اورانہیں یہی برالگا کہ الله اوراس کے وَمَانَقَهُوا إِلَّا آنَا غَنْهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ

رسول نے انہیں اینے فضل سے غنی کر دیا۔

(4.3) .....الله ءَرُّوَجَلَّ نِي فَرشتوں كو جمارا محافظ اور تَكْهِيان فرمايا، ارشاد بارى تعالى ب:

1 ....روح البيان، التوبة، تحت الآية: ٥، ٣/٣ ٥٥، حازن، التوبة، تحت الآية: ٥٩، ٢/٠ ٥٠.



وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً (2)

### ترجید کنزالعِرفان: آ دمی کے لیےاس کے آگے اوراس کے پیچیے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جواللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

### لَهُ مُعَقِّبِتُ مِنْ بَيْنِ يَن يُهِ وَمِنْ خُلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ آمرِ اللهِ (1)

اورارشادفرمایا:

ترجمة كنزالعرفان: اوروهتم برنگهان بهجنا ہے۔

(5) .... الله تعالى في اين نام كے ساتھ صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُم كوملاكر كفايت كرنے والا فرمايا:

ترجمة كنزالعرفان: اے نبى! الله تمهيس كافى ہے اور جو

مسلمان تہہارے پیروکار ہیں۔

يَا يُهَا النَّبِيُّ حَسَبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ

مشورہ:اس بارے میں مزید تفصیل کے لئے فتا وی رضوبہ کی 30 ویں جلد میں موجو درسالہ"اَلاَمَنُ وَالْـعُلی لِنَاعِتِي الْمُصَطَفْي بِدَافِع الْبَلَاءِ" (مصطفل كريم) صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كودافع البلاء يعنى بلائيس دوركر نے والا كہنے والوں كيليِّ انعامات ) كامطالعه يجيِّك \_

اِنَّمَا الصَّدَفْتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمُسْكِينِ وَالْعُبِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ فَكُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَفِي سَبِيلِ اللهِ وَالْسِبِيلِ لَا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ١٠

ترجمة كنزالايمان: زكوة توانبيس لوگول كے ليے ہے محتاج اور نرے نا دار اور جواسے تحصيل كركے لائيس اور جن كے دلول کواسلام سےالفت دی جائے اورگر دنیں جھوڑانے میں اور قر ضداروں کواور انڈہ کی راہ میں اور مسافر کو بیٹھہرایا ہوا ہے اللّٰہ کا اور اللّٰہ کم وحکمت والا ہے۔

🛮 ۱۱: الرعد: ۱۱.

. ۲۱ :سانعام: ۲۱

3 .....انفا<u>ل: ۲</u>۶

158

﴿ إِنَّهَا الصَّدَافَتُ: زَكُوة صرف ان لوكوں كے لئے ہے۔ ﴾ جب منافقين نے صدقات كي تقييم ميں سركار دو عالم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِراعتراض كيا توالله عَزَّوَجَلَّ نِي اس آيت ميس بيان فرما ديا كه صدقات كي تسخق صرف بهي آتھ قشم کےلوگ ہیں ان ہی پرصد قامن صَر ف کئے جائیں گے،ان کے سوااور کوئی مسخن نہیں نیز رسول کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوا مُوالِ صِدقَه عِيهِ كُونَى واسطه بَي بَين كيونكم آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ يراور آپ كى اولا و پرصدقات حرام ہیں توطعن کرنے والوں کواعتراض کا کیاموقع ہے۔اس آیت میں صدقہ سے زکو ۃ مراد ہے۔

# مَصارِفِ زِكُوة كَيْنَفْصِيل اوران ہے متعلق شرعی مسائل

اس آیت میں زکو ۃ کےمصارف بیان گئے ہیں ،ان سے متعلق چند شرعی مسائل درج ذیل ہیں (1)....زكوة كمستحق آتھ شم كے لوگ قرار ديتے گئے ہيں ان ميں سے مُوَّ لَّفَةُ الْقُلُو بُصحابُ كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم ك إجماع كى وجهت ساقط موسَّة كيونكه جب الله تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ في اسلام كوغلبه ديا تواب اس كى حاجت نهر بى اور بياجهاع حضرت ابوبكرصديق رَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنهُ كِرْ مانع مين منعقد مواتها - بيهان ايك الهم بات يا در سي كه مُوَّ لَّفَهُ الْقُلُو بُ کے حصے کوسا قط کرنے میں ایسانہیں ہے کہ صحابہ کرام دُضِیَ اللّهٔ تَعَالٰی عَنْهُم نے قرآنِ کریم کوہی بدل دیا کیونکہ قرآنِ مجید ایسی کتاب ہے ہی نہیں کے مخلوق میں سے کوئی اسے تبدیل کر سکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اوراس کی حفاظت بھی الله تعالیٰ ك ذمه كرم برب، بلكه صحابة كرام كامُواً لَفَاهُ الْقُلُونِ كعصكوسا قِط كرنے ميں إجماع يقيباً كسى دليل كى بنابر تھا، جيسا کہ علامہ کمال الدین محمد بن عبدالوا حددَ حُمَةُ اللهِ تَعَالمٰی عَلَیُهِ فرماتے ہیں ' یضیناً ان کے پاس کوئی ایسی ولیل ہوگی جس سے انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالمٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نِے اپنی و فات سے پہلے اس حکم کومنسوخ کردیا تھا۔ یا ،اس حکم کے آپ کی (ظاہری) حیاتِ مبارکہ تک ہونے کی قیدتھی۔ یا، بیچکم کسی علت کی وجہ سے تھااوراب وہ علت باقی نہ رہی تھی۔ <sup>(1)</sup> (2) .....فقیروہ ہے جس کے پاس شرعی نصاب سے کم ہواور جب تک اس کے پاس ایک وقت کے لئے پچھ ہواس کو

<sup>1 .....</sup>فتح القدير، كتاب الزكاة، باب من يجوز دفع الصدقة اليه ومن لا يجوز، ٢٠١/٢.

- (3)....عامِلین وہ لوگ ہیں جن کوجا کم اسلام نے صدقے وصول کرنے پرمقرر کیا ہو۔
  - (4).....اگر عامل غنی ہوتو بھی اس کو لینا جائز ہے۔
  - (5)....عامل سيديا ہائتى ہوتو وہ زكو ة ميں سے نہلے۔
- (6)....گردنیں چھڑانے سے مراد بہ ہے کہ جن غلاموں کوان کے مالکوں نے مُگاتَبُ کر دیا ہواورا یک مقدار مال کی مقرر کردی ہوکہاس قدروہ اداکر دیں تو آزاد ہیں، وہ بھی مستحق ہیں،ان کو آزاد کرانے کے لئے مال زکو ۃ دیاجائے۔
- (7).....قرضدار جوبغیریسی گناه کے مبتلائے قرض ہوئے ہوں اور اتنا مال ندر کھتے ہوں جس سے قرض ادا کریں انہیں ادائے قرض میں مال زکوۃ سے مددوی جائے۔
  - (8)....الله ءَزَّوَ جَلَّى راه ميں خرج كرنے سے بے سامان مجامدين اور نا دارجا جيوں برصَر ف كرنا مراد ہے۔
    - (9).....ابن مبیل سے وہ مسافر مراد ہے جس کے پاس اُس وقت مال نہ ہو۔
- (10) .....ز کا قادینے والے کو بیجی جائز ہے کہ وہ ان تمام اقسام کے لوگوں کوز کا قاد سے اور بیجی جائز ہے کہ ان میں سے سی ایک ہی قشم کودے۔
- (11)....ز کو ۃ انہیں لوگوں کے ساتھ خاص کی گئی لہٰذاان کے علاوہ اور دوسرے مُصرف میں خرج نہ کی جائے گی ، نہ مسجد کی تغمیر میں ، نہ مردے کے گفن میں ، نہاس کے قرض کی ادائیگی میں۔
- (**12)**.....ز کو ۃ بنی ہاشم اورغنی اوران کے غلاموں کو نہ دی جائے اور نہ آ دمی اپنی ہیوی اورا دلا داور غلاموں کو دے <sup>(1)</sup>۔ <sup>(2)</sup>۔

وَمِنْهُمُ الَّذِينَ يُؤُذُونَ النَّبِي وَيَقُولُونَ هُ وَأَذُنَّ فَلَ أَذُن خَيْرِتُكُمُ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينَ وَمَحْمَدُ لِلَّالْمِنْ امَنُوا مِنْكُمْ

1 ..... تفسيرات احمديه، براءة، تحت الآية: ٠٠، ص٦٦٤-٨٦٤، مدارك، التوبة، تحت الآية: ٠٦، ص ٤٤١، ملتقطأ.

**2**.....ز کو ۃ کے مصارف اورز کو ۃ سے متعلق مزید مسائل جاننے کے لئے کتاب'' فٹاوی اہلسنت (زکو ۃ کے احکام)'' اور'' فیضانِ زکو ۃ'' (مطبوعه مكتبة المدينة) كامطالعة فرما تين\_

# وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ مَ سُولَ اللهِ لَهُمْ عَنَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ

ترجية كنزالايمان: اوران ميس كوئي وه ميس كهان غيب كي خبرين دينے والے كوستاتے ہيں اور كہتے ہيں وہ تو كان ہيں تم فرماؤتمہارے بھلے کے لیے کان ہیں الله پر ایمان لاتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں اور جوتم میں مسلمان ہیں ان کے واسطے رحمت ہیں اور وہ جور سول الله کوایذ ادیتے ہیں ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔

ترجههٔ کنزالعِرفان: اوران میں کیجھودہ ہیں جونبی کوایذادیتے ہیں اور کہتے ہیں وہ تو کان ہیں۔تم فر ماؤ:تمہاری بہتری کے لئے کان ہیں، وہ الله پرایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات بریقین کرتے ہیں اور تم میں جومسلمان ہیں ان کیلئے رحمت ہیں اور جور سولُ الله کوایذ ادیتے ہیں ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔

﴿ وَمِنْهُمُ الَّذِيثَ يُوُّذُونَ النَّبِيِّ: اوران ميس يجهوه بين جوني كوايذادية بين ﴾ شانِ نزول: منافقين اين مجلسول میں تمرؤرعالم صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّمَ کی شاك میں ناشا نستہ باتیں کرتے تھے، ان میں سے بعضوں نے کہا كه الرحضور اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كُوخِرِ مُوكِّي تَوْ مِهار حِنْ مِين اجِها نه موكًا وجلاس بن سويد منافق في في كها مهم جو جا ہیں ہمیں ،حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے سامنے مُکُرُ جائیں گے اور شم کھالیں گے وہ تو کان ہیں ان سے جو کہدویا جائے سن کر مان لیتے ہیں۔اس پر الله تعالیٰ نے بیآ یت نازل کی اورارشا دفر مایا کہ منافقوں کی جماعت میں پچھ الوگ ایسے ہیں جومیر ے حبیب صَلَّى اللهُ مَعَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوا بَيْرَا دِيتِ ہِیں اوران كی شان میں نازیبا كلمات كہتے ہیں۔ اے حبیب! صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ النَّهِ النَّهِ مَا النَّهِ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الِهِ وَ سَلَّمَ ﴾ اگرچہ سننے والے ہیں لیکن ان کا سننا تمہارے لئے بہتر ہے۔معنی بیہ ہے کہا گروہ سننے والے بھی ہیں تو نیکی اور جھلائی کی بات سننےاور ماننے والے ہیں۔شراورفساد کی بات سننےوالے ہیں۔اوران کی شان بیہ ہے کہوہ اللّٰہ تعالیٰ پرایمان ر کھتے ہیں اور مسلمانوں کی بات پر یقین کرتے ہیں منافقوں کی بات پر یقین نہیں کرتے اور وہتم میں سے جومسلمان ہیں ان كيلئے رحمت ہن اور جوالله تعالىٰ كے حبيب رسول صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوايذا ويتے ہيں ان كے ليے آخرت ميں

1 سيخازن، التوبة، تحت الآية: ٢١، ٢/٥٥٨.

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ سرکار دوعالم صلّی اللهٔ تعَالی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوا بذا دینا كفرے كيونكه دروناك عذاب كی وعبيرهموماً كفاركوبى موتى ہے۔اور يبھى معلوم مواكه حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرِكْتَ جانے والے إعتراضات كاجواب دينااورآپ صَدَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ كَى شَان بيان كرنا الله تعالى كى سنت ہے۔

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمْ لِيُرْضُوكُمْ وَاللَّهُ وَمَسُولُكَ أَحَقَّ أَن يُرْضُولُ إِنْ كَانُوْامُؤُمِنِيْنَ ﴿ ٱلمُيعُلَمُ وَالنَّهُ مَنْ يَجُادِدِ اللَّهُ وَمَ سُولَكُ فَآتَ لَهُ نَارَجَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا ﴿ ذِلِكَ الْخِزْيُ الْعَظِيمُ ﴿

ترجية كنزالايمان: تمهار بسامني الله كي تتم كهاتے ہيں كتمهييں راضي كريس اور الله ورسول كاحق زائد تھا كهاسے راضی کرتے اگرا بیان رکھتے تھے۔ کیاانہیں خبرنہیں کہ جوخلاف کرے اللّٰہ اوراس کے رسول کا تواس کے لیے جہنم کی آ گ ہے کہ ہمیشہاس میں رہے گا یہی بڑی رسوانی ہے۔

ترجيهة كنزالعِرفان: (المصلمانو!) تمهار بسامنه الله كي تشم كهائه بين تاكته بين راضي كرليس حالا تكه الله اوراس کارسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں ،اگر وہ ایمان والے ہیں۔کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو الله اور اس کے رسول کی مخالفت کر ہے تو اس کے لیے جہنم کی آ گ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ یہی بڑی رسوائی ہے۔

﴿ لِكُرْضُولُمْ: تَاكُمْ بِينِ رَاضَى كُرلِين - ﴾ شان نزول: منافقين اپني مجلسون مين سيدِ عالَم صَلَى اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يِهِ اعتراضات کیا کرتے تھےاورمسلمانوں کے باس آ کراس سے مکرجاتے تھےاورٹشمیں کھا کھا کراپنی بَریَّت ثابت کرتے تھے اس پر بیآیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ مسلمانوں کوراضی کرنے کے لئے تشمیں کھانے سے زیادہ اہم اللہ عَزَّوَ جَلَّ اوراس كرسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوراضي كرنا تَها الرّابيان ركفت تصفوا ليي حركتين كيون كين جوخداا وررسول عَزَّوَ جَلَّ و صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي ناراضي كاسبب ہول۔آیت كاس لفظ و اَنْ بَيْرَضُورٌ " میں واحد كی شميراس لئے ذكر كی گئی

العلنة

### الله تعالى كے ساتھ نبى اكرم صَلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوراضَى كُرنِ فَى نبيت شرك نبيس

اس آيت عصم معلوم مواكم عبادت ميس الله عزَّوَ جَلَّ كساته صفورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ كوراضي کرنے کی نبیت کرنی شرکتہیں بلکہ ایمان کا کمال ہے۔ نیز قرآن یا ک میں بہت ہی ایسی آیات ہیں جن میں اللّٰہ تعالیٰ اور اس كرسول صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُوا كَشُاذُ كُركيا ہے، سروَست ان ميں سے 9 آيات درج ذيل بيں

- (1) ....وَ مَنْ يُطِعِ اللهَ وَسَ سُولَةً
- (2) ....وَمَنْ يَعْصِ اللهُ وَمَاسُولَكُ (3)
- (3).....اَلَّنِ يُنَ يُحَامِ بُوْنَ اللهَ وَمَاسُولَكُ (4)
- (4) ..... إِنَّهَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَمَ سُولُهُ وَالَّذِيثِ الْمَنُوا (5)
  - (5)..... إِنَّ الَّذِي بِينَ يُؤُذُّونَ اللَّهَ وَمَ سُولَهُ لَعَنَّهُمُ اللَّهُ فِاللُّنْيَاوَالْأَخِرَةِ (6)
  - (6) ....يَا يُهَا الَّنِ يُنَ امَنُوا لا تُقَرِّمُوا بَيْنَ يَدَي عِاللهِ وَسَاسُولِهِ (7)
  - (7) .... ذُلِكَ بِأَنَّهُمْ شَا قُوااللَّهَ وَمَاسُولَكُ (8)

(8)....وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَمَا سُولَكُ أُولَيْكَ هُمُ الصِّدِقُونَ (9

ترجیه کنزالعِرفان: اور جو اللّه اور الله کے رسول کی اطاعت کرے۔

ترجبه كنزًالعِرفان: اورجو الله اوراس كرسول كى نافر مانى كرے۔

ترجيه كنزالعِرفان: جولوك الملها وراس كرسول سيارت بين \_

ترجبه كنزالعرفان: تنهار يوست صرف اللهاوراس كارسول اورایمان والے ہیں۔

ترجيه كَنْ العِرفان: بين جوالله اوراس كےرسول كوايذ اوستے ہيں ان پردنیااورآ خرت میں الله نے لعنت فرمادی ہے۔

ترجبة كنزالعِرقان: الے ايمان والو! الله اوراس كے رسول ہے آگے نہ بڑھو۔

ترجهة كنوالعِرفان: بياس ليه ب كمانهون في الله اوراس كرسول ک مخالفت کی۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور الله اوراس کے رسول کی مدوکرتے ہیں، وہی سیجے ہیں۔

1 ----مدارك، النوبة، تحت الآية: ٢٢، ص ٤٤٢.

. ١٢:----النساء: ٢٢.

. ١٤; النساء: ١٤

4 .....المائده: ٣٣.

5 ....المائدة ٥٥.

6 ساحزاب:۷۵.

7 ..... حجرات: ١.

. ٤١ - شر ٤١ .

9 سسحشر:۸.

ترجہا ککڑالعِرفان: عزت تواللہ اوراس کے رسول کے لئے ہے۔ واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے

ذ كرِ خدا جو أن سے جدا جا ہو نجد يو!

# يَحْنَا الْمُنْفِقُونَ اَنْ تَنْزَلَ عَلَيْهِمْ سُوْمَ الْأَنْفِكُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ الْمُنْفِقُونَ الْمَا لِلْمُ اللهُ مُخْرِجٌ مَا اَتَحْنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ مُخْرِجٌ مَا اَتَحْنَا اللهُ وَاللهُ اللهُ مُخْرِجٌ مَا اَتَحْنَا اللهُ وَقُلُو اللهُ اللهُ مُخْرِجٌ مَا اتَحْنَا اللهُ وَقُلُو اللهُ اللهُ مُخْرِجٌ مَا اتَحْنَا اللهُ وَقُلُو اللهُ اللهِ اللهُ ال

ترجمهٔ کنزالایمان: منافق ڈرتے ہیں کہان پرکوئی سورۃ الیمی انتر ہے جوان کے دلوں کی چھپی جتاد ہے تم فرماؤ ہنسے جاؤ اللّٰه کوضر ورظا ہر کرنا ہے جس کا تہمیں ڈرہے۔

ترجیه گنزالعرفان: منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کے خلاف کوئی الیمی سورت نازل کردی جائے جوان کے دلوں کی چھیی باتیں بتادے بنم فرماؤ: نداق اڑالو، بیشک الله اس چیز کوظا ہر کرنے والا ہے جس سے تم ڈرتے ہو۔

﴿ ثُمْرِيمَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْكُو بِهِمَ : جوان كے دلوں كى جھيى باتيں بتادے۔ ﴿ دلوں كى جھيى چيز ان كا نفاق ہے اور وہ بغض و عداوت جو وہ مسلمانوں كے ساتھ ركھتے تھا وراس كو چھيا يا كرتے تھے ، سرورِ عالَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ مَجْونات و كَيْصَا ور آ بِ كَي غَيْبَى خَبْرِين سِننے اور ان كو واقع كے مطابق پائے كے بعد منافقوں كو اند بيشہ ہوگيا كہ جين اللّٰه تعالى كوئى اللّٰه تعالى كوئى سورت نازل نذفر مائے جس سے ان كے آسرار ظاہر كرد ہے جائيں اور ان كى رسوائى ہو۔ ان كے اس اندیشے كاذكر كرنے كے بعد اللّٰه تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آ بِ ان منافقوں سے فرماویں كرنے كے بعد اللّٰه تعالى ارشا وفر ما تا ہے ' اے بيار ہے جبيب ! صَلَّى اللّٰه تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آ بِ ان منافقوں سے فرماویں كرنے كے بعد اللّٰه تعالى ارشا وفر ما تا ہے ' اے بيار ہے جبيب ! صَلَّى اللّٰه تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، آ بِ ان منافقوں سے فرماویں كے تا ہم ہونے سے مُ ڈرتے ہو۔ (2)

# وَلَيْنُ سَا لَتُهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا تُخُوضُ وَنَلْعَبُ فَيُلَا بِاللَّهِ وَالنَّهِ وَالنَّهِ

1 ....منافقون: ٨.

2 .....روح البيان، التوبة، تحت الآية: ٢٤، ٣/٨٥٤-٥٥.

فسيرص كظالجنان

جلدجكاح

# وَمُ سُولِ الْمُنْتُمُ تُسْتُهُ زِعُونَ ﴿

ترجها كنزالايهان: اورا محبوب اكرتم ان سے بوجھوتو كہيں گے كہ ہم تو يونهي بنسي كھيل ميں تھے تم فر ماؤ كياالله اور اس کی آتیوں اور اس کے رسول سے بینتے ہو۔

ترجبه كَنْ العِرفان: اورا محبوب! الرآب ان سے يوچيس تو تهيں كے كه ہم تو صرف بنسي كھيل كرر ہے تھے تم فرماؤ: کیاتم اللّٰہ اوراس کی آیتوں اوراس کے رسول سے بنسی مذاق کرتے ہو۔

﴿ إِنَّهَا كُنَّانَ خُوضٌ وَنَلْعَبُ : ہم تو صرف بنسي كھيل كررہے تھے۔ ﴾ اس آيت كا ايك شانِ نزول بيہ ہے كه غزوة تبوك میں جاتے ہوئے منافقین کے تین گرویوں میں سے دورسول کریم صلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ کے بارے میں مداق اڑاتے ہوئے کہتے تھے کہان کا خیال ہے کہ بیروم برغالب آ جائیں گے، کتنا بعید خیال ہےاورایک گروپ بولتا تو نہ تھا مگران با توں کوس کر ہنستا تھا۔حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ان کوطلب فرما کرارشا دفرمایا کہتم ایساایسا کہہر ہے تھے؟ انہوں نے کہا: ہم راستہ طے کرنے کے لئے ہنسی کھیل کے طور پردل تگی کی با تنیں کررہے تھے اس پر بیر آپیت کر بمہنا زل موتى \_ دوسراشان نزول بيه اونتني كم موكئ، اس كى تلاش تقى ، دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَعُر ما يا اونتنی فلاں جنگل میں فلاں حبکہ ہے اس پر ایک منافق بولا "محمد (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ) بتاتے ہیں کہ اونتی فلاں حبکہ ہے، محمد غیب کیا جانیں؟ اس پر اللّٰہ ءَزُوَ جَلَّ نے بیآ یتِ کریمہ اتاری۔(1)

### آبت "وَلَيِنْ سَأَلْتُهُمْ" سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے 3 مسکلے معلوم ہوئے:

- (1) ....حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُواللَّه تَعَالَى فِي فِي اللهِ وَسَلَّمَ كُواللَّه تَعَالَى فِي فِي اللهِ وَسَلَّمَ كُواللَّه تَعَالَى فَي غِيبِ كَاعْلُم ويا كه جوتنها في ميس باتنس كي جائين نبي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالنَّ كَلْ خُرِهِ
  - (2).....کفر کی با تنیں سن کررضا کے طور برخاموش رہنا یا ہنسنا بھی گفر ہے۔ کیونکہ دی ضا با اُنگفو گفر ہے۔
    - 1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ٦٥، ص ٤٤٣، در منثور، التوبة، تحت الآية: ٦٥، ٢٣٠/٤ ملتقطاً.

(3) ..... حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي تَوْمِينِ اللَّه تَعَالَى كَي تَوْمِينِ مِي كِيونكه ان منافقول نے حضور اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى تَوْ بِينَ كَي تَعْمَا مُرْمَ ما يا " آ بِاللَّهِ وَ الْبَيْهِ وَمَ سُولِهِ" لِينى حضورا نور صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا مُدَاقَ ارُّ اناالله تعالى اوراس كى تمام آيتون كانداق ارُّ انا ہے۔ لہذا تا جدارِرسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَيْعَظِيمِ اللهُ تعالى

# لاتعتن المواقل كَفَرْتُمْ بَعُلَ إِيبَائِكُمْ ﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَا بِفَةٍ مِنْكُمْ لَا تَعْتَانِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللّلْلِي اللَّهُ الللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا نُعَلِّبُ طَايِفَةً بِأَنَّهُمُ كَانُوامُجُرِمِينَ ﴿

ترجهة كنزالايبهان: بهانے نه بناؤتم كافر ہو چكے مسلمان ہوكرا گر ہمتم میں ہے سى كومعاف كريں تو اوروں كوعذاب دیں گےاس کیے کہوہ مجرم تھے۔

ترجید کنوالعوفان: بہانے نہ بناؤتم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کا فرہو جکے۔اگر ہم تم میں سے سی کومعاف کردیں تو دوسروں کوعذاب دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہیں۔

﴿ لَا تَكْتُنُونُ مُوان بِهِانْ مِنا وَ - ﴾ الله تعالى نے منافقين كى جانب سے پيش كرده عذر وحيله قبول نه كيا اوران كے لئے بيہ فرمایا کہ بہانے نہ بناؤتم ایمان ظاہر کرنے کے بعد کا فرہو چکے۔ (1)

### آيت الانتعتنائ وُاقَالُ كَفَرْتُمْ بَعْلَ إِيْهَانِكُمْ "عاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی چیز نہیں کہ جور نیا میں بھی کسی سے نتم ہی نہیں ہوسکتی کیونکہ یہاں الله نعالی نے پہلے ان کے ایمان کا ذکر فرمایا پھران کا ایمان ختم ہوجانے کا ذکر فرمایا جس ہے معلوم ہوا کہ دنیا میں مسلمان ہونے کے بعد کوئی کا فرہوسکتا ہے۔

یہ جھی معلوم ہوا کہ بیکہنا درست نہیں ہے کہ سی کو کا فرقر ار دینے کا اختیار اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے لہذا کوئی

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٦٦، ٢٥٧/٢، ملحصاً.

دوسراکسی بوکا فرنہیں کہ سکتا، بیاس لئے ہیں کہا جا سکتا کہ شرعی اصولوں کے مطابق جس کا کفر ثابت ہوجائے اسے کا فرقر ار دینے کا حکم خود شریعت کا حکم ہےاور ختیقی علماءاسی حکم شریعت بڑمل کرتے ہوئے ہی کسی کو کا فرکہتے ہیں۔اگریہ یا ہندی عائد كردى جائے كہ كوئى الله تعالىٰ كے بارے ميں ،اس كے حبيب رسول صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كے بارے ميں ،اس کی مقدت کتاب قرآنِ مجید کے بارے ہیں ،اس کے پیندیدہ دین اسلام کے بارے کیسے ہی تو ہین آمیز کلمات کیے یا کتنے ہی برےا فعال کے ذریعے ان کی تو ہین کرے یادیگر ضروریات دین کا انکار کرے تواسے کا فرنہ کہا جائے کیونکہ اسے کا فرقر اردینے کا اختیار صرف اللّٰہ تعالٰی کے پاس ہے تو پھر حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنٰهُ نے نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ فَيْصِكَ سِيرَاضَى نهرونے والے جس منافق كاسرارُ ادباتھا اوراس كے بعد حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰءَ لَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے فرمادیا کہ حضرت عمر دَضِیَ اللّٰهُ نَعَالٰی عَنْهُ سی مومن کوتل ہیں کر سکتے اوران کی تائید میں اللّٰه تعالیٰ نے بھی قر آ اِن كريم ميں آيت نازل فرمادي تو كيابيها الله تعالى كاحق چيننايا ياجار باہے؟ اسى طرح صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُم كَ ز مانے میں زکو ۃ کاا نکار کرنے والوں کومرتد قرار دے کران کے خلاف جو جہا دہواا ورمسلمان ہونے کے بعد نبوت کا دعویٰ كرنے والوں كےخلاف صحابهُ كرام دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰءَنُهُم نے جو جہا دكيا وہ كيا تھا؟ كياصحابهُ كرام دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَىٰءَنُهُم كومعلوم نہیں تھا کہانہیں کا فرقر اردینے کا اختیار صرف اللّٰہ تعالیٰ کے باس ہےاوروہ انہیں کا فرقر اردے کران کے خلاف جہاد نہیں کر سکتے ۔افسوس! فی زمانہ سلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود دین سے بیزار طبقے کی الیمی مت ماری جا چکی ہے کہ وہ ایبانظریہ پیش کررہے ہیں جسے اگر درست مان لیا جائے تو پھر قر آن مجیدا ورا حاد بیٹِ مبارکہ میں مرتد ہونے والوں کے بارے جواحکام بیان کئے گئے اور ان کی جوتفصیلات فقہاءِ کرام زمانے سے اپنی کتابوں میں لکھتے جلے آرہے ہیں بیہ سب گانْعَدم ہوکررہ جائیں گے۔اللّٰہ تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم عطافر مائے۔ ہاں بہاں اس بات کا خیال رکھنا بہت ہی ضروری ہے کہ سی فردِ عین کو کا فرقر اردینا بہت ہی شکین معاملہ ہے ، جب تک کسی شخص سے صادر ہونے والے قول و فعل کی بنا پر اسے کا فرقر اردینے کے تمام تر تقاضے بورے نہ ہوجائیں تب تک کا فرقر اردینے کی ہرگز ہرگز اجازت نہیں یہاں تک کہ علماء نے فرمایا ہے کہ سی شخص کے کلام میں ایک سو بہلوہوں اور ان میں سے ننا نوے بہلو کفر کے ہوں اور صرف ایک پہلوا سلام کا ہوتب بھی اس ایک پہلو کی رعایت کرتے ہوئے اس شخص کو کا فرقر ارنہیں دیا جائے گا جب تک وہ اپنی مرادخود

تفسيرص اط الجنان وصلط الجنان

### سور ہِ تو بہ کی آبیت نمبر 66 سے معلوم ہونے والا ایک اہم مسئلہ

اس آبت سے معلوم ہوا کہ جس شخص نے حضور اقدی صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى شَان مِين إكراهِ شرعى كے بغیرا بسے کلمات کہے جوعرف میں تو ہین اور گستاخی کے لئے تنعین ہوں تو وہ نیت اور عدم نیت کے فرق کے بغیر قضاءً اور دیانهٔٔ دونوں طرح کا فرہے۔

اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فر مات مِين "اس (مَدُوره بالا) آيت كنين فائد عاصل هوئ: اول: بیرکہ جورسول کی شان میں گستاخی کرے وہ کا فر ہوجا تا ہے اگر چہ کیسا ہی کلمہ پڑ ھتاا ورا بمان کا دعویٰ رکھتا ہو،کلمہ گوئی اسے ہرگز کفرسے نہ بچائے گی۔

ووم: بيه جوبعض جا ہل کہنے لگتے ہيں کہ کفر کا نؤ دل سے تعلق ہے نہ کہ زبان سے ، جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اس کے دل میں کفر ہونامعلوم نہیں تو ہم کسی بات کے سبب اسے کیونکر کا فرکہیں مجھن خبط اور نری حجھوٹی بات ہے، جس طرح کفردل سے متعلق ہے یونہی ایمان (کا) بھی (دل سے تعلق ہے تو) زبان سے کلمہ پڑھنے پر (اسے)مسلمان کیسے کہا؟ (تو جس طرح زبان سے کلمہ پڑھنے پراسے مسلمان کہا) یونہی زبان سے گستاخی کرنے پر کا فرکہا جائے گا، اور جب (اس کا گستاخی کرنا) بغیرا کراہِ شرعی کے ہے تواللّٰہ کے نز دیک بھی کا فرہوجائے گا اگر چہدل میں اس گستاخی کا معتقدنہ ہو کہ بے اعتقاد ( گستاخانه کلمه) کہنا ہزل وسُنحویَهٔ ہے،اوراسی برربُّ العزب فرما چکا کہتم کا فرہو گئے ایبے ایمان کے بعد۔ سوم: کھلے ہوئے لفظوں میں عذر تاویل مسموع نہیں ، آبیت فر ما چکی کہ حیلہ نہ گھڑوتم کا فرہو گئے ۔ (1) ا بيك اورمقام برفرماتے ہیں''جو بلاا كراہ كلمهُ كفر كيے بلافرقِ نيت مطلقاً قطعاً يقيناً اجماعاً كافر ہے۔ پھراس پر فقہائے کرام کے جزئیات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: فتاویٰ امام قاضی خال وفتاویٰ عالمگیری میں ہے''رجیل كفر بلسانه طائعا وقلبه مطمئن بالايمان يكون كافرا و لايكون عند الله تعالى مومنا " ايك شخص نے زبان سے حالت ِخوشی میں کفر کا اظہار کیا حالا نکہاں کا دل ایمان پرمطمئن تھا تو وہ کا فریے اور وہ اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں مومن ہیں ہے۔

حاوى الله عند عند عند باللسان و قلبه مطمئن بالايمان فهو كافر و ليس بمومن عند

🚹 ..... نتآوی رضوییه، ۱۵/۲۵۱ ا

2 .....فتاوى عالمگيرى، كتاب السير، الباب التاسع في احكام المرتدين، ٢٨٣/٢.

الله تعالى "جس نے زبان سے تفرکیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن تھا تو وہ کا فرہاوروہ الله تعالی کے ہاں بھی مومن ہیں۔ جواہرالاخلاطی اور مجمع الانہر میں ہے "من کفر بلسانه طائعا و قلبه مطمئن بالایمان کان کافرا عندنا و عند الله تعالى "جس نے زبان سے حالتِ خوشی میں کفر کا اظہار کیا حالا نکہ اس کا دل ایمان پرمظمین تھا تو وہ ہمارے نز دیک کا فریے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی مومن ہیں۔(1)

شرح فقا كبرمين هي" اللسان ترجمان الجنان فيكون دليل التصديق وجودا و عدما فاذا بدله بغيره في وقت يكون متمكنا من اظهاره كان كافرا و اما اذا زال تمكنه من الاظهار بالا كراه له يصر كافرا " زبان دل كى ترجمان ہے توبيدل كى تصديق ياعدم تصديق بردليل ہوگى توجب وه اظہار ایمان پرقدرت کے باوجودعدم تقیدیق کا ظہار کرتا ہے تو وہ کا فرہو گیا البتہ جب کسی جبر کی وجہ سے اظہار پرقدرت نہ هوتواب كا فرنه هوگا\_<sup>(2)</sup>

طریقه محمد بیروحد یقدند بیش بے" (حکمه) ای التکلم بکلمة الکفر (ان کان طوعا) ای لم يكرهه احد( من غير سبق لبسان) اليه (احباط العمل وانفساخ النكاح) ' الركلمهُ كفركاتكلم خوشي سے ہے بعنی کسی چیز کا اِکراہ و جبزہیں جبکہ سبقت ِلسانی نہ ہو، تو اس کا حکم ہیہ ہے کہ ل ضائع اور نکاح ختم ہوجائے گا (3) ۔ صدرُ الا فاصل مفتى تعيم الدين مراوآ باوى دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ فرمات بين "اس آبيت عد ثابت مواكه رسول َ كَرِيمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَي شَانِ مِين گَسْناخي كفر ہے جس طرح بھی ہواس م**یں عذر قبول نہیں**۔<sup>(5)</sup>

یا در ہے کہاس آیت میں واضح طور پر بیربتا دیا گیا ہے کہ نبی اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کی گستاخی اگر چہ نداق میں ہواور گستاخی کی نبیت نہ ہوتب بھی کفر ہے اور یہی تھم دوسرے تمام کفریات کا ہے کہ نسی مذاق میں کفر کرنے سے بھی آ دمی کا فرہوجا تا ہے، نداق کا عذر مردود ہے۔اس سے فلموں ، ڈراموں ،خصوصاً کا میڈی ڈراموں میں بولے جانے والے کفریات کا حکم سمجھا جا سکتا ہے۔

<sup>1 .....</sup>مجمع الانهر، كتاب السير والجهاد، باب المرتد، ٢/٢ ، ٥، جواهر الاخلاطي، كتاب السير، ص٦٨، مثله.

<sup>2 .....</sup>منح الروض الازهر شرح فقه الاكبر، الايمان هو التصديق و الاقرار، ص.٦٨.

<sup>3 .....</sup>الحديقة النديه، القسم الثاني، المبحث الاول، النوع الاول من الستين كلمة الكفر العياذ بالله، ١٩٧/٢.

<sup>4 .....</sup> فآوي رضويه، كتاب اكسير ١٩٠/ ١٠٠- ١٠٠-

الترائن العرفان، التوبة ، تحت الآبية: ٢٦١ ، ص• ١٣٥.

﴿ إِنْ نَعْفُ عَنْ طَايِفَةٍ مِنْكُمْ : الرَّبِمِ ثَمَّ مِين سِي كومعاف كر ( بهي ) دين \_ التين الرَّبِم ثم مين سي كواس كي قوب کرنے اوراخلاص کے ساتھ ایمان لانے کی وجہ سے معاف کر بھی دیں تو توبہ نہ کرنے والے گروہ کوضر ورعذاب دیں گے۔ <sup>(1)</sup> حضرت محمد بن اللحق رَحْمَةُ اللهِ تَعَا لَى عَلَيْهِ كَا قُول ہے كہ يہاں جس شخص كى معافى كى بات ہور ہى ہے اس سے وہى تشخص مراد ہے جو ہنستا تھا مگراس نے اپنی زبان سے کوئی گستاخی کا کلمہ نہ کہا تھا۔ جب بیر بیت بنازل ہوئی تواس نے تو بہ کی اوراخلاص کے ساتھ ایمان لایا۔اس نے دعاکی کہ پارب!عَزَّوَجَلَّ، مجھے اپنی راہ میں مقتول کر کے ایسی موت دے کہ کوئی رہے کہنے والا نہ ہوکہ میں نے عسل دیا ، میں نے کفن دیا ، میں نے فن کیا۔ چنانچے ایسا ہی ہوا کہ وہ جنگ بیامہ میں شہید ہوئے اوران کا بیتہ ہی نہ چلا۔ان کا نام حضرت یحیل بن حمیر انتجعی رَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُ تَقَااور چونکہ انہوں نے حضور پُرنور صَلَّی الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى بِرُكُونَى سِيز بان روكي تشي اس ليّ أنهيس توبدوا بمان كي توفيق ملي \_(2)

ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقَتُ بَعْضُهُمْ مِّنَ بَعْضٍ مَكَامُرُونَ بِالْمُنْكِرِ وينهون عن المعروف ويقرضون أيريهم لشواالله فنسيهم إِنَّ الْمُنْفِقِينَ هُمُ الْفُسِقُونَ ۞ وَعَدَا لِلهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقِتِ وَالْكُفَّارَ تَارَجَهَنَّ مَ فِلِهِ يَنَ فِيهَا ﴿ هِي حَسَبُهُمْ وَلَعَنَّهُمُ اللَّهُ وَلَهُمُ عَنَاكُ مُقِيمً ﴿

ترجہہ کنزالایہان: منافق مرداورمنافق عور تیں ایک تھیلی کے جیٹے بیٹے ہیں برائی کا حکم دیں اور بھلائی سے منع کریں اوراینی مٹھی بندر کھیں وہ اللّٰہ کو چھوڑ بیٹھے تو اللّٰہ نے انہیں جھوڑ دیا بیتک منافق وہی کیے بے حکم ہیں۔اللّٰہ نے منافق مردوں اورمنافن عورتوںاور کا فروں کوجہنم کی آگ کا وعدہ دیا ہے جس میں ہمیشہ رہیں گےوہ انہیں بس ہےاور اللّٰہ کی ان برلعنت

1 .....مدارك، التوبة، نحت الآية: ٢٦، ص٤٤٣.

2 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٢٦، ٢٠٨/٢.

170

### ہے اوران کے کیے قائم رہنے والاعذاب ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: منافق مرداورمنافق عورتیں سب ایک ہی ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اوراینے ہاتھ بندر کھتے ہیں۔انہوں نے اللّٰہ کو بھلا دیا تواس نے انہیں جھوڑ دیا۔ بیشک منافقین ہی نافرمان ہیں۔اللّٰہ نے منافق مردوں اور منافق عور توں اور کا فروں ہے جہنم کی آ گ کا وعدہ کیا ہے جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے، وہ (جہنم) انہیں کا فی ہے اور الله نے ان برلعنت فرمائی اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔

﴿ ٱلْمُنْفِقُونَ وَالْمُنْفِقْتُ: منافق مرداورمنافق عورتيس ﴾ ال آيت كاخلاصه بيه كهمنافق مرداورمنافق عورتيس سب نِفاق اوراً عَمالِ خبيثة ميں يكسال عي ان كاحال بير ہے كه كفرومَ تُحصِيَت اور رسولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ كَي تَكْذِيب كاحكم ديتے ہيں اور ايمان وطاعت اور تصديقِ رسول ہے منع كرتے ہيں اور راہِ خدا ميں خرج كرنے ہے اپنے ہاتھ بند ر کھتے ہیں،انہوں نے اللّٰہ نتعالٰی کو بھلا دیا اورانہوں نے اس کی اطاعت ورضاطلی نہ کی تواللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ نے انہیں چھوڑ دیا اور نثواب وفضل سے محروم کر دیا، بدینک وہی نا فر مان ہیں۔ ۲۸-۶۷:

# برائی کا حکم دینااور بھلائی ہے منع کرنا منافق کا کام ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ برائی کا تھم دینا اور بھلائی سے منع کرنا منافق کا کام ہے۔افسوس کہ ہمارے زمانے میں یہ چیزگھر گھر دیکھنے میں آرہی ہے کہ گھروالوں کو گناہ کرنے کی ترغیب دی جاتی اوران کے سامنے گنا ہوں کومعمولی قرار دے کرانہیں مزید گنا ہوں پر ابھارا جاتا ہے جیسے نماز اورروزے کی یا بندی کرنے سے روکا جاتا اوران کے بارے میں اس طرح کلام کیاجا تا ہے جیسےان کی خاص اہمیت نہ ہو۔ٹی وی پر کوئی من پیند ڈرامہ بافلم آ رہی ہوتو دوسروں کےسامنےان کی خوبیاں بیان کر کے انہیں بھی وہ ڈرامہ یافلم دیکھنے کے لئے بلایا جاتا ہے۔فلموں ،ڈراموں اورٹی وی کے بے حیائی عام کرنے اورمسلمانوں کے دینی اور مذہبی عقائد ومعمولات کو مجروح کرنے والے پروگراموں کو دیکھنے کے لئے نت نئے انداز ہے ایک دوسرےکو مائل کیا جاتا ہے۔ بے حیائی اور تمریانی برمینی لباسوں کوفیشن اورسوسائٹی کا تقاضا بتا کرانہیں پہننے کی ترغیب دی جاتی ہے۔والدین ابنی اولا دکو ماڈرن اور آزاد خیال دیکھ کرخوش ہوتے ہیں اور مذہبی حلیے میں دیکھ کر تکلیف

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ۲۰۸/۲، ۲/۸۰۲,

محسوس کرتے ہیں۔ کوئی داڑھی رکھ لے اور مذہبی شکل وصورت بنا لے تو والدین اس سے ناراض ہوتے ہیں اور اسے گناہوں کی طرف جانے پر مجبور کرتے ہیں جبکہ اگر کوئی رشوت اور سود کا مال لاکر گھر میں خوشحالی لاتا ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لئے درج ذیل حدیثِ پاک میں بڑی عبرت ہے،

حضرت ابوا مامه بإلى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے ، نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر ما يا '' جب تمہاری عور تیں سرکشی کریں گی ،تمہار بے نو جوان فاسق ہوجا کیں گے اور تم جہاد چھوڑ دو گے تواس وقت تمہارا کیا حال موكا؟ صحابة كرام رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُم نَعُ عُصُل كَي : يارسولَ الله !صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، كيا ايباموكا؟ آب نے ارشاد فرمایا''اس ذات کی شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُم نَعُرض كَى: يارسولَ الله ! صَلَّى الله أَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ الله عَنْهُم نَع كَيا مُوكًا جبتم نیکی کاحکم ہیں دو گے اور برائی سے ہیں روکو گے صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُم نے عرض کی : پار سو لَ الله اِصلّی اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ ، كيا البيا هو گا؟ ارشا دفر مايا ' مال ! اس ذات كي شم! جس كقبضه قدرت ميس ميري جان ہے ، اس سے بھی زیاوہ سخت ہوگا۔ صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُهُم نے عرض کی: یا دسولَ الله ! صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللّٰه سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشادفر مایا''اس وفت تنہارا کیا حال ہوگا جبتم نیکی کو برائی اور برائی کونیک سمجھو گے؟ صحابہ کرام رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم نِي عِرْض كَى : يار سولَ الله ! صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ ، كيا ابيها موكًا ؟ ارشا دفر ما يا "اس ذات كي شم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے،اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا۔انہوں نے عرض کی:اس سے زیادہ سخت کیا ہوگا؟ ارشادفر مایا''اس وفت تمهارا کیا حال ہوگا جبتم برائی کاحکم دو گے اور نیکی سے روکو گے ۔صحابہ کرام رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم نے عرض کی: یاد سولَ الله اصلَی الله تعالی عَلَیْهِ وَ الله وَسَلَّمَ الله وَالله وَالله وَسَلَّمَ الله وَالله وَالله وَالله وَسَلَّمَ الله وَالله وَاللّهُ وَا قبضهٔ قدرت میں میری جان ہے، اس سے بھی زیادہ بخت ہوگا ،اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے '' مجھے اپنی قشم ہے ، میں ان پر ایسا فتنہ مقرر کروں گا کہاس میں مجھدارلوگ بھی جیران رہ جائیں گے۔(1)

الله تعالی ہمیں منافقت کی اس علامت سے بچنے کی توفیق عطافر مائے ، امین ۔

<sup>1 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر، الباب الاول في وجوب الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ... النخ، ٣٨٠/٢.

﴿ وَعَدَا لِللَّهُ الْمُنْفِقِينَ وَالْمُنْفِقْتِ: اللَّه نِي منافق مردول اورمنافق عورتول سے وعدہ کیا ہے۔ ﴾ اس سے پہلی ہیاں میں منافقوں کے برے اعمال بیان کئے گئے اور اس آیت میں ان کی سز ابیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گےاورعذاب وسزا کے طور پرجہنم انہیں کافی ہے،اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا اوران کے لئے ہمیشہر بنے والاعذاب ہے۔

كَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَانْوَا أَشْتُ مِنْكُمْ فُوَّةً وَٱكْثَرَا مُوالَّا وَاوْلادًا لَا فَاسْتَنْتُعُوابِخَلاقِهِمْ فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلاقِكُمْ كَمَا اسْتَنْتُعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَا قِهِمُ وَخُصَّةُمْ كَالَّانِى خَاصُّوا الْولِيكَ حَبِطَتَ اعْمَالُهُمْ فِي التنباوالأخِرة وأوليك همالخسرون

ترجمة كنزالايمان: جيسے وہ جوتم سے پہلے تھے تم سے زور میں برا ھارتھا وران كے مال اوراولا دتم سے زيادہ تو وہ اپنا حصہ برت گئے تو تم نے اپنا حصہ برتا جیسے اگلے اپنا حصہ برت گئے اور تم بیہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے ان کے ممل ا کارت گئے د نیااور آخرت میں اور وہی لوگ گھا نے میں ہیں۔

ترجها كنزُ العِرفان: (المنافقو!) جس طرحتم سے پہلے لوگتم سے قوت میں زیادہ مضبوط اور مال اور اولا دکی کنزت میں تم سے بڑھ کرتھے پھرانہوں نے اپنے (دنیاکے )حصے سے لطف اٹھایا تو تم بھی ویسے ہی اپنے جصے سے لطف اٹھا لوجیسے تم سے پہلے دالوں نے اپنے حصول سے فائدہ حاصل کیاا ورتم اسی طرح بیہودگی میں بڑگئے جیسے دہ بیہودگی میں بڑے تھے۔ ان لوگوں کے تمام اعمال دنیاوآ خرت میں بربا دہو گئے اور وہی لوگ گھاٹے میں ہیں۔

﴿ كَالَّذِينِ مِنْ قَبْلِكُمْ: جَس طرحتم سے پہلے لوگ۔ ﴾ یعنی اے منافقو! تم گزشته زمانے کے ان لوگوں کی طرح ہوجو قوت میں تم سے زیادہ مضبوط اور مال واولا دکی کثرت میں تم سے بڑھ کر تھے پھرانہوں نے اپنی د نبوی لذتوں اور شہوتوں

کے جے سے لطف اٹھایا۔ اے منافقو! تم بھی ویسے ہی اپنے جے سے لطف اٹھالواور جوموج مستی کرنی ہے کرلو۔ بیسارا کلام انہیں ڈانٹ ڈپٹ اور دھم کی کے طور پر ہے۔ مزید فرمایا کہ جیسے پہلے لوگ بیہودگی میں پڑے ہوئے تھے تم بھی ای طرح بیہودگی میں پڑ گئے اور تم نے باطل کی اتباع کی اور اللّٰہ عَذَو جَدًّا وراس کے رسول صَدِّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ کی تکذیب اور مؤمنین کے ساتھ اِستہزاء کرنے میں ان کی رَوْنِ اختیار کرلی، جس کے نتیج میں ان لوگوں کے تمام اعمال دنیاو آخرت میں برباد ہو گئے اور وہ اس کی وجہ سے خسارے میں پڑ گئے ، اور اب انہیں کفار کی طرح اے منافقین تم بھی گھاٹے میں ہو اور تمہارے علی باطل ہیں۔ (1)

178

### مال ودولت اورافرا دی توت کی زیادتی کامیابی کی علامت نہیں

اس آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ وُ بیُوی مال ودولت کی کثرت اور افرادی قوت کی زیادتی کوئی کامیا بی کی علامت نہیں بلکہ اللّٰه عَذَّ وَ جَلَّ کی بارگاہ میں کا میا بی ایمان اور تقویٰ و پر ہیزگاری کے ساتھ ہے۔ ایک مقام پر اللّٰه تعالیٰ ارشا وفر ما تا ہے:

وَمَا اَمُوالُكُمْ وَلا اَوْلادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا ذُلُفَى اللَّامَنُ امَنَ وَعَبِلَصَالِحًا ثَ عِنْدَنَا ذُلُفَى اللَّهُ مَ خَزَا عُالضِّعُفِ بِمَاعَبِلُوْ اوَهُمْ فَاُولِإِكَ لَهُمْ جَزَا عُالضِّعُفِ بِمَاعَبِلُوْ اوَهُمْ فِي الْعُرُفْتِ امِنُوْنَ (2)

ترجیا کنزالعرفان: اور تمہارے مال اور تمہاری اولا داس قابل نہیں کے تمہیں ہمارے قریب کردیں مگروہ جوابیان لایا اور اس نے نیک عمل کیا (وہ ہمارے قریب ہے) ان لوگوں کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں کئی گنا جزا ہے اور وہ (جنت کے) بالا خانوں میں امن وچین سے ہوں گے۔

اَكَمْ يَأْتِهِمْ نَبَاللَّنِ مِنْ فَبْلِهِمْ قُوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَتَهُودَ فُوقُومِ إِبْلِهِمْ فَوْمِ نُوجِ وَعَادٍ وَتَهُودَ فُو وَرَ إِبْلِهِمْ فَاللَّهُ وَالْمُؤْتَوْلِكُ فَيَاكُانَ اللَّهُ وَاصْحَبِ مَنْ يَنْ وَالْمُؤْتَوْفِكُ لِيَا اللَّهُ مُلِينًا فَيَاكُانَ اللَّهُ وَالْمُنْ كَانُوا انْفُسَمُ مُلُكُونًا فَيْ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ مُ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُلْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُلْمُ

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٦٩، ٢/٨٥ ٢-٩٥ ٢، ملخصاً.

. ۳۷: سباز ۲۳

ترجہ انگانوالعِرفان: کیاان کے پاس ان سے پہلے لوگوں (یعنی) قوم نوح اور عاداور شموداور قوم ابراہیم اور مدین اور الٹ جانے والی بستیوں کے مکینوں کی خبر نہ آئی ؟ ان کے پاس اُن کے رسول روشن نشانیاں لے کرتشریف لائے تو اللهان بيظلم كرنے والانہ تھا بلكہ وہ خود ہى اپنى جانوں بيظلم كررہے تھے۔

﴿ اَلَمُ يَأْتِهِمُنَكُا الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ: كياان كے ياس ان سے يہلے لوگوں كى خبرند آئى ۔ الله يعنى منافقوں كوكررى موئى امتوں کا حال معلوم نہ ہوا کہ ہم نے انہیں اینے تھم کی مخالفت اور اپنے رسولوں کی نافر مانی کرنے پر کس طرح ہلاک کیا۔ قوم نوح جوطوفان سے ہلاک کی گئی اور قوم عاد جو ہوا ہے ہلاک کئے گئے اور قوم ثمود جوزلزلہ سے ہلاک کئے گئے اور قوم ا برا ہیم جوسلب نعمت سے ہلاک کی گئی اورنمر ودمچھر سے ہلاک کیا گیااور مدین والے بعنی حضرت شعیب عَلَيْهِ انصَّلوٰ أَوَ السَّلام کی قوم جو بادل والے دن کے عذاب سے ہلاک کی گئی اور وہ بستیاں کہ الٹ دی گئیں اور زبر کر ڈالی گئیں وہ قوم لوط کی بستیاں تھیں۔اللّٰہ تعالٰی نے اس آیت میں ان جھ کا ذکر فر مایا اس لئے کہ بلا دِشام وعراق ویمن جوسرزمین عرب کے بالکل قریب ہیں ان میں ان ہلاک شدہ قوموں کے نشان باقی ہیں اور عرب لوگ ان مقامات برا کثر گزرتے رہتے ہیں۔ مزیدارشا دفر مایا کہان کے پاس اُن کے رسول روشن نشانیاں لے کرنشریف لائے تنھے اور ان لوگوں نے تصدیق کرنے کی بجائے اینے رسولوں کی تکذیب کی جبیبا کہ اے منافقو! تم کررہے ہو، لہذاتم اس بات سے ڈروکہ تهمیں انہیں کی طرح مبتلائے عذاب نہ کردیئے جاؤ۔سابقہ لوگ اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے ہربا دہوئے اور اللّٰہ عَزَّوَ جَلّ ان برظلم کرنے والا نہ تھا کیونکہ وہ حکیم ہے،بغیر جرم کے سز انہیں فر ما تا بلکہلوگ خود ہی اپنی جانوں برظلم کررہے تھے کہ كَفُرِكُرِ كَ اورانبياءِكُرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ بُونِهِ مان كَرْعَذَابِ كَ مَسْخَقَ بِن لِـ (1)

ت الآية: ٧٠، ٢/٩٥٢، مدارك، التوية، تحت الآية: ٧٠،

# وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكُوٰةَ وَيُطِيعُوْنَ الله وَمُ سُولَهُ أُولِيكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ ۖ إِنَّ اللَّهُ عَزِيْزُحَكِيمٌ ١

ترجمة كنزالايهان: اورمسلمان مرداورمسلمان عورتيس ايك دوسرے كرفيق بيس بھلائى كاتھم ديساور برائى سيمنع كري اورنماز قائم ركيس اورز كوة دي اور الله ورسول كاحكم مانيس بيربين جن برعنفريب الله دحم كرے گابيتك الله غالب حکمت والا ہے۔

ترجیه کنوالعِرفان: اورمسلمان مرداورمسلمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کاحکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور زکو ۃ دیتے ہیں اور الله اور اس کے رسول کا حکم مانتے ہیں۔ بیوہ ہیں جن پر عنقريب الله رحم فرمائے گا۔ بيتك الله غالب حكمت والا ہے۔

﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤُمِنْتُ : اورمسلمان مرداورمسلمان عورتیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں الله تعالی نے منافقین کے خبیث أعمال اور فاسداً حوال بیان فرمائے ، پھراس عذاب کا بیان فرمایا جو اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے لئے دنیاوآ خرت میں تیار کیااور اِس آیت سے مومنوں کے اوصاف، ان کے اچھاعمال اور ان کے اس اجروثو اب کو بیان فر مایا جو اللّٰہ تعالیٰ نے د نیاوآ خرت میں ان کے لئے تیار فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان مرداور مسلمان عور تیں ایک دوسرے کے رفیق، آپس میں دینی محبت والفت رکھتے اور ایک دوسرے کے عین ومددگار ہیں۔اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرا بَمَانِ لانے اور شریعت کی انتاع کرنے کا حکم دیتے ہیں اور شرک ومعصیت سے منع کرتے ہیں۔فرض نمازیں ان کے حدود وارکان پورے کرتے ہوئے ادا کرتے ہیں۔اپنے اوپر واجب ہونے والی زکو ۃ دیتے ہیں اور ہرمعاملے ميں الله تعالی اوراس کے رسول صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَاحْكُم مانتے ہیں۔ان صفات سے مُتَّصِف مومن مرداورعورتیں وہ ہیں جن پرعنقریب اللّٰہ تعالیٰ رحم فر ماے گا اور انہیں در دنا ک عذاب سے نجات دے گا۔ بیشک اللّٰہ تعالیٰ غالب اور

1 ..... خازن، التو به، تحت الآية: ٧١، ٢١٩٥٢ - ٢٦.

اس آیت سے تین آیات پہلے منافق مردوں اور منافقہ عور توں کے 4 اُوصاف بیان ہوئے

- (1) ..... بيسب نفاق اوراعمال خبيثه ميس كيسال بين \_
- (2) ..... بیکفرومعصیت اور رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى تَكْذِيبِ كَاحْكُم ديتے ہيں ، يونهی برائی كاحكم ديتے ہيں ، يونهی برائی كاحكم ديتے ہيں ، يونهی برائی كاحكم ديتے ہيں اور نیکی سے منع كرتے ہيں۔
  - (3)....ا يمان وطاعت اورتصديقِ رسول سيمنع كرتے ہيں۔
  - (4) ....راہ خدامیں خرج کرنے سے اپنے ہاتھ بندر کھتے ہیں۔

اور مذکورہ بالاآیت میں مومنوں کے 5 اُوصاف بیان کئے گئے

- (1) .....وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔
- (2)....بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔
  - (3) ..... نماز قائم کرتے ہیں۔
    - (4)....ز كوة دية بين \_
- (5) ..... الله تعالى اوراس كرسول صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْدِوَ الله وَسَلَّمَ كَاصَكُم مانت بين -

منافقوں اور مخلص ایمان والوں کے اوصاف کوسا منے رکھتے ہوئے مومی طور پرتمام مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ نحور کریں کہ ان کے اعمال کن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں؟ اگران کے اعمال مخلص ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہیں؟ اگران کے اعمال مخلص ایمان والوں کے ساتھ ملتے ہوں تو انہیں چاہئے کہ اپنی مملی حالت درست تعالیٰ کے اس احسان کا شکرا واکریں اور اگرا عمال منافقوں کے ساتھ ملتے ہوں تو انہیں چاہئے کہ اپنی مملی حالت درست کرنے کی مجر پورکوشش کریں اور مخلص ایمان والوں جیسے اوصاف اپنائیں تا کہ وہ منافقوں کے بارے میں بیان کی گئی وعید میں واخل ہونے سے نیج سکیں ۔ اللّٰہ تعالیٰ مل کی تو فیق عطافر مائے ، ایمین ۔

# سلمانوں كااتحاداورا تفاق اللہ

اس آبت میں بیان ہوا کہ سلمان ایک دوسرے کے رفیق اور عین ومددگار ہیں اور حدیثِ پاک میں بیان ہوا

كەمسلمان اتفاق اورا تتحاد مىس ايك عمارت كى طرح ہيں، چنانجە حضرت ابوموسىٰ اشعرى دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روايت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر مایا '' سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے كوطافت بهنجاتا ہے اور آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللَّيولِ مِينَ الْكُليانِ وَالين \_(1)

اور حضرت نعمان بن بشير دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَا ارشاد فرمایا''مسلمانوں کی آبیں میں دوستی ،رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے، جب جسم کا کوئی عُضُو بیار ہونا ہے تو بخار اور بےخوابی میں ساراجسم اس کانٹریک ہوجا تاہے۔

الله تعالی مسلمانوں کوا تفاق اور اتحاد کی اہمیت کو بجھنے اور آپس میں متفق ومتحد ہونے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

# نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کی ضرورت

اس آیت میں ایمان والوں کا ایک وصف بیر بیان کیا گیا ہے کہ وہ نیکی کا حکم دیتے اور برائی سے نع کرتے ہیں۔ فی زمانہاس کام کی ضرورت بڑھتی جارہی ہے کیونکہ آج کے دور میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت بے ملی کا شکار ہے، نیکیاں کرنا ہفس کے لئے بے حدد شوار جبکہ گناہ کا اِر تکاب کرنا بہت آ سان ہو چکا ہے،مسجدوں کی ویرانی ہینما گھروں اور ڈرامہ گا ہوں کی رونق ، دین کا در در کھنے والوں کوڑلا دیتی ہے ، ڈش انٹینا اور کیبل کے ذریعے ٹی وی اورانٹرنیٹ کا غلط استعال کرنے والوں نے گویاا بنی آئکھوں سے حیاد هووُ الی ہے، ضروریات کی تکمیل اور سہولیات کے حصول کی حدیث زیادہ جدوجہد نے مسلمانوں کی بھاری تعدا دکوآ خرت کی فکر سے غافل کر دیا ہے، گالی دینا تہمت لگانا، بدگمانی کرنا،غیبت کرنا، چغلی کھانا، لوگوں کے عیب جانبے کی جسنجو میں رہنا ،لوگوں کے عیب احیمالنا ، جھوٹ بولنا ، جھوٹے وعدے کرنا ،کسی کا مال ناحق کھانا ، خون بہانا،کسی کوشرعی اجازت کے بغیر تکلیف دینا،کسی کا قرض دیالینا،کسی کی چیز وقتی طور پر لے کروایس نہ کرنا،مسلمانوں کو برےالقاب سے رکارنا،کسی کی چیزاسے نا گوارگز رنے کے باوجودا جازت کے بغیراستعال کرنا،نثراب پینا، جواکھیلنا، چوری کرناءزنا کرنا،قلمیں ڈرامے دیجھنا،گانے باجے سننا،سوداورر شوت کالین دین کرنا،ماں باپ کی نافر مانی کرنااورانہیں ستانا،امانت میں خیانت کرنا، بدنگاہی کرنا،عورنوں کامر دوں اور مردوں کاعورنوں کی نقالی کرنا، بے بردگی ،غرور، تکبر،حسد،

<sup>1 .....</sup> بخارى، كتاب المظالم والغصب، باب نصر المظلوم، ٢٧/٢، الحديث: ٢٤٤٦.

البرق والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم... الخ، ص١٣٩٦، الحديث: ٦٦ (٢٥٨٦).

ریا کاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض وکیندر کھنا، غصر آجانے پر شریعت کی حدتو ٹر ڈالنا، گنا ہوں کی حرص، محب جاہ، بخل اورخود پیندی وغیرہ معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی ہے با کی کے ساتھ کئے جاتے ہیں حتی کہ بظاہر نیک نظر آنے والے کسی شخص کے قریب جائیں تو وہ بھی بسااوقات عقیدے کی خرابی، زبان کی بے احتیاطی، بدنگا ہی اور بدا خلاقی وغیرہ کی آفتوں میں بہتلانظر آتا ہے۔اللّٰہ تعالی مسلمانوں کو نیکی کا تھم دینے اور برائی سے منع کرنے کا، جذبہ ہمت اور تو فیق عطافر مائے، امین۔

وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنْ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنُ اللهُ الْمُؤْمِنِ اللهِ خُلِونِيَ فِيهُ اللهُ اللهُ عَدْنِ مُن اللهِ خُلِونِيَ فِيهُ اللهُ مُلكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّتِ عَدْنٍ وَمِضْ وَانْ هِنَ اللهِ خُلِونِيَ فِيهُ اللهُ وَمِضْ وَانْ هِنَ اللهِ اللهُ اللهُ وَالْمُؤْدُ الْعَظِيمُ ﴿

ترجہ کنزالایمان: الله نے مسلمان مردول اور مسلمان عور تول کو باغول کا وعدہ دیا ہے جن کے بیچے نہریں روال ان میں ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ مکانوں کا بسنے کے باغول میں اور الله کی رضاسب سے بڑی ہم ہوٹی مراد پانی۔

ترجید کنزالعرفان: الله نے مسلمان مردول اور مسلمان عور تول سے جنتول کا وعدہ فر مایا ہے جن کے بیجے نہریں جاری بیس بان میں ہمیشہ رہیں گے اور عدن کے باغات میں پاکیزہ رہائشوں کا (وعدہ فر مایا ہے ) اور الله کی رضاسب سے بڑی چیز ہے۔ یہی بہت بڑی کا میا بی ہے۔

- 1 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ٧٧، ٢٦٠/٢.
- 2 .... تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٧٦، ٢/٦ . ١ .

و تفسير صراط الجنان

جلدجهام

حضرت عبدالله بن عباس دَضِىَ اللهُ يَعَالَى عَنْهُمَا سے ایک روایت بیہ ہے کہ بنتیں آٹھ ہیں اوران کے نام بیہ ہیں (1) دارُ الجلال ۔ (2) دارُ القرار ۔ (3) دارُ السّلام ۔ (4) جنتِ عدن ۔ (5) جنتِ ماُویٰ ۔ (6) جنتِ خُلد ۔ (7) جنتِ فِر دَوں ۔ (8) جنتِ نعیم ۔ (1)

# جنتِ عدن اوراس کی نمتیں کی ج

جنتِ عدن کے بارے میں حضرت انس دَضِیَ اللهٔ تَعَالَی عَنهٔ سے روایت ہے، حضورِ اقد س صَلَی اللهٔ تَعَالَی عَلیّهِ وَالِهِ وَسَدِّهُ نَهِ ارشادفر مایا' اللّه تعالَی نے جنتِ عدن کوا بیخ دستِ قدرت سے پیدافر مایا، اس کی ایک اینٹ سفیدموتی کی ہے، ایک سرخ یا قوت کی اورایک سبز زبرجد کی ہے، مشک کا گارا ہے، اس کی گھاس زعفران کی ہے، موتی کی کنگریاں اور عنبر کی مٹی ہے۔ (2)

حضرت عبد الله بن عباس دَضِى الله تعالى عنه ما الله تعالى عنه ما الله تعالى عنه وايت ہے، رسول كريم صَلَى الله تعالى عكيه وَالِه وَسَلَّم نه ارشا وفر ما يا "جب الله تعالى نے جنتِ عدن كو بيدا فر ما يا تواس ميں وہ چيزيں بيدا فر ما كيں جنهيں نه كسى آئكھ نے و يكھا، نه كسى كان نے سنا اور نه كسى انسان كے ول ميں ان كا خيال آيا۔ پھر الله تعالى نے جنت عدن سے فر ما يا " مجھ سے كلام كر۔ اس نے كہا" قَدْ الْمُؤْمِنُونَ " بينك ايمان والے كامياب ہو گئے۔ (3)

﴿ وَ مِنْ صَّوَاتُ مِنْ اللّٰهِ اَكْبُرُ: اور اللّٰه كى رضاسب سے بردى ہے۔ ﴾ لیعنی جنت كی نعمتوں میں سے سب سے برئی نعمت سے برئی ناز ایس نعمت سے برئی نعمت سے برئی

ينعت تمام نعمتوں سے اعلیٰ اور عاشقانِ الہی کی سب سے بڑی تمنا ہے۔ اللّٰه تعالیٰ کی رضا اور اللّٰه تعالیٰ کا دیدار کسی عمل کا بدلہ نہ ہوگا جائے ہوگا۔ " رَزَقَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی بِجَاهِ حَبِیْبِهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّم، " رَزَقَنَا اللّٰهُ تَعَالٰی بِجَاهِ حَبِیْبِهِ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ سَلَّم، "

### ونیامیں الله تعالی کے راضی ہونے کی علامت

کسی بندے سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی ایک علامت رہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کے نیک بندے

- 1 ....روح البيان، الصف، تحت الآية: ١٢، ٥٠٨/٩.
- 2 .....ابن ابي دنيا، صفة الجنة، ٩/٦ ٣١ الحديث: ٢٠.
- 3 .....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه احمد، ١/٥١، الحديث: ٧٣٨.
  - 4 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٧٦، ٢٦١/٢.

جلدجكاح



راضی ہوں اور اسے نیک اعمال کی تو فیق ملے۔ جب الله عَزَّوَ جَلَّسی سے راضی ہوتا ہے تو فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں تم بھی اس سے راضی ہوجاؤ بھر تمام زمین والوں کے دلوں میں اس کی محبت پڑجاتی ہے۔حضرت ابو هربره رَضِى الله تَعَالَىٰ عَنَهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ اللهُ تَعَالَىٰ سَي بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل عَلیْهِ السَّلام کونداکی جاتی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل عَلَیْهِ انسَّلام آسانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرما تا ہے لہٰذاتم بھی اس سے محبت کرو، چنا نجیر آسان والے بھی اس ہے بحبت کرنے لگتے ہیں، پھرز مین والوں (ے دلوں) میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ <sup>(1)</sup> اس سے معلوم ہوا کہ بزرگان وین کی طرف دلوں کا مائل ہوناان کے محبوب الہی ہونے کی علامت ہے۔

جِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنْفِقِينَ وَاغْتُظْ عَلَيْهِمُ وَمَأْوْلَهُمُ جَهَنَّمُ وَبِئُسَ الْبَصِيْرُ ﴿

ترجيه كنزالايبهان: الغينب كي خبرين دينه والع (نبي) جها دفر ما ؤ كافرون اورمنا فقون براوران بريختي كرواوران کاٹھکا نا دوز خ ہے اور کیا ہی بری جگہ یلٹنے کی ۔

ترجبه كنزًالعِرفان: الغيب كي خبرين دينے والے نبي! كا فرول اور منافقوں سے جہاد كرواوران يريخي كرواوران کاٹھکا ناجہنم ہے اور کتنی بری بلٹنے کی جگہ ہے۔

﴿ لِيَا بَيْهَا النَّبِيُّ: اسْغِيبِ كَي خبرين وينة والے نبي! ﴾ اس يے معلوم ہوا كەحضورا نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَا نام کے کرنہ پکارا جائے بلکہ اچھے القاب سے پکارا جائے جب خدا وندِقد وس عَزْوَ جَلَّ ان کونام لے کرنہیں بکار تا تو ہم کس شار میں ہیں۔ ایک مقام پر الله تعالیٰ واضح طور پر فر ما تاہے۔

1 .....بخارى، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملائكة، ٣٨٢/٢، الحديث: ٩٢٠٩.

### الاتَجْعَلُوْادُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُنُعَاءِ

میں ابیبا (معمولی) نہ بنالوجیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو بکار ناہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: (اے لوگو!)رسول کے بکارنے کوآ پس

﴿ جَاهِدِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللّ ججت قائم كرنے سے جہادكرواوران سب بريخى كرورحضرت عبدالله بن احد سفى ذَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيُهِ فرماتے بين "ہروہ شخص جس کے عقیدے میں فساد ہواس کے بارے میں بھی یہی تھم ہے کہ ججت ودلائل کے ساتھواس ہے جہاد کیا جائے اور جتناممکن ہواس کے ساتھ تی کا برتا و کیا جائے۔(2)

1 1 7

# وین کیلئے کی جانے والی ہرکوشش جہاد ہے

اس سے پیجھی معلوم ہوا کہ جہا دصرف لڑائی کی شکل میں نہیں ہوتا بلکہ دین کیلئے کی جانے والی ہر کوشش جہا د ہے خواہ وہ زبان یافلم سے ہو۔ بیجی واضح ہوا کہ جوعلماء، دینِ تق اور عقبیر وضیحہ کے تحفظ وبھا کیلئے تقریر وتحریر کے ذریعے کوشش کرتے ہیں وہ سب مجامدین ہیں اور اِس آیت مبارکہ برغمل کرنے والے ہیں ۔اس میں مصنفین اور پیچے مقررین کیلئے برڈی بشارت وفضیات ہے۔

# دین کے دشمنوں برخی کرنے کا حکم

اس آبیت میں الله تعالی نے اپنے حبیب صلّی اللهٔ تعَالی عَلیّهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كُوكا فروں اور منا فقوں بریختی كرنے كا حكم دیا ،اس سے معلوم ہوا کہ دین وابیان کے دشمنوں برشختی کرنا اُ خلا قیات اور اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں اور نہ ہی ہے شدت پسندی ہے بلکہ بیمین اسلام کی تعلیمات اور اللّٰہ تعالیٰ کا حکم ہے البتہ بے جاکی تختی یا اسلامی تعلیمات کے منافی قتل وغارت گری ضرور حرام ہے جیسے آج کل مسلک کے نام پرایک دوسرے کوآل کرنے کی مہم جاری ہے۔

يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَاقَالُوا ولَقَ نُقَالُوا كُلِمَةَ الْكُفُرِوكُفَ وُابَعْنَ

الته بة، تحت الآية: ٧٣، ص ٥٤٤.

# وركسولة مِنْ فَصْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوايَكُ خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتُولُوا يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ عَنَا بَا البِّيالِ فِي التَّانْيَا وَ الْاخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الْا تُنْ مِنْ وَلِي وَكُونَ مِنْ إِنْ الْمُ

ترجمة كنزالايمان: الله كي تسم كهات بين كهانهون نه كهااور بيتك ضرورانهون نه كفركي بات كهي اوراسلام مين آ کر کا فرہو گئے اور وہ جاہا تھا جوانہیں نہ ملاا ورانہیں کیا برانگا یہی نہ کہ اللّٰہ ورسول نے انہیں اینے فضل سے غنی کر دیا تواگر وہ تو بہ کریں توان کا بھلا ہے اور اگر منہ پھیریں تواللہ انہیں شخت عذاب کرے گا دنیاو آخرت میں اور زمین میں کوئی نہان كاحمايتي ہوگانه مددگار۔

ترجيه كُنزَالعِرفان: منافقين الله كي تتم كهات بين كهانهول نه يجهنه كها حالا نكهانهول نه يقيناً كفرية كلمه كهاا وروه اين اسلام کے بعد کا فر ہو گئے اور انہوں نے اس چیز کا قصدو اِ را دہ کیا جوانہیں نہ کی اور انہیں یہی برالگا کہ اللہ اور اس کے رسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا تو اگروہ تو بہریں تو ان کے لئے بہتر ہوگا اور اگروہ منہ پھیریں تو الله انہیں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دے گااوران کے لئے زمین میں نہ کوئی حمایتی ہوگااور نہ مد دگار۔

جُلّاسُ بن سُو بدے بارے میں نازل ہوئی۔ واقعہ بہتھا کہ ایک روز سَرْ وَرِعالَم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے تبوك میں خطبہ فر ما یااس میں منافقین کا ذکر کیاا وران کی بدحالی و بد مآلی کا ذکر فر مایا: بین کر جُنگز مش نے کہا کہ آگر محمد (صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) عِيج بين تو مم لوك كرهول سے بدتر بيل -جب حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مدينه واليس تشريف لا ئو حضرت عامر بن فيس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نَ حضور صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عِنْهُ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ حضور صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عِنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْهُ لِي اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلْمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّا عَلَيْهِ عَلَيْ نے انکارکیا اورکہا کہ یارسولَ الله! عامرنے مجھ پرچھوٹ بولا ہے۔ نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے دونوں کو کھم فرمایا کہ منبر کے پاس فتم کھائیں۔ جُلّائس نے عصر کے بعد منبر کے پاس کھڑے ہوکر اللّٰہ ءَزُّ وَجَلَّ کی فتم کھائی کہ بیہ

بات اس نے نہیں کہی اور عامر نے اس برجھوٹ بولا چھرحضرت عامر دَضِیَ اللهٔ تَعَانی عَنُهُ نِے کھڑے ہوکرفتھ کھائی کہ بے شک بير تقوله جُمَّلاس نے کہااور میں نے اس پر جھوٹ ہیں بولا۔حضرت عامر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے ہاتھ اٹھا کر اللّٰه نعالٰی کی بارگاہ ميس دعاكى: بارب!عَزَّوَ جَلَّ البِّغ نبي صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِسِيجَ آدمى كى تضديق نازل فرما \_ان دونول كے جدا ہونے سے پہلے ہی حضرت جبر تیل علیه السَّلام بيآيت لے كرنازل ہوئے۔آيت مين 'فَوْنَ بَيْتُو بُوايكُ خَبْرًا لَّهُمُ س كرجُلاس كهر معنة اورعرض كى: يارسولَ الله اصَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّه تَعَالَى نَ مجهة توبكا موقع دیا،حضرت عامر بن قیس دَضِیَ اللهٔ نَعَالٰیءَنُهٔ نے جو کچھ کہا تیج کہااور میں نے وہ کلمہ کہا تھااوراب میں تو بہواستغفار کرتا ہوں۔ رحمتِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ ان كَي تُوبِ قِبُول فرماني اوروه تؤبه برثابت رہے۔ صیغے ذکر کئے گئے حالانکہ تو بین آمیز بات کہنے والاشخص ایک تھا،اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ باقی منافق اس بات پرراضی ہونے کی وجہ سے کہنے والے کی طرح ہیں۔<sup>(2)</sup>

﴿ وَهَدُّوا بِمَاكُمْ بَيْنَالُو ا: اورانهول نے اس چیز کا قصدوارا وہ کیا جوانہیں نہلی۔ ﴾ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین کا نبی اکرم صَلّی اللهٔ تَعَانی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کوسواری سے گرانے کا ارا وہ ہے۔ واقعہ بیہ ہے کہ بندرہ کے قریب منافقین کے ایک گروہ نے بیمنصوبہ بنایا تھا کہ تبوک سے واپسی بررات کے اندھیرے میں کسی گھاٹی پر نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كوان كى سوارى سے كراكے شهيدكر ديا جائے \_حضرت حذيفه رضي الله تعانى عَنْهُ تا جدارِرسالت صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ کی سواری پیچھے سے ہا نک رہے تھے اور حضرت عمار بن یا سردَ ضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُ سواری کی لگام تھا ہے آگے چل رہے تھے۔ اسى دوران جب حضرت حذیفه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰءَنَّهُ نِهَ اوْنُوْلِ اوراسلح كَي آوازسَى توانهول نے يكاركركها كها به اللَّه ءَذَّوَ جَلَّ کے دشمنو! دور ہوجاؤ، دور ہوجاؤ۔ بین کرمنافقین بھاگ گئے۔

ا يك قول بيب كرمنافقين نے دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا رَضَا كَ بِغيرِ عبد اللَّه بن أبي كى تاج پوشی کاارا دہ کیا تھااس پرانڈہ تعالیٰ نے فر مایا کہانہوں نے جس چیز کا قصد دارا دہ کیا تھاوہ انہیں نہ مکی۔<sup>(4)</sup>

<sup>1 .....</sup>بغوى، التوبة، تحت الآية: ٧٤، ٢٦٣/٢.

<sup>2 .....</sup>رو - البيان، التوبة، تحت الآية: ٧٤، ٣/٣٤.

<sup>3 .....</sup>بيضاوى، براء ۋ، تحت الآية: ٧٤، ٣٨/٥١- ٥٥١.

<sup>4....</sup>ابو سعود، براءة، تحت الآية: ٤٢٨/٢٤.

امام مجامد دَّحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيُهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهَ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهَ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَي عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَ

بہاں آبت میں غنی کرنے کی نسبت اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ اور اس کے رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی طرف کی گئی ہے۔ اس پر تفصیلی کلام اسی سورت کی آبیت نمبر 62 کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔

وَمِنْهُمْ مَنْ عُهَا اللهَ لَإِنْ التَّنَامِنْ فَضَلِهِ لَنَصَّافَ وَلَنَّا وُنَكُونَ مِنَ اللهَ لَإِنْ التَّهُمُ مِنْ فَضَلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوُا وَهُمُ الصَّلِحِينَ ﴿ فَكُمَ اللهُ اللهُ مُعْرِضُونَ ﴿ وَلَوْ اللهُ الله

ترجمهٔ کنزالایمان: اوران میں کوئی وہ ہیں جنہوں نے الله سے عہد کیاتھا کہ اگر ہمیں اپنے فضل سے دیے گا تو ہم ضرور خیرات کریں گے اور ہم ضرور بھلے آ دمی ہوجا ئیں گے۔ تو جب الله نے انہیں اپنے فضل سے دیاس میں بخل کرنے لگے اور منہ پھیر کر باٹ گئے۔ اور منہ پھیر کر باٹ گئے۔

ترجية كنزالعرفان: اوران ميں بجھوہ ہيں جنہوں نے الله سے عہد كيا ہوا ہے كما كر الله جميں اپنے فضل سے دے گا

1 .....عازن، التوبة، تحت الآية: ٧٤، ٢٢/٢.

2 .....تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٤٧، ٢/٤ .١.

جلدجهام

تو ہم ضرورصدقہ دیں گےاورہم ضرورصالحین میں ہے ہوجائیں گے۔ پھر جباللّٰہ نے انہیں اپنے فضل ہے عطافر مایا تو اس میں بخل کرنے لگےاور منہ پھیر کریایٹ گئے۔

﴿ وَمِنْهُم مَنْ عُهَا الله : اوران ميں بجھوہ ہيں جنہوں نے الله سے عہد كيا ہوا ہے۔ الله على خص تعليه نے رسول کریم صَلّی دللهٔ تَعَالیٰ عَلَیْه وَالله وَسَلّمَ سے درخواست کی کہاس کے لئے مالدار ہونے کی دعافر مائیں حضورا کرم صَلّی اللَّهُ تَعَالَىٰءَ لَيْهِ وَسَلَّمَ نِهِ مَا يا: اعتَ عَلِيةَ تَعَالَىٰ حَس كا تُوشكرا داكر عاس بهت سے بهتر ہے جس كاشكرا دانه كرسكے۔ دوبارہ پھر نغلبہ نے حاضر ہوکر یہی درخواست کی اور کہااسی کی شم جس نے آپ کوسیا نبی بنا کر بھیجا کہ اگروہ مجھے مال دے گا تومیں مرحق والے کاحق ادا کروں گا۔حضور اقدس صَلّی اللهُ تعَالی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي دعا فرمائی ، چنانچه الله تعالى في اس كى نبر یوں میں برکت فر مائی اوراتنی بڑھیں کہ مدینہ میں ان کی گنجائش نہ ہوئی تو تغلبہان کولے کر جنگل میں چلا گیااور جمعہ وجهاعت كى حاضرى سي بھى محروم ہو گيا۔حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوْ اللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اس كا حال دريافت فرمايا تو صحابه کرام دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنْهُم نے عرض کیا کہ اس کا مال بہت کثیر ہو گیا ہے اور اب جنگل میں بھی اس کے مال کی گنجائش نہر ہی۔ نى كرىم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ فرما يا كه تعليه برافسوس بهرجب حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ زكوة کے وصول کرنے والے بھیجے تو لوگوں نے انہیں اینے اپنے صدقات دیئے، جب ثغلبہ سے جا کرانہوں نے صدقہ ما نگااس نے کہا بہتو ٹیکس ہوگیا، جاؤمیں پہلے سوچ لوں۔ جب بہلوگ رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت میں واپس آ ئے تو آپ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے ان کے پچھ عرض کرنے سے بل دومر تنبخر مایا ، ثعلبہ پر افسوس ۔اس کے بعد بيآيت نازل هوئى بهر تعليه صدقه لے كرحاضر هوا تو سَرْوَرِ عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ فرمايا كه الله تعالى في مجھ اس کے قبول فرمانے کی ممانعت فرما دی،وہ اینے سریر خاک ڈال کرواپس ہوا۔ پھراس صدقہ کوخلافت صدیقی میں حضرت ابوبكر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰءَنُهُ كے بیاس لا بیاانہوں نے بھی اسے قبول نہ فرمایا۔ پھرخلافٹ فاروقی میں حضرت عمر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ کے پاس لا یاانہوں نے بھی قبول نہ فر مایا اور خلافتِ عثمانی میں شخص ہلاک ہوگیا۔ <sup>(1)</sup>

لئے قبول نہیں ہوئی کہاس کا تو یہ کرنا اور رونا دھونا دل سے نہ تھا بلکہ لوگوں کے درمیان ا'

1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ٧٥، ص ٤٤٦، ملتقطأ.

مر دود ہونے کی وجہ سے جو ذلت ہور ہی تھی وہ اس سے بیخے کیلئے واویلا کرر ہاتھا تو چونکہ تو بہصدق دل سے نہھی اس لئے مقبول نەہونى \_

# تغلبہ کے نام سے متعلق ایک اہم وضاحت

یہاں ایک وضاحت کردینا مناسب ہے اور وہ میر کہ تفسیر حدیث اور سیرت کی عام کتب میں اس شخص کا نام '' تغلبہ بن حاطب'' لکھا ہوا ہے، علامہ ابن حجرعسقلانی اور علامہ ابنِ اثیر جزری کی شخفیق بیہ ہے کہ اس شخص کا نام'' نغلبہ بن حاطب' درست نہیں کیونکہ نغلبہ بن حاطب بدری صحابی ہیں اور وہ جنگِ اُحد میں شہید ہو گئے تھے اور بدری صحابہ کے بارے میں قرآن وحدیث میں جو بچھ فرمایا گیاہے اس کی روثنی میں دیکھا جائے تو تغلبہ بن حاطب اس آیت کامِصد اق نہیں ہو سکتے نیز جب وہ جنگ احد میں شہید ہو گئے تو وہ اس کے مصد اق ہوہی نہیں سکتے کہ پیخص تو ز مانۂ عثمانی میں مرا تھا۔اس سے طاہر ہے کہ آبیت میں جس شخص کا واقعہ ندکور ہے وہ نغلبہ بن حاطب کے علاوہ کوئی اور ہے اور تفسیر ابن مردوبیہ میں مذکور حضرت عبدالله بن عباس کی روایت کے مطابق و چخص و تعلیہ بن ابوحاطب و تقایلا مہمجر بن بوسف صالحی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِهِ سِلِ الصدى والرشاو ميں اور علامه زبيرى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نَهِ الشَّحَافُ ميں استَّحَقيق سے اتفاق كيا ہے۔ اسى طرح اعلى حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات عِين ' بين صلى حير بياب ميس بيآ بت انزى تعليه ابن ا بی حاطب ہے اگر چہ رہیجی قوم اُوس سے تھا اور بعض نے اس کا نام بھی تغلبہ ابنِ حاطب کہا۔ مگروہ بدری خود زیانۂ اقد سِ حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِيلِ جَنَّكِ أُحد مِيل شهيد هوئے اور بيمنا فق زمانهُ خلافتِ امير المونين عثان غنى دَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ مِنْ مرا \_ (1

اورعلامه شریف الحق امجدی دَخمَهٔ اللهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں 'صحیح یہ ہے کہ (وہ مخص) تعلیہ بن ابی حاطب ہے جبیبا کہ خاز ن اور اصابہ میں ہے۔ نغلبہ بن حاطب بن عمر وصحائی مخلص نتھے جو بدر اور اُحد میں نثریک ہوئے اور احد میں شہید ہوئے ،اور بیر نغلبہ بن انی حاطب خلافت عثمانی میں مرا۔ <sup>(2)</sup>

1.....فآوي رضوييه فوائد تفسيريد وعلوم قرآن ۳۵۳/۲۲ ۴۵۳-۳۵۳

شارح بخاری، عقائد متعلقه صحابه کرام ۲۰۱۳/۰۰

### وَعَدُولُهُ وَبِهَا كَانُوايَكُنِ بُونَ

ترجهة كنزالايمان: تواس كے بيجھ الله نے ان كے دلوں ميں نفاق ركھ ديااس دن تك كداس سے مليس گے بدله اس كا كه انہوں نے الله سے وعدہ جموٹا كياا وربدله اس كا كه جموت بولتے تھے۔

ترجیه کنزالعِرفان: توالله نے انجام کے طور براس دن تک کے لئے ان کے دلوں میں منافقت ڈال دی جس دن وہ اس سے ملیس گے کیونکہ انہوں نے الله سے وعدہ کر کے وعدہ خلافی کی اور جھوٹ بولتے رہے۔

﴿ فَاعَقَبَهُمْ رَفَاقًا فَي فَكُو بِهِمْ: تواللّه نے انجام کے طور بران کے دلوں میں منافقت ڈال دی۔ ﴿ امام نخر الدین رازی دَخْمَهُ اللّهِ تَعَانی عَلَيْهِ فَر ماتے ہیں کہ اس آئیت سے ثابت ہوتا ہے کہ عہد شکنی اور وعدہ خلافی سے نفاق پیدا ہوتا ہے تو مسلمان پرلازم ہے کہ ان با توں سے احتر از کرے اور عہد پورا کرنے اور وعدہ وفاکر نے میں پوری کوشش کرے۔ (1) حضرت ابو ہریرہ زضی الله نَعَانی عَنهُ سے روایت ہے ، نبی اکرم صَلّی الله نَعَانی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّهَ نے ارشا وفر مایا در منافق کی تین نشانیاں ہیں (1) جب بات کرے جھوٹ بولے ۔ (2) جب وعدہ کرے خلاف کرے ۔ (3) جب اس کے یاس امانت رکھی جائے خیانت کرے ۔ (2)

### آيت (فَاعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے مزید 4 بانٹیں بیمعلوم ہوئیں،

- (1)....بعض گناه بھی بدعقید گی تک پہنچا دیتے ہیں۔
- (2) ....غریبی میں خداعزً وَجَلَّ کو باد کرنا اور امیری میں بھول جانا منافقت کی علامت ہے۔
  - (3) .....آ دمی کا ایمان وتقوی سے محروم ہوجانا بھی عذاب الہی ہے۔
- (4) .....حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے وعدہ كرنا الله نعالى سے وعدہ كرنا ہے كيونكد نعلبہ نے حضور صَلَّى اللهُ تعالى عَلَيْدِ وَاللهِ وَسَلَّمَ سے وعدہ كيا تھا۔
  - 1 ..... نفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٧٧، ٦/٨٠١-٩.١.
  - 2 ..... بخارى، كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ٢٤/١ ١، الحديث: ٣٣.



### اللّٰه تعالىٰ سے كئے ہوئے وعدوں سے متعلق مسلمانوں كاحال الج

تغلبہ کے طریقمل کوسامنے رکھ کرہم اپنے حالات میں غور کریں توبین ظرائے گا کہ ہم میں بھی بہت ہے لوگ ایسے میں جن کے پاس مال نہیں یا کہیں سے مال ملنے کی امید ہے تو وہ بیدعا ئیں کرتے ہیں کہا ہے اللہ !عَزُوَ جَلَّ ، تو ہمیں مال عطا فرما، ہم اس مال کے ذریعے فلاں نیک کام کریں گے،اس سے فلال کی مدد کریں گے اور تیرا دیا ہوا مال غریبوں کی بھلائی اوران کی بہتری میں خرچ کریں گے۔اسی طرح بعض لوگ کسی بڑے مالی نقصان ،شدید بہاری یا حادثے سے نیچ جانے کے دوران بانچ جانے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ سے بہت سے وعدے کرتے ہیں کہا ہے اللّٰہ! عَدَّوَ جَلَّ ، تو ہماری فلا ن مشکل اور یریشانی دور فرمادے اور ہمیں فلاں بیاری یا حادثے کی وجہ سے ہونے والے زخموں سے شفاعطا کردے، ہم اب بھی تیری نا فر مانی نہیں کریں گے اور تیری فر مانبر داری والے کاموں میں اپنی زندگی بسر کریں گے،نماز روز ہے کی یابندی کریں گے، ا پنے مالوں کی زکو ۃ دیں گے،ہم نے جن لوگوں کے حقوق ضائع کئے ہیں وہ بورے کر دیں گے،خود بھی نیک بنیں گےاور دوسروں کوبھی نیک بنانے کی کوششوں میں مصروف ہوجائیں گے۔اسی طرح کیجھ لوگ اپنے کسی قریبی عزیز کے اجیا نک فوت ہوجانے پر دنیا کے عیش وعشرت اور اس کی رنگینیوں سے دور ہونے اور اپنی قبروآ خرت کی تیاری میں مصروف ہونے کے وعدے کرتے ہیں کیکن جب انہیں مال مل جاتا ہے اور ان برآنے والی مصیبت کل جاتی ہے اور اللّٰہ تعالیٰ انہیں شدید بیاری اورزخی حالت سے شفاعطا کردیتا ہے اور قریبی عزیز کے انتقال کو پچھ دفت گزرجا تا ہے توبیلوگ اللّٰہ تعالیٰ سے کئے ہوئے سب وعدے بھول جاتے ہیں اور مال ملنے کے بعدا سے نیک کاموں میں خرچ کرنے کا سوچتے نہیں اورغریبوں کواحیجی نظر سے دیکھنا تک گوارانہیں کرتے اورا بنی سابقہ گنا ہوں بھری زندگی میں مشغول ہوکر قبر وآخرت کی تیاری سے بالکل غافل ہو جاتے ہیں۔ قرآن اس طرنیمل کومنافقوں کا طرنیمل قرار دیتا ہے اور یقیناً یہ ایک یجے مسلمان کا کرواز نہیں ہوسکتا۔الله تعالی مسلمانوں کو ہدایت نصیب کرے اور انہیں کامل مسلمان بننے کی تو فیق عطا کرے ،ا مین۔

اَلَمْ يَعْلَمُوانَّ اللهُ يَعْلَمُ سِرَّهُ مُونَجُولِهُمُ وَاَنَّ اللهُ عَلَّامُ اللهُ عَلَّامُ اللهُ عَلَّامُ اللهُ عَلَّامُ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ وَاللهُ عَلَيْ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلْكُوا مِنْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ وَاللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْمُ عَلّهُ عَلَيْ عَلْ

تفسيرصراط الجناك

# فِالصَّلَاتِ وَالَّذِي كُونَ اللَّهُ فَكُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَا اللَّهُ فَكُمْ فَيَسْخُرُونَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَا اللَّهُ اللَّهُ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَنَا اللَّهُ اللْمُلْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُو

ترجمهٔ کنزالایمان: کیاانہیں خبرنہیں کہ اللہ ان کے دل کی چیپی اوران کی سرگوشی وجانتا ہے اور بہ کہ اللہ اس خبیوں کا بہت جاننے والا ہے۔ وہ جوعیب لگاتے ہیں ان مسلمانوں کو کہ دل سے خبرات کرتے ہیں اوران کو جونہیں پاتے مگر اپنی محنت سے نوان سے بنتے ہیں اللہ ان کی ہنسی کی سزاد ہے گا اوران کے لیے در دنا کے عذا ب ہے۔

قرجها کنزالعرفان: کیا انہیں معلوم نہیں تھا کہ اللہ ان کے دل کی ہر چھپی بات اور ان کی ہر سرگوشی کو جانتا ہے اور وہ جودل کھول کرخیرات دینے والے مسلمانوں پر اور ان پر جواپنی محنت مشقت کی بفتر ہی پاتے ہیں عیب لگانے ہیں پھران کا فدان اڑاتے ہیں توانلہ انہیں ان کے فداق اڑانے کی سزاوے گااور ان کے لیے در دناک عذاب ہے۔

﴿ اَلَمْ يَعْلَمُوانَ كِياانَهِ بِينِ معلومُ بِينِ تقالَ اللهِ علوم تقالَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

1 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ٧٨، ٢/٥٢٢.

کل مال آٹھ ہزار درہم تھا جار ہزار تو بیراہ خدا میں حاضر ہے اور جار ہزار میں نے گھر والوں کے لئے روک لئے ہیں۔ حضورِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نے فر مایا جوتم نے دیا الله تعالیٰ اس میں برکت فر مائے اور جوروک لیااس میں بھی بركت فرمائے حضور افترس صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى دعا كابياثر مواكه ان كامال بهت بره صابيها ل تك كه جب ان کی و فات ہوئی تو انہوں نے دو ہیویاں جھوڑیں ،انہیں آٹھواں حصہ ملاجس کی مقدارایک لا کھساٹھ ہزار درہم تھی۔حضرت ابوعفیل انصاری دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنُهُ جِارِ کُلُو کے قریب تھجوریں لے کرحاضر ہوئے اورانہوں نے بارگاہِ رسالت صَلّٰی اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِينِ عُرضَ كِياكُهُ مِينِ نِي آج رات ياني تصنيخ كي مزدوري كي ،اس كي اجرت دوصاع تحجوري بيمليس ، ايك صاع تومیں گھروالوں کے لئے جھوڑ آیااور ایک صاعراو خدامیں حاضر ہے۔حضور اکرم صَلَى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَه پیصدقه قبول فرمایا اوراس کی قندر کی \_<sup>(1)</sup>

#### الله تعالیٰ کی بارگاہ میں مال کی مقدارنہیں بلکہ دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے 😭

اس سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی بارگاہ میں مال کی مقدار نہیں دیکھی جاتی بلکہ دلوں کا خلوص دیکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو مربره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَنهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى الله تنههاری صورتوں اور مالوں کونہیں دیکھتا بلکہ تمہار ہے دلوں اورغملوں کو دیکھتا ہے۔ (2)

#### آيت أَلَنِينَ يَلْمِذُوْنَ المُطَّوِّعِينَ "سعاصل مونے والى معلومات

اس آہیت سے تین چیزیں معلوم ہوئیں۔

(1)..... جولوگ صحابهٔ كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم كَي هرعبا دت كونفاق يا دكھلا وے برجمول كرتے ہيں اورصحابه دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم برطعن كرتے ہيں وہ منافقين ہيں۔

(2) .....نیک لوگوں کا نیکی بر مداق اڑا نامنافقین کا کام ہے۔آج بھی بہت سے مسلمان کہلانے والوں کوفلموں، ڈراموں ہے تو تکلیف نہیں ہوتی البتہ دینی شَعائر برعمل کرنے ، دینی حُلیہ اپنانے ، دین کا نام کینے سے تکلیف ہوتی ہے اوراس کا

خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٩، ٢/٥٠٢.

م، كتاب البرُّ والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره... الخ، ص١٣٨٧، الحديث:

(3) .....نیک بندوں کا مذاق اڑا نا ، انہیں تہت لگا نا ، رب تعالی سے مقابلہ کرنا ہے اور اللّٰہ تعالیٰ اپنے بندوں کا بدلہ لیتا ہے۔

اِسْتَغْفِرُلَهُمُ اَوْلَاتَسْتَغْفِرُلَهُمْ اَوْلَاتَسْتَغْفِرُلَهُمْ سَبِعِيْنَ مَرَّةٌ فَكَنَ السَّغُفِرُلَهُمْ الْوَلِكِ اللَّهُ وَاللَّهُ لَا يَهْدِى لَيْ اللهِ وَمَاللهُ لَهُمْ الْوَلِي اللهِ وَمَاللهُ لَا يَهْدِى اللهُ لَا لَا لَهُ وَمَ النَّهُ وَمَ النَّالِي اللَّهُ وَمَ النَّهُ وَمَ النَّهُ وَمَ النَّهُ وَمَ النَّهُ وَمَ النَّهُ وَمُ النَّهُ وَمُ النَّهُ وَمُ النَّهُ وَمُ النَّهُ اللَّهُ وَمُ النَّهُ وَمُ النَّهُ وَمُ النَّهُ وَمُ النَّهُ وَمُ النَّهُ وَمُ النَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُ النَّالِي اللَّهُ وَمُ النَّهُ اللَّهُ الل

ترجمه كنزالايمان: تم ان كى معافى جا مويانه جا مواگرتم سنز باران كى معافى جا موگنوالله مرگزانهين نهيس بخشے گايياس ليے كه وه الله اوراس كے رسول سے منكر موئے اور الله فاسقوں كوراه نهيس ديتا۔

ترجهه كنوُالعِرفان: (امے صبیب!) تم ان كى مغفرت كى دعاما نگویانه ما نگوءا گرتم ستر باربھی ان كی مغفرت طلب كروگ توالله برگزان كی مغفرت بهیں فرمائے گا۔ بیاس لیے كه بیرالله اوراس كے رسول كے ساتھ كفركیا كرتے تھے اور الله فاسقوں كو بدايت نہيں دیتا۔

﴿ اِسْتَغُفِرُكَهُ مُراَ وَلا تَسْتَغُفِرُكَهُ مُراَ وَلا تَسْتَغُفِرُكَهُ مُراَ وَلا تَسْتَغُفِرُكَهُ مُراَ ولا اللهِ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم اللهِ وَسَلَم عندرت مِن اللهِ وَسَلَم عندرت مِن اللهُ وَعَالَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عَدرت مِن اللهُ وَعَالَم عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عندرت مرك كن على اللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم عندرت مرك كن على عَدر الله وَسَلَم اللهُ وَسَلَم الله وَلَم الله ولَم الله ولم الل

﴿ ذَلِكَ بِاللّٰهِ اللّٰهِ عَمَّا كُفَرُ وَابِ اللّٰهِ وَرَسُولِ : بياس ليه كه بيدالله اوراس كرسول كرساته كفركيا كرتے تھے۔ اس آت ميں منافقوں كونہ بخشنے كى وجہ بيان فرمائى گئى كه ووالله ورسول عَزَّوَ جَلَّ وصَلَّى اللهُ نَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَمَسَلَم بين اور جو اِن كامنكر ہواور نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمُ اس كے لئے ابنى رحمتِ عامہ كى بنا پر دعا بھى كرويں، تب بھى الله جو إن كامنكر ہواور نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ اس كے لئے ابنى رحمتِ عامہ كى بنا پر دعا بھى كرويں، تب بھى الله

1 .....حازن، التوبة، تحت الآية: ٨، ٢٦٦/٢.

عَزَّ وَجَلَّا سِينِهِ بَخْتُ كَارِ إِس نه بَخْتُنْ مِين حضور پُرنو رصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى انتهَا لَى عَظمت كااظهار ہے كه آپ كامنكر جنت میں نہیں جاسکتا۔معلوم ہوا کہ کا فرکوسی کی وعائے مغفرت فائدہ ہیں دیتی ،اس کی بخشش ناممکن ہے۔ ﴿ وَاللَّهُ لَا يَهُمِ يَ النَّهُ وَمَا لَفُهِ قِبْنَ: اور اللَّه فاسقول كومِ ايت بيس ديتا ﴾ ال سےمراديہ ہے كہ جوايمان سے خارج ہوں، جب تک کہوہ گفر برِ قائم رہیں اللّٰہءَ زَوَجَلَّ انہیں ہدایت نہیں دیتا۔ <sup>(1)</sup>اور جو ہدایت کا ارادہ کرے، ہدایت اسے ہی ملتی ہے۔الله عَزُوجَلَّ جبراً کسی کو مدایت نہیں دیتا۔

فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمُقْعَدِهِمْ خِلْفَ مُسُولِ اللهِ وَكُرِهُ وَا أَن يُجَاهِدُ وَا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِي وَافِي الْحَرِّ قُلْ نَاسُ جَهَنَّمَ الشُّكُحُرُّ اللَّهُ كَانُوا يَفْقَهُونَ ١٠

ترجمة كنزالايمان: يجهيره جانے والے اس يرخوش موئے كه وه رسول كے يجهي بيره رہ اور انہيں گوارانه مواكه اينے مال اورجان سے اللّٰہ کی راہ میں لڑیں اور بولے اس گرمی میں نہ نکلوتم فرما وَجہنم کی آ گ سب سے سخت گرم ہے کسی طرح انہیں شمجھ ہوئی۔

ترجبة كنزًالعِرفان: يحجيره جانے والے اس بات برخوش ہوئے كدوه الله كرسول كے بيجيے بيٹے رہ اور انہيں يہ بات نا بیند تھی کہا ہے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللّٰہ کے راستے میں جہاد کریں اور انہوں نے کہا: اس گرمی میں نہ نکلو۔ تم فرماؤ: جہنم کی آ گ شدیدترین گرم ہے۔کسی طرح بیاوگ سمجھ لیتے۔

﴿ فَرِحَ الْمُخَلِّفُونَ : بِيحِيره جانے والے خوش ہوئے۔ ﴾غزوهٔ تبوك ميں گرمی کی شدت، سفر کی دوری ، زادِراه کی کمی اور جان کے خوف کی وجہ سے منافقین کی ایک بڑی تعداد جہاد میں ساتھ نہ گئی تھی بلکہ حیلے بہانے کر کے پیچھے رہ گئی اور پیر لوگ چیجےرہ جانے پر بڑے خوش تھے کہ شکر ہے کہ نکلیفوں سے جان چھوٹ گئی۔ یہاں انہی لوگوں کے بارے میں فر مایا

1 ....مدارك، التوبة، تحت الآية: ٨٠ ص ٤٤٧.

وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ بِيحِيمِ بِينْ مِي رَبِي إِن مِها نِي بِنَا كَرَغُرُ وهُ تَبُوك مِين نه كُنّے ـ

﴿ وَكُوهُوا : اورانہیں بیات نابیند تھی۔ ﴾ اس سے معلوم ہوا کہ ایمان کی برکت سے نیک اعمال پر دلیری بیدا ہوتی ہے اور كفرونفاق كى وجه سے كم ہمتى ببيدا ہوتى ہے۔ چنانج حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ سے روايت ہے،حضور اكرم صَدَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَدَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نِهِ ارشا دفر ما يا: "منافقين برسب نما زوں ميں زيادہ بھارى نما زعشا وفجر ہے اور جوان ميں فضیلت ہے، اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے اگر چیسرین کے بل گھٹتے ہوئے آتے۔(1)

### نفاق كي ايك علامت

اِس آبیت وحدیث ہے سیمجھ آتا ہے کہ جس کو گناہ آ سان معلوم ہوں اور نبیک کام بھاری محسوں ہوں اوراس وجہہ سے وہ گناہ کرے اور نیکیاں نہ کرے تو اس کے دل میں نفاق کی ایک علامت موجود ہے۔ اللّٰہ ءَزَّ وَجَلَّ ہمیں اس سے محفوظ رکھے،'ا مین۔

﴿ وَقَالُوْ الْا تَنْفِي وَافِي الْحَرِّ: اورانهول نے كہا: اس كرى ميں نه نكلو ﴾ غزوة تبوك كے موقعه برموسم بهت كرم تفا۔ اوروہ جگہ بھی بہت گرم تھی۔وفت اورعلاقے کی گرمی جمع ہوگئی توان لوگوں نے ایک دوسرے سے بیکہا:اس گرمی میں نہ تُكلو-اللَّه تعالى نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ سے ارشا وفر مایا کراے حبیب اِصَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال تم فر ما ؤ:جہنم کی آگ شدیدترین گرم ہے۔اگر ہیجانتے تو تھوڑی دبر کی گرمی برداشت کر لیتے اور ہمیشہ کی آگ میں جلنے ے اپنے آپ کو بچالیتے۔<sup>(2)</sup>

#### حضرت الوضيممه رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَا واقعه

بيتومنافقين كاحال تفاءاب يهال حضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَايِك سِيحِ عاشق كاحال سنتے۔ چنانچە دا قعه كچھاس طرح ہے كەحضرت ابوخيىتمە دَضِيَ اللهُ يَعَالٰي عَنُهُ غُرُ وهُ تبوك ميں جانے كا اراده تېين ركھتے تنظيم را يك دن وہ شدیدگرمی میں کہیں باہر سے آئے توان کی ہبوی نے چھپر میں جھٹر کا ؤ کررکھا تھا۔تھوڑی دہراس سابیرداراورٹھنڈی جگہ

1 ....معجم الكبير، و من مسند عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ١٠١٠، ٩٩/١ الحديث: ١٠٠٨٢.

2 .....قرطبي، براءة، تحت الآية: ١٨، ٤/٥ ١، الجزء الثامن، ملخصاً.

€ تفسيرصراطالحنان

#### فَلْيَضْحَكُوا قُلِيلًا وَلَيَبُكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ١٠

ترجية كنزالايمان: نؤانهيس جابي كه تقور المنسيس اوربهت روئيس بدلهاس كاجوكماتے تھے۔

ترجية كنزالعِرفان: توانهيس جا ہيے كة تھوڑ اسامنس كيس اور بہت زياده روئيس (يه) ان كے اعمال كابدلہ ہے۔

﴿ فَلْمِیضَحَکُوا قَولِیُلاً: تو آنہیں چاہیے کہ تھوڑا سا ہنس لیں۔ ﴾ اس آیت ہیں منافقین کوتھوڑا ہننے اور بہت رونے کا تھم نہیں ویا گیا بلکہ منافقین کی حالت کی خبر دینے کے طور پر کلام کیا گیا ہے۔ آیت کا معنی بیہ ہے کہ منافقین اگر چاپی ساری زندگی ہنسیں اورخوشیاں منائیں بیم ہے کیونکہ دنیااپنی درازی کے باوجو دقلیل ہے اور آخرت میں ان کاغم اور رونا بہت زیادہ ہوگا کیونکہ آخرت کی سزا نہیشہ کے لئے ہوگی ، بھی ختم نہ ہوگی اورختم ہوجانے والی چیز نہ تم ہونے والی کے مقابلے میں تھوڑی ہی ہے۔ (2) تفسیر خازن میں ہے دنیا میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لئے ہوگر وہ آخرت کے رونے کے مقابلے میں خوش ہونا اور ہنسنا چاہے کتنی ہی دراز مدت کے لئے ہوگر کر دے کا بدلہ ہے۔ (3) مقابل تھوڑا ہے کیونکہ دنیا فانی ہے اور آخرت دائم اور باقی ہے۔ آخرت کا رونا دنیا میں ہنسنے اور خبیث عمل کرنے کا بدلہ ہے۔ (3)

#### تھوڑ اہنسیں اور زیادہ روئیں گئے

اس آیت میں اگر چه منافقین سے متعلق کلام ہے البنتہ جدا گانہ طور برہمیں بہر حال یہی حکم دیا گیا ہے کہ تھوڑ اہنسیں

- 🛈 ----زرقاني، تُمّ غزوة تبوك، ٢/٤.
- 2 .....تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ١١٤/٦،٨٦، ملخصاً.
  - 3 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٨٦، ٢/٧٢.

@﴿تفسيرصراط الجنان)=



اورگر به وزاری زیاده کیا کریں۔ چنانچه حضرت انس دَضِیَ اللهٔ تَعَالٰی عَنهٔ ہے روایت ہے، مَرْ وَرِعالم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ نِے فرمایا'' اگرتم وہ جانتے جو میں جانتا ہوں تو تھوڑ ا منتے اور بہت روتے۔

حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ فرمات بير، مي في الدولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كوارشا و فرماتے ہوئے سنا کہاہے لوگو! روؤ،ا گرخمہیں رونانہ آئے تو رونے کی کوشش کرد کیونکہ جہنمی جہنم میں روئیں گے حتی کہان کے آنسوان کے چہروں براس طرح بہیں گے گویا کہ وہ نہریں ہیں یہاں تک کدان کے آنسوختم ہوجائیں گے، پھران کا خون بہنے لگے گااوروہ خون اتنازیادہ بہدر ہاہوگا کہ اگراس میں کشتی جلائی جائے تو چل پڑے۔(2)

حضرت عبدالله بن عمردَ ضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنَّهُ فرمات بين كه حضرت سعد بن عباوه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ بيار موت تو نبی ا کرم صَلَّی اللهٔ تَعَالَی عَلَیهُ وَالِهِ وَسَلَّمَ ان کی عیادت کے لئے تشریف لے گئے اور ساتھ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف، حضرت سعد بن ابی و قاص اور حضرت عبد الله بن مسعود رَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُم شے۔ جب اندر داخل ہوئے تو انہیں گھر والول کے حِهرمت ميں يايا، ارشا دفرمايا: كيا فوت بوگتے؟ لوگول نے عرض كى: يا دسو لَ الله !صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ميس \_ ني كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ رون لك ، جب لوكول في آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كوروت موت ويك تووہ بھی رونے لگے۔ارشادفر مایا''سنو! ہےشک اللّٰہ تعالیٰ آئکھ کے بہنےاوردل کےمغموم ہونے برعذا بنہیں دیتا بلکہ اس کی وجہ سے عذاب دیتا ہے یارحم فر ما تا ہے ، اور زبان کی طرف اشارہ فر مایا ۔<sup>(3)</sup>

نى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ الكِمر تنبر صَرت جبرائيل عَلَيْهِ السَّلام كوديكها كه وه رورب بين تو آب نے دریافت فرمایا، 'اے جبرائیل!عَلیْهِ السَّلام، تم کیوں روٹے ہوحالانکہ تم بلند ترین مقام پر فائز ہو؟ انہوں نے عرض کی '' میں کیوں نہروؤں کہ میں رونے کا زیادہ حق دار ہوں کہ ہیں میں اللّٰہ تعالیٰ کے علم میں اینے موجودہ حال کے علاوہ کسی دوسرے حال میں نہ ہوں اور میں نہیں جانتا کہ نہیں ابلیس کی طرح مجھ پر ابتلانہ آ جائے کہ وہ بھی فرشتوں میں رہتا تھا اور میں نہیں جانتا کہ مجھ برکہیں ہاروت و ماروت کی طرح آز مائش نہآ جائے۔ بین کررسول اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بھی رونے لگے۔ بیدونوں روتے رہے بیہاں تک کہ نداء دی گئی، 'اے جبرائیل! عَلَیْهِ انسَّلام ،اورائے محمد! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْه

<sup>1 .....</sup> بخارى، كتاب التفسير، باب لاتسألوا عن اشياء... الخ، ٢١٧/٣، الحديث: ٢٦٢١.

<sup>2 .....</sup> شرح السنّه، كتاب الفتن، باب صفة النار واهلها، ٧/٥٦٥، الحديث: ٤٣١٤.

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب الجنائز، باب البكاء عند المريض، ١/١ ٤٤ رقم ٢٠٠٤.

وَالِهِ وَسَلَّمَ اللَّه تعالى في تم دونول كونا فرمانى مع محفوظ فرماديا ہے۔ " پھر حضرت جبرائيل عَليْهِ السَّلام حلے كئے اور دسولُ اللَّه صَلِّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ بِالْمِرْتُشْرِيفِ لِي آئِ يَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ بِالْمِرْتُشْرِيفِ لِي آئِ يَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ بِالْمِرْتُشْرِيفِ لِي الْمَالِدِ وَسَلَّمَ بِالْمِرْتُشْرِيفِ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمِرْتُشْرِيفِ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ بِالْمِرْتُشْرِيفِ

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں بھی کم بننے، اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہونے اور گریہ وزاری کرنے کی تو فیق عطا فر مائے ،ا مین۔

فَإِنْ سَجَعَكَ اللَّهُ إِلَّى طَآبِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوْكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْ امْعِي أَبِدًا وَكَنْ تُقَاتِلُوْ امْعِي عَدُوًّا النَّكُمْ مَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ اَوَّ لَمَرَّ فِإِفَاقَعُ لُوامَعَ الْخُلِفِينَ ﴿

تعجمة كنزالايمان: پهرام محبوب اگر الله تمهين ان ميں سے سي گروه كي طرف واپس لے جائے اوروه تم سے جہا دكو نکلنے کی اجازت مانگیں توتم فر ماناتم تبھی میرے ساتھ نہ چلواور ہرگز میرے ساتھ کسی میٹمن سے نہاڑ وتم نے پہلی دفعہ بیٹھ ر ہنا بیند کیا تو بیٹھر ہو پیچھےرہ جانے والوں کے ساتھ۔

ترجیه کنزالعِرفان: پھراے حبیب! اگر اللّه تنہیں ان میں ہے سی گروہ کی طرف واپس لے جائے اور وہتم سے جہاد میں ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں توتم فرمادینا کہتم بھی بھی میرے ساتھ نہ چلواور ہر گزمیرے ساتھ کسی وشمن سے نہ لڑو یتم نے پہلی د فعہ بیٹھے رہنے کو بیند کیا تو (اب) بیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھ رہو۔

﴿ فَإِنْ مَنْ جَعَكَ اللهُ إِلَى طَا يِفَةٍ وِّمِّنَّهُمْ: كِيرا مِحبوب! الرالله تنهين ان مين سيمسى كروه كي طرف والس لے جائے۔ ﴾ بعنی اے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللّٰهِ وَ سَلَّمَ اب جوآب غزوهُ تبوك سے واپس مدینه منوره پہنچیں گے تو منافقین وهو ك دہی کے لئے کہیں گے کہ حضور! صَلَى الله تعَالَى عَلَيْدِوَ الله وَسَلَّمَ ، ہم كواجازت دي كه آئنده جہاد ميں آپ كے ہمراه چليں۔ (2)

1 .....مكاشفة القلوب، الباب التاسع بعد المائة في التحويف من عذاب جهنم، ص٧١٣.

2 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٨٣، ٢٦٧/٢.

اس میں غیبی خبر ہے کہ وہ ایسا کہیں گے۔

﴿ فَاقَعُنُ وَامَعَ الْخُلِفِيْنَ: تَوْ (اب) بيجهره جانے والول كے ساتھ بيھر ہو۔ ﴾ يعنى اب اگر منافقين جہا دميں ساتھ جلنے کی اجازت مانگیں توان سے فرما دو کہا ہتم ہرگز بھی بھی میرے ساتھ نہ چلوا ورنہ ہی میرے ساتھ کسی میمن سے لڑو ہتم نے یہ کی دفعہ جہاد سے پیچھے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تواب بھی پیچھے رہ جانے والوں کے ساتھ بیٹھے رہولیتنی عورتوں بچوں بیاروں اورایا ہجول کے ساتھ بیٹھر ہو۔

### صلح گُلِّیت حکم قرآن کےخلاف ہے

اس سے نابت ہوا کہ جستخص سے دھو کہ اور فریب ظاہر ہواس سے علق ختم کر دینااور علیحد گی اختیار کر لینی جا ہیے اور محض اسلام کے مُدّی ہونے سے سی کوساتھ ملالینے کی اجازت نہیں ہوتی ۔اسی لئے اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے نبی صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَيْهُ وَ الله وَسَلَّمَ كَ ساتھ منافقین كے جہاد میں جانے کونع فرمایا۔(1)

آج جولوگ کہتے ہیں کہ ہرکلمہ گوکوملالواوراس کے ساتھ اتفاق واشحاد کرویہاس حکم قرآنی کے بالکل خلاف ہے۔ اس تحكم میں ایک حکمت بیجھی ہے کہا گرمومنوں کے ساتھ منافقوں کو بھی کسی اہم مہم میں شامل کرلیا جائے تو وہ مسلمانوں کے دلوں میں نفاق بیدا کرنے کی کوشش کریں گے ، جیسے بہا دروں کے ساتھ اگر بز دلوں کو بھی کسی مہم میں بھیجے ویا جائے تو وہ ہز دل اپنی حرکتوں ہے بہا دروں کے بھی قدموں میں لغزش پیدا کردیں گے۔

# وَلا تُصَلِّعَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَا وَلا تَقْمَعَلَى قَبْرِهِ ﴿ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللهِ وَمَاتُوا وَهُمُ فُسِقُونَ ١٠

سےمنکر ہوئے اورنسق ہی میں م گئے۔

1 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٨٣، ٢/٧٢.

198

ترجیه کنزالعِرفان: اوران میں سے سی کی میت پر بھی نماز جنازہ نہ پڑھنااور نہاس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ بیشک انہوں نے اللّٰہ اوراس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور نافر مانی کی حالت میں مرگئے۔

﴿ وَلا نُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ أَبَلًا: اوران من سيكسى كى ميت يرجهي نماز جنازه نه يرد هنا ـ اس آيت ميس سركا رمدينه صَلَّى اللَّهُ تَعَالَمُ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّم كُومِنا فَقَين كے جنازے كى نماز اوران كے فن ميں شركت كرنے سے منع فر مايا كيا اوراس كا شان نزول بہتے کہ عبدالله بن أبی بن سلول منافقوں کا سردارتھا، جب وہ مرگیا تواس کے بیٹے حضرت عبدالله دَضِي اللهُ ثَعَالَىٰءَنْهُ نِے جومسلمان صالح مخلص صحابی اور کثیرُ العبادت تنصانہوں نے بیخواہش کی کہ سیّد عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰءَ مَنْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ ان کے بایے عبداللّٰہ بن اُنی بن سلول کوئفن کے لئے اپناقمیص مبارک عنایت فرما دیں اوراس کی نما زِ جناز ہ برُ ھا دیں۔حضرت عمردَ ضِیَاللّٰهُ تَعَالٰیءَنُهُ کی رائے اس کےخلاف تھی کیکن چونکہاس وفت تک ممانعت نہیں ہوئی تھی اورحضورا کرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُومِ عَلُوم تَهَاكُم آبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَابِيمُ لَى بَهِت عِيمِ مَنَافَقَيْن كا بيان لانْ كا باعث ہوگا اس لئے حضور پُرنور صَلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے اپنی تجمی عنایت فرمائی اور جناز ہ میں شرکت بھی کی۔ قمیص دینے کی ایک وجہ بیر بھی تھی کہ نبی کر بم صَلَّى الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے پیچاحضرت عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ جو بدر میں اسير بهوكرا عَ منطق عبد الله بن أبي ني ابناكر تذانهيس بهنايا تقاحضورا نور صلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّم كواس كابدله دينا بھی منظور تھاللہٰ ذا آپ صَلَّی اللهُ يَعَالٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے تَمْيَصِ بَهِي وِيا اور جناز ہ بھی بڑھا یا۔اس بریہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد پھر بھی سرکار دو عالم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَ سَلَّمَ نِے سی منافق کے جنازہ میں شرکت نه فر مائی اور حضورا کرم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَى وهم صلحت بهى يورى موتى \_ چنانج بجب منافقين نے ديکھا كه ايباشد بدعداوت والشخص جب ستيد عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَّمَ كَكرتْ سے بركت حاصل كرنا جا ہتا ہے تواس كے عقيدے ميں بھى آب اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے صبیب صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوراس کے سیّج رسول ہیں بیدد مکی کرایک بڑی تعدا دمسلمان ہوگئی۔ (1)

#### کا فر، فاسق اورمسلمان کے جناز ہے سے متعلق چند شرعی مسائل

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی کا فرمر جائے تو مسلمان پرلازم ہے کہ وہ اس کے مرنے برنہ اس کے لئے دعا کرے اور نہ ہی اس کی قبر پر کھڑا ہو۔افسوں! فی زمانہ حال بیہ ہے کہا گرمسلمانوں کے ملک میں کوئی بڑا کا فرمر جاتا ہے

1 ...... خازن، الذي مة، تحت الآية: ٨٤، ٢١٨/٢ ٢- ٢٦٩.

تو مسلمانوں کی سربراہی کے دعوے داراس کے مرنے براس طرح اظہارِ افسوس کرتے ہیں جیسے اِن کا کوئی اپنابڑا فوت ہوگیا ہوا وراگراس کی قبر بنی ہوتو اس بر کھڑے ہوکر دعا کیں مانگتے ہیں۔ بیدعا بالکل حرام ہے۔

آیت کی مناسبت سے ہم یہاں کا فر، فاسق اور مسلمان کے جناز ہے سے متعلق چند شری مسائل ذکر کرتے ہیں (1) .....اس آیت سے ثابت ہوا کہ کا فرکے جناز ہے کی نماز کسی حال میں جا بُرنہیں اور کا فرکی قبر پر وفن وزیارت کے لئے کھڑے ہونا بھی ممنوع ہے اور یہ جوفر مایا''اور فسق ہی میں مرگئے' یہاں فسق سے کفر مراد ہے قر آن کریم میں اور جگہ بھی فسق جمعنی کفر وارد ہوا ہے گئے آئے گئی گان مُو مِنَّا کُمن گان فاسق کے اور یہ جوایان والا ہے وہ اس جیسا ہوجائے گاجونا فرمان ہے ) میں ۔ وارد ہوا ہے گئا تھ کے گئا نہ کہ فرض کے فالیہ ہے ، اس پر صحابہ اور تا بعین دَجِنی الله نَعَ الله عَنْهُم کا اجماع ہے اور اس بیاء وصالحین کا عمل اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے ۔ اس پر علیاء وصالحین کا عمل اور یہی اہل سنت و جماعت کا مذہب ہے ۔

(3) ..... جب کوئی کا فرمر جائے اور اس کا ولی مسلمان ہوتو اس کو جائے کہ بطریقِ مَسنون عنسل نہ دے بلکہ اس پر پانی بہا دے اور نہ کفن مسنون وے بلکہ اتنے کپڑے میں لبیٹ دے جس سے اس کا سنز حجیب جائے اور نہ سنت طریقہ پر فن کرے اور نہ بطریق سنت قبر بنائے ،صرف گڑھا کھو دکر اندر رکھ دے۔

# 

ترجمهٔ کنزالایمان: اوران کے مال یااولا دیر تعجب نه کرناالله یہی جا ہتا ہے کہاسے دنیا میں ان بروبال کرے اور کفرئ بران کا دم نکل جائے۔

ترجہا کنزالعِرفان: اوران کے مال اوراولا ڈمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔اللّٰہ یہی جا ہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزاد ہے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔

﴿ وَلَا تُعْجِبُكَ اللَّهِ مُوالُّهُمْ وَا وَلَا دُهُمْ : اوران كے مال اوراولا وتهمیں تعجب میں ندو الیں۔ ﴾ اس آیت كی تفسیر آیت

1 ..... السجدة: ٣٢

نمبر55 کے تخت گزر چکی ہے اور بہاں منافقوں کے مال واولا دیر تعجب نہ کرنے کو دوبارہ ذکر کرنے کی ایک حکمت بیہ ہے کہلوگ اس بات کو بھول نہ جائیں اور اس سے عافل نہ ہوں اور بیاعتقا در کھیں کہ اس پڑمل کرنا انتہائی اہم ہے۔ دوسری حکمت بیہ ہے کہ مال اور اولا دایسی چیزیں ہیں جن میں مشغولیت کی وجہ سے دل بہت جلد دنیا کی طرف راغب ہوجاتا ہے اور جو چیز دنیا کی طرف زیادہ راغب کرنے والی ہواس سے بار بار بیخ کا حکم دیا جاتا ہے اس کئے یہاں دوبارہ منافقوں کے مال اور اولا دیر تعجب نہ کرنے کا فرمایا گیا ہے۔ (1)

وَإِذَا أُنْزِلَتُ سُوْمَ قُانَ امِنُوا بِاللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ مَسُولِهِ اسْتَاذَنَكَ اللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ مَسُولِهِ اسْتَاذَنَكَ اللهِ وَجَاهِدُوا مَعَ مَسُولِهِ اسْتَاذَنَكَ اللهِ وَجَاهِدُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوا ذَبُ نَائَكُنَ مَّ عَالَقُ لُو بِهِمْ فَهُمُ لا يَفْقَهُونَ ﴿ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَ الْفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمُ لا يَفْقَهُونَ ﴿ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَ الْفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمُ لا يَفْقَهُونَ ﴿ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَ الْفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمُ لا يَفْقَهُونَ ﴿ إِلَيْ اللّهِ مَا لَكُونُوا مَعَ الْخَوَ الْفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمُ لا يَفْقَهُونَ ﴿ وَالْفِ وَطْبِعَ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمُ لا يَفْقَهُونَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: اور جب کوئی سورت انزے کہ اللّٰه پرایمان لا وَاوراس کے دسول کے ہمراہ جہاد کروتوان کے مقدور والے تا مقد میں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجھے کہ بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ ہولیں۔انہیں بیند آیا کہ بیٹھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہوجائیں اوران کے دلوں پرمم کردی گئی تووہ کچھنیں سمجھتے۔

ترجیه کنزالعرفان: اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے کہ اللّه پرایمان لا وَاوراس کے رسول کے ہمراہ جہاد کرو توان کے قوت وطافت رکھنے والے تم سے رخصت ما نگتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں چھوڑ دیجیے تا کہ بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ ہوجا ئیں ۔ انہیں یہ بیندآیا کہ بیچھے رہنے والی عورتوں کے ساتھ ہوجا ئیں اوران کے دلوں پرممبر لگادی گئی تووہ کھے سمجھتے نہیں۔

﴿ اُمِنُوْابِ اللّٰهِ وَجَاهِدُ وَامْعَ مَ سُولِهِ: اللّٰه بِرا بِمان لا وَادراس كرسول كے ہمراہ جہاد كرو۔ ﴿ اِنظَاء نے اس آیت كی بنا برفر مایا۔ كدا بمان كے بعد جہاد كا درجہ ہے اور جہا داعلی درجے كی عبادت ہے كدرب تعالیٰ نے اسے ابمان كے بعد ذكر فر مایا۔ مگر

1 ..... حازن، التوبة، تحت الآية: ٥٨، ٢٦٩/٢، تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٥٨، ٢١٨/١، ملتقطاً.

= ﴿ تَفْسَيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ

حق بیہ ہے کہ نمازسب سے اعلیٰ درجے والی عبادت ہے کہ جہاداس کے قائم کرنے کے لئے ہے۔ بیآ یت اس خصوصی موقعہ کے لحاظ سے ہے جب جہاد کی سخت ضرورت تھی۔

#### قدرت کے باو جودوین اسلام کی مددنه کرنے کی مذمت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قدرت کے باوجود دبین اسلام کی مددنہ کرنا منافقوں کاعمل ہے کہ فر مایا گیا:ان منافقوں میں سے جوقدرت والے ہیں وہ آپ سے جہاد میں نہ جانے کی رخصت ما نگ رہے ہیں۔اس سے ان لوگوں کونصیحت حاصل کرنی جاہئے جو کفار کے ظلم وستم کا شکارمسلمانوں کی مدد کرنے برفندرت رکھنے کے با وجودان کی مدنہیں کرتے اورانہیں بے بارو مدد گار چھوڑ ہے ہوئے ہیں،اسی طرح ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی جا ہے جوا ہاستت کے عقائدہ معمولات کا دفاع کرنے کی قدرت رکھنے کے باوجوداس کا دفاع نہیں کرتے اور سنی عوام کو بدنہ ہبوں کے رحم وکرم پرچھوڑے ہوئے ہیں اور وہ لوگ بھی اس ہے نصیحت حاصل کریں جولوگوں کو گناہ ہے رو کنے کی قدرت رکھنے کے با وجود انہیں گناہ سے نہیں روکتے اور انہیں نفس وشیطان کے داروں کا شکار ہونے کے لئے جھوڑ رکھا ہے،اسی وجہ سے علماء نے جعہ کے دن پڑھے جانے والے خطبات میں بیکھاہے کہا ہے اللہ!اس کی مدد کرجو ہمارے سر دارا ور ہمارے مولی محمد (مصطفیٰ صَلّی اللهٔ تعَالی عَلیْدِوَ الله وَسَلّمَ) کے دین کی مددکر ناوراسے بے یارومددگار چھوڑ دے جو ہمارے سرداراور ہمارے آ قامحد (مصطفیٰ صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْدِوَ الله وَسَلَّمَ ) كوين كوفراموش كرد \_\_

﴿ وَطُبِعَ عَلَى فُلُو بِهِمْ : اوران كے دلوں برممر لگادى گئى۔ ﴾ يعنى ان كے نفر ونفاق اختيار كرنے كے باعث ان كے دلوں یرمهرلگادی گئی تو وہ بچھ بچھتے نہیں کہ جہاد میں کیا کامیابی وسعادت اور بیٹھر بنے میں کیسی ہلاکت وشقاوت ہے۔ <sup>(1)</sup>

الكن الرَّسُولُ وَالَّذِينَ امَنْ وَامْعَهُ جَهَدُ وَابِأَمُوا لِهِمْ وَانْفُسِهِمْ الْمُوالِهِمُ وَانْفُسِهِمْ وَأُولِيكَ لَهُمُ الْخَيْرَتُ وَأُولِيكَ هُمُ الْمُقْلِحُونَ ﴿ اَعَلَا اللَّهُ وَالْمِكْ اللَّهُ اللَّهُ

1 سسمدارك، التوبة، تحت الآية: ٨٧، ص ٤٤٩.

#### الْفُوزُ الْعَظِيمُ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كيكن رسول اورجوان كے ساتھ ايمان لائے انہوں نے اپنے مالوں جانوں سے جہا دكيا اور انہيں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مرا دکو یہو نجے۔اللّٰہ نے ان کے لیے تیار کررکھی ہیں بیشتیں جن کے بیچے نہریں رواں ہمیشہ ان میں رہیں گے یہی بڑی مرادمکنی ہے۔

ترجهة كنزُالعِرفان: ليكن رسول اورجوان كے ساتھ ايمان لائے انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں كے ساتھ جہادكيا اورانہیں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی کا میاب ہونے والے ہیں۔اور الله نے ان کے لئے جنتیں تیار کرر کھی ہیں جن کے بنچے نہریں بہتی ہیں، ہمیشہان میں رہیں گے۔ یہی بڑی کامیا بی ہے۔

﴿ لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينِ امَّنُوا مَعَدُّ: لَكِن رسول اورجوان كساتها يمان لائد السيريلي آيات مين جباد سے را و فرارا ختیار کرنے میں منافقوں کا حال بیان کیا گیا اوراس آبیت سے نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اوران کے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُم کا جذبہ جہا و بیان کیا گیا کہانہوں نے اللّٰہ تعالٰی کی رضا کی طلب میں اوراس کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لئے اپنے مال اورا پنی جانبیں دونوں خرچ کردیں۔ <sup>(1)</sup>

#### آبیت " اَعَداللهُ لَهُمْ" سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے

(1)..... جنت اوروہاں کی معتبیں پیدا ہوچکی ہیں۔

(2)....جنتی اپنی اپنی جنت کے بورے بورے مالک ہوں گے۔ وہاں صرف مہمان کی طرح بغیر ملکیت کے نہ ہوں گےالبنۃان کی خاطِر تواضع مہمانوں کی ہی ہوگی۔

ير كبير، التوبة، تحت الآية: ٨٨، ٢/٦ ١١.

#### وَرَسُولَكُ لَيُصِيْبُ الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَنَا الْكِيمُ ۞

ترجية كنزالايمان: اوربهانے بنانے والے گنوارآئے كهانهيں رخصت دى جائے اور بيٹھر ہے وہ جنہول نے الله و رسول سے جھوٹ بولا تھا جلدان میں کے کا فروں کو در دناک عذاب پہونیجے گا۔

ترجبه كَنْ العِرفان: اورعذر بيش كرنے والے ديباتي آئے تاكمانهيں رخصت ديدى جائے اور الله اوراس كے رسول سے جھوٹ بولنے دالے بیٹھے رہے۔ان میں سے کا فرول کو عنقریب در دنا ک عذاب پہنچے گا۔

﴿ وَجَاءَ الْمُعَنِّيْ مُ وَنَ مِنَ الْاَعْرَابِ: اورعذر بيش كرنے والے ديباتى آئے۔ اجدار رسالت صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت میں جہاد سے رہ جانے كاعذر پیش كرنے كيلئے ديباتى آئے بنجاك كا قول ہے كہ بيعا مربن طفيل كى جماعت تَقَى انهول في مَرْوَرِعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِن عَرْضَ كَى: يا نَبِيَّ اللّه! صَلَّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَالَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا کے ساتھ جہا دمیں جائیں تو قبیلہ طے کے عرب ہمارے ہیوی بچوں اور جانوروں کولوٹ لیں گے ۔حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ نِے فرمایا: مجھے اللّه تعالَیٰ نے تمہارے حال سے خبر دار کیا ہے اور وہ مجھے تم سے بے نیاز کرے گا۔عمر و بن علاءنے کہا کہ ان لوگوں نے باطل عذر بنا کر پیش کیا تھا۔ (1)

﴿ وَقَدَى: اور بیٹھے رہے۔ ﴾ یہ دوسرے گروہ کا حال ہے جو بغیر کسی عذر کے بیٹھ رہے یہ منافقین تنھے انہوں نے ایمان کا دعوى جھوٹاكيا تھا۔اس سےمعلوم ہواكہ نبى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سے جھوٹ بولنا الله نعالى سے جھوٹ بولنا ہے كيونكهان برنصيبول نے رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِه حِصُوثُ بِولا ، إِس بِرِ اللَّه عَزَّ وَجَلَّ نِي مَا يا كمانهوں نے اللّه ءَزُّ وَ جَلَّ ہے جھوٹ بولا۔

﴿ سَيُصِيبُ الَّذِي نُنَكَكُفَنُ وَامِنْهُمْ عَنَهَ ابَّ الِّيمُ : ان ميس سے كافروں كوعنقريب وردناك عذاب بينيج كا \_ كالعني ان منافقوں میں سے جو کھلے کا فربن جائیں ،انہیں دنیا میں قبل وغارت کا عذاب ہوگا یاان منافقوں میں سے جوآ خردم تک كفرير قائم ربين، أنهيس آخرت كا دردناك عذاب موگا\_

1 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ٩٠ ٢٧١/٢.

# كَيْسَعَلَى الشَّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضَى وَلَا عَلَى النَّيْ فِي الْمَدُونَ وَلَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَمَ سُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ مَا يَنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِللهِ وَمَ سُولِهِ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ مَا يَلِي الْمُحَسِنِيْنَ مِنْ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَفُونًا مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ عَفُونًا مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ مِنْ اللهُ عَفُونًا مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مَنْ مِنْ اللهُ عَفُونًا مَا عَلَى الْمُحْسِنِيْنَ مَنْ مِنْ اللهُ عَفُونًا مِنْ اللهُ عَفُونًا مِنْ اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُؤْكِلِيْنَ مِنْ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ وَلَى اللهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُؤْمُ مُنْ مَا عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِيلِ الْمُؤْمُ مُنْ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى الْمُع

ترجههٔ کنزالایمان: ضعیفوں بریجه حرج نہیں اور نہ بیاروں پراور نہان پرجنہیں خرج کامقدور نہ ہو جب کہ اللّٰه ورسول کے خبر خواہ رہیں نیکی والوں برکوئی راہ نہیں اور اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجہ کن کالعِدفان: کمزوروں براور بیاروں براورخرچ کرنے کی طافت ندر کھنے والوں برکوئی حرج نہیں جبکہ وہ اللّٰه اوراس کے رسول کے خیرخواہ رہیں۔ نیکی کرنے والوں برکوئی راہ نہیں اور اللّٰہ بخشنے والامہریان ہے۔

﴿ لَيْسَ عَلَى النَّهُ عَفَاءِ: كمزوروں بركوئى حرج نہيں۔ ﴾ باطل عذروالوں كاذكرفر مانے كے بعد سچے عذروالوں كے تعلق فر ما يا كہ ان پرسے جہادكی فرضيت ساقط ہے۔ بيكون لوگ ہيں؟ ان كے چند طبقے بيان فر مائے پہلا طبقہ ضعيف جيسے كہ بوڑھے، بيچ، عورتيں اور وہ شخص بھی انہيں میں داخل ہے جو بيدائش كمزورضعيف ونجيف ہو۔ دومراطبقہ بيار، اس ميں اندھے لئگڑے، اپا ہي بھی داخل ہيں۔

تنیسرا طبقہ وہ لوگ جنہیں خرج کرنے کی قدرت نہ ہوا ورسامانِ جہاد نہ کرسکیں بیلوگ رہ جائیں تو ان برکوئی

<sup>(1)</sup> گناه بیس ـ

﴿ إِذَانَصَحُوالِلّهِ وَمَاسُولِهِ: جَبِهِ وه الله اوراس كےرسول كے خيرخوا ه ربيں۔ پينی ان کی اطاعت كريں اور مجامدين كے گھروالوں کی خبر گیری رکھیں۔ (2)

اس سے معلوم ہوا کہ حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى خَيرخوا ہى رب تعالى كى خيرخوا ہى ہے۔ بيھى معلوم

1 .....تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٩١، ٢١/٦.

2 ..... تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٩١، ٢١/٦، ملحصاً.

205

مواكما كركوئى نيكى نهر سكي مرنيكيون كادل مع خيرخواه رہے تب بھى إنْ شَآءَ الله عَزَّوَ جَلَّ نيكون ميں شار موگا۔آيت كامنشا بيه ب كمجبورمسلمان جوجها وميس شريك نه موسكيل وه مدينه ميس ره كراللهرسول عَزَّوَ جَلُّ وصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَل خیرخواہی میں مجاہدین کے بچوں کی خدمت کریں۔حضرت انس بن مالک رَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر ما يا وتم مدينه منوره ميں ايسے لوگوں كوبھى چھوڑ آئے ہوكہ تم جوسفر كرر ہے ہو، جو مال خرج كرر ب، واورجن وادبول كوط كررب، وهركام ميل وه تبهار سساته بيل وصحابة كرام دَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنَهُم نَع صَلَى : يار سولَ الله اصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، وه بهار يساتهكس طرح شار بوكة جبكه وه تومد بينه منوره ميس بين ، ارشا وفر مايا: انہیں مجبوری نے روکا ہے۔<sup>(1)</sup>

وَكَاعَلَى الَّذِينَ إِذَامَا آتُوكَ لِتَحْمِلُهُمْ قُلْتَ لَآجِكُمَ آخِمِلُكُمْ عَلَيْهِ " تَوَكُّواوًا عَيْنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ اللَّهُ مِحَزَّنَّا ٱلَّايَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ ﴿ ٳٮۜٛؠؘٵڵڛۜؠؚؽڶۼٙڮٳڴڹؚؽڹۺؾٲڿؚؽؙۏ۫ؽڬٷۿؗؗؗؗؗؗؗۿؙۼٚڹؚؽۜٵۼ؆ۻؙۅٳؠٲڽ يَّكُونُوا مَعَ الْخَوَ الِفِ لَو طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُو بِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ﴿

ترجمه كنزالايمان: اورندان برجوتمهارے حضور حاضر ہول كتم انہيں سوارى عطافر ماؤتم سے بيجواب يائيں كەمبرے یاس کوئی چیزنہیں جس پرتمہیں سوار کروں اس پر یوں واپس جائیں کہان کی آئکھوں سے آنسو اُبلتے ہوں اس عُم سے کہ خرج کا مقدورنہ پایا۔ مؤ اخذہ توان سے ہے جوتم سے رخصت ما نگتے ہیں اور وہ دولت مند ہیں انہیں بیندآ یا کہ عورتوں کے ساتھ پیچھے بیٹھ رہیں اور اللہ نے ان کے دلوں برمہر کر دی تو وہ کچھ ہیں جانتے۔

نجبة كنوالعوفان: اورندان بركوني حرج ہے جوآب كے ياس اس كئے آتے ہيں تاكرآب أنهيس سوارى ديري (كيكن

آپ) فرمادیتے ہیں: میں تمہارے لئے کوئی الیم چیز نہیں یا تا جس پر تمہیں سوار کر دوں تو وہ اس حال میں لوٹ جاتے ہیں کہ ان کی آئھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہوں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر ہیں کہ ان کی آئھوں سے اس غم میں آنسو بہہ رہے ہوں کہ وہ خرچ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ مواخذہ تو ان لوگوں پر جو مالدار ہونے کے باوجود آپ سے رخصت مانگتے ہیں۔ انہیں یہ پیندہ کے کہ عور توں کے ساتھ بیچھے بیٹھ رہیں اور الله نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تو وہ کچھ نہیں جانتے۔

﴿ وَلا عَلَى اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نَوْلَ وَسَلّمَ نَوْلَ اللّه تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّمَ عَلْهُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّه وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُ عَلَيْهِ وَاللّه وَلَا عَلَيْهُ وَاللّه وَالْمُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالْمُ وَاللّه وَالل

#### صحابة كرام دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَاجِدْبِ جَهَاد

اس آیت مبارکہ اور اس کے شاپ نزول کے واقعہ سے صحابہ کرام دَضِی اللہ تعَالیٰ عَنهٰ ہے کے جذبہ جہاد، شوقی عبادت اور ذوق اطاعت کا پیتہ چاتا ہے کہ ایک طرف تو منافقین ہیں جوقدرت ہونے کے باوجود جھوٹے حیلے بہانے کر کے جہاد سے جان جھڑاتے ہیں اور ایک طرف یہ کامل الایمان مخلص غلام ہیں جوشر عاً رخصت واجازت ہونے کے باوجود جہادنہ کر سکنے اور اس عبادت میں شریک نہ ہوسکنے کے فم میں آنسو بہاڑ ہے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایساذوق وشوق عطافر مائے۔ کر سکنے اور اس عبادت میں شریک نہ ہوسکنے کے فم میں آنسو بہاڑ ہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میں بھی ایساذوق وشوق عطافر مائے۔ کر انتہا السّبیٹ کے تی الّن فی اللہ تعالیٰ علیٰ والے وسل پر ہے جو جہاد میں جانے کی قدرت رکھتے ہیں ، اس کے باوجود آپ صَلَی اللہ تعالیٰ علیٰ واللہ وَ سَلَمَ سے رخصت ما نگتے ہیں۔ (2)

1 .....تفسير ابن ابي حاتم، التوبة، تحت الآية: ۹۲، ۱۸۶۳-۱۸۹۳.

<sup>2 .....</sup> مدارك، التوبة، تحت الآية: ٩٣، ص ، ٥٥.





يَعْتَفِرُ مُونَ إِلَيْكُمْ إِذَا مَجَعْتُمْ إِلَيْهِمْ فَلَلَا تَعْتَفِرُ مُوالَنُ تُومِنَ اللهُ عِنْ أَخْبَا مِلْمُ وَسَيَرَى اللهُ عَمْلَكُمْ وَمَسُولُهُ لَكُمْ قَلْ اللهُ عِنْ أَخْبَا مِلْكُمْ وَسَيَرَى اللهُ عَمْلَكُمْ وَمَسُولُهُ لَكُمْ قَلْ اللهُ عَنْ أَخْبَا مِلْكُمْ وَمَا لَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

ترجمهٔ کنزالایمان: تم سے بہانے بنائیں گے جبتم ان کی طرف لوٹ کرجاؤ گئم فرمانا بہانے نہ بناؤہم ہرگزتمہارا یقین نہ کریں گے اللّٰہ نے ہمیں تمہاری خبریں دے دی ہیں اوراب اللّٰه ورسول تمہارے کام دیکھیں گے پھراس کی طرف بلیٹ کرجاؤ گے جو چھپے اور ظاہر سب کوجانتا ہے وہ تمہیں جناد ہے گا جو بچھتم کرتے تھے۔

ترجہ کے گنڈ العِرفان: جبتم ان کے پاس لوٹ کرجاؤ گے تو بیتم سے بہانے بنا تیں گے۔ تم فرماؤ: بہانے نہ بناؤہم ہرگز تہماری بات پریفین نہیں کریں گے اللہ نے ہمیں تہماری خبریں دیدی ہیں اور اب الله اور اس کارسول تمہمارے کام دیکھیں گے پھرتمہیں اس کی طرف لوٹا یا جائے گا جوغیب اور ظاہر کو جانبے والا ہے تو وہ تمہمیں تہمارے اعمال بتا دے گا۔

 وَالِهِ وَسَدَّمَ تَهْهَارِ ہے کام دیکھیں گے کہتم اپنے اسعہد کو بھی وفا کرتے ہویا نہیں۔(1)

﴿ عُلِمِ الْخَيْبِ وَالشَّهَا دَوْ: غيب اورظام ركوجان والا ب- بيان آيت مين الله تعالى كى ايك صفت عالم الغيب بيان فرمائی گئی ہے۔ یہ الله تعالیٰ کا وصف خاص ہے یعنی الله نے جن مقربینِ بارگاہ کوغیب کاعلم عطافر مایا ہے ان کے بارے میں به تو کہہ سکتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کی عطا ہے وہ غیب جانتے ہیں یاغیب برمطلع ہیں یاغیب برخبر دار ہیں کیکن انہیں عالم الغیب نہیں کہا جاسکتا کہاس لفظ کا استعمال الله تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے جیسے لفظ رحمٰن ہے۔اس مسئلہ برعقیدہ اہلسنّت جاننے كيليِّ اعلى حضرت امام احمد رضاخان دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَى عَلَيْهِ كَي يَيْجِر برملا حظه فرمائين "بهاري شخفين ميس لفظ" عالم الغيب" كااطلاق حضرت عزت عَزَّ جَلالُه کے ساتھ خاص ہے کہ اُس سے عُر فاً علم بالذات متنا در ہے اور اس سے ا نکار معنی لا زم نہیں آتا۔ حضور بُرِنُور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعاً بِشَارِ غيوب وما كان ما يكون كے عالم بيل مكر وعالم الغيب صرف الله عَزَّوَ جَلَّ كوكها جائے گا۔جس طرح حضورا قدس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قطعاً عزت جلالت والے ہیں ،تمام عالم میں ان کے برابر کوئی عز مِن وَجليل ہے نہ ہوسكتا ہے، مگر محمد عَزَّ وَجَلَّ كہنا جائز نہيں بلكه اللَّه عَزَّوَ جَلَّ ومحمد صَلَى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (كها جائے گا)\_(2) ا یک اور مقام پرفر ماتے ہیں'' علم غیب بالذات اللّٰہ ءَ زُوَجَلِّ کے لئے خاص ہے کفارا بینے معبودانِ باطل وغیر ہم کیلئے مانتے تھے لہٰذا مخلوق کو''عالم الغیب'' کہنا مکروہ ،اور بوں ( کہنے میں ) کوئی حرج نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کے بتائے سے امورِغیب برانہیں اطلاع ہے۔<sup>(3)</sup>

اورفر ماتے ہیں''اس پراجماع ہے کہ اللّٰہءَ ؤَوَ جَلَّ کے دیتے سے انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ انصَّاوٰہُ وَالسَّلام کوکثیرووا فر غیبوں کاعلم ہے، بیجھی ضرور بات دین سے ہے، جواس کامنکر ہوکا فر ہے کہ سرے سے نبوت ہی کامنکر ہے۔اس برجھی اجماع ہے کہ اس فضلِ جلیل میں محمّد رسولُ الله صَلّى اللهُ تعالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كا حصرتمام انبياء وتمام جہان سے أثم واعظم ہے،اللّه عَزَّوَ جَلَّ كَي عِطاسے حبیب اكرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُواتِ عَنْ عَبِيوِ ل كاتلَم ہے جن كاشار اللّه عَزَّوَ جَلَّ ہى جانتا ہے۔ (<sup>4)</sup>

1 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٤ ٩، ٢٧٢/٢-٣٧٢.

۵/۲۹ شاوی رضویه، ۱۲۹ ۱۵۰۹ میساد.

3 ..... فمآ وی رضویه؛ ۱۳۰۰ ۵۷۵ م 4 ..... فمآ وی رضویه؛ رساله: خالص الاعتقاد، ۲۵۱/۲۹ م

209

## ٳٮٚۿؠ۫ڔڿڛؙ؆ۊؘۘۘٛڡٲۅ؈ٛؠڿڣڹۜؠڿڔٙٳۼ؈ؚؠٵڰٲؽۅٝٳڮڛڹۅٛڽ؈

ترجمة كنزالايمان: ابتمهارے آ كے اللّٰه كي شم كھائىيں كے جبتم ان كي طرف مليث كرجاؤ كے اس ليے كہتم ان کے خیال میں نہ پڑوتو ہاں تم ان کا خیال چھوڑ ووہ تو نرے پلید ہیں اور ان کا ٹھکا ناجہنم ہے بدلہ اس کا جو کماتے تھے۔

ترجيهة كنزَالعِرفان: اب جبتم ان كي طرف لوث كرجاؤ كيتوية مهار يسامني الله كي تشميس كهائيس كيتا كتم ان سے درگز رکر دنونم ان سے اعراض ہی کرو۔ بینا پاک ہیں اوران کا ٹھکا ناجہنم ہے۔ بیان کے اعمال کا بدلہ ہے۔

﴿ سَبَحُلِفُونَ بِاللَّهِ لَكُمُّ: ابْتِهِارِ عسامن الله كالتمين كما تبيل كيد ﴾ ارشا دفر ما يا كدا عبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، جب آپ اس سفر سے واپس ہو کرمد پنہ طبیبہ ہیں ،غزوے میں شرکت نہ کرنے والے منافقین کی طرف اوٹ کرجائیں گے توبیآ پے کے سامنے اللّٰہ ءَزَّوَ جَلِّ کی تشمیس کھائیں گے تا کہآ پان سے درگز رکریں اور پیجھے رہ جانے کی وجہ سےان پر ملامت وعتاب نہ کریں۔<sup>(1)</sup>

اس معلوم ہوا كه منافق وكمراه زياده تشمير كھاكرا يخمسلمان ہونے كا ثبوت ديتے ہيں۔ أَلْحَمُدُ لِلَّهِ عَزَّوَجَنَّ! مومنوں کواس کی ضرورت نہیں بڑتی۔

﴿ فَأَعْرِضُوا عَنْهُمْ: توتم ان سے اعراض ہی کرو۔ ﴾ بعض مُفَسِرِین نے فرمایا: "داس سے مرادیہ ہے کہ اُن کے ساتھ بیٹھنا اوران سے بولناترک کردو۔ چنانچہ جب نبی اکرم صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مدینه منوره تشریف لائے تو حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي مُسلمانُول كُوتِكُم دياكه منافقين كي بإس بيتيس، نهأن سے بات كري كيونكه أن كے باطن خبیث اورا عمال بُرے ہیں اور ملامت وعتاب سے ان کی اصلاح نہ ہوگی ،اس کی وجہ بیہ ہے کہ وہ نایا ک ہیں اور ان کے یاک ہونے کا کوئی طریقے نہیں،آخرت میں ان کاٹھ کا ناجہنم ہے اور بیان کے دنیامیں کیے ہوئے خبیث اعمال کابدلہ ہے۔ شان نزول: حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين كه بيراً بيت جد بن فيس ،معتب بن قشيرا وران دونو ل کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ 80 منافق تھے۔ نبی اکرم صَدَّی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہان کے

1 سسحان، التوبة، تحت الآية: ٥٥، ٢٧٢/٢.

یاس بیٹھو، نہان سے کلام کرو۔مقاتل نے کہا کہ بیآ بیت عبدالله بن أبی کے بارے میں نازل ہوئی، اس نے رسولُ الله صَلّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُسامِنْ مُ كُسامِ عَلَى مُكَالِكُ مُنْ كُما اللَّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُسامِنُ مُ كُسالًا عُلَى اللَّهُ عَالَى اللَّهُ عَالْمُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مُ كَالُورِ سِيدِ عالَم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِي ورخواست كَي فَقَى كَرحضورا كرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَال اوراس کے بعدوالی آبیت نازل ہوئی۔ (

## يَحْلِفُ وْنَالُكُمْ لِتَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضُوا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفُسِقِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: تمهارے آ گے شمیں کھاتے ہیں كتم ان سے راضى ہوجاؤتوا گرتم ان سے راضى ہوجاؤتو بیشک الله تو فاسق لوگوں سے راضی نہ ہوگا۔

ترجهة كنزالعِرفان: تمهارے سامنے شمیں کھاتے ہیں تاكة م ان سے راضی ہوجاؤ تواگرتم ان سے راضی ہو (بھی) جاؤ تو بیشک الله تو نا فر مان لوگول سے راضی نہیں ہوگا۔

﴿ يَحْلِفُونَ لَكُمْ : تَهُارِ عِسامِ فَتَمين كَمَاتِ بِينِ ﴾ يعنى اعسلمانو! منافقين تمهار عساميخ تمهاري رضاحاصل كرنے كے لئے الله عَزَّوَ جَلَّ كَ فَتَمْ بِين كھاتے ہيں تا كہاس طرح انہيں دنيا ہيں نفع حاصل ہو،ا ہے ايمان والو!اگرتم ان كى قىمول كاعتبارا دران كےعذرقبول كرتے ہوئے ان سے راضى ہوتھى جاؤتوانہيں كوئى فائدہ نہ ہوگا كيونكہ الله تعالىٰ أن کے دل کے کفر دنفاق کو جانتا ہے، وہ ان سے بھی راضی نہ ہوگا۔ (2) اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹی تشمیں کھانا منافقین کا کام ہے نیزیہ بھی معلوم ہوا کہ جھوٹی قشمیں کھانے والے فاسق ہیں۔

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٩٥، ٢٧٣/٢، مدارك، التوبة، تحت الآية: ٩٥، ص ٥٥، ملتقطأ.

2 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٩٦، ٢٧٣/٢، مدارك، التوبة، تحت الآية: ٩٦، ص٠٥٤، ملتقطأ.

#### على رَسُولِهِ وَاللَّهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ١٠

ترجيه كنزالايمان: گنوار كفراورنفاق مين زياده سخت بين اوراسي قابل بين كه الله نے جو حكم اپنے رسول برا تارے اس سے جاہل رہیں اور الله علم وحکمت والا ہے۔

ترجيه الكنز العِرفان: ديهاتي (منافق) كفراور منافقت مين زيادة سخت بين اوراس قابل بين كه أن احكام عيے جابل ربين جوالله نے اپنے رسول برنازل فرمائے ہیں اور الله علم والا ، حکمت والا ہے۔

﴿ ٱلْاَعْدَابُ: ويبها تى \_ ﴾ يعنى ويهات ميس رہنے والے منافق گفرا ورمُنا فقَت ميں شهر ميں رہنے والوں سے زيا دو سخت ہیں ،اس کا سبب بیہ ہے کہ وہ لوگ علم کی مجالس اور علماء کی صحبت سے دور رہتے ہیں ،قر آن وحدیث اور وعظ ونصیحت نہیں سنتے۔وہ اسی قابل ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے جوفرائض ، سُکن اوراَحکام اپنے رسول صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ بِرِنا زل فرمائے میں ان سے جاہل رہیں ۔ <sup>(1</sup>

#### جہالت شدت پیدا کرتی ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہالت شدت بیدا کرتی ہے لہذا جو شخص بلا وجہ شدت کا عادی ہے وہ ملم سے دور ہے۔ ہمارے زمانے میں بھی ایک گروہ ایسی شدت کی طرف ماکل ہے کہ سب کومشرک قرار دیتا ہے بیشدت بھی جہالت کی علامت ہے۔ یبھی معلوم ہوا کہ دیہات والوں کوبھی جا ہیے کہ مم حاصل کریں اور علماء وصالحین کی صحبت اختیار کریں کیونکہ علم اور الحچھی صحبت جہالت و بے مملی کوختم کر دیتی ہے اور علم کی وجہ سے بے جا کی شدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔

وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَبْخِذُ مَا يَنْفِقُ مَغْيَمًا وَيَوْلُمُ اللَّوَابِرَ لَا عَلَيْهِمُ دَآيِرَةُ السَّوْءِ وَاللَّهُ سَبِيْعُ عَلِيْمُ ١

ترجیه کنزالایمان: اور بچھ گنواروہ ہیں کہ جواللہ کی راہ میں خرج کریں اسے تا دان مجھیں اورتم برگردشیں آنے کے

التوبة، تحت الآية: ٢٧٣/٢ . ٢٧٣/٢.



#### ا تنظار میں رہیں انہیں برہے بری گردش اور الله سنتا جا نتا ہے۔

ترجبه في كنزَ العِرفان: اور يجهد بيها تي وه بين كهوه جو يجه الله كي راه مين خرج كرتے بين است تا وان سجھتے بين اورتم پر گردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں۔ بری گردش انہی پر ہے اور اللّٰہ سننے والا جاننے والا ہے۔

﴿ وَمِنَ الْأَعْرَابِ: اور بِحُمد بيها تى ۔ ﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ پچھد بیہاتی ایسے ہیں کہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی راہ میں جوخر ج کرتے ہیںا سے تا دان سجھتے ہیں کیونکہ وہ جو بچھ خرچ کرتے ہیں رضائے الہی اور طلب تو اب کے لئے تو کرتے نہیں بلکہ ریا کاری کے طور براورمسلمانوں کے خوف سے خرج کرتے ہیں اور وہ مسلمانوں برگردشیں آنے کے انتظار میں رہتے ہیں اور بيراه ديکھتے ہيں که کپ مسلمانوں کا زور کم ہواور کپ وہ مغلوب ہوں ،انہيں خبرنہيں که اللّٰهءَ ذَوَ جَلَّ کو کيا منظور ہے، وہ اللّٰه تعالیٰ نے بتادیا کہ بری گردش انہی پر ہے اور وہی رنج و بلا اور بدحالی میں گرفتار ہوں گے۔شانِ نزول: یہ آبیت قبیلہ اسد، غطفان اور تمیم کے دیبہا نتوں کے بار ہے میں نازل ہوئی پھر الله تعالیٰ نے ان میں سے جن کوعلیحدہ کیاان کا ذکر اگلی ر بیت میں ہے۔ <sup>(1)</sup>

### منا فقت کی علامات 🛞

اس آبت میں منافقت کی مزید دوعلامتیں بیان کی گئی ہیں ،ایک توبیہ کہ وہ راہِ خدا میں خرچ کرنے کوٹیکس اور تاوان کی طرح سمجھتے ہیں اس لئے بھی خوشد لی سے خرج نہیں کرتے اور دوسری بیر کے مسلمانوں کے نقصان کے خواہشمند ہوتے ہیں۔ یا در ہے کہ قرآنِ مجید کی آیات ہماری اصلاح کیلئے نازل ہوئی ہیں اس لئے ہمیں بھی اپنے حال برغور کرنا جاہیے کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسے لوگ ہیں جوراہِ خدا میں خرچ کرنے کوایئے عمل سے ٹیکس کی طرح سمجھتے ہیں اورمسلمانوں کے نقصان کے خواہشمندر ہتے ہیں۔

وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْأَخِرِوَيَتَّ

خازن، التوية، تحت الآية: ٩٨، ٢٧٤/٢.

ترجيهة كنزالايمان: اور يجها ول واليوه بين جوالله اورقيامت برايمان ركهة بين اور جوفرج كرين اسدالله كي نز دیکیوں اور رسول سے دعا نمیں لینے کا ذریعہ بھے میں ہاں ہاں وہ ان کے لیے باعث قرب ہے اللّٰہ جلدانہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا بیشک اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

کے ہاں نز دیکیوں اور رسول کی دعاؤں کا ذریعہ بھتے ہیں۔ سن لو! بیشک وہ ان کے لیے (اللہ کے ) قرب کا ذریعہ ہیں۔ عنقریب الله انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، بینک الله بخشنے والامهربان ہے۔

﴿ وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنَ يُؤُمِنُ بِاللَّهِ وَالْبَوْمِ الْخِرِ: اور كَهُمَّا وَل والله وه بين جوالله اور قيامت برايمان ركت بين - ﴾ اس سے پہلی آبت میں بیان فر مایا گیا کہ بچھ دیہا تی ایسے ہیں کہ اللّٰہءَ رُوَجَاً کی راہ میں جوخرج کرتے ہیں اسے تا وان سمجھتے ہیں اوراس آبت میں بیان فرمایا جار ہاہے کہ دیہا تیوں میں بعض حضرات ایسے ہیں جو نیک اورصالح مومن ہیں، را و خدامیں جہاد کرنے والے ہیں اوروہ اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں خرج کرنے کوغنیمت تَصُوُّ رکرتے ہیں۔ آیت کا خلاصہ پیہ ہے کہ دیہات میں رہنے والے بعض حضرات ایسے ہیں کہوہ اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ کی راہ میں جو پچھ خرج کرتے ہیں اسے اللّٰہ تعالیٰ کے ہاں نز دیکیوں اوررسولِ اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى وَعَا وَاللَّهُ وَسَلَّمَ كَى وَعَا وَاللهِ وَسَلَّمَ كى بارگاه ميں صدقه بيش كريں گے تو حضور پُر تور صَلَّى اللهُ تَعَالىءَ لَيُهِ وَسَلَّمَ ان كيلئے خيرو بركت ومغفرت كى دعا فر ما نيس گے۔ (1) اس آبیت میں جن دیبا تیوں کا ذکر ہواان کے بارے میں امام مجامدِ دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فِر ماتے ہیں کہ بیلوگ قبیلہ مُزَیّنَه میں سے بنی مُقَرَّن ہیں کلبی نے کہاوہ اسلم،غِفا راورجُهینہ کے قبیلے ہیں۔ <sup>(2)</sup> ان قبائل کے بارے میں سیجے بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے مروی ہے، رسول کریم

1 .....تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٩٩، ٦/٦ ٢١-٢١، خازن، التوبة، تحت الآية: ٩٩، ٢٧٤/٢، ملتقطاً.

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَمَلَّمَ نِے فرمایا کے قرمایا کے قرابی ، انصار ، جُہدینہ ، مُزَیّنه ، اسلم ، غفاراور الشّج کے لوگ ہمار ہے دوست ہیں ،

<sup>2 .....</sup> بغوى، التوبة، تحت الآية: ٩٩، ٢٧٠/٢.

#### آيت من يُونُون بِاللهِ وَالْيَوْ مِرالْ خِرِ "معلوم مونے والے مسائل

اس سے دومسئلے معلوم ہوئے۔

(1).....الله عَزَّوَ جَلُّ اور قبامت كوما ننے والا وہى ہے جوحضور پُرتو رصّلَى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرا بِمان لائے كيونك دوسرے گنوار بھی اللّٰہ تعالیٰ اور قیامت کو مانتے تھے گرانہیں منکرین میں شامل کیا گیا۔

(2).....تمام اعمال پرایمان مقدم ہے۔ یا در ہے کہ اللّٰه ءَرَّوَ جَلَّ اور قیامت پرایمان میں تمام ایمانیات داخل ہیں لہٰذا قیامت، جنت دوزخ، حشر، نشرسب ہی پرایمان ضروری ہے۔

#### نی کریم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسِيلِ كَ بغيررضائة اللي كحصول كى كوشش بريار ہے

علامه احمد صاوى دَحْمَةُ اللهِ يَعَا لَى عَلَيْهِ آيت كاس حصة وصلوت الرَّسُول "اوررسول كي دعا وَل كا ذريعه مجصة بين 'ك يحت فرمات بين' كيونكه نبي اكرم صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ مِنْعَمَت ميس سي براوا سطه بين توالله تعالیٰ کے لئے جو بھی عمل کیا جائے اس میں ان کالحاظ رکھنا ضروری ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے ہمیں نبی اکرم صَلَّى اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ وسيلي سے اپنی فر ما نبر داری كاحكم دیا ہے ، ارشا دفر مایا

قُلُ إِن كُنْتُم يُحِبُّونَ اللَّهَ فَا تَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ (2) ترجيه كَانُوالعِرفان: الصحبيب! فرما دوك الله على الله سے محبت کرتے ہوتو میرے فر مانبر دار بن جا وَاللّٰہ تم ہے محبت

توجوبير كمان ركھے كه وه ابنے اور الله تعالى كے درميان نبي اكرم صَلّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كوواسطه اوروسيله بنائے بغیر اللّٰہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرلے گا توبیاس کی خام خیالی اور بریارکوشش ہے۔ (3)

معلوم ہوا کہ نیک اعمال میں اللّٰہ تعالٰی کی رضا کے ساتھ حضورِا قدس صَدَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ کی خوشنو دی کی نبیت کرنا شرک نہیں بلکہ قبولیت کی دلیل ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ حضورِ اقدس صَلَّی اللَّهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی دعائے

1 .....بخاري، كتاب المناقب، باب ذكر اسلم وغفار ومزينة... ألخ، ٢/٧٧/٢ البحديث: ٢٥١٢ مسلم، كتاب فضائل الصحابة، باب دعاء النبي صلى الله عليه وسم لغفار واسلم، ص٥٦٣١، الحديث: ١٨٩ (٢٥٢٠).

2 .....ال عمران: ۲۱..

3 ..... صاوى، التوبة، تحت الآية: ٩٩، ٣١/٣.

215

مبارک ساری کا تنات سے مُنفر داور جدا گانہ چیز ہے کیونکہ یہاں آیت میں قربِ الٰہی کے ساتھ حضور پُرنور صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کی دعا کا حصول ایک مقصد کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔

#### صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم اوررضائة رسول

#### صدقہ وصول کرنے والے کے لئے سنت

تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمُ كَالْمُلُ مِبَارِكَ يَهِى تَفَاكَهِ جَبِ آپ كى بارگاه مِيں كوئى صدقد حاضركرتا تواس كے لئے خبر و بركت اور بخشش كى دعا فرماتے۔اس سے معلوم ہوا كہ صدقد وصول كرنے والے كيلئے سنت بيہ ہے كہ صدقہ دينے والے كودعائے خبر سے نوازے۔

﴿ اَلآ النَّهَا قُنُ بَدُ تَلَهُمْ: سن لوا بیشک و ه ان کے لیے (اللّه کے) قرب کا ذریعہ ہے۔ پینی بیشک ان کا خرج کرنا ان کے لئے اللّه تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرج کیا اور اپنے اللّه تعالیٰ کے قرب اور اس کی رضا حاصل ہونے کا ذریعہ ہے کیونکہ انہوں نے اخلاص کے ساتھ اپنا مال خرج کیا اور اپنے اس عمل کو دسو لُ اللّه صَلَّى اللّه عَدَّوَ جَلَّ اللّه عَدُّ وَجَلَّ اللّه عَدَّ وَجَلَّ اللّهُ عَدَّ وَجَلَّ اللّه عَدَّ وَجَلَّ اللّه عَدَّ وَجَلَّ اللّه عَدَّ وَجَلَّ اللّه عَدَّ وَالله وران مِر مِهم بِان ہے۔

#### الله تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ا

اِس آیت میں راہِ خدامیں خرج کرنے کی نہایت عظمت کا بیان ہے اور وہ بوں کہ ویسے تو ہر نیک عمل اللّٰہ عَزَّ وَجَلَ کقر ب کا ذریعہ ہے کیکن راہِ خدامیں خرج کرنا ایسا خاص عمل ہے کہ جس کو بطورِ خاص اللّٰہ عَزَّ وَجَلَّ نے اپنے قرب کا ذریعہ قر آن میں بیان فرما یا ہے۔

1 .....جلالين مع صاوى، التوبة، تحت الآية: ٩٩، ٣١/٣٨.

تفسير صراط الجنان

#### اللّٰه تعالیٰ کے قرب سے متعلق 3 أحادیث

بہاں آیت کی مناسبت سے اللّٰہ تعالیٰ کے قرب سے متعلق 3 اُحادیث ملاحظہ ہوں ،

(1) .....حضرت ابو ہرمرہ دَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ نَعْرَما يا''الله تعالیٰ ارشا دفر ما تاہے''جومبرے کسی ولی سے عداوت رکھے میں اسے اعلانِ جنگ ویتا ہوں اور میرے کسی بندے کا فرض عبادتوں کے مقابلے میں دوسری عبادتوں کے ذریعے مجھ سے قریب ہونا مجھے زیادہ پسندنہیں اور میرا بندہ (فرض عبادات کی ادائیگی کے ساتھ) نو افل کے ذریعے مجھ سے قریب ہوتار ہتا ہے، شی کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، پھر جب اس سے محبت کرتا ہوں تو بیں اس کے کان ہوجا تا ہوں جس سے وہ سنتا ہے اور اس کی آئکھیں ہوجا تا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے اوراس کے ہاتھ ہوجا تا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے اوراس کے یاؤں بن جاتا ہے جن سے وہ چلتا ہے ،اگروہ مجھ سے مانگتا ہے تواسے دیتا ہوں اور اگر میری بناہ لیتا ہے تواسے بناہ دیتا ہوں اور جو مجھے کرنا ہوتا ہے اس میں بھی میں تر د ذہیں کرتا جیسے کہ میں اس مومن کی جان نکالنے میں تو قف کرتا ہوں جوموت سے گھبرا تا ہے اور میں اسے ناخوش کرنا پسندنہیں کرتاا دھرموت بھی اس کے لیےضروری ہے۔<sup>(1)</sup>

(2) .....حضرت ابو ہرىيە دَ ضِيَ اللهُ تعَالىٰ عَنُهُ سے روايت ہے، نبي كريم صَلّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے فرمايا ' الله نعالیٰ ارشا د فرما تا ہے' میں اینے بندے کے گمان کے ساتھ رہتا ہوں ، پس اگر وہ مجھے اپنے دل میں یا د کرے تو میں بھی اسے ا کیلے ہی یاد کرتا ہوں اورا گروہ مجھے کسی گروہ میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر گروہ میں اسے یاد کرتا ہوں اورا گروہ بالشت تھرمیرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت گز تھراُس کے قریب ہوجاتی ہے اور اگر وہ گز بھرمیرے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلاؤکے برابراس کے قریب ہوجاتی ہے اوراگروہ چل کرمیری طرف آتا ہے تو میری رحمت دوڑ کراس کی طرف جاتی ہے۔<sup>(2)</sup>

(3)....حضرت ابوذ ردَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولَ اللَّه صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا "الله تعالَى ارشا دفر ما تاہے''جوایک نیکی کرےاہے دس گنا ثواب ہے اور زیا دہ بھی دوں گااور جوایک گناہ کرے توایک برائی کابدلہ اس کے برابر ہی ہے یا (میں جا ہوں تو)اسے بخش دول اور جو مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میری رحمت ایک گز اس

<sup>1 .....</sup>مشكاة المصابيح، كتاب الدعوات، باب ذكر الله عزّو جل والتقرّب اليه، الفصل الاول، ٢٣/١ ٤ ، الحديث: ٢٦٦٦.

<sup>2 .....</sup>بخاري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: ويحذّركم الله نفسه، ١/٤٥، الحديث: ٥٠٤٠.

کے نزدیکہ ہوجاتی ہے اور جو مجھے سے ایک گزنز دیکہ ہوتا ہے تو میری رحمت دونوں ہاتھوں کے پھیلا ؤہرابراس سے قریب ہوجاتی ہے ، جومیری طرف چاتا ہوا آتا ہے تو میری رحمت اس کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے ، اور جو کسی کومیر اشریک نہ کھیرائے پھرز مین بھر گناہ لے کر مجھ سے ملے تو میں اتن ہی بخشش کے ساتھ اس سے ملول گا۔ (1)

وَالسَّيِقُونَ الْرَوَّلُونَ مِنَ الْمُهُجِرِيْنَ وَالْرَفْصَالِوَالَّذِيْنَ النَّبُعُوهُمُ بِإِحْسَانٍ لَا شَخِى اللَّهُ عَنْهُمُ وَمَنْ فُواعَنْهُ وَاعَنْهُ وَاعَلَّهُمْ جَلَّتِ تَجْرِي بِإِحْسَانٍ لَا تَخْوَى اللَّهُ عَنْهُمُ وَمَنْ فُواعَنْهُ وَاعْدَا الْمُؤْمِدُ اللّهُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجہ کنزالایمان: اورسب میں اگلے پہلے مہا جراور انصار اور جو بھلائی کے ساتھ ان کے بیروہوئے اللہ ان سے راضی اوروہ اللہ سے راضی اور ان کے لیے تیار کرر کھے ہیں باغ جن کے نیچنہ یں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں بہی ہوی کا میانی ہے۔

ترجیہ گان العرفان: اور بینک مہاجرین اور انصار میں سے سابقین اولین اور دوسرے وہ جو بھلائی کے ساتھان کی پیروی کرنے والے ہیں ان سب سے اللّٰہ راضی ہوا اور بید اللّٰہ سے راضی ہیں اور اس نے ان کیلئے باغات تیار کرر کھے ہیں جن کے بیجے نہریں ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ، یہی بڑی کا میا بی ہے۔

﴿ وَالسَّيِقُونَ : اورسبقت لے جانے ۔ ﴿ اس آیت کی ابتداء میں سی ابنہ کرام دَضِی اللهٔ تَعَالٰی عَنْهُم کے دوگر وہوں کا ذکر ہوا۔ (1) .....سابقین مہاجرین یعنی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے مہاجرین ۔ ان کے بارے میں بعض مفسرین کا قول بیہ کہ ان سے مرا دوہ لوگ ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھیں۔ ایک قول بیہ کہ ان سے اہل بیت رضوان مراد ہیں۔

(2) ....سابقین انصار بینی ایمان قبول کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے والے انصار۔ ان سے مرادوہ صحابۂ کرام

1 .....مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الذكر والدعاء والتقرّب الى الله تعالى، ص١٤٤٣، الحديث: ٢٢ (٢٦٨٧).

خ تفسير صراط الجنان

رَضِى اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم بِین کہ جو بیعتِ عَقَبُ اُولی میں شریک سے جن کی تعداد چھٹی ، او بی بیعتِ عقبہ کا نہ میں شریک سے جن کرام دَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُم بی سابقین انصار الہلات میں سے بیلے اسلام قبول کیا یعنی مردوں میں بھی جوابیان قبول کرنے میں سب سے سابق ہیں وہ پر حضرات ہیں جنہوں نے سب سے بیلے اسلام قبول کیا یعنی مردوں میں سب بیلے حضرت ابو برصد بیل دَضِی اللهُ تعالیٰ عَنْهُ نے ، بچول میں سب سے بیلے حضرت الو برصد بیل دَضِی اللهُ تعالیٰ عَنْهُ نے ، بچول میں سب سے بیلے حضرت علی المرتضی گورہ الله تعالیٰ عَنْهُ نے ، بچول میں سب سے بیلے حضرت الله تعالیٰ عَنْهُ نے ، بچول میں سب سے بیلے حضرت الله تعالیٰ عَنْهُ نے اور خوبی اللهُ تعالیٰ عَنْهُ نے ایمان قبول کیا۔ (1)

و بھی الله تعالیٰ عَنْهُ مِی الله تعالیٰ عَنْهُ اللهُ تعالیٰ عَنْهُ الله تعالیٰ عَنْهُ الله تعالیٰ عَنْهُ الله تعالیٰ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

#### سب صحابة كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم عا دل اورجنتي بين عَنْهُم

اس سے معلوم ہوا کہ سارے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ نَعَالٰی عَنْهُم عادل ہیں اور جنتی ہیں ان میں کوئی گنہگاراور فاسق نہیں البنداجو بد بخت کسی تاریخی واقعہ یاروایت کی وجہ سے صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم میں سے سی کو فاسق ثابت کرے، وہ مردود ہے کہ اس آیت کے خلاف ہے اور ایسے شخص کو جیا ہے کہ وہ درج ذیل حدیث پاک کو دل کی نظر سے بڑھ کر عبرت حاصل کرنے کی کوشش کرے، چنانچہ

حضرت عبدالله بن معفل رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسول الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ نَهُ اللهُ عَنُهُم کے بارے میں الله عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرو، اللّه عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرو، میرے حابہ رَضِی اللهُ عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرو، میرے الله عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشا نہ نہ بنا نا کیونکہ جس رُضِی اللهُ عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرو، میرے بعد انہیں نشا نہ نہ بنا نا کیونکہ جس

تفسيرص الظالجنان عصر الظالجنان

<sup>1 .....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ١٠٠، ٣/٤/٣، ملخصاً.

<sup>2 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ١٠٠، ٢/٥/٢.

نے ان سے محبت کی تواس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا تواس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھاا ورجس نے انہیں ستایا اس نے مجھے ستایا اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کواپذا رى اورجس نے اللّه ءَرٌّوَ جَلَّ كوا پذا دى تو قريب ہے كہ الله ءَرُّوَ جَلَّاس كى پکر فر مالے۔ (1)

#### انیکی میں پہل کرنازیادہ باعثِ فضیلت ہے 🛞

اِس آیت سے بیجھی معلوم ہوا کہ نیکی کرنا یقیناً بہت احیمی بات ہے لیکن نیکی میں پہل کرنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے کیونکہ پہل کرنے والا نیکی کے اس کام کوقوت وطاقت دیتا ہے اور نیکی کی طرف جلدرغبت میں فطرت کے نیک ادراجیما ہونے کی علامت بھی ہوتی ہے۔

#### تابعی کی تعریف اوران کے فضائل

صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَاليٰ عَنْهُم كَي حالت إيمان ميس زيارت كرنے والے حضرات كوتا بعين كہا جاتا ہے اور بيلفظ بھی غالبًا اسی آ بت مبارکہ سے لیا گیا ہے۔ ان کے زمانے کے بارے میں حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود رَضِی اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر مایا '' پہترین لوگ میرے زمانے کے ہیں ، پھر جولوگ ان کے قریب ہیں، پھر جولوگ ان کے قریب ہیں۔ (2)

حضرت ابوسعبد خدرى رضى الله تعالى عنه سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا ''لوگوں برایک ایباز مانہ آئے گا کہ جب وہ بکثر نے جمع ہوکر جہاد کریں گے توان سے پوچھا جائے گا کہ کیاتم میں کوئی ایبا تشخص ہے جور مسولُ اللّٰه صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَي صحبت ميں رہا ہو؟ لوگ كہيں گے كہ ہاں! تو انہيں فنخ حاصل ہو جائے گی۔ پھرایک ایباز مانہ آئے گا کہ وہ کثیر تعدا دمیں جمع ہوکر جہا دکریں گے تو ان سے دریا فٹ کیا جائے گا کہ کیاتم میں كُونَى السِأْتَخْص بِيجْس في رسولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ كاصحاب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كي صحبت بإنى هو؟ وه جواب دیں گے: ہاں! تو انہیں فنتح حاصل ہوجائے گی۔ پھرلوگوں برایباز مانہ آئے گا کہوہ بڑی تعدا دمیں جمع ہوکر جہا دکریں كَنُوان سے دريافت كياجائے گا: كياتمهارے درميان كوئى ايساشخص ہے جس نے دسولَ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ کے اصحاب دَضِیَ اللّٰهُ نَعَالٰی عَنْهُم کی صحبت سے مشرف ہونے والوں کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہو؟ لوگ إثبات میں جواب

♦ تفسير صراط الحنان الحنان المساير صراط الحنان المساير عند المساير عبد ا

<sup>1 .....</sup> ترمذي، كتاب المناقب، باب في من سبّ اصحاب النبيّ صلى الله عليه وسلم، ٢٦/٥، الحديث: ٣٨٨٨.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب الشهادات، باب لا يشهد على شهادة جور اذا شهد، ١٩٣/٢، الحديث: ٢٦٥٢.

#### دیں گے توانہیں بھی فتح دی جائے گی۔<sup>(1)</sup>

حضرت جابر دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَمسَلّمَ نے ارشا وفر مایا ''اسمسلمان کوآ گ نہ چھوٹے گی جس نے مجھے دیکھایا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔<sup>(2)</sup>

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْرَعْرَابِ مُنْفِقُونَ ﴿ وَمِنْ الْمَالِينَةِ شَمَرُدُوا عَلَى النِّفَاقِ فَ لَا تَعْلَمُهُمُ انْحُنْ نَعْلَمُهُمْ اسْعَالِ بُهُمُ مَرَّتَ يُنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَنَابٍ عَظِيمٍ اللهِ

ترجیلة كنزالايمان: اورتمهارے آس پاس كے پچھ گنوارمنافق ہيں اور پچھ مدينہ والے ان كى خوہ و گئى ہے نفاق تم انہيں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں جلدہم انہیں دو بارعذاب کریں گے پھر بڑے عذاب کی طرف پھیرے جائیں گے۔

ترجيلة كنزًالعرفان: اورتمهارية سياس ديها تنول ميس سع بجهمنا فق بين اور بجه مدينه والع (بهي) وه منا فقت براڑ گئے ہیں۔تم انہیں نہیں جانتے ،ہم انہیں جانتے ہیں۔عنقریب ہم انہیں دومر تنبہ عذاب دیں گے پھرانہیں بڑے عذاب کی طرف پھیرا جائے گا۔

﴿ وَصِيَّنُ حَوْلَكُمْ ضِّنَا أَرْ عُرَابِ مُنْفِقُونَ: اور (ا\_مسلمانو!) تمهارے آس پاس دیہا تیوں میں سے پچھمنافق ہیں۔ ﴾ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مدینے کے منافقین کے حالات بیان فرمائے ،اس کے بعدد بہا تیوں میں جو منافقین تصان کا حال بیان فر مایا، پھر بیان فر مایا کہ اکا برمؤمنین وہ ہیں جومہا جرین اور انصار میں سب سے پہلے ایمان قبول کرنے والے ہیں اوراس آیت میں بیان فر مایا کہ مدینہ منورہ کی آس باس کی بستیوں میں بھی منافقین کی ایک جماعت ہےا گر چہ تم ان کے نفاق کوئیں حانتے ۔ <sup>(3)</sup>

1 ..... بخارى، كتاب فضائل اصحاب النبيّ صلى الله عليه و سلم، ١٥/٢، الحديث: ٣٦٣٩.

2 ..... ترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل من رأي النبيّ صنى الله عبيه وسلم و صحبه، ١١٥٤، الحديث: ٣٨٨٤.

3 ..... تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ١٠١٠/٦،١.

اور یونہی خود مدینہ طبیبہ میں بھی کچھ منافقین ہیں جیسے عبد اللّٰہ بن أبی اور اس کے ساتھی اور دیگر بہت سے لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید کی متعددآ بات میں نشاند ہی کی جاتی رہی۔

#### صرف جگہ ہے کسی کے احجمایا براہونے کا فیصلہ ہیں کیا جاسکتا 🤻

اس آبت سے معلوم ہوا کہ سی کے احجما یا برا ہونے کا فیصلہ صرف جگہ سے نہیں کیا جاسکتا جیسے مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود کچھلوگ منافق اور لائقِ مذمت ہی رہے، ہاں اگر عقبیرہ سیجھے ہے تو پھر جگہ کی فضیلت بھی کام دیتی ہے جیسے سر کارِ دوعالم صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَى مدينه طيب كے بارے ميں ارشا دفر مايا: "مدينه كي تكليف وشدت برمبري أمت ميں سے جو کوئی صبر کرے قیامت کے دن میں اس کا شفیع ہوں گا۔ (1)

حضرت سعددَ ضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روابیت ہے، حضور اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا وفر ما يا'' مدينه لوگوں کے لئے بہتر ہےا گر جانتے ، مدینہ کو جو تخص بطورِاعراض جیبوڑے گااللّٰہ نتعالیٰ اس کے بدلے میں اُسے لائے گاجو اس سے بہتر ہوگا اور مدینہ کی تکلیف ومشقت پر جو ثابت قدم رہے رو نے قیامت میں اس کاشفیع بیاشہید (یعنی گواہ) ہوں گا۔ اورایک روایت میں ہے کہ' جو تخص اہلِ مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ اُسے آگ میں اس طرح بگھلائے گاجیسے سیسہ یا اس طرح جیسے نمک یا نی میں گھل جاتا ہے۔ <sup>(2)</sup>

حضرت سفیان بن ابی ز میر دَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَالِيهِ وَسَلَّمَ كُوارشَا دفر مات ہوئے سنا كه' بيمن فتح ہوگاءاس وقت بچھلوگ دوڑتے ہوئے آئيں گےاورا پنے گھر والول اوران کو جواُن کی اطاعت میں ہیں لے جائیں گے حالانکہ مدینہاُن کے لئے بہتر ہےاگر جاننے اور شام فتح ہوگا ، پہچھ لوگ دوڑتے آئیں گے،ا بیخ گھر والوں اور فر ما نبر داروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدینہ ان کے لئے بہتر ہے اگر جانتے ،اورعراق فنتح ہوگا، کچھلوگ جلدی کرتے آئیں گےاورا بنے گھر والوں اور فر ما نبر داروں کو لے جائیں گے حالانکہ مدیندان کے لئے بہتر ہےا گرجانتے۔<sup>(3)</sup>

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في سكني المدينة... الخ، ص ١٧٥، الحديث: ٨٣٤ (١٣٧٧).

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الحج، باب فضل المدينة ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالبركة... الخ، ص٩٠٧-٠١١ الحديث: 

<sup>3 .....</sup>بخارى، كتاب فضائل المدينة، باب من رغب عن المدينة، ١٨/١، الحديث: ١٨٧٥، مسلم، كتاب الحج، باب الترغيب في المدينة عند فتح الامصار، ص٩١٧، الحديث: ٤٩٧ (١٣٨٨).

حضرت سعددَ ضِى اللهُ مَعَالَى عَنُهُ ہے روایت ہے، رسولِ انور صَلَى اللهُ مَعَالَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاد فرمایا که '' جوض اہلِ مدینہ کے ساتھ فریب کرے گاوہ ایسے گھل جائے گا جیسے نمک یا نی میں گھلتا ہے۔ (1)

حضرت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مِهِ روايت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّم نَے ارشا وفر مايا: 'جو اہلِ مدينه کوڙرائے گاالله عَزَّوَ جَلَّ اسے خوف میں ڈالے گا۔ (2)

حضرت عباده بن صامت دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ مَا يا مَن مَن اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعُر ما يا " يا الله اعزَّوجَلَّ، جواہلِ مدينه برطم كرے اور انہيں ڈرائے تو اُسے خوف ميں مبتلا كراوراس برالله تعالى ، فرشتوں اور تمام آ دميوں كى لعنت ہے اور اس كانه فرض قبول كياجائے گانه ل ۔ (3)

حضرت عبدالله بن عمرورَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَ سے روابت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا" جواہلِ مدینہ کو ایز ادے گا الله تعالی الله

حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، سرکارِ دوعاکم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، سرکارِ دوعاکم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مَا لِللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے ہوسکے کہ مدینہ میں مرے کہ جو خص مدینہ میں مرے کا میں اُس کی شفاعت فرماؤں گا۔ (5)

﴿ لاَ تَعْلَمُهُمْ مَنْ مُعَلِّمُهُمْ : تم انہیں نہیں جانے ،ہم انہیں جانے ہیں۔ ﴾ اس کے عنی یا توبہ ہیں کہ ایساجا ننا جس کا انر انہیں معلوم ہو، وہ ہمارا جاننا ہے کہ ہم انہیں عذا ب کریں گے یا حضورِ اقدس صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلّمَ سے منافقین کا حال جاننے کی نفی جو پہلے ہو چکا اس کے اعتبار سے ہے اور اس کاعلم بحد میں عطا ہوا جیسا کہ دوسری آبیت میں فرما یا

1 .....بحارى، كتاب فضائل المدينة، باب ائم من كاد اهل المدينة، ١٨/١، الحديث: ١٨٧٧.

2 ·····ابن حبان، كتاب الحج، باب فيضل المدينة، ذكر البيان بانّ الله حلّ وعلا يخوف من اخاف اهل المدينة... الخ، ٢٠/٤ الحديث: ٣٧٣٠، الجزء السادس.

3 ......عجم الاوسط، باب الراء، من اسمه روح، ۲/۹۷۲، الحاديث: ۵۸۹.

4 .....مجمع الزوائد، كتاب الحج، باب فيمن اخاف اهل المدينة وارادهم بسوء، ٩/٣، الحديث: ٩٨٢٦.

5 ..... ترمذي، كتاب المناقب، باب في فضل المدينة، ٤٨٣/٥، الحديث: ٣٩٤٣.

@﴿تَفْسِيْرِصِرَاطُالْجِنَانَ

#### وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِي لَحْنِ الْقُولِ (1

ترجیه گنزُ العِرفان: اور ضرورتم انہیں گفتگو کے انداز میں بہجان (2)

کلبی اورسدی نے کہا کہ نبی کریم صَلَی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ نے جمعہ کے دن خطبے کے لئے قیام کرکے نام بنام فرمایا: نکل اے فلاں! تو منافق ہے، نکل ۔ اے فلاں! تو منافق ہے، تو مسجد سے چندلوگوں کورسوا کر کے نکالا۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضورِ اقدس صَلَی اللهٰ تعالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کواس کے بعد منافقین کے حال کاعلم عطافر مایا گیا۔ (3) می معلوم ہوتا ہے کہ حضورِ اقدس صَلَی اللهٰ تعالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ کواس کے بعد منافقین کے حال کاعلم عطافر مایا گیا۔ (3) می سُنُع نُن بُنُهُم مُن تَیْن عنظر بیب ہم انہیں دومر تبدعذا بدیں گے۔ کی دومر تبدعذا بدینے سے مرادیہ ہے ایک بارتو دنیا میں رسوائی اور قبل کے ساتھ اور دوسری مرتبہ قبر میں عذاب دیں گے۔ پھر انہیں بڑے عذاب یعنی عذاب دورخ کی طرف بھیراجائے گاجس میں بمیشہ گرفتار دہیں گے۔ اس آبت سے ثابت ہوا کہ الله تعالٰی منافقین کوئین بارعذاب دے گا ایک مرتبہ دنیا میں ، دوسری مرتبہ قبر میں اور تیسری مرتبہ آخرت میں ۔ (4)

### عذابِ قبر كاثبوت ركيج

اس آیت میں عذاب قبر کا بھی ثبوت ہے۔ بعض بے علم لوگ اور منکرین حدیث عذاب قبر کا انکار کرتے ہیں بیصری گراہی ہے۔ اِس بارے میں اَ حادیث بکثرت ہیں جن میں سے 5 یہاں پر بیان کی جاتی ہیں۔

(1) ..... حضرت انس دَضِیَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' اگر بھے بیخد شدند ہوتا کہ تم مُر دوں کو فن کرنا چھوڑ دو گے تو میں اللّه تعالٰی سے دعا کرتا کہ وہ تہمیں عذاب قبر سنائے۔ (5) ..... حضرت عبد اللّه بن عباس دَضِی اللّهُ تَعَالٰی عَنهُ مَا سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّی اللّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ دوقبروں کے پاس سے گزر نے تو ارشا دفر مایا'' ان دونوں کو عذاب دیا جار ہا ہے اور یہ سی (ایسے ) بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیئے جارہے (جن سے پینا مشکل ہو)۔ پھرارشا دفر مایا'' کیون نہیں! (بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے) ان میں سے ایک چغلی جارہے (جن سے پینا مشکل ہو)۔ پھرارشا دفر مایا'' کیون نہیں! (بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے) ان میں سے ایک چغلی جارہے (جن سے پینا مشکل ہو)۔ پھرارشا دفر مایا'' کیون نہیں! (بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے) ان میں سے ایک چغلی جارہے دیا جارہے (جن سے پینا مشکل ہو)۔ پھرارشا دفر مایا'' کیون نہیں! (بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے) ان میں سے ایک چغلی جارہے (جن سے پینا مشکل ہو)۔ پھرارشا دفر مایا'' کیون نہیں! (بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے) ان میں سے ایک چغلی میاں کیا کہ کو کیا معلی کے بیا کیا کہ کو کیفر کے بیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ حصیت میں بڑا ہے) این میں سے ایک کیا کہ کو کیا کو کو کیا کو کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا کہ کو کو کیا کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کیا کو کیا کہ کو کو کیا کو کیا کہ کو کیا کہ کو کیا کر کو کیا کہ کو کیا کو کیا کو کی

1 .....محمد: ۳۰

<sup>2 .....</sup>جمل، التوبة، تحت الآية: ١٠١، ٣٠٤، ٣٠ ملخصاً.

<sup>3</sup> سسخازن، التوبة، تحت الآية: ١٠١، ٢٧٦/٢.

<sup>4 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ١٠١، ٢٧٦/٢.

الحديث: ١٥٣٤م... النعب الحثة وصفة نعيمها واهلها، باب عرض مقعد الميّت من الجنّة أو النار عليه... النع، ص٣٤٥، الحديث: ٢٨٦٨)٦٨.

کھایا کرتا تھااور دوسرا ببیثاب کے چھینٹوں ہے ہیں بچتا تھا۔ پھرآ پ نے ایک سبزٹہنی تو ڑی اوراس کے دوجھے کئے ، پھر ہر قبریرا یک حصہ گاڑ دیا، پھرفر مایا کہ جب تک پیخشک نہیں ہوں گی شایدان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔(1) (3) ....حضرت براء بن عازب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بيل كمبهم حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّم كَ ساته ا بك انصارى صحابى دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ جِنَازِ بِ مِينِ نَكَلَّى، جب قبرتك يَنْجِينُو وه ابھى مكمل نہيں ہوئى تھى چنانچه رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِيرَة كُءُ اور بهم بھى ان كار دراس طرح خاموشى سے بيٹھ كئے گويا كه بهارے سرول يريرندے بیٹے ہول۔آپ صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے دستِ مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کربیدنے لگے اور سرِ انوراتُها كردويا تين مرتبه ارشادفر مايا'' إِسُتَعِيْذُوْ ا بِاللَّهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ" قبر كےعذاب سے اللّٰه تعالیٰ کی پناه ما تگو۔ (2) (4).....حضرت الله مبشر دَحِنيَ اللهُ يَعَاني عَنُهَا فر ما تي مبين كه مبن بنونجار كابيك بإغ مين تقي اوراس مين بنونجار كے زمانهُ جاملیت میں مرنے والوں کی قبریں تھیں اس وفت میرے پاس دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَشْرِيفِ لائے ، چرجاتے ہوئے ارشادفرمایا "اِستَعِیدُو ا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ" قبر کے عذاب سے الله تعالی کی بناه ما تکو میں نے سنا توعرض كي "ياد سولَ الله إصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كِيا قَبر مين عذاب هوتا ہے؟ ارشا دفر مايا: " كإن إمر دے اپني قبروں میں ایساعذاب دیئے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں۔<sup>(3)</sup>

(5) .....حضرت ابوم ربره دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُ مِن وابيت ب، سركا رووعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ وَعَامَا نَكَا كُرِيْ "اَللَّهُمَّ انِّي اَعُولُذُ بكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبُرِ وَ مِنْ عَذَابِ النَّارِ وَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَ الْمَمَاتِ وَ مِنْ فِتُنَةِ الْمَسِيُّحِ اللَّا جَالِ" اے اللّٰہ! عَزُّو جَلَّ ، میں عذابِ قبرسے ، جہنم کے عذاب سے ، زندگی اور موت کے فتنے سے اور سے دچال کے فتنے سے تیری بناہ لیتا ہوں۔<sup>(4)</sup>

# وَاخْرُونَاعْتُرَفُوابِنُ نُوبِهِمْ خَكُطُواعَبَلًا صَالِحًاوً اخْرَسَتِبًا حَسَى اللهُ أَنْ يَتُونِ عَلَيْهِمْ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَفُونًا مَّ حِبْمُ

1 .....بخارى، كتاب الجنائز، باب عذاب القبر من الغيبة والبول، ٤٦٤/١، الحديث: ١٣٧٨.

2 .....ابو داؤد، كتاب السنّة، باب في المسألة في القبر وعذاب القبر، ٢/٤ ٣١، الحديث: ٤٧٥٣.

3 .....معجم الكبير، امّ مبشر الانصارية، ٥ ٢/٢ ، الحديث: ٢٦٨.

4 ..... بحارى، كتاب الجنائز، باب التعود من عذاب القبر، ١/٤٦٤، الحديث: ١٣٧٧.

225

ترجمة كنزالايمان: اور يجهاور بين جوايخ كنامول كمقرموئ اورملاياايك كام احجهااوردوسرابراقريب مے كه الله ان کی تو بہ قبول کرے بیشک اللّٰہ بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجيه الكن العرفان: اور يجهدوسر الوك جنهول في البيخ كناهول كااقراركيا توانهول في ايك اجهاتمل اوردوسرابرا عمل ملادیاعنقریب اللّٰه ان کی توبة قبول فرمائے گا۔ بیتک اللّٰه بخشنے والامهربان ہے۔

﴿وَاٰخَرُوۡنَاعۡنَوُوۡابِنُ نُوۡبِهِمۡ: اور پچھ دوسر باوگ جنہوں نے اپنے گنا ہوں کا اقرار کیا۔ ﴾ یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے دوسروں کی طرح حجموٹے عذرنہ کئے بلکہ انہوں نے اپنے گنا ہوں کا اقر ارکیااورا پیے قعل پر نادم ہوئے۔<sup>(1)</sup> شان نزول: جمہورمفسرین کا قول ہے کہ بیآ بت مدینہ طیبہ کے مسلمانوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو غزوة تبوك میں حاضر نہ ہوئے تھے،اس کے بعد نادم ہوئے اور توبد کی اور کہا:افسوس ہم گمرا ہوں کے ساتھ یاعور تول کے ساتهره كئة حالانكه رسول كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور آب كاصحاب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُم جها وميس بيس - جب حضور پُرنورصَلَى اللهٔ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ البِّي سفر سے واليس ہوئے اور مدینه منورہ کے قریب بہنجے تو ان لوگول نے تشم کھائی کہ ہم اپنے آ ب کومسجد کے سنونوں سے باندھ دیں گے اور ہرگز نہ کھولیں گے بہاں تک کہرسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِه وَسَلَّمَ مِي كُولِيل - يه تمين كما كروه مسجد كستنونول سيه بنده كته جب حضور انور صَلَّى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَشْرِيف لائے اور انہیں ملاحظہ کیا تو فر مایا: پیہ کون ہیں؟ عرض کیا گیا: پیہوہ لوگ ہیں جو جہاد میں حاضر ہونے سے رہ گئے تھے، انہوں نے اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ سے عہد کیا ہے کہ بیاسیے آپ کونہ کھولیں گے جب تک حضورِ افتدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ أن سے راضى ہوكراً نہيں خودنه كھوليں حضوراكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي فَر مايا اور ميں الله عَزَّوَ جَلَّ كَيْسَم كھا تا ہوں کے میں انہیں نہ کھولوں گانداُن کاعذر قبول کروں جب تک کہ مجھے اللّٰہ نتعالیٰ کی طرف سے اُن کے کھو لنے کا حکم نہ دیا جائے۔ تب بدآيت نازل هوئى اوررسول كريم صلّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي الْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الل اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ م بيرمال بهمارے رہ جانے كاسبب بنے ۔ أنهيس ليجئے اور صدقہ جيجئے اور بهميں ياك كرد بيجئے اور بهمارے كُنَّ وُعَائِ مَعْفرت فرماييّ حضور يُرنورصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي مَعْفر ما يا: مجھے تہمارے مال لينے كاحكم ہيں ديا كيا

1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٠٢، ص٢٥٤.

اس پراگل آیت " خُنُ مِنْ آمُوالِهِمْ" نازل موئی \_(1)

﴿ عَمَلًا صَالِحًا: امِی احجِها عمل ۔ ﴿ یہاں اجھے عمل سے یا قصور کا اعتراف کر لینا اور توبہ کرنا مراد ہے یا اس غزوے میں حاضر نہ ہونے سے پہلے غزوات میں نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ كَسَاتُهُ حاضر ہونا مراد ہیں ، اس صورت میں ہے آ بیت تمام مسلمانوں کے بارے میں ہوگی۔ آبیت کے اگلے جھے میں برے عمل سے تَخَلُفُ یعنی جہاد سے رہ جانا مراد ہے۔ (2)

﴿ عَسَى اللّٰهُ أَنْ يَتُنُوبَ عَلَيْهِمُ : عنقريب الله ان كى توبه قبول فرمائے گا۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے ان کے توبہ کرنے کا ذکر نہیں فرمایا کیونکہ الله تعالیٰ نے ان کے گنا ہوں کے اعتر اف کوذکر کر دیا اور گنا ہوں کا اعتر ف توبہ کی دلیل ہے۔ (3)

#### گناہوں پرندامت بھی توبہ ہے

اس ہے معلوم ہوا کہ گنا ہوں پر شرمندہ ہونا بھی تو ہہ ہے بلکہ تو ہہ کی اہم شرط ہے۔حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود دَضِیَ اللّٰہ تَعَالٰی عَدُیهِ وَ اللّٰهِ تَعَالٰی عَدُم اللّٰہ تَعَالٰی عَدُهُ ہے۔ اسی لئے گنا ہوں پر شرمندگی عام طور پر گناہ چھڑ واہی دیت ہے، اسی لئے گنا ہوں پر بَر کی اور بیبا کی مذمت زیادہ ہے۔ اِس آیت میں ہم جیسے گنا ہوا رول کیلئے بھی بڑی امید ہے کہ اگر چہ ہمارے گناہ بے حدوصاب ہیں کی کا سے کے ساتھ کے گھونہ کچھ نیک اعمال بھی کر ہی لیتے ہیں اور اگر ہمار سے اعمال ناقص ہیں تو کم از کم ہمارانفسِ ایمان تو قطعی اور یقینی طور پر درست ہے اور وہ بھی نیک عمل ہے۔

خُنْ مِنَ أَمْوَالِهِمْ صَلَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَرِّبُهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ لِ إِنَّ كَنْ مِنَ الْمُ مَا وَتُلَالُهُمْ أَوَا لَلْهُ مَا يَعْمُ لِيَا مُنْ اللهُ مَا وَاللهُ مَا وَمُا لِللهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا لَا لَهُ مَا وَاللهُ مَا مُواللهُ وَاللهُ مَا وَاللهُ مَا مَا لَهُ مَا لَا فَا لَهُ مَا لَا لَهُ مَا وَاللهُ مَا وَاللهُ وَاللهُ مَا وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَا لَا لَهُ مَا مُؤْمِلُونُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ترجمة كنزالايمان: اع محبوب ان كے مال میں سے زكو ہ شخصیل كروجس سے تم انہیں ستھرااور باكبرہ كردواوران كے

1 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ١٠٢، ٢/٦ ٢٧-٢٧٢.

2 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ۲۰۱، ۲۷۷/۲.

3 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٠٢، ص٥٥.

4 .....ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر التوبة، ٤٩٢/٤، الحديث: ٢٥٢.

#### حق میں دعائے خیر کرو ہیشک تمہاری دعاان کے دلوں کا چین ہے اور اللّٰہ سنتا جانتا ہے۔

ترجیه این العرفان: اے حبیب! تم ان کے مال سے زکو ق وصول کر وجس سے تم انھیں تھرااور یا کیزہ کر دواوران کے حق میں دعائے خیر کر وبیشک تمہاری دعاان کے دلوں کا چین ہے اور اللّٰہ سننے والا ، جاننے والا ہے۔

﴿ خُنُ مِنَ أَمُوَالِهِمْ صَلَ قَدَّ: اعجبيب! تم ان كے مال سے زكوة وصول كرو۔ اس آيت ميں جو "صدقة" كالفظ مذكور ہاں کے معنیٰ میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ایک قول سے کہ جن صحابہ کرام دَضِیَ اللهُ نَعَالَیٰ عَنْهُم کا ذکراً ویرکی آیت میں ہے، انہوں نے کفارے کے طور پر جوصد قد دیا تھا وہ مراد ہے اور وہ صدقہ ان پر داجب نہ تھا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ اس صدقہ سے مرادوہ زکو قسے جواُن کے ذمہ واجب تھی ،انہوں نے توبہ کی اور زکو ۃ اداکر نی جا ہی تواللّٰہ تعالیٰ نے اس کے لینے کا حکم د یا۔امام ابوبکر جصاص دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَیْ عَلَیُهِ نے اس قول کوتر جیجے دی ہے کہ صدقہ سے زکو ۃ مراد ہے۔ <sup>(1)</sup> ﴿ وَصَلِّي عَلَيْهِم : اوران كَوْق مِين وعائے خير كرو۔ ﴾ صدقه پيش كرنے والے كے لئے دعائے خير كرنا سيدالمرسكين صَلَّى اللَّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِعمولات ميں شامل تھا، چنانج يجي بخاري اور يجيمسلم ميں حضرت عبد اللَّه بن أبي اوفي رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ مِهِ مروى سے كہ جب كوئى رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے ياس صدقه لاتا تو آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ اس كُون مين وُعاكرت عمير عوالدصاحب فصدقه حاضركيا توحضور يُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے دعا فرمائی" اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى الله اَبِي اَوْفَى" اے الله! ابواُ وفی کی اولا دپررحمت تازل فرما۔(2) تفسير مدارک ميں ہے: سنت بيہ ہے كہ صدقہ لينے والاصدقہ دينے والے كے لئے دعا كرے۔(3)

﴿ إِنَّ صَالُوتَكَ سَكُنَّ لَّهُمْ: بِينِكُ مَهمارى وعاال كورلول كالجين ہے۔ العنى الله عَمَالُهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ الَّهِ كَي دِعاان کے لئے رحمت اور دلول کا چین ہے اور اس کی ایک وجہ پیجمی ہے کہ خود حضور پُرنو رصَلّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْه وَالِهِ وَمَلَّمَ مومنول كے دلول كا چيبن بين اورمسلمان كوجس قدر محبت ورغبت حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى

<sup>1 .....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٧٨/٢، ١٠ - كام الـقرآن للجصاص، سورة التوبة، باب دفع الصدقات الى صنف واحد، ٣/٢ ١٩.

<sup>2 .....</sup> بخارى، كتاب الزكاة، باب صلاة الامام و دعائه لصاحب الصدقة، ٤/١ ، ٥، الحديث: ٧٩٤ ، مسلم، كتاب الزكاة، باب الدعاء لمن اتى بصدقة، :ص ٢ ٤ ٥، الحديث: ٧٦ ( ١٠٧٨).

<sup>3 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ٣ ، ١ ، ص ٥٣ ٥ ٤ .

اعمال کےعلاوہ یا وُں گا تو تمہارے لئے مغفرت طلب کروں گا۔(1)

لہٰذا نبی اکرم صَلَّی اللَٰهُ یَعَا لَیٰ عَلَیْهِ وَ اللَٰهِ وَسَلَّمَ کی دعاان کی زندگی اور وفات کے بعد دونوں صور توں میں حاصل ہو گی اور دلوں کے چین وسکون کا باعث بھی ہوگی ۔

## اَكُمْ يَعْكُمُّوْا اَنَّاللَّهُ هُوَيَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهُ وَيَأْخُذُ الصَّلَاتِ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهُ وَيَأْخُذُ الصَّلَاتِ التَّوْبَةُ عَنْ عِبَادِهُ وَيَأْخُذُ الصَّلَاتِ التَّوْبَةُ وَالتَّوْابُ التَّوْبُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُولِي الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُولُلُولُ اللَّهُ اللْمُولِي اللللْمُ الللْمُولُولُ الللْمُ اللْمُولِي اللْمُولِلْمُ اللْمُولِي الللْمُ الللْمُولِي اللللْمُ الل

ترجمهٔ کنزالایمان: کیاانہیں خبرنہیں کہ اللّٰہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا اور صدیے خود اپنے دست قدرت میں لیتا ہے اور ریہ کہ اللّٰہ ہی توبہ قبول کرنے والا مہر بان ہے۔

ترجیه کنزُ العِرفان: کیا انہیں معلوم نہیں کہ اللّٰہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول فرما تا ہے اور خود صدقات (اپنے دستِ قدرت میں) لیتا ہے اور بیر کہ اللّٰہ ہی توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔

﴿ اَلَمْ يَعْلَمُوْ اَ: كَيَا اَبْهِينِ معلوم بَهِينِ \_ ﴾ الله يت مين توبه كرنے والوں كو بشارت دى گئى كه ان كى توبه اوران كے صدقات مقبول ہيں۔ بعض مفسرين كا قول ہے كہ جن لوگوں نے اب تك توبه بين كى الله بيت ميں انہيں توبه اور صدقه كى ترغيب معلوم بين كى الله بيت ميں انہيں توبه اور صدقه كى ترغيب دى گئى ہے۔ (2)

1 ....مسند البزار، زاذان عن عبد الله، ٥٠٨٥ ٣٠ الحديث: ١٩٢٥.

2 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٠٩/٢ .١ . ٢٧٩/٢ .

لَمَاكَ )



#### ہر جرم کی تو بہایک جیسی نہیں

یا در ہے کہ ہر جرم کی تو ہدایک جیسی نہیں، بلکہ مختلف جرموں کی تو بہ بھی مختلف ہے جیسے اگر اللّٰہ تعالیٰ کے حقوق تکلف کئے ہوں مثلاً نمازیں قضا کی ہوں، رمضان کے روز ہے نہ رکھے ہوں، فرض زکو ۃ ادانہ کی ہو، حج فرض ہونے کے بعد حج نہ کیا ہوان سے تو بہ یہ ہے کہ نمازروز ہے کی قضا کر ہے، ز کو ۃ ادا کر ہے، حج کر ہےاورندامت وشرمندگی کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی تنقیبر کی معافی مانگے ،اسی طرح اگراینے کان ،آئکھ، زبان ، پیٹ، ہاتھ یا وُں ،شرمگاہ اور دیگراَ عضاسے ایسے گناہ کئے ہوں جن کاتعلق اللّٰہ تعالٰی کے حقوق کے ساتھ ہو بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہوجیسے غیرمُحرم عورت کی طرف و کھنا، جنابت کی حالت میں مسجد میں بیٹھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باہے سنناوغیرہ، ان سے توبہ بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گنا ہوں کا اقر ارکرتے ،ان گنا ہوں برندامت کا اظہار کرتے اور آئندہ بیرگناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے معافی طلب کرے اوراس کے بعد پچھ نیک اعمال کرے کیونکہ نیکیاں گنا ہوں کومٹا دیتی ہیں ،اوراگر بندوں کے حقوق تلف کئے ہوں توان کی تین صورتیں ہیں

(1)....ان حقوق کاتعلق صرف قرض کے ساتھ ہے جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت ،مزدور کی اجرت یا بیوی کا مہروغیرہ۔

(2) ....ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہے جیسے سی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اوراس کی خبراس تک پہنچے گئی۔

(3)....ان کا تعلق قرض اورظلم دونوں کے ساتھ ہے، جیسے کسی کا مال چرایا، جیمینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سودلیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔

پہلی صورت میں تو یہ کا طریقہ بیہ ہے کہ ان حقوق کوا داکرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے۔ دوسری صورت میں تو بہ کا طریقہ بیہ ہے کہ صرف صاحب تق سے معافی طلب کرے اور تیسری صورت میں تو بہ کا طریقہ بیہ ہے کہ وہ حقوق ادابھی کرے اورصاحبِ فِق سے معافی بھی حاصل کرے۔ اگر تو بہ کی شرا نظا جمع ہوں تو تو بہضر ورقبول ہوگی کیونکہ بیہ رب تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنااللہ تعالیٰ کی شانِ کریمی کے لائق نہیں۔

يهال توبه كى قبوليت سے متعلق ايك حكايت ملاحظه ہو، چنانچه توبہ سے پہلے حضرت عتبہ غلام دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَي فتنه انگیزی اورشراب نوشی کی داستانیس مشهورتھیں، ایک دن آپ حضرت حسن بصری دَحْمَهٔ اللهِ مَعَالَيْهِ کی مجلس میں آئے،اس وفت حضرت حسن بصرى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ الس آيت ( أَكُمُ يَأْنِ لِكُنِ بِيُ المَنْوَ الآنِ تَضَعَعُ فَكُو بُهُمْ لِنِ كُمِ اللهِ " ( كيا

ایمان والوں کے لئے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللّٰہ کی یا دے لئے جھک جائیں ) کی تفسیر بیان کرر ہے تھے اور آ ب دُحْمَةُ اللَّهِ مَعَالَيْهِ نِهِ اسْ آیت کی الیسی تشریح کی که لوگ رو نے لگے،اس دوران ایک جوان مجلس میں کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: ا ہے مومن بند ہے! کیا مجھ جبیبا فاسق و فاجر بھی اگر تو بہ کر لے تواللّٰہ تعالیٰ قبول فر مائے گا؟ آب دَحُمَةُ اللّٰهِ مَعَالَیٰ عَلَیْهِ نِے فر مایا '' ہاں،اللّٰہ تعالیٰ تیرے گنا ہوں کومعاف کردے گا، جب عتبہ نے بیہ بات سی توان کا چہرہ زرد پڑ گیااور کا بیتے ہوئے جیخ ماركربے ہوش ہوگئے، جب انہيں ہوش آياتو حضرت حسن بصرى دَحُمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نے ان كِقريب آكريشعر برا سے، جن کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ 'اے اللّٰہ تعالٰی کے نافر مان جوان! توجانتاہے کہ نافر مانی کی سز اکیاہے؟ نافر مانوں کے لئے پُرشورجہنم ہےاورحشر کے دن اللّٰہ تعالیٰ کی سخت ناراضی ہے۔اگرتو نارِجہنم پرراضی ہے تو بے شک گناہ کرتارہ ،ورنہ گناہوں سے رک جا۔ تونے اپنے گنا ہوں کے بدلے اپنی جان کور ہن رکھ دیا ہے، اس کو چھڑ انے کی کوشش کر۔

عنبہ نے پھر جینے ماری اور بے ہوش ہو گئے ، جب ہوش آیا تو کہنے لگے اے شیخ ! کیا مجھ جیسے بد بخت کی تو بہ ربِ رحيم قبول كرك كا؟ أب وخمة اللهِ تعَالى عَلَيْهِ في كها: در ترركر في والارب عَزَّوَ جَلَّ ظالم بندے كى توبة قبول فر ماليتا ہے، اس وفت عتبہ نے سراٹھا کرالله تعالیٰ سے نین دعا ئیں کیں:

(1)....ا كا ذلَّه! عَزَّوَ جَلَّ ، الرَّتونِّ مير ع كنا ہوں كومعاف اور ميرى توبدكوقبول كرليا ہے توا يسے حافظے اور عقل سے میری عزت افزائی فرما کہ میں قرآ نِ مجیداورعلوم دین میں سے جو کچھ بھی سنوں ،اُ سے بھی فراموش نہ کروں۔

(2)....ا كالله اعَزُوَ حَلَّ ، مجھے اليي آوازعنايت فرما كەمىرى قرأت كوشن كرسخت سے سخت ول بھى موم ہوجائے۔

(3)....ا بالله!عَزُوَجَلَّ، مجھے رز قِ حلال عطافر مااور ایسے طریقے سے دیے جس کا میں تُصَوُّ رکھی نہ کرسکوں۔

چنانچه الله تعالى نے حضرت عنبه دَحُمَةُ اللهِ تَعَانى عَلَيْهِ كَي تنيول دِعائين قبول كرليس، ان كاحا فظهاور فهم وفراست بڑھ کئی اور جب وہ قر آن کی تلاوت کرتے تو ہر سننے والا گنا ہوں سے تا ئب ہوجا تا تھااوران کے گھر میں ہرروز شور بے کا ایک بیالہ اور دوروٹیاں (رزقِ حلال ہے) پہنچ جاتیں ،اورکسی کومعلوم ہیں تھا کہ بیکون رکھ جاتا ہے اور حضرت عتبہ غلام رَحُمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَى سارى زندگى ايسانى موتار بإر<sup>(1)</sup>

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں گنا ہوں سے سجی تو ہر نے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔(2)

<sup>1 .....</sup>مكاشفة القلوب، الباب الثامن في التوبة، ص٢٨-٢٩.

**<sup>2</sup>** ..... کیچیاتو بیاوراس ہے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے تئاب'' تو بہ کی روایات و حاکایات'' (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ ) کا مطال

﴿ وَيَأْخُنُ الصَّاكَةَتِ: اورخودصد قے (اپنے دستِ قدرت میں) لیتا ہے۔ ﴾ اس سے مرادیہ ہے کہ الله تعالی صدقات کو قبول کرتااوراس برثوابعطافر ما تاہے۔<sup>(1)</sup>

#### اللّٰه تعالیٰ پاکیزہ مال سے دیا گیا صدقہ قبول فرما تاہے 🧩

حضرت ابو ہرمیرہ رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے، رسول الله صَلَى الله تعالی عَلیه وَ الله وَ سَلَّمَ نَه ارشا وفر مایا كه جو تخص يا كيزه مال سيصدقه كرے اور الله تعالى يا كيزه مال كے سواقبول نہيں كرتا ١٠ الله تعالى اسے اپنے دائيں ماتھ سے قبول فرما تا ہے خواہ وہ ایک تھجور ہو پھروہ صدقہ رحمٰن ءَدَّوَ جَلَّ کے دستِ قندرت میں بڑھتار ہتا ہے تنی کہ پہاڑ سے زیادہ ہوجا تا ہے جس طرحتم میں سے کوئی شخص گھوڑ ہے بیا ونٹ کے بیچے کو پالتا ہے۔ <sup>(2)</sup>

یا در ہے کہ حدیث یاک میں مٰدکور دائیں ہاتھ ہے جسم والا دایاں ہاتھ مراد نہیں بلکہ یہ مُنتَشابہات میں ہے ہے جس کامعنی وہی ہے جواللّٰہءَ وَّوَ جَلَّ کی شایانِ شان ہے۔ نیز اس حدیثِ یاک میں ان لوگوں کے لئے بھی نصیحت ہے جو سودا وررشوت وغیرہ کی حرام آمدنی سے صدقات وخیرات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں مال دےرہا ہے،اس لئے ہم غریبوں کی بھلائی اور رشنہ داروں سے صِلہ رحمی کرنے میں اس مال کوخرج کررہے ہیں۔ایسے لوگوں کے لئے اس صديث باك ميں بر ى عبرت ہے، چنانجير صرت قاسم بن تخير ٥ رَضِى الله تعَالى عَنهُ فرماتے بيں، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمِسَلَّمَ نِي ارشَا وفر ما يا'' جُونتخص گناه ك ذريع مال حاصل كركاس سے صلد رحمى كرنا يا صدقه كرنا يا الله نعالى ك راستے میں خرج کرتا ہے تواللہ تعالیٰ اس سب کوجمع کر کے جہنم میں ڈال دے گا۔ (3)

حضرت عبدالله بن مسعود رَضِى الله تعالى عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ ارشا دفر مایا ' دختههیں و شخص تعجب میں نہ ڈالےجس نے حرام مال کمایا کیونکہ اگر وہ اس مال کو (راہِ خدامیں )خرج کرے یا اسے صدقہ کرے تو وہ قبول نہ کیا جائے گا اورا گراہے چھوڑ دے تو اس میں برکت نہیں دی جائے گی اوراس میں سے پچھے نچ جائے تو پیچہنم کی طرف اس کا زادِراہ ہوگا<sup>(4)</sup>۔ <sup>(5)</sup>

1 ----حازن، التوبة، تحت الآية: ٤، ١، ٢/٩/٢.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الزكاة، باب قبول الصدقة من الكسب الطيّب و تربيتها، ص٦٠٥، الحديث: ٦٣(١٠١٤).

<sup>3</sup> سائن عساكر، موسى بن سليمان بن موسى ابو عمرو الاموى، ٢٠٩/٦٠.

<sup>4 .....</sup> شعب الايمان، الثامن و الثلاثون من شعب الايمان . . . الخ، ٢٩٦/٤ ٣، الحديث: ٥٥٢٥ .

ہ....صدقات سے متعلقا دکام اور نضائل وغیرہ کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب²' فضائل صدقات'' (مطبوعہ مکتبۃ البديبۃ) کامطالعہ فرما '

#### وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيْرَى اللهُ عَمَلَكُمْ وَمَ سُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ الى علىمالغَيْبِ وَالشَّهَا دَفِي فَيْنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

ترجية كنزالايمان: اورتم فرماؤ كام كرواب تمهارے كام ويجھے گاالله اوراس كےرسول اورمسلمان اورجلداس كى طرف بلنو کے جو چھیا اور کھلاسب جانتا ہے تو وہ تمہارے کا متمہیں جنادے گا۔

ترجین کنزالعرفان: اورتم فرما وَ: تم عمل کرو، اب الله اوراس کےرسول اورمسلمان تمہارے کام دیکھیں گے اور جلد ہی تم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے جو ہرغیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے پھروہ تمہیں تمہارے اعمال بتائے گا۔

﴿ وَقُلِ اعْمَلُوا : اورتم فرما وَ: تم عمل كرو \_ ﴾ اس آيت ميں اطاعت گزاروں كوظيم ترغيب اور گنا م گاروں كو بڑى تر ہيب دی گئی ہے،تو گویا کہ الله تعالیٰ نے ارشا دفر مایا ' تم مستنقبل کے لئے کوشش کرو کیونکہ تمہارے اعمال کا ایک ثمرہ دنیا میں ہے اور ایک ثمرہ آخرت میں ہے کہ و نیامیں الله تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اور مسلمان تمہارے اعمال و مکھر ہے میں ، اگرتم الله تعالی اور اس کے حبیب صلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت کر و گے تو دنیا میں تمہاری بر ی تعریف ہوگی اور دنیاوآ خرت میں تمہیں عظیم اجر ملے گا اورا گرتم اللّٰہ نعالی اوراس کے حبیب صَلَّی اللّٰہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَالِہِ وَسَلَّهَ كِي نا فر ما ني كرو گے تو د نيا ميں تمهاري مُدمت ہو گي اور آخرت ميں تنهميں شديدعذا ب ہوگا۔ <sup>(1)</sup> ﴿ وَسَنُورَ خُونَ: اورجلد بى تم لوٹائے جاؤگے۔ ﴾ بعنی عنقریب تم قیامت کے دن اس کی طرف لوٹائے جاؤگے جوتمہاری خَلُوَ ت اور جَلُوَ ت کوجانتا ہے بتمہارے ظاہر و باطن میں سے کوئی چیزاس سے پیشیدہ نہیں ہتم د نیامیں اچھے برے جواعمال کرتے تھے وہمہیں بتادے گا ورحمہیں تمہارے اُعمال کی جزادے گا۔<sup>(2)</sup>

## وَاخَرُونَ مُرْجُونَ لِأَصْرِاللهِ إِمَّا يُعَنِّي بُهُمُ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ ال

--- تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ١٤٢/٦،١٠٠

2 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ١٠٥، ٢٨٠/٢.





ترجهة كنزالايمان: اور يجيم موقوف ركھے كئے ہيں الله كے تكم يريان يرعذاب كرے ياان كى توبة قبول كرے اور الله علم وحكمت والاسے\_

ترجيك كنزًالعرفان: اورالله كاحكم آنے تك يجهدوسرول كومؤخركرديا كيا ہے۔ يا توالله انہيں عذاب دے گااورياان كى توبەقبول فرمالے گا اور اللَّهُم والاحكمت والا ہے۔

﴿ وَاخْرُونَ مُرْجَوْنَ إِللَّهِ : اورالله كاحكم آنة تك يجهدوسرول كومُؤخركرديا كياب- يعنى غزوة تبوك ي رہ جانے والے بچھلوگ وہ ہیں جنہیں مَوقوف رکھا گیاہے بہاں تک کہان کے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ کاحکم ظاہر ہوجائے ، اگروہ اینے جرم پر قائم رہے اور توبہ نہ کی تو اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ انہیں عذاب دے گا اور اگر انہوں نے توبہ کر لی تو اللّٰہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرمالےگا۔ (1) غزودٌ تبوک سے رہ جانے والے صحابۂ کرام دَضِيَ اللّٰهُ تَعَانیٰ عَنْهُم کی تعدا درس تھی ،ان میں سے سات صحابۂ کرام دَطِیَاللّٰهٔ تَعَالٰی عَنْهُم نے ندامت وشرمندگی کی وجہ سے خودکومسجد کے سنونوں سے بندھوالیا تھا۔ سرکارِ دوعالم صَلّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَى باركاه مين ان سات صحابة كرام دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنهُم كاعتراف جرم اور توبه كى فبوليت كا ذكر مذكوره بالاآبات میں ہوا جبکہ بقیہ نین صحابہ کرام رَضِی الله تعانیء فلہ نے چونکہ اُن کی طرح سنتونوں سے بندھ کرا بنی توبہاور ندامت كا ظهار نه كيا تقااس لئے ان كى توبەكى قبولىت كومۇخر كرديا گيا۔اس آيت ميں انهى تين صحابه كرام دَجِيَ اللهُ تعَالميءَ نُهُ مِكا ذكر ہے۔(2) ان کی تو بہ کی قبولیت کا ذکر اسی سورت کی آیت نمبر 118 میں ہے۔

وَالَّذِينَاتَّخَذُوا مُسْجِلًا ضِرَامًا وَّكُفَّ اوَّتَفْرِيْقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَ إِنْ صَادًا لِّهِ نَ حَامَ بِاللَّهُ وَمَ سُؤلَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ آمَدُنّا آ الاالْحُسْنِي وَاللَّهُ بَيْنُهُ مُ النَّهُ مَلَكُنِ بُونَ

ترجههٔ کنزالایهان: اوروه جنهوں نے مسجر بنائی نقصان پہنچانے کواور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کواور

1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٠٦، ص٥٥٥.

2 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٠٦، ص٣٥٤-٤٥٤، ملخصاً.

اس کے انتظار میں جو پہلے سے اللّٰہ اوراس کے رسول کامخالف ہے اور وہ ضرور قتمین کھائیں گے کہ ہم نے تو بھلائی جیا ہی اور اللَّهُ گواہ ہے کہوہ بیشک جھوٹے ہیں۔

ترجیا کنزالعِرفان: اور ( کیچهمنافق) وه (بیر) جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لئے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لئے اوراس شخص کے انتظار کے لئے مسجد بنائی جو پہلے سے اللّٰہ اوراس کے رسول کا مخالف ہے اور وہ ضرور فتمیں کھائیں گے کہ ہم نے تو صرف بھلائی کاارادہ کیا تھااور اللّٰہ گواہ ہے کہ وہ بیتک جھوٹے ہیں۔

﴿ وَالَّذِينَ اتَّخَذُ وَا مَسْجِدًا ضِرَامًا: اوروه جنهول نے نقصان پہنچانے کے لئے مسجد بنائی۔ پشانِ نزول: يرآيت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے مسجدِ قبا کونقصان پہنچانے اوراس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کیلئے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی ،اس میں ایک بڑی جال تھی وہ بہ کہ ابوعا مرجوز مانہ جاہلیت میں نصرانی راہب موكيا تها ، تا جدار رسالت صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ مدينه طيب تشريف لان برآب صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَ مدينه طيب تشريف لان برآب صلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَه كهناكا: بيكون ساوين سے جوآب لائے ہيں؟ حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ فرمايا: ميں ملتِ حَنِيْفِيّه، وينِ ابراجيم لا يا مول - ابوعامر كهني لكا: ميس اسى دين برمول -حضورا كرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ فرما يا بهيس - اس ف كهاكم آب ني ال مين جهاور ملاديا بي حضورا قدس صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَ فَر ما يأنهين، مين خالص صاف ملت لا یا ہوں۔ پھرا بوعا مرنے کہا: ہم میں سے جوجھوٹا ہواللّٰہ عَذَّوَ جَلَّاس کوحالت ِسفر میں تنہا اور بیکس کرکے ہلاک کرے۔حضور انورصَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي آمين فرمايا لوكوں في اس كانام ابوعام فاسق ركھ ديا۔ جنگ أحد كے دن ابوعام فاسق نے نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ سے كہا كہ جہال كہيں كوئى قوم آب سے جنگ كرنے والى ملے كى ميں اس كے ساتھ ہوکرآ بے سے جنگ کروں گا۔ چنانچہ جنگ ِ تنگین تک اس کا یہی معمول رہااوروہ نبی اکرم صَلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ مصروف ِجنگ رہا، جب ہوازن کوشکست ہوئی اوروہ ما پیس ہوکر ملک شام کی طرف بھا گا تو اُس نے منافقین کوخبر جیجی کہتم سے قوت واسلحہ جوسا مان جنگ ہو سکے سب جمع کرواور میرے لئے ایک مسجد بناؤ۔ میں شاہِ روم کے باس جاتا ہوں ومال سے رومی شکر لے کرآؤل کا اور (سیدِعالم) محمد (صَلَّى اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) اور ان كاصحاب دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كونكالول گا۔ بيخبريا كراُن لوگول نے مسجدِ ضِر اربنائي تقي اوررسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَسَلَّمَ سے عرض كيا تقابيم سجد

ہم نے آ سانی کے لئے بنادی ہے کہ جولوگ بوڑ ھے ضعیف کمزور ہیں وہ اس میں بفراغت نماز پڑھ لیا کریں، آپ اس میں ايك نماز يرص و يجئة اور بركت كى وعافر ما و يجئة \_رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فِي ما ياكه اب تو ميس سفر تبوك ك كت جار ها مول ، والسي برالله عَزَوَ جَلَّ كى مرضى موكى تووها ل نماز برا هاول كارجب نبى اكرم صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ غزوة تبوك سے والیس موكر مدین شریف ك قریب ایک علاقے میں تھم سے تو منافقین نے آپ سے درخواست كی كه أن کی مسجد میں تشریف لے چلیں اس پریہ آیت نازل ہوئی اوراُن کے فاسدارادوں کا اظہار فرمایا گیا، تب رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَمَلَمَ فِ بِعض صحابهُ كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُم كُوتُكُم و ما كهاس مسجد كوجا كركرا وي اورجلا وي جنانج إيبابي کیا گیااورابوعامرراہب ملکِ شام میں بحالتِ سفر بےسی وتنہائی میں ہلاک ہوا۔ <sup>(1)</sup>

#### مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا یا جا سکتا ہے

إِس معلوم ہوا كم سجدكے نام برجهي مسلمانوں كونقصان بينچايا جاسكنا اور اللّه عَزَّوَ جَلَّا وررسول صَلَّى اللّهُ تَعَانَى عَلَيْه وَالِه وَسَلَّمَ سِے وَتُمْنَى كَى جِاكُتَى بِے لَهِمُ السِّي مسجدول سے بھی دورر ماجائے جہال اللّٰه تعالیٰ کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَانیٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے نقص نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے اور جہال مسلمانوں کو باطل تعلیم دے کرلڑ ایا جاتا ہے۔ آج بھی جومسجد دین میں فساداور مسلمانوں میں تفریق ڈالنے کیلئے بنائی جائے وہ مسجرِ ضرار ہے۔ نیزیہ بھی معلوم ہوامسلمانوں میں تفریق ڈالنے کی کوشش کرنا منافقین کا طریقہ ہے۔

الاتَقْمُ فِيْهِ أَبِدًا لِكَسْجِكُ أُسِّسَ عَلَى التَّقُولِي مِنْ أَوَّلِ يَوْمِ آحَقَّ أَنُ تَقُوْمَ فِيهِ فِيهِ مِالًا يُحِبُّونَ أَن يَنظَمَّى وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِّمِ بِنَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِمِ بَنَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِّمِ بَنَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِّمِ بَنَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِّمِ بَنَ اللَّهُ يُحِبُّ المُطَهِمِ بَنَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِمِ بَنَ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِمِ بَنَ اللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ يُحِبُّ الْمُظَهِمِ بَنِي اللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ يُحِبُّ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُعِلِّي اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ يَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُعِلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يُعِلِّي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّ الللَّهُ الللَّا الللَّهُ الللَّهُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اسمسجد مین تم بهجی کھڑے نہ ہونا بیشک وہ مسجد کہ پہلے ہی دن ہے جس کی بنیاد پر ہیز گاری پررکھی گئ ہے وہ اس قابل ہے کہتم اس میں کھڑے ہواس میں وہ لوگ ہیں کہ خوب ستھرا ہونا جائے ہیں اور ستھرے اللّٰہ کو بیارے ہیں۔

....خازن، التوبة، تحت الآية: ٧ ، ١ ، ٢ / ١ ٨٢.

پر ہیز گاری پررکھی گئی ہےوہ اس کی حقدار ہے کہتم اس میں کھڑے ہو۔ اس میں وہ لوگ ہیں جوخوب یا ک ہونا لینند کرتے ہیں اور اللّٰہ خوب پاک ہونے والوں سے محبت فرما تاہے۔

﴿ لا تَقُمُّ فِيلِهِ أَبِدًا: (احمبيب!) آبِ السمسجد ميس بهى كمر عنه بول - اس آيت ميس تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسِي ضرار مين نمازية صنے كى ممانعت فرمائي كئي۔ (1)

#### فخروریا کاری کی نیت سے مسجد تغمیر کرنے کی مذمت ا

ا مام عبدا لله بن احدُسفي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فر ماتے ہیں ، بعض مفسرین کا قول بیہ ہے کہ جومسجد فخروریا اور نمود و نمائش بارضائے الٰہی کے سوااور کسی غرض کے لئے یا حرام مال سے بنائی گئی ہووہ بھی مسجد ضرار کے ساتھ لاحق ہے۔(2) فی زمانه مسلمانوں میں ایک تعدا دالیں ہے جنہیں عالیشان مسجد تغمیر کرنے پراور زیادہ مساجد بنانے برایک دوسرے سے فخر کا اظہار کرتے ویکھا گیا ہے،ان کے دلوں کا حال اللّٰہ تعاٰلی ہی بہتر جانتا ہے یا خودا نہیں اپنے دلوں کا حال احجیمی طرح معلوم ہے، اگرانہوں نے الله تعالی کی رضا حاصل کرنے اوراس کی عبادت کرنے میں مسلمانوں کو مہولت پہنچانے کی نبیت سے عالی شان اور خوبصورت مساجد بنائی ہیں تو ان کا میمل لائق شخسین اور اجروثو اب کا باعث ہے اور اگر ان کی نہیت ہینہ تھی بلکہ خوبصورت مساجد ہنانے سے ریا کاری اور فخر و بڑائی کا اظہار مقصود نھااگر چہزبان سے لوگوں کے سامنے بیصداعام تھی کہ اللّٰہ تعالیٰ ان کی بیکوشش قبول فر مائے ، تو انہیں جائے کہ درج ذیل 3 اَ حادیث ہے نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ (1)....خضرت انس دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نِي ارشا دفر ما يا'' قيامت کی نشانی پہنچی ہے کہ لوگ مسجد تغمیر کرنے میں فخر کریں گے۔(3) یعنی الله تعالیٰ کی رضاحاصل کرنے کے لئے اخلاص کے ساتھ نہیں بلکہ نامُوَ ری ، ریا کا ری اور بڑائی کی نبیت سے سجدیں نغمیر کریں گے۔

(2) .....حضرت انس بن ما لك رضي الله تعَالى عَنهُ معروايت مع حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنهُ مع السَّاوِقر ما يا '' قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہلوگ جب مسجد (تغمیر کرنے ) کے معاملے میں فخر کرنے لگ جا ٹیس گے۔ <sup>(4)</sup>

<sup>1 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ١٠٨٠/٢٠٨.

<sup>2 ....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ٧ . ١ ، ص ٤ ٥ ٤ .

<sup>3 .....</sup>نسائي، كتاب المساحد، المباهاة في المساحد، ص ٢٠، الحديث: ٦٨٦.

<sup>4..... (</sup>بن ماجه، كتاب المساجد و الجماعات، باب تشييد المساجد، ٩/١ ، ٤٠٩/١ الحديث: ٩٧٣٠

(3).....حضرت انس دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَنْهُ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نَعْ اللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمُ مَا اللّٰهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهُ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهِ وَاللّٰه یرایک زمانہ ابیا آئے گاجس میں وہ سجدیں تغمیر کرنے میں ایک دوسرے پرفخر کیا کریں گے اورانہیں آباد کم کیا کریں گے۔ <sup>(1)</sup> یا در ہے کہ سی کے دل کا حال اللّٰہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور ہمارے پاس کوئی ابیاذ ربعیہ بیں جس ہے ہم کسی کے دل کا حال معلوم کرسکیس اس لئے کسی مسلمان بربدگمانی کرنے اوراس بربیالزام ڈالنے کی نثر عائسی کوا جازت نہیں کہاس نے فخرو ریا کاری کی نیت سے سجد تغییر کی ہے لیکن تغمیر کرنے والے کوبہر حال اپنے قلب کی طرف نظر رکھنی جا ہیے کہ اس کا مقصد کیا ہے۔ ﴿ لَهُ سُجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقُولِي مِنْ أَوِّلِ يَوْمِر: بيشك وه مسجدجس كى بنياد ببلے دن سے ير بيز گارى يرركى گئى ہے۔ ﴾ اس سے مراد مسجدِ قباء ہے جس کی بنیا درسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَيُهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ نے قبامیں قیام فر مایااس میں نماز پڑھی۔مفسرین کاایک قول بیھی ہے کہاس سے مسجد مدینہ مراد ہے۔ <sup>(2)</sup> یا در ہے کہ دونوں مسجدوں کے بارے میں حدیثیں مٰدکور ہیں اوران دونوں یا توں میں کوئی تَعا رُضْ نہیں کیونکہ آ بیت کامسجدِ قباء کے تن میں نازل ہونااس بات کومُتَلُزِم نہیں ہے کہ سجدِ مدینہ میں بیاوصاف نہ ہوں۔احادیث میں مسجدِ نبوی اورمسجدِ قباء کے کثیر فضائل مذکور ہیں ،ان میں سے چند فضائل درج ذیل ہیں:

#### مسجدِنبوی کے 3 فضائل

یہاں آبت کی مناسبت سے مسجد نبوی کے تبین فضائل ملاحظہ ہوں

(1) ....حضرت الوجرىمية دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ ت روايت ب، تاجدايرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَاله وَسَلَّمَ فَ ارشا وفرما يا ''میرے گھراورمیرے منبرکے درمیان کی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہےاورمیرامنبرمیرے حوض پر ہے۔<sup>(3)</sup> (2) ....حضرت انس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ ارشا وفر مایا ' وکسی شخص کا اپنے گھر میں نماز پڑھنا ایک نماز کا ثواب ہے،اوراس کا محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا بچییں نمازوں کا ثواب ہے اوراس کا جامع مسجد میں نمازیر هنایا نچے سونماز وں کا ثواب ہےاوراس کامسجدِ اقصیٰ میں نمازیر هنا بچاس ہزارنماز وں کا تواب ہےاوراس کا میری مسجد میں نماز پڑھنا بچاس ہزار نمازوں کا تواب ہےاوراس کامسجدِ حرام میں نماز پڑھنا ایک

<sup>1 .....</sup>صحيح ابن خزيمه، حماع ابواب فضائل المساحد و بنائها و تعظيمها، باب كراهة التباهي في بناء المساحد... الخ، ۲/۱/۲، الحديث: ۲۳۲۱.

<sup>2 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ١٠٨، ص٥٥٥.

<sup>3 .....</sup> بخارى، كتاب فضائل المدينة، ٣٠-باب، ٢١/١، الحديث: ١٨٨٨.

(3) .....حضرت أُمِّ سلمه دَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنُها سے روایت ہے ،سیّد المرسَلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَ سَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا ''میرے اس منبر کے یائے جنت میں تصب ہیں۔ (2)

#### مسجد قباکے 3 فضائل کھی

مسجدِ قبا کوبھی بہت فضیلت حاصل ہے، چنانچہاس کے بھی تین فضائل ملاحظہ ہوں،

- (1) .....حضرت عبد الله بن عمر دَضِى الله تعالى عَنَهُ مَا فر مات من "بن" رسول كريم صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ هر تَفْعَ مسجدِ قَيامِين (كَبِين) بيدل اور (كَبِينَ) سوار موكرتشريف لاتے تھے۔ (3)
- (2) .....حضرت بهل بن حُدَيف دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سِيروا بيت ہے، نبی کريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ نَعَالَى عَنُهُ سِيروا بيت ہے، نبی کريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ بِنَا اللهُ عَنُهُ سِيرة وَاللهِ عَنُهُ سِيرة وَاللهِ عَنُهُ اللهُ عَنُهُ اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْهُ اللهُ عَالَمُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ الل
- (3) .....حضرت أسيد بن ظُهَير انصارى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ يُحِبُّونَ اَنْ يَنْظُمُّمُواْ: وه لوگ خوب پاک ہونا پسند کرتے ہیں۔ ﴿ شانِ نزول: یہ آیت مسجدِ قبا والوں کے ق میں نازل ہوئی، سیدِ عالَم صَدَّی اللهُ تَعَالٰی عَدَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ نِے اُن سے فرما یا: اے گروہِ انصار! الله عَزَّوَجَلَّ نے تمہاری تعریف فرما ئی ہے، تم وضوا ورا تنتیج کے وقت کیا ممل کرتے ہو؟ اُنہوں نے عرض کی: یاد مسولَ الله !صَدَّی اللهُ تَعَالٰی عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ، ہم برُ ااستنجا تین وُصیلوں سے کرتے ہیں، اس کے بعد پانی سے طہارت کرتے ہیں۔ (6)

#### اسلام میں صفائی کی اہمیت کھیج

ہرصاحبِ ذوق شخص اس بات ہے بخو بی واقف ہے کہ امیری ہو یا فقیری ہرحال میں صفائی ،ستھرائی انسان

- 1 ---- ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنّة فيها، باب ما جاء في الصلاة في المسجد الجامع، ١٧٦/٢، الحديث: ١٤١٣.
  - 2 .....نسائي، كتاب المساحد، فضل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه، ص ٢٦١، الحديث: ٣٩٣.
- 3 ..... بخارى، كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة، من اتى مسجد قباء كلّ سبت، ٢/١ . ٤، الحديث: ١١٩٣.
  - ١٠٠٠ نسائى، كتاب المساجد، فضل مسجد قباء و الصلاة فيه، ص ٢١، الحديث: ٦٩٦.
  - 5 ..... ترمذي، ابواب الصلاة، باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء، ١/٨٤٣، الحديث: ٢٢٤.
    - 6 .....مدارك، التوبة، تحت الأية: ١٠٨، ص٥٥٤.

إِنَّاللَّهَ يُحِبُّ التَّوَابِيْنَ وَيُحِبُّ الْمُتَطِّقِرِينَ

ترجيه كُنْ العِرفان: ببينك الله بهت توبركر في والول سع محبت

فرما تا ہے اورخوب صاف ستھر ہے رہنے والوں کو پہند فرما تا ہے۔

حضرت ابوما لک اشعری دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ ہے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا'' پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ (2)

حضرت عاکشہ صدیقہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْها سے روایت ہے، سرورِعالُم صَلّٰی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَسَلّٰمَ نَے ارشا وَفَر مایا

"نے شک اسلام صاف شخرا(دین) ہے تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف شخرار ہنے والا ہی داخل ہوگا۔

(3)

ایک روایت میں ہے کہ جو چیز تمہیں مُیسُر ہواس سے نظافت حاصل کرو، اللّٰه تعالٰی نے اسلام کی بنیا دصفائی پر رکھی ہے اور جنت میں صاف شخرے رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔

(4)

حضرت ہمل بن خظلہ دَضِیَ اللهٔ تَعَالَیٰ عَنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا جولباس تم پہنتے ہوا سے صاف ستھرار کھوا ورا بنی سوار بوں کی دیکھ بھال کیا کروا ور تمہاری ظاہری ہیئت الیمی صاف ستھری ہوکہ جب لوگوں میں جاؤتو وہ تمہاری عزت کریں۔ (5)

حضرت علامه عبدالرؤف مناوی دَخمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں''اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ الله علامہ عبدالرؤف مناوی دَخمَةُ اللّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں''اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ

- 1 ----البقره: ۲۲۲.
- 2 ..... مسلم، كتاب الطهارة، باب فضل الوضوء، ص ١٤٠ الحديث: ١ (٢٢٣).
- الحديث: العمال، حرف الطاء، كتاب الطهارة، قسم الاقوال، الباب الاول في فضل الطهارة مطلقاً، ١٢٣/٥ ، الحديث: ٩٦ ما الجديث الجزء التاسع.
  - 4 .... جمع الجوامع، حرف التاء، التاء مع النون، ١١٥/٤، الحديث: ٢٠٦٤.
    - 5 ..... جامع صغير، حرف الهمزة، ص ٢٦، الحديث: ٧٥٧.

فَسَيْرِ صَرَاطًا لِجَنَانَ ﴾ ﴿ تَفْسَيْرُ صَرَاطًا لِجَنَانَ

جلدجهام

حضرت جابردَضِیَاللَّهُ تَعَالَیْءَنُهُ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ' دسولُ اللَّه صَلَّیانلَّهُ تَعَالَیٰءَلَیْهِوَالِهِ وَسَلَّمَ ہمارے بہاں تشریف لائے ،ایک شخص کو پَرا گندہ سردیکھا، جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، فرمایا:'' کیااس کوالیسی چیز نہیں ملتی ، جس جس سے بالوں کواکٹھا کر لے اور دوسر فے خص کو میلے کپڑے ہوئے ویکھا تو فرمایا: کیاا سے ایسی چیز نہیں ملتی ، جس سے کپڑے دھولے۔ (2)

حضرت عطاء بن بیار دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ فرماتے ہیں کہ رسولِ اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سَجِر میں اَشْریف فرما تھے۔ایک شخص آیا جس کے مراور واڑھی کے بال بھرے ہوئے تھے، حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ نے اس کی طرف اشارہ کیا، گویا بالوں کے درست کرنے کا حکم ویتے ہیں۔ وہ شخص درست کرکے واپس آیا تو نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا: 'کیا بیاس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کواس طرح بھیر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے۔ وَاللهِ وَسَلَمَ نے ارشاد فرمایا: 'کیا بیاس سے بہتر نہیں ہے کہ کوئی شخص بالوں کواس طرح بھیر کر آتا ہے گویا وہ شیطان ہے۔ حضرت سعید بن مسیّب دَضِیَ اللّهُ تَعَالَی عَنْهُ فرماتے ہیں کہ اللّه عَزَّ وَجَلَّ طیّب ہے۔ طِیْب یعنی خوشبوکو دوست رکھتا ہے ، سخرا ہے سخرائی کو دوست رکھتا ہے ، کریم کو دوست رکھتا ہے ، جواد ہے جود وسخاوت کو دوست رکھتا ہے ۔ اللہ عَرْ وَحَلَ اللّٰهِ عَنْ کُورُوست نہ کرو۔ (4)

اسلام میں صفائی کی اہمیت کے حوالے سے سرِ دست رہے چندروایتین ذکر کی ہیں۔اللّٰہ تعالیٰ ممل کی تو فیق عطافر مائے۔

اَفَكُنَ السَّكُ اللَّهُ عَلَى تَقُولَى مِنَ اللَّهِ وَمِنْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعَالِمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللللْمُ اللَّهُ

- 1 ..... فيض القدير، حرف الهمزة، ٢/١ ٢٤، تحت الحديث: ٢٥٧.
- 2 ---- ابو داؤد، كتاب اللباس، باب في غسل النوب وفي الحلقان، ٧٢/٤، الحديث: ٢٠٦٢.
  - 3 ....مؤطا امام مالك، كتاب الشعر، باب اصلاح الشعر، ٢/٥٣٤، الحديث: ١٨١٩.
    - 4 .... ترمذي، كتاب الإدب، باب ما جاء في النظافة، ٢٨٥٨، الحديث: ٢٨٠٨.

سرلط الجنان

241

ترجيهة كنزالايبيان: توكياجس نے اپني بنيا در كھي الله سے ڈراوراس كي رضا پروہ بھلايا وہ جس نے اپني نيوچني ايك گراؤ گڑھے کے کنارے تو وہ اسے لے کرجہنم کی آگ میں ڈھے پڑااور اللّٰہ ظالموں کوراہ نہیں دیتا۔

ترجیه کنزالعِرفان: تو کیاجس نے اپنی عمارت کی بنیاد الله سے ڈر نے اور اس کی رضایر رکھی وہ بہتر ہے یاوہ جس نے اپنی عمارت کی بنیادایک کھائی کے کنارے پررکھی جوگرنے والی ہے پھروہ عمارت اس (اپنے بانی) کولے کرجہنم کی آگ میں گریڑے اور الله ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔

﴿ أَفَهَنَّ أَسَّسَ بُنْيَانَهُ: توكياجس في اپني بنيادر كھي۔ ﴾ آيت كا خلاصة كلام بيہ كه جس شخص في اپني بنيادر تقوىٰ اور رضائے الٰہی کی مضبوط سطح پر رکھی وہ بہتر ہے نہ کہ وہ جس نے اپنے دین کی بنیاد باطل ونفاق کے ٹوٹے ہوئے کناروں والے گڑھے پررکھی۔ (1)

#### هرجيكتي چيز سونانهيں ہوتی

سُبُحَانَ اللّه عَزَّوَ جَلَّ إِكِيسى بِيارى تشبيه ہے۔مقصد بيہ ہے كه سجدِ ضِر اراورمنافقين كے سارے اعمال اس عمارت کی طرح ہیں جو دریا کے بنچے سے کاٹی یا گلی ہوئی زمین پر بنادی جائے اور پھروہ زمین مع اس عمارت کے دریا میں گرجائے۔ ایسے ہی منافقین کی مسجدیں ہیں کہ ان کی مسجد بھی دوزخ میں ہے،اوروہ خود بھی۔اس سے معلوم ہوا کہ ہرایک کی میٹھی باتوں ا در ظاہری نیکیوں کو د نکیھ کراس کے نیک ہونے کا یقین نہ کر لینا جا ہیے، ہر چمکدار چیز سونانہیں ہوتی۔ بیآ بت ِ میار کہاس بات کی طرف بھی رہنمائی کرتی ہے کہ مسجدوں کی بنیا دتفویٰ اور رضائے الہی پر ہونی جا ہیں۔لہذاصرف اپنی برا دری کاعلم بلند کرنے کیلئے یااس طرح کی کوئی دوسری فخریہ چیز کیلئے مسجدیں نہیں ہونی جاہئیں، ہاں ان کی نیک نامی اور مسلمانوں کی ان کیلئے دعا ئیں مطلوب ہوں تو درست ہے۔اسی طرح مختلف ناموں برمسجدوں کے نام رکھنے کا معاملہ ہے کہا گراس سے ریا کاری اور فخر و تکبر کا اِظہار مقصود ہے تو حرام ہے اورا گریہ قصود ہے کہ اس سے لوگوں کومسجدیں بنانے کی نزغیب ملے یا جواس کا نام پڑھےوہ اس کے لئے دعائے خیر کرے توبیہ جائز ہے۔اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَی عَلَیْهِ سے بنظرِ دعا ہے تو حرج نہیں۔<sup>(2)</sup>



مدارك، التوبة، تحت الآية: ٩ . ١ ، ص ٥٥٥ .

<sup>2 .....</sup> فتآوی رضویه، ۱۲/۹۹۸ پ

#### لايزال بنيافهم النيئ بنواسية في فالوبهم الآكن فظع فالوبهم والله علية حكية

ترجیه کنزالایمان: وہ تغیر جو چنی ہمیشہ ان کے دلوں میں کھنگتی رہے گی مگریہ کہ ان کے دل ٹکڑ یے ٹکڑے ہوجا کیں اور الله علم وحكمت والاسے\_

ترجیا کنوالعِرفان: اُن کی تغمیر شده عمارت ہمیشہ اُن کے دلوں میں کھٹاتی رہے گی مگریہ کہان کے دل کلڑ مے کلڑے ہو جائیں اور اللّٰہ کم والا ، حکمت والا ہے۔

﴿ لَا يَزَالُ بُنْيَانُهُمُ الَّذِي بَنَوْاسِ بَيَةً فِي قُلُو بِهِمْ: أن كَي تغير شده عمارت بميشان كولول ميس كظنتي رب كا يت كا خلاصہ بیہ ہے کہان منافقوں نے جوعمارت تغمیر کی تھی وہ ہمیشہ اُن کے دلوں میں تھنگتی رہے گی اوراس کے گرائے جانے کا صدمہ باقی رہے گا یہاں تک کفتل ہوکر یا مرکر یا قبر میں یا جہنم میں ان سے دل تکڑے ٹکڑے ہوجا ئیں۔مطلب یہ ہے کہ اُن کے دلوں کاغم وغصہ مرتے دم تک باقی رہے گا اور بیم عنی بھی ہو سکتے ہیں کہ جب تک اُن کے دل اپنے قصور کی ندا مت اورافسوس سے پارہ پارہ نہ ہوں اوروہ اخلاص سے تا ئب نہ ہوں اس وفت تک وہ اسی رنج وغم میں رہیں گے۔<sup>(1)</sup>

#### اعمال کےمعاملے میں عقائد کی حیثیت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اعمال کے معاملے میں عقائد کا درست ہونا اور باطن کا صاف ہونا بنیا د کی حیثیت ر کھتا ہے اور جس طرح یانی پر کوئی عمارت قائم نہیں رہ سکتی بلکہ عمارت قائم رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اسے سخت زمین یر بنایا جائے اسی طرح اعمال کے قائم رہنے کے لئے ضروری ہے کہ ان کی بنیا دورست عقائدا ورتکبر، ریا وغیرہ سے صاف باطن بررتھی جائے ،اگرعقا ئد درست نہ ہوں یا عقائد میں پلیلہ بن ہواور باطن بھی صاف نہ ہوتو ان براعمال کی عمارت قائم نہیں روسکتی اس لئے ہر عقلمندانسان ہر لازم ہے کہوہ اینے دین اوراعمال کی بنیا د درست عقائمہ ،اخلاص اور تقویٰ و برہیز گاری بررکھ تاکہ اس کے اعمال سے اسے نفع حاصل ہو۔

1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١١٠ ص ٢٥٥.



# إِنَّ اللهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ انْفُسَهُمْ وَامْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةُ لَوْ اللهُ اللهِ وَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي يَعْلَوْنَ وَعُمَّا عَلَيْهِ حَقَّا فِي اللهِ وَيَقْتُلُونَ وَعُنَا عَلَيْهِ حَقَّا فِي اللهِ وَيَقْتُلُونَ وَعُنَا اللهِ وَيَعْلَمُ وَاللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ترجمہ کنزالایمان: بینک الله نے مسلمانوں سے ان کے مال اور جان خرید لیے ہیں اس بدلے پر کہ ان کے لیے جنت ہے الله کی راہ میں لڑیں تو ماریں اور مریں اس کے ذمہ کرم پرسچا وعدہ توریت اور انجیل اور قر آن میں اور الله سے زیادہ قول کا بورا کون تو خوشیاں منا وَاسِنے سود ہے کی جوتم نے اس سے کیا ہے اور یہی بڑی کا میا بی ہے۔

ترجہا کا کنوُالعِرفان: بیشک اللّه نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال اس بدلے میں خرید لئے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللّه کی راہ میں جہا دکرتے ہیں توقل کرتے ہیں اور شہید ہوتے ہیں۔ بیاس کے ذمہ کرم پرسچا وعدہ ہے، تو ریت اور اللّه کی راہ میں اور اللّه سے زیادہ اپنے وعدے و پور اکرنے والاکون ہے؟ تو اپنے اس سودے پرخوشیاں منا وجوسودا تم نے اللّه کے ساتھ کیا ہے اور یہی بڑی کا میا بی ہے۔

﴿ إِنَّ اللّٰهَ اللّٰهَ اللّٰهِ عَنْ مِيكِ اللّٰهِ فَخْرِيدِ لِئے ۔ ﴾ اس آیت میں راہِ خدامیں جان ومال خرچ کر کے جنت پانے والے ایمان داروں کی ایک مثال بیان کی گئی ہے جس سے کمال لطف وکرم کا اظہار ہوتا ہے کہ پروردگارِ عالَم عَزُّوَ جَلَّ نے انہیں جنت عطافر مانا اُن کے جان و مال کاعوض قر ار دیا اور اپنے آپ کوخرید ارفر مایا یہ کمال عزیت افزائی ہے کہ وہ ہمارا خریدار ہم سے خرید ہے۔ کس چیز کو؟ وہ جونہ ہماری بنائی ہموئی ہے اور نہ ہماری پیدا کی ہموئی ہوئی۔ جان ہے قواس کی پیدا کی ہموئی اور مال ہے قواس کا عطافر مایا ہوا۔ (1)

1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١١١، ص٥٦، ملخصاً.



#### انجیل میں بھی مجاہدین کی جزاء کا بیان ہے

عیسائی شور چاتے ہیں کہ ہماری کتابوں میں توابیا کوئی وعدہ نہیں ہے، بیان کی انجیل ہے بھی جہالت کی علامت ہے کہ اولاً تو آج کی انجیل تحریف شدہ ہے۔ اب اگرالی آیت نہ بھی ہوتو کیا اعتراض کہ جب قر آن نے بیفر مایا تھا اس وقت بھیناً موجود تھی ورنداس وقت بھی نجران وغیرہ بلکہ خود مدینہ طیبہ کے قرب وجوار میں عیسائی موجود تھا ورقر آن کی آیت پراعتراضات کی بوچھاڑ کردیتے اور فائیا یہ کہ آج کی انجیل میں بغورد کیھیں تواس مفہوم کی آیات موجود ہیں۔ ﴿وَمَنَّ اَوْفُى بِعَهُٰ بِهِ هِمِنَ اللهِ : اور اللّه سے زیادہ اپنے وعدے کو پوراکر نے والاکون ہے؟ ﴾ کیونکہ وعدہ خلافی کرنا معبوب ہے، ہم میں سے کوئی تی وعدہ کے خلاف معبوب ہے، ہم میں سے کوئی تی وعدہ کے ہمترین ترغیب ہے۔ (3)

کیسے کرسکتا ہے۔ جہاد سے متعلق بیسب سے بہترین ترغیب ہے۔ (3)

گونگہ شری اور کی میانی ہے۔ والی چیز کو بمیشہ باتی رہنے والی چیز کو بیا کہ کہ کی کی کہ کی کے بدلے میں بیچ و یا اور یہی بڑی کا میانی ہے۔ (4)

<sup>1 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ١١١، ٢٨٤/٢.

<sup>2 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ١١١، ٢٨٤/٢.

<sup>3 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ١١١، ص٥٦.

<sup>4 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ١١١، ص٥٦.

#### جنت اوراس کے لئے جان قربان کرنے والوں کی عظمت

اس آیت مبارکه میں جنت کی عظمت کا بھی بیان ہے اور جنت کیلئے جان قربان کردینے والوں کی بھی عظمت بیان ہوئی ہے۔حضرت امام جعفرصا دق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فر ماتے ہیں' ' تنہارے جسموں کی قیمت جنت کے سوااور کوئی نہیں تو تم اینے جسموں کو جنت کے بدلے ہی ہیجو۔ <sup>(1)</sup>

يهال جنت كي طلب سيم تتعلق ايك حكايت ملا حظه هو، چنا نيجه حضرت حكم بن عبدالسلام دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے (کہ جنگ مونہ میں) جب حضرت جعفر بن ابوطالب دَضِیَ اللّٰهُ تعَالٰی عَنْهُ شہید کردیتے گئے تو لوگوں نے بلند آواز سے حضرت عبد الله بن رواحه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كُو بِكَاراء آپ دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ اس وقت لشكر كى ايك طرف موجود تنص اور نتین دن سے آب رَضِیَ اللّٰهُ یَعَالَیٰ عَنْهُ نے کچھ بھی نہ کھا یا تھا اور آب رَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُ کے ہاتھ میں ایک ہٹری تھی جسے بھوک كى وجدسے چوس رہے تھے۔ (جبحضرت جعفر بن ابوطالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَيْ شَهاوت كَي خبرسَى ) تو آب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بے تاب ہوکر ہڑی بھینک دی اور پہ کہتے ہوئے آگے بڑھے: اے عبدالله! ابھی تک تیرے یاس وُنیوی چیزموجود ہے! پھرا کے دَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہُرُ کی بے جگری سے مِثْمَن بِرِنُوٹ ہڑ ہے، اس دوران الموار کے وارسے آپ دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ كَى الْكُلِّي كُ فُكِي تُو آب رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَ بِيا شعار براهے:

تونے صرف بیانگلی کٹوائی ہے اور راہِ خداعَۃُ وَجَلَّ میں بیکوئی بڑا کا رنامہٰ ہیں۔ائیس ! شہید ہوجا ور نہموت کا فیصلہ تخفی آل کرڈا لے گااور تخفیے ضرورموت دی جائے گی۔تو نے جس چیز کی تمنا کی تخفیے وہ چیز دی گئی۔اب اگرتو تجھی ان دونول (لینی حضرت زبید بن حارث اور حضرت جعفر بن ابوطالب دَضِیَ اللّهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا ) کی طرح شهبید ہو گیا تو کا میاب ہے اور اگرتونے تاخیر کی توشختین بدشختی تیرامقدر ہوگی۔

پھرا پینفس کوئخاطَب کر کے فرمانے لگے:''اے نفس! مجھے کس چیز کی تمناہے؟ کیا فلاں کی؟ تو سن! اسے نین طلاق کیا تخصے فلاں فلاں لونڈی وغلام اور فلاں باغ ہے محبت ہے؟ توسن! اپنی بیسب چیزیں الله نعالی اوراس کے رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّمَ كَ لَيْ حِجْورٌ د بـ النَّفْس! تَجْهِ كيا بوكيا كه توجنت كونا بيسند كرريا بي؟ مين الله تعالى كى قسم کھا تا ہوں کہ تخھے اس میں ضرور جانا پڑے گا،اب تیری مرضی جا ہے خوش ہوکر جایا مجبور ہوکر۔ جا! خوش ہوکر جا! ہے شک تو و ہال مطمئن رہے گا، تو یانی کا ایک قطرہ ہی تو ہے، (پھرآپ دَ ضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُ دِسْمُن کی صفوں میں گھس گئے اور بالآخرلڑتے لڑتے

1 ....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١١١، ص٢٥٤.

جام شہادت نوش فرما گئے۔)<sup>(1)</sup>

#### نعمت ملنے پرخونثی کا اظہار کرنا احجما ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالٰی کی نعمت ملنے برخوشی منا نااحچھاہے اور بیجھی معلوم ہوا کہ جنت یا کوئی دوسری بثارت ملے تواس برخوشی کا اظہار کرنا چاہیے جیسے اس آیت میں اس چیز کا با قاعدہ حکم دیا گیا ہے۔

التَّايِبُونَ الْعِبِ لُونَ الْحِبُ وَنَ السَّايِحُونَ السَّايِحُونَ السَّحِدُونَ الامِرُونَ بِالْمَعْرُ وَفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِوَ الْحِفِّظُونَ لِحُدُودِ اللهِ وَبَشِرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: توبدوالع عبادت والعسرائي والعروز والعركوع والع بحده والع بهلائي كے بتانے والے اور برائی سے رو کنے والے اور اللّٰہ کی حدیب نگاہ رکھنے والے اور خوشی سنا وُمسلما نوں کو۔

ترجيها كنزًالعِرفان: توبهكرنے والے ،عبادت كرنے والے ،حمدكرنے والے ،روز هر كھنے والے ،ركوع كرنے والے ، سجدہ کرنے والے، نیکی کا تھم دینے والے اور برائی ہے روکنے والے اور اللّٰہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اور مسلمانوں کو (جنت کی )خوشخبری سنا دو۔

﴿ اَلتَّا بِبُونَ: توبهرنے والے۔ ﴾ بعض مفسرین کے نز دیک اس آیت میں مذکوراً وصاف کا تعلق ان مومنین کے ساتھ ہے جن کا ذکراس ہے پہلی آیت میں ہوا،اس صورت میں او بروالی آیت میں دیا گیا جنت کا وعدہ ان مجاہدین کے ساتھ خاص ہوگا جن میں اس آیت میں مذکوراوصاف پائے جائیں۔امام زجاج کے نز دیک اس آیت میں مذکوراً وصاف کا تعلق ماقبل آیت میں مذکورمومنین کے ساتھ نہیں بلکہ بیجدا طور پر بیان کئے گئے ہیں،''اکٹیا پیٹون' سے لے کرآ خریک ذکر کئے گئے اوصا ف جن میں یائے جائیں ان کے لئے بھی جنت ہے اگر جہوہ (نفلی) جہاد نہ کریں جسیبا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ارشا دفر مایا

1 .....عيون الحكايات، الحكاية السادسة و السبعون بعد الثلاث مائة، ص ٣٢٨-٣٢٩.

ترجيها كنزُ العِرفان: اور الله في سب سے بھلائي كا دعد ه

ا کنژمفسرین کے نزد بک آیت کا بیمعنی بہتر ہے کیونکہاں صورت میں جنت کا وعدہ تمام موشین کے لئے ہوگا۔ (2) ﴿ ٱلتَّالِيبُونَ: توبه كرنے والے۔ ﴾ اس آیت كی ایک تفسیریہ ہے كہ جن ایمان والوں كااس سے پہلی آیت میں ذكر ہوا وہى کفرے فیقی تو بہکرنے والے،اسلام کی نعمت ملنے پر الله تعالی کی حمد کرنے والے،روز ہر کھنے والے، یا نجوں نمازیں یا بندی سے ادا کرنے والے، ایمان معرفت اور اطاعت کا حکم دینے والے، شرک اور گنا ہوں سے رو کنے والے اور اللّٰہ تعالٰیٰ کی حدول لینی اس کے آمرونہی کی حفاظت کرنے والے ہیں ،اے حبیب! صَلّی اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ ،ان صفات سے متصف ایمان دالوں کو (جنت کی )خوشخبری سنادو۔ (3)

دوسری تفسیر بیہ ہے کہ تمام گنا ہوں سے تو بہ کرنے والے۔اللّٰہءَ زُوَجَلَّ کے فرما نبر دار بندے جوا خلاص کے ساتھ اس کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کواپنے او پرلازم جانتے ہیں۔جو ہرحال میں الله تعالیٰ کی حمد کرتے ہیں۔نمازوں کے پابنداوران کوخو بی سے ادا کرنے والے ہیں۔ نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے اور اس کے احکام بجا لانے والے بیرلوگ جنتی ہیں۔اوراے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ،مسلمانوں كوخوشخبرى سنا دوكه و والله ءَزُوَجَلَّ كاعهدوفاكرين كيتوالله تعالى أنهيس جنت ميس داخل فرمائے گا۔ (4)

﴿ وَالَّحْفِظُونَ لِحُكُو دِاللَّهِ : اور الله كى حدول كى حفاظت كرنے والے . ﴿ اللَّه تَعَالَىٰ نِي بندول كوجن أحكام كايا بند کیا ہے وہ بہت زیاوہ ہیں، بیتمام احکام دوقسموں میں منحصر ہیں (1) عبادات، جیسے نماز، روزہ، زکو ۃ اور حج وغیرہ۔ (2) معاملات، جیسے خرید وفر وخت ، نکاح اور طلاق وغیرہ۔ان دونوں قسموں میں سے جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیاہے انہیں بجالا نااور جن سے منع کیا گیاہے ان سے رک جانا الله عَزَّوَ جَلَّ کی حدول کی حفاظت ہے۔ <sup>(5)</sup>

1 .....النساء: ٩٥.

<sup>2 .....</sup>تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ١١٢، ٢/٦ه ١-٣ه ١، ملخصاً.

<sup>3 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ٢١١، ص ٥٦ ٥٤ - ٧٥٤.

<sup>4 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ٢١٥/٢،١١٢.

<sup>5 .....</sup>تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٢١١، ٥/٢،١ قرطبي، براءة، تحت الآية: ١١١، ٤/٥٥، الجزء الثامن، ملتقطأ.

اسی بات کوعام الفاظ میں بیر کہہ سکتے ہیں کہ حقوق الله اور حقوق العباد دونوں کو پورا کرنے والے ہوں۔اس سے معلوم ہوا کہ اسلام میں دونوں چیزوں کی اہمیت ہے۔ رنہیں کہ حقو فی اللّٰہ میں مگن ہوکر حقوق العباد حجھوڑ دیں اور حقوق العباد میں مصروف ہو کر حقوق الله ہے غافل ہوجائیں۔ہمارے ہاں یہ إفراط وتفریط بکثرت یا ئی جاتی ہے اور بدوین سے جہالت کی وجہ سے ہے۔

### مَا كَانَ لِلنَّبِي وَالَّذِينَ امَنْ وَا أَنْ بَيْنَ امْ فُو اللَّهُ فَعُوا لِلْمُشْرِكِيْنَ وَلَوْ كَانْتُوا أُولِي قُولِ إِن مِنْ بَعْدِمَا نَبَيْنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ ﴿

ترجيه كنزالايمان: نبي اورا بمان والول كولائق نهيس كه شركول كى بخشش جا بيسا گرچه وه رشته دار مول جبكه انهيس كهل چکا کہوہ دوزخی ہیں۔

ترجیا کنزُالعِرفان: نبی اورا بمان والول کے لائق نہیں کہ شرکوں کے لئے مغفرت کی دعامانگیں اگر چہوہ رشتہ دار ہوں جبکہان کے لئے واضح ہو چکاہے کہوہ دوزخی ہیں۔

هِ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّنِي بَنَ امَنُوُا: نبي اورا بيان والول كے لائق نبيس . اس الله اس آيت كاشان نزول بيه ہے كه نى كرىم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي إِبِي جِيا ابوطالب سے فرما يا تھا كه ميں تمهارے كئے استغفار كروں گاجب تك كه مجھے ممانعت نەكى جائے توالله تعالى نے بيرآيت نازل فرما كرممانعت فرمادى۔ (1)

بعض مفسرين نے بيشان نزول بيان كياكه تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے فرما ياكه ميں نے ا پنے رب عَزَّوَ جَلَّ سے اپنی والدہ کی زیارتِ قبر کی اجازت جا ہی اس نے مجھے اجازت دی پھر میں نے ان کے لئے استغفار كى اجازت جا ہى تو مجھے اجازت نه دى اور مجھ پريه آيت نازل ہوئى' <sup>م</sup>ما گانَ لِلنَّبِيّ ' <sup>(2)</sup> ليكن بيه ہرگز درست نہيں چنا نجيصدرالا فاصل مولا نائعيم الدين مرادآ بادي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيُهِ فرمات مَن مُنانِ

1 .....بخارى، كتاب التفسير، باب ما كان للنبيّ والذين آمنوا... الخ، ٣/٠٤، الحديث: ٩٦٥.

<sup>2 ---</sup> مستدرك، كتاب التفسير، زيارة النبي صلى الله عليه وسلم قبر امّه آمنة، ٧١/٣، الحديث: ٥٣٣٤.

نزول کی بیروجہ جیج نہیں ہے کیونکہ بیرحدیث حاکم نے روایت کی اوراس کوچیج بتایا اور ذہبی نے حاکم براعتما دکر کے میزان میں اس کی صحیح کی کیکن مُخُتَصِرُ الْمُسْتَدُرَ کُ میں ذہبی نے اس حدیث کی تضعیف کی اور کہا کہ ایوب بن ہانی کوابنِ معین نے ضعیف بتایا ہے،علاوہ بریں بیرحدیث بخاری کی حدیث کے مخالف بھی ہے جس میں اس آیت کے نزول کا سبب آپ کا والدہ کے لئے استغفار کرنا نہیں بتایا گیا بلکہ بخاری کی حدیث ہے یہی ثابت ہے کہ ابوطالب کے لئے استغفار کرنے ہے تعکق بيرآيت وارد ہوئى،اس كےعلاوہ اور حديثيں جواس مضمون كى ہيں جن كوطبرانى،ابن سعد اور ابنِ شاہبن دَّحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ وغيره نے روایت کیا ہے وہ سبضعیف ہیں۔ ابنِ سعد دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے طبقات میں حدیث کی نخر جنج کے بعداس کو غلط بتايا اور سندالمحد ثين امام جلال الدين سيوطى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالىٰ عَلَيْهِ نِهِ السِّي اللهُ وَالْمَنَّةُ " مين السمضمون كي تمام أحاديث كومَعلول بنايا ،للهذابيه وجهشانِ نزول ميں صحيح نہيں اور په بات ثابت ہے،اس پربہت سے دلائل قائم ہیں كه سيّدِ عالَم صَلّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَي والده ما جِده مُوَجّد ه (ليعني الله تعالى كي وحدا نبيت كو ما ننظ والى) اور دبين ابرا نهيمي برتهيں \_ ﴿مِنْ بَعْدِمَاتَكِيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحُبُ الْجَحِيْمِ: جَبِدان كے لئے واضح ہو چكاہے كدوه دوزخى بيں۔ العنى جب ان کیلئے ظاہر ہو چکا کہ وہ شرک برمرے ہیں۔ (1) خیال رہے کہ سی مشرک کا مرتے وقت تک مسلمان نہ ہونااس بات کی علامت ہے کہ وہ کا فرمرالہٰذااس براسلام کے احکام جاری ہیں ہوتے اگرچہ تقیقتِ حال کی خبر اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ کو ہے جیسے کسی کا مرتے وفت تک مسلمان رہنااس کے اسلام پر مرنے کی علامت ہے اگر جداس کے خاتمہ کا حال ہمیں معلوم ہیں ، یہی

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَامُ اِبْرُهِيْمَ لِآبِيْهِ اِلَّا عَنْ مُوعِدَةٍ وَعَدَهَ آلِيَّالُا عَنْ مُوعِدَةٍ وَعَدَهَ آلِيَّالُا عَنْ مُوعِدَةٍ وَعَدَهَ آلِيَّالُا قَالُا عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللّ

<mark>توجیه کنزالایهان</mark>: اورابرا ہیم کا اپنے باپ کی بخشش جا ہناوہ تو نہ تھا مگرا یک وعدے کے سبب جواس سے کرچکا تھا بھر جب ابرا ہیم کوھل گیا کہ وہ اللّٰہ کا دشمن ہے اس سے تنکا تو ژ دیا بیشک ابرا ہیم ضرور بہت آ ہیں کرنے والا تخمل ہے۔

1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١١٣، ص٧٥٧.

فَكُنْ الْمُحَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُ

ترجہا کنزالعِرفان: اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کرناصرف ایک وعد ہے کی وجہ سے تھا جوانہوں نے اس سے کرلیا تھا پھر جب ابراہیم کے لئے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللّٰه کا دشمن ہے تواس سے بیزار ہو گئے۔ بیتک ابراہیم بہت آہ وزار کی کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔

﴿ وَمَا كَانَ اسْتِغُفَانُ الْبُرْهِيْمَ لِأَبِيلُو إِلَّا عَنْ مُّوعِلَ إِنَّ اورابرا بيم كااسِخ باب كى مغفرت كى دعا كرنا صرف أيك وعدے كى وجدسے تعالى الله سے يا تو وہ وعدہ مراد ہے جو حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في آزر سے كيا تھا كه ميں اين رب عَزَّوَ جَلَّ سے تیری مغفرت کی دعا کرول گایا وہ وعدہ مراد ہے جوآ زرنے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ عَاسَلَام لانے كاكيا تھا۔ (1) شان نزول: حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَا لَى وَجْهَهُ الْحَدِيْمِ عِيم وى ہے كہ جب بيرآيت نازل ہو كَى " سَالْسَتَغُفِيُ لَكُ مَا بِيِّنَ" (عنقريب مين تيرے لئے اپنے رب سے معانی مانگوں گا) تو ميس نے سنا كه ايك شخص اپنے والدين کے لئے دعائے مغفرت کرر ہاہے حالانکہ وہ دونوں مشرک تھے تو میں نے کہا: تو مشرکوں کے لئے دعائے مغفرت کرتاہے؟ اس نے کہا: کیا حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نے آزر کے لئے دُعانہ کی تھی؟ وہ بھی تو مشرک تھا۔ بیوا قعہ میں نے نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تِعَالُهِ وَسَلَّمَ تِعَالُهِ وَسَلَّمَ تَعَالُهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كالسنغفارا سلام قبول كرنے كى اميد كے ساتھ تھا جس كا آزراً ب سے وعدہ كرچكا تھا اوراً ب عَلَيْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلامِ آزر سے استغفار كاوعده كرچكے تھے۔ جب وہ أمير منقطع ہوگئ تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے اس سے ابناتعلق ختم كرديا۔ (3) ﴿ إِنَّ إِبْوهِ بَهُمَ لا قَالاً حَلِيتُم : بيتك ابراجيم بهت ووزارى كرنے والا ، بهت برداشت كرنے والا تفال اس آيت ميں الله تعالی نے حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی دوصفات بیان فرما تیں اس سے مقصود بیرے کہ جس میں بیصفات یائی جا تیں اس کا قلبی میلان اینے باب کے لئے مغفرت کی دعا کرنے میں بہت شدید ہوتا ہے گویا کہ فرمایا گیا بے شک حضرت ابرا ہیم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَعُظيم مرتبيءاً هوزارى اور برداشت كى صِفات كے باوجود اللَّه تعالى نے أنہيں اپنے كافر جيا كے لئے استغفار کی دعا کرنے سے منع کر دیا توجس میں بیرباتیں نہ ہوں اسے توبدرجہاً ولی اپنے کا فروالدین کے لئے استغفار کی دعا

<sup>1 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآية: ١١٤، ص٧٥٤.

<sup>2 .....</sup> مريم: ٤٧ .

<sup>3.....</sup>ترمذى، كتاب التفسير، باب و من سورة التوبة، ٥/٥، الحديث: ٣١١٧، خازن، التوبة، تحت الآية: ١١٤، ٢٨٧/٢، ملتقطأ.

<sup>4.....</sup>تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ١٥٨/٦،١١٤.

#### مفت "أوّاه"اور وحليم" كي خوبيال

بیدونوں صفات بہت عظیم ہیں اور سید ناابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام ان صِفات کِمُظَیّم اَتْمْ تَجَے، نِجِان کے مفہوم کی وضاحت بیان کی جارہی ہے البتہ اس میں گنا ہوں کو یا دکر کے مغقرت طلب کرنے کی بات دوسروں کے لئے ہیں مفہوم کی وضاحت بیان کی جارہی ہے البتہ اس میں گنا ہوں سے معصوم ہوتا ہے۔ "اوّاہ"صفت کی خوبی بیہ ہے ، حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کے لئے ہیں کرتا ہے، اللّه تعالیٰ کے ذکر اور اس کی تنبیج میں مشغول رہتا ہے، کثر ت کے ساتھ قر آنِ مجید کی تلاوت کرتا ہے، آخر و کی ہولنا کیوں اور دہشت انگیز یوں کے بارے میں من کر گریو زار کی کثر ت کے ساتھ قر آنِ مجید کی تلاوت کرتا ہے، آخر و کی ہولنا کیوں اور دہشت انگیز یوں کے بارے میں من کر گریو زار کی کرتا ہے، ایک اور بھلائی کی تعلیم و یتا ہے اور اللّه تعالیٰ کے ناپیند بیدہ ہم کام سے بچتا ہے جلیم صفت کی خوبی ہیہ جس میں بیصفت پائی جائے وہ اپنے ساتھ راسلوک کرنے والے پر بھی اور نکلیف پنچے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ آگر کسی سے بدلہ لیتا ہے تواللّه تعالیٰ کی رضا کی خاطر لیتا ہے اور اگر کسی کی مدرکرتا ہے اور تکلیف پنچے تو وہ اس پر صبر کرتا ہے۔ آگر کسی سے بدلہ لیتا ہے تواللّه تعالیٰ کی رضا کی خاطر لیتا ہے اور اگر کسی کی مدرکرتا ہے۔ تواللّه تعالیٰ کی رضا کی خاطر بیتا ہے اور اگر میں مدرکرتا ہے۔ تواللّه تعالیٰ کی رضا کی خاطر بی خاطر بی مدرکرتا ہے۔

#### صفت اوروحلي كفضائل

ترغیب کے لئے یہاں صفت 'اوّاہ' اور' وحلیم' کے چندفضائل درج ذیل ہیں، چنانچہ

حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا فرمات عنى : حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهُ وَسَلَّمَ لَي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لَي اللهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَي مِيت كُوفِيل كَل طرف سے بَيْر كرفر مايا "الله تعالى ثم پر حم فر ما كے ، تو بہت رونے والا اور كثرت سے تلاوت قرآن كرنے والا تقا۔ (1)

حضرت عقبہ بن عامر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فَر ماتے ہیں: حضور پُر تور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ وَ اللهِ الله عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَعَلَّمُ وَمِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا مُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّمُ وَلّهُ وَلّهُ

1 .....ترمذي، كتاب الجنائز، باب ما جاء في الدفن بالليل، ٣٣١/٢، الحديث: ٩٠٥٩.

2 .....معجم الكبير، باب العين، على بن رباح عن عقبة بن عامر، ٢١٥٥٧، الحديث: ١٢٨.

فك الخالجنان المنابعة المناكرة

حضرت على المرتضى كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْم سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشادِ فرمایا'' بےشک آ دی جلم کے ذریعے روزہ دارعبادت گزار کا درجہ حاصل کر لیتا ہے۔ (1)

حضرت الس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلّی اللهُ تَعَالَی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا و حکیم سخص د نیامیں سر دار ہوتا ہےاورآ خرت میں بھی سر دار ہوگا۔<sup>(2)</sup> اللَّهُ تعالَىٰ ہمیں بھی ان صِفات کواپنانے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلُّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَاللَّهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ صَا يَتَقُونَ اللهَ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَهُ مُلْكُ السَّلَوٰتِ وَالْا نُ مِنْ لَيْ مُ وَيُبِيتُ وَمَالَكُمْ مِنْ دُونِ اللهِ مِنْ وَلِي وَلا نَصِيْرِ ١

ترجمة كنزالايمان: اورالله كي شان نهيس كه سي قوم كومدايت كركي كمراه فرمائ جب تك انهيس صاف نه بتا دے كه کس چیز سے انہیں بچنا جا ہے بیشک اللّٰہ سب بچھ جانتا ہے۔ بیشک اللّٰہ ہی کے لیے ہے آ سانوں اور زمین کی سلطنت جلاتا ہے اور مارتا ہے اور الله کے سواتمہارا کوئی والی اور نہ مددگار۔

ترجیت کنزالعِرفان: اور الله کی بیشان نہیں کہ سی قوم کو مدایت دینے کے بعداسے گمراہ کردے جب تک انہیں صاف نہ بنا دے کہ س چیز سے انہیں بچنا ہے۔ بیشک الله سب مجھ جانتا ہے۔ بیشک الله ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی سلطنت ہے، وہ زندہ کرتا ہے اور وہ مارتا ہے اور اللّٰہ کے سوانہ تمہارا کوئی حامی ہے اور نہ مددگار۔

﴿ حَتَّى بُيكِيِّنَ لَهُمْ: جب تك المبين صاف نه بتادے۔ ﴾ آيت كامعنى بيہے كہ جو چيزممنوع ہے اوراس سے إجتناب واجب ہے اس پر اللّٰہ تعالیٰ اس وفت تک اپنے بندوں کی گرفت نہیں فر ما تا جب تک کہ اس کی ممانعت کا صاف بیان

1 .....معجم الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ٤/٩ ٣٦، الحديث: ٣٢٧٣.

2 ..... كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الاقوال، الحلم والاناء، ٧/٥٥، الحديث: ٧٠٨٥، الجزء الثالث.

253

الله ءَزُّوَ عَلَى طرف سے نہ آجائے لہٰذامُما نَعت سے پہلے اس فعل کے کرنے میں ترج نہیں۔ (1) شانِ نزول: جب مونین کومشرکین کے لئے اِستعفار کرنے سے منع فرمایا گیا تو انہیں اندیشہ ہوا کہ ہم پہلے جواستعفار کرنے ہیں کہیں اس پرگرفت نہ ہو، اس آیت سے انہیں تسکین دی گئی اور بتایا گیا کہ ممانعت کا بیان ہونے کے بعد اس پرمل کرنے سے مُوَاحَدُه ہوتا ہے۔ (2) اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس چیز کے بارے میں شریعت کی طرف سے ممانعت نہ ہووہ جا کز ہے۔

كَقُلْ تَّابَ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهْجِرِيْنَ وَالْانْصَابِ الَّذِيْنَ النَّبِعُولُا فِي النَّبِيِّ وَالْمُهُجِرِيْنَ وَالْانْصَابِ الَّذِيْنَ النَّبِعُولُا فِي النَّامِ مَا كَادَ يَزِيْنُ قُلُوبُ فَرِيْقٍ مِنْهُمُ مَنْهُمُ مَّ تَابَ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِمَ اللَّهُ عِمْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللْعُلِيْلُهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ الْمُعْلِي الْعُلِي عَلَيْكُولُ اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي اللْعُلِي عَلَيْهِمْ اللْعُلِي عَلَيْكُولِكُ اللْعُلِي عَلَيْكُولُولُهُ اللْعُلْمُ اللْعُلْعُلِي عَلَيْكُولُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلْعُلُولُهُ عَلَيْكُولُولُ الْعُلِمُ اللْعُلُولُ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلِي عَلَيْكُولُ الْعُلْمُ اللْعُلِمُ الْعُلِمُ اللْعُلْمُ الْعُلِمُ اللْعُلِمُ اللْعُلُول

ترجہ کنزالایمان: بیشک اللّٰه کی حمتیں متوجہ ہوئیں ان غیب کی خبریں بنانے والے اور ان مہاجرین اور انصار پرجنہوں نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ ویا بعد اس کے کہ قریب تھا کہ ان میں کچھ لوگوں کے دل پھر جائیں پھر ان پر رحمت سے متوجہ ہوا بیشک وہ ان پر نہایت مہر بان رحم والا ہے۔

ترجههٔ کنزُالعِرفان: بیشک الله کی رحمت متوجه ہوئی نبی براوران مہاجرین اورانصار برجنہوں نے مشکل وفت میں نبی کی پیروی کی حالانکه قریب تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے دلٹیڑھے ہوجاتے پھر الله کی رحمت ان برمتوجہ ہوئی۔ بیشک وہ ان برنہایت مہربان ، بڑارحم فرمانے والا ہے۔

﴿ لَقَدُقُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ كَارِجُوعَ بِول مِواكَهُ آبِ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الل

1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١١٥، ص٧٥٤، خازن، التوبة، تحت الآية: ١١٥، ٢٨٨/٢، ملتقطًا.

2 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ١١٥ ٢٨٨/٢.

حناك



﴿ اَلَّذِي نِنَ النَّبِعُولُهُ فِي سَاعَةِ الْعُسَرَةِ: جنهول نے مشکل کی گھڑی میں ان کا ساتھ دیا۔ کی مشکل گھڑی سے مرادغزوہ تبوک ہے جسے غز وہ عسرت بھی کہتے ہیں اس غزوہ میں عسرت یعنی تنگی کا بیحال تھا کہ دس دس آ دمیوں میں سواری کے لئے ایک ایک اونٹ تھاباری باری اسی برسوار ہولیتے تھے اور کھانے کی قِلّت کا پیرحال تھا کہ ایک ایک تھجور برکئی گئی آ دمی اس طرح گزارہ کرتے تھے کہ ہرایک نے تھوڑی تھوڑی چوس کرایک گھونٹ پانی بی لیا۔ پانی کی بھی نہایت قلت تھی ،گرمی شدت کی تھی، پیاس کا غلبہ اور یانی نا پید۔اس حال میں صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَانیٰعَنُهُم اینے صدق ویفین اورا بمان واخلاص کے ساتھ حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي جِال ثَارِي مِين ثابت قدم رہے۔حضرت ابو بکرصد بِق دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ نے عرض کی: یاد سول الله اصلَی الله تعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الله تعالی سے دعافر ماسیتے۔ ارشا دفر مایا: کیاتمہیں بیخوا ہش ہے؟ عرض كى: جي بإل، توحضورِ اقتدى صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهُ دستِ مبارك أنها كردعا فرمائى اورابهى دستِ مبارك المط ہی ہوئے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے با دل بھیجا، بارش ہوئی اشکرسیراب ہواا درلشکر والوں نے اپنے برتن بھر لئے ،اس کے بعد جب آ کے چلے تو زمین خشک تھی ، ہاول نے کشکر کے باہر بارش ہی نہیں کی وہ خاص اسی کشکر کوسیراب کرنے کیلئے بھیجا گیا تھا۔ <sup>(1)</sup> هُمَا كَادَ: قريب نقال ﴾ ليني قريب نقا كهان ميس سي بعض لوگوں كے دل شدت اور تنى جہنچنے كى وجہ سے تن سے إعراض كرجات اوروه اس شدت وختى ميس رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ سِي حِدا همونا كوارا كر ليت كيكن انهول في صبر كيا اوروه ثابت قدم رہے اور جووسوسەان كے دل ميں گزرا تھااس پرنا دم ہوئے اسى لئے الله تعالى نے ارشا دفر مايا'' 😅 تَابَ عَكَيْهِمْ ''لِعِنى الله نعاليٰ ان كي نيتوں كا اخلاص اور توبه كي سجائي جانتا ہے تواس نے انہيں توبه كرنے كي توفيق دى اور اس توبه کوقبول فر مایا ــ <sup>(2)</sup>

وَّ عَلَى الثَّلْتُ قِ النِّن خُلِفُوا ﴿ حَتَّى إِذَا ضَاقَتُ عَلَيْهِمُ الْأَنْ صُ بِمَا مَ حُبَتُ وَضَاقَتُ عَلَيْهِمُ أَنْفُهُ هُمْ وَظُنُّوا أَنْ لاَ مَلْجَامِنَ اللهِ إلَّا

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ١١٧، ٢٨٩/٢.

<sup>2 .....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ١١٧ / ٢٨ ٩/٢ .

ترجمهٔ کنزالایمان: اوران تین پر جوموقو ف رکھے گئے تھے یہاں تک کہ جبز مین اتنی وسیع ہوکران پر تنگ ہوگئی اور وہ اپنی جان سے تنگ آئے اور انہیں یقین ہوا کہ اللّٰہ ہے پناہ نہیں مگراسی کے پاس پھران کی توبہ قبول کی کہ تا ئب رہیں بیشک الله بی توبة تبول کرنے والامهر بان ہے۔

ترجيه كَنْ العِرفان: اوران تين بر (بهي رحمت موئي) جن كامعامله موقوف كرديا كيا تها يهال تك كه جب زمين اپني وسعت کے باوجودان پرتنگ ہوگئی اوروہ اپنی جانوں سے تنگ آ گئے اور انہوں نے یقین کرلیا کہ اللّٰہ کی ناراضگی سے (بیخے کیلئے) اس کے سواکوئی پناہ ہیں تواللّٰہ نے ان کی توبہ قبول فرمالی تا کہ وہ تا ئب رہیں۔ بیشک اللّٰہ ہی توبہ قبول کرنے والامہر بان ہے۔

﴿ وَعَلَى الثَّلْقَةِ: اورتين برِ - ﴾ بيتين صحابة كرام حضرت كعب بن ما لك، ملال بن أميه اورمراره بن ربيع دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم مِين -ان كا ذكر آبيت "وا حَرُون مُرْجَون لا مُراسله (١) (اورالله عَمَم كي وجهت بحدوسرون كومؤخركرديا كيام)" میں گزر چکاہے، بیسب انصاری تھے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعْ وَهُ تَبُوك سے واپس ہوكران سے جہاد میں حاضر نہ ہونے کی وجہ دریافت فر مائی اور فر مایا بھہرو، جب تک اللّٰہ تعالیٰتمہارے لئے کوئی فیصلہ فر مائے اورمسلمانوں کوأن لوگوں سے ملنے جلنے کلام کرنے سے ممانعت فر مادی حتی کہ اُن کے رشتہ داروں اور دوستوں نے ان سے کلام ترک کردیا، یہاں تک کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ اُن کوکوئی پہچانتا ہی ہیں اور اُن کی کسی سے شناسائی ہی ہیں۔اس حال برانہیں پچاس روز گزرے یہاں تک کہ جب زمین اپنی وسعت کے باوجودان پر تنگ ہوگئی اورانہیں کوئی ایسی جگہ نہل سکی جہاں ایک لمحہ کے لئے انہیں قرار ہوتا، ہروقت پریشانی اور رنج وغم، بے چینی واضطراب میں مُبتلا تنے اور وہ رنج وغم کی شدت کی وجہ سے ا بنی جانوں سے تنگ آ گئے ، نہ کوئی اُنیس ہے جس سے بات کریں ، نہ کوئی غم خوار جسے حال دل سنائیں ، وحشت وتنہائی ہاورشب وروز کی گریدوزاری۔انہوں نے یقین کرلیا کہ اللّٰہءَ زَوَجَلَّ کی ناراضگی سے بیخے کیلئے اس کے سواکوئی پناہ ہیں تواللّه تعالیٰ نے ان بررحم فر مایا اوران کی توبہ قبول فر مالی تا کہآئندہ توبہ کرنے والے ہی رہیں۔<sup>(2)</sup>

التوية، تحت الآية: ٢٩١٨، ٢٩٠٩ ٢٩١٩، مد



#### ترجمة كنزالايمان: اے ايمان والوالله سے ڈرواور پيحوں كے ساتھ مو۔

#### ترجبة كنزُ العِرفان: اے ايمان والوالله سے ڈرواور پچوں كے ساتھ ہوجاؤ۔

﴿ وَكُونُوا مَعَ الصِّي قِبْنَ: اور بيحول كے ساتھ ہوجاؤ۔ ﴾ يعنى ان لوگوں كے ساتھ ہوجاؤجوا يمان ميں سيح ہيں مخلص ا بیں ، رسولِ اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كَى إِخْلَاصَ كَسَاتُهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا قُول ہے كہ صادقين سے حضرت ابو بكر وعمر دَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُمَا مراد ہيں۔ ابنِ جرت كے كہتے ہيں كہ اس سے مہاجرين مراو ہیں۔حضرت عبدالله بن عباس دَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنْهُمَا نے فر مایا کہ اس سے وہ لوگ مرا دیں جن کی نیٹیں سی رہیں، ان کے دل اوراً عمال سید ھے رہے اور وہ اخلاص کے ساتھ غزوۂ تبوک میں حاضر ہوئے ۔ <sup>(1)</sup>

#### سچائی کی فضیلت اور جھوٹ کی مذمت

اس آیت میں الله تعالیٰ نے بیجوں کے ساتھ ہونے کا حکم ار شاوفر مایا،اس مناسبت سے بہاں ہم سجائی کی فضیلت اور جھوٹ کی ندمت پر دواُ جا دیث ذکر کرتے ہیں۔

(1)....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ سے روایت فرمایا'' بے شک سجائی بھلائی کی طرف ہدایت دیتی ہے اور بھلائی جنت کی طرف لے جاتی ہے اور آ دمی برابر سیج بولتار ہتا ہے یہاں تک کہ دہ صدیق ہوجا تا ہےا ورجھوٹ بد کاریوں کی طرف لے کرجا تا ہےاور بد کاریاں جہنم میں پہنچاتی ہیں اور آ دمی برابر حجوث بولتا رہتا ہے بہاں تک کہوہ اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک کڈاب لکھ دیا جا تا ہے۔ (2)

(2) .....حضرت سمره بن جندب دَضِى الله تعالى عَنه تعروا بت ب، ني كريم صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر ما يا '' میں نے دیکھا کہ دو تخص میرے یاس آکر کہنے لگے کہ جس شخص کوآپ نے (شب معراج) دیکھا کہ اس کے جبڑے چیرے جارہے ہیں وہ بہت جھوٹا آ دمی ہے،ایسی بے برکی اُڑا تا تھا کہاس کا جھوٹ اطراف عالم میں پھیل جا تا تھا، پس قیامت تک اس کے ساتھ بھی کیا جا تارہے گا۔<sup>(3)</sup>

الله تعالیٰ ہمیں سے بولنے اور جھوٹ سے بیخے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین۔

1 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ١١٩ ٢/٢ ٢٦ ٢٠

2 .....بخارى، كتاب الادب، باب قول الله تعالى: يا ايّها الذين المنوا اتقوا الله... الخ، ٢٥/٤، الحديث: ٩٤. ٦٠٩.

3 ..... بخارى، كتاب الادب، باب قول الله تعالى: يا ايّها الذين امنوا اتقوا الله... الخ، ٢٦/٤، الحديث: ٦٠٩٦.

اِس آیت سے نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کا بھی ثبوت ماتنا ہے کیونکہ ان کے ساتھ ہونے کی ایک صورت ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہے اور ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہوتی اور ان کی صحبت اختیار کرنا بھی ہوتی اور اس کی صحبت اختیار کرنے کی تو فیق مل جاتی ہے اور ایک اثریہ ہوتا ہے کہ دل کی تختی ختم ہوتی اور اس میں رقّت وزی محسوں ہوتی ہے، ایمان پرخا تے اور قبر وحشر کے ہولنا کہ معاملات کی فکر نصیب ہوتی ہے، اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ نیک بندوں سے تَحَافُقات بنائے اور ان کی صحبت اختیار کر بے اور کسی کی بھی صحبت اختیار کرنے سے پہلے عور کرلے کہ وہ کس کی صحبت اختیار کر رہا ہے، اس کی ترغیب سے متعلق حضرت ابو ہر میرہ وَ مَنا ہے ناہے کہ حضور پُرنور صَلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهُ وَ اللّٰهِ فَا اَنْ اَنْ اَوْرَ مَا یَا '' آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسے دیکھنا چاہئے کہ حضور پُرنور صَلَى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهُ وَ اِلٰهُ وَسَلَمُ فَا اِنْ اَرْمُ اللّٰهِ اَنْ مَا اِنْ اَرْمُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ عَالٰی عَلَیْهُ وَ اللّٰهِ اللّٰہ اللّٰہ

اورد بینداردوست تلاش کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ فَر ماتے ہیں'' سیج دوست تلاش کرواوران کی بناہ میں زندگی گزارو کیونکہ وہ خوشی کی حالت میں زینت اور آز ماکش کے وفت سامان ہیں۔اور کسی گنا ہگا رکی صحبت اختیارنہ کروورنہ اس سے گناہ کرنا ہی سیکھو گے۔(2)

حضرت امام جعفر صادق دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ فرمات مِينَ مِي فِيتَم كَ وَميوں كى صحبت اختيار نہ كرو: (1) بہت جھوٹ ہولئے واللّخض، كيونكه تم اس سے دھوكه كھاؤگے، وہ سراب (يعنى صحراء ميں پانى نظر آنے والى ريت) كى طرح ہے، وہ دوروالے كونتر بے قريب كرد بے گا اور قريب والے كودور كرد بے گا۔ (2) بے وقوف آدمى، كيونكه اس سے تمہيں كچھ بھى عاصل نہ ہوگا، وہ تمہيں نفع پہنچانا چاہے گاليكن نقصان پہنچا بيٹھے گا۔ (3) بخيل شخص، كيونكه جب تمہيں اس كى زيادہ ضرورت موگ تو وہ دوتى ختم كرد ہے گا۔ (4) بزول شخص، كيونكه بيشكل وقت ميں تمہيں چھوڑ كر بھاگ جائے گا۔ (5) فات شخص، كيونكه وہ تمہيں ايك لقم ياس سے بھى كم قيمت ميں نئچ د ہے گا۔ كا۔ كى نے بوچھا كہ لقم سے كم كيا ہے؟ آپ دَضِى اللّهُ دَعَالَى عَنهُ نے فرمایا 'لا لئے ركھنا اوراسے نہ یانا۔ (3)

و تفسير صراط الجنان

<sup>1 .....</sup> ترمذی، کتاب الزهد، ٥٥-باب، ١٦٧/٤، الحديث: ٥٣٨٥.

<sup>2 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب آداب الالفة والاخوة ... الخ، الباب الاول في فضيلة الالفة والاخوة ... الخ، بيان الصفات المشروطة فيمن تختار صحبته، ٢١٤/٢ .

احياء علوم الدين، كتاب أداب الالفة والإحوة... الخ، الباب الاول في فضيلة الالفة والاحوة... الخ، بيان الصفات المشروطة فيمن تحتار صحبته، ٢١٤/٢.

ووسرى حديث ميں ہے كه نبى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ فرمايا: جبتم جنت كے باغول ميں سے كزرو تو چَرلیا کرو۔عرض کی گئی، یار سولَ الله اصلَی الله تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، جنت کے باغ کیا چیز ہیں؟ ارشا دفر مایا علم کی تمجالس۔ (2) حضرت الله رَحْمَةُ اللهِ نَعَا لَيْ عَلَيْهِ فرمات بين: جوجا بتناب كه وه انبياع كرام عَلَيْهِمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلام كي مجلسول كي طرف دیکھےاسے جاہیے کہ علماء کی مجلسوں کی طرف دیکھے کہ کوئی مرد آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے فلاں (بینی مولا ناصاحب، مفتی صاحب) آب اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں اس اس طرح قتم کھائی ، یس وہ عالم کہتا ہے کہاس کی عورت کوطلاق ہوگئی اور ایک دوسراشخص آتا ہے اور کہتا ہے ، آپ اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس نے اپنی عورت کے بارے میں ایسے ایسے شماٹھائی تو وہ کہتا ہے کہ وہ مرداینی اس بات کے ساتھ حانث (فشم توڑنے والا) نہیں ہوااور بیربات کہنا (بینی احکام شرع بیان کرنا) جائز نہیں مگر انبیاع کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اورعلماء کے لیے۔ پس اس بات سے علماء کی شان پہچان لو۔

حضرت بہر بن علیم رضی الله تعالی عنه سے روایت ہے کہ رسول الله صَلَى الله تعالی عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مایا ''جوعلماء کی صحبت میں بیٹے شخفیق وہ میری صحبت میں بیٹے اور جومیری صحبت میں بیٹے ایفیناً وہ اللّٰہ عَزْوَ جَلَ کی بارگاہ میں بیٹے ا۔ <sup>(4)</sup> حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فر مات على علماء كي مجالس سے الگ نهر ہواس لئے كه اللَّه عَزَّ وَجَلَّ نِه روئے زمین برعلاء کی مجالس سے مکرم کسی مٹی کو بیدانہیں فر مایا۔ (5)

حضرت سفيان بن عيبينه دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَى عَلَيْهِ نِهِ فَر ما ياكه حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاارشاد هِ: السي لو كول

1 .....مسند الفردوس، باب الميم، ١٥٦/٥ ، الحديث: ٦٤٨٦.

<sup>2 .....</sup>معجم الكبير، باب العين، مجاهد عن ابن عباس، ١١/٨/١ الحديث: ١١١٥٨.

١٣٦٠. الفقيه والمتفقه، ذكر احاديث واحبار شتى يدلّ جميعها على جلالة الفقه والفقهاء، ١٩٦١، روايت نمبر: ٣٦١.

<sup>4 .....</sup> كنز العمال، حرف العين، كتاب العلم، قسم الاقوال، الباب الاول في الترغيب فيه، ٧٤/٥، الحديث: ٢٨٨٧٩، الجزء العاشر.

<sup>5 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب ترتيب الاوراد و تفصيل احياء الليل، الباب الاول في فضيلة الاوراد و ترتيبها واحكامها، بيان اختلاف الاوراد باختلاف الاحوال، ١/١ ٤٦.

کی صحبت اختیار کر وجن کی صورت دیکی کرتمهمیں خدایا دائے ،جن کی گفتگونمهارے علم میں اضافہ کرے ،جن کاعمل تمهمیں آخرت کاشوق دلائے۔ اللّٰہ تعالیٰ ہمیں نیک لوگوں کواپنا دوست بنانے ،علم کی مجالس اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کی تو فیق عطا فر مائے ،ا مین۔

#### اجماع جحت ہے رکھ

علامه عبدالله بن احد سفی دَ حُمَةُ اللهِ مَعَانی عَلَیْهِ فر ماتے ہیں'' اس آیت سے ثابت ہوا کہ اجماع ججت ہے کیونکہ اللّٰه تعالیٰ نے صادقین کے ساتھ رہنے کا تھم فر مایا ،اس سے اُن کے قول کو قبول کرنالا زم آتا ہے۔ (2)

نیزاس صدیثِ پاک سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ اہماع جمت ہے، چنا نچہ صفرت انس بن مالک دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، نی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا" اِنَّ اُمَّتِی کا تَجْتَمِعُ عَلَی ضَالا کَهِ فَافَا رَا یَتُهُ اِنْ اُمَّتِی کَا تَجْتَمِعُ عَلَی ضَلا کَهِ فَافَا رَا یَتُهُ اِنْ اُمَّتِی کَا اَنْ اَمْتِی کَا اَنْ اَمْتِی کَا اَنْ اَمْتِی کَا اَنْ اَمْتِی کَا اَنْ اَمْتُوا اِنْ اَمْتِی کَا اَنْ اَمْتُوا اِنْ اَمْتِی کِی اَنْ اِنْ اَمْتِی کُن اَنْ اَمْتُوا اِنْ اَمْتُوا اِنْ اَمْتُ اِللّٰ اَلْمُ اللّٰ اللّ اللّٰ الل

مَاكَانَ لِا هَٰلِ الْبَوِينَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاعْرَابِ اَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنْ مَّ سُوْلِ اللهِ وَلا يَرْعَبُوا بِا نَفْسِهِمْ عَنْ تَفْسِه لَا ذَٰلِكَ بِا نَهُمُ لا يُصِيْبُهُمْ ظَمَا وَلا نَصَبُ وَلا مَخْمَصَةً فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّا مَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَلُ وِ نَبْيلِ اللهِ وَلا يَطَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيْظُ الْكُفَّا مَ وَلا يَنَالُونَ مِنْ عَلُ وِ نَبْيلِ اللهِ وَلا يَخْسِنِينَ فَيْ النَّا الله وَلا يُضِيغُ أَجْرَ الْبُحْسِنِينَ فَيْ

ترجية كنزالايمان: مدين والول اوران كردديهات والول كولائق نه تفاكه رسولُ الله سے بيجھے بيٹھر ہيں اور نه

1 ..... جامع بيان العلم و فضله، باب جامع في آداب العالم و المتعلم، ص٧٧٠.

2 ....مدارك، التوبة، تحت الآية: ١١٩، ص٨٥٤.

3 ....ابن ماجه، كتاب الفتن، باب السواد الاعظم، ٣٢٧/٤، الحديث: ، ٣٩٥٠.

وَ الْمُعَالِينَ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِكُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلَّقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِقُ الْمُعِلِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْ

ترجیا کنوالعرفان: اہلِ مدینه اوران کے إردگر در بنے والے دیہا تنوں کے لئے مناسب نہیں تھا کہ وہ الله کے رسول سے پیچھے بیٹھے رہیں اور نہ بیر کہ اُن کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کوعزیز سمجھیں۔ بیاس لئے ہے کہ اللّٰہ کے راستے میں انہیں جو پیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچی ہے اور جہال کفار کوغصہ دلانے والی جگہ برقدم رکھتے ہیں اور جو کچھ دشمن سے حاصل کرتے ہیں اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ بیٹک اللّٰہ نیکی کرنے والوں کے اجر کوضا کُعنہیں فرما تا۔

﴿ مَا كَانَ لِا كُفُلِ الْهَابِينَةِ: امِلِ مدينه كيليّ مناسب نهيس تفاه ﴾ يهال املي مدينه سه مدينه طيبه ميس سكونت ركف وال مراد ہیںخواہ وہ مہا جزین ہوں یا اُنصارا وراُعراب سے قرب وجوار کے تمام دیہائی مراد ہیں۔آیت کامعنی پیہے کہ جب ر سولُ الله صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ بِذَاتِ خود جهاد كے لئے تشریف لے جائیں تو اہلِ مدین اور ان كے إردگر در بنے والے دیہا تبول میں سی کے لئے جائز نہ تھا کہ وہ اللّٰہ عَزُّوَ جَلَّ کے رسول صَلِّی اللّٰهُ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ سے بیجھے بیٹھے رہیں اور جہاد میں حاضر نہ ہوں اور نہ بیجا ئز تھا کہاُن کی جان سے زیادہ اپنی جانوں کوعز بریسمجھیں بلکہانہیں حکم تھا کہ شدت و تكليف ميں حضورا كرم صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كاساته صنه جِيهورٌي اور حتى كے موقع برا بني جانيں آب برفدا كريں۔ بير مُمانَعت اس لئے ہے کہ اللّٰہءَ ذَوَ جَلَّ کے راستے میں انہیں جو بیاس یا تکلیف یا بھوک پہنچتی ہےاور جہاں کفار کوغصہ دلانے والی جگہ پر قندم رکھتے ہیں اور کفار کی زمین کوا بینے گھوڑ وں کے سموں سے روند تے ہیں اور جو کچھ دشمن کو قبد کر کے یافٹل کر کے با خبی کرکے یا ہزیمت دے کرحاصل کرتے ہیں اس سب کے بدلے ان کے لیے نیک عمل لکھا جاتا ہے۔ <sup>(1)</sup> ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُضِينُعُ آجُرَ النَّهُ صَينِينَ: بينك الله نيكى كرنے والوں كاجركوضا كع نبيس فرما تا - الله تعالى اين مخلوق میں سےان لوگوں کےاجرضا تع نہیں فر ما تا جنہوں نے اچھے کمل کئے،جس چیز کااللّٰہءَ ذَّوَجَلَّ نے حَتم دیا اورجس چیز سے منع کیااس میں اللّٰہ ءَزُوَجَاً کی اطاعت کی بلکہ اللّٰہ تعالیٰ ان کے نیک اعمال کی جزاانہیں عطافر ما تاہے۔اس آیت سے ثابت ہوا کہ جس شخص نے اللّٰه ءَذَّ وَ جَلَّ كَى اطاعت كا قصد كيا تواس مقصد كيلئے اس كا اُٹھنا بيٹھنا، چلنا، حركت كرناسب نيكياں

1 .....صاوى، التوبة، تحت الآية: ١٢٠، ٧/٣ ٨-٨٤٨، خازن، التوبة، تحت الآية: ١٢٠، ٩٣/٢ ٢-٤ ٢٩، منتقطاً.

قسيرصراط الحنان 
 أو تفسيرصراط الحنان 
 أو تفسير صراط الحنان 
 أو تفسير على المناز 
 أو تفسير 
 أو

ہیں، وہ اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کے بیہاں کھی جاتی ہیں اور جس نے اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کی نافر مانی کاارادہ کیا تواس کااس مقصد کیلئے اُٹھنا بیٹھنا، چلنا،حرکت کرناسب گناہ ہیں، ہاں اللّٰہ ءَزَّ وَ جَلَّ جاہے تو اپنے فضل وکرم سے سب معاف فر ما دے۔ (1)

#### راہ خدامیں جہاد کرنے اور تکالیف برداشت کرنے کے فضائل

اس آبیت میں راہِ خدامیں نکل کر جہاد کرنے اور راہِ خدامیں تکالیف برداشت کرنے کا ذکر ہوا ،اس منا سبت سے یہاں را وِخدامیں جہاد کیلئے نکلنے اور اِس راہ میں تکالیف برداشت کرنے کے فضائل بیمشمل 5 اَ حادیث ذکر کی جاتی ہیں: (1) .....خطرت ابو ہرىرە دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے ، حضور پُرنور صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے ، حضور پُرنور صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ سے روايت ہے ، حضور پُرنور صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے ، حضور پُرنور صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل ''اللّه عَزَّوَ جَلَّا بنی راہ میں نکلنے والوں کوضانت دیتا ہے کہ جس بندے کوصرف میری راہ میں جذبہ کرچہا د،ایمان اورمبر ہے رسولوں کی تصدیق نے گھرسے نکالا ہے تواب وہ میری کفالت میں ہے میں اسے جنت میں داخل کروں یا اسے ثواب اور غنیمت عطافر مانے کے بعداہے واپس اس کے گھر تک پہنچاؤں۔(2)

(2)....حضرت ابو ہر برہ دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ ذَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا وفر مایا، ''راہِ خداءَ ذَوَ جَلَّ میں زخمی ہونے والا قیامت کے دن آئے گا تواس کے زخموں سے سرخ خون بہہر ہا ہوگا اوراس کی خوشبو مثنک جیسی ہوگی۔ (3)

(3) .....خطرت ابودَرُ وَاء رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا، 'جے راہِ خداءَ زَّوَ جَلَّ میں ایک زخم لگے گااس پرشہداء کی مہراگا دی جائے گی جو قیامت کے دن اس کے لئے نور ہوگی ،اس کارنگ زعفران کی طرح اورخوشبومشک کی طرح ہوگی ،اسے اس مہر کی وجہ سے اُوّلین و آخرین پہچان لیں گے اور کہیں گے فلا ا یرشہیدوں کی مہرگی ہوئی ہے۔<sup>(4)</sup>

(4) ....حضرت عبدالرحمن بن جُبُر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ سے روایت ہے، حضور اقد س صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ ارشا و فر مایا'' جس بندے کے پاؤں راہِ خداعَۃً وَ جَلَّ میں گر دآ لود ہوئے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔<sup>(5)</sup>

1 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٢٠١٠، ٢٩٤/٢.

2 ..... صحيح مسلم، كتاب الامارة، باب فضل الجهاد والمحروج في سبيل الله، ص٢٤٠١، الحديث: ١٠٢(١٨٧٦).

3 .....بخارى، كتاب الذبائح والصيد والتسمية على الصيد، ٦٦/٣ ه، الحديث: ٥٥٣٣ ه.

4 .....مسند احمد، من مسند القبائل، ومن حديث ابي الدرداء عويمر رضي الله عنه، ١٠/١٠ ع، الحديث: ٣٧٥٧٣.

الحديث: ١٨١١، ٢٨٧٢، الجهاد والسير، باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، ٢٥٧/٢، الحديث: ٢٨١١.

(5).....اورا بیک روایت میں ہے''جو یا وُل را ہِ خداعَۃً ؤ جَلَّ میں گرد آلود ہوجا تیں وہ جہنم کی آگ برحرام ہیں۔<sup>(1)</sup> اللّه نعاليٰ جميں عافيت عطافر مائے اورا بنی راہ میں آنے والی تکالیف برداشت کرنے کی ہمت اور تو فیق نصیب فر مائے ءا مین ب

#### وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيْرَةً وَلا كَبِيْرَةً وَلا يَقَطَعُونَ وَادِيَّا إِلَّا كُتِبَلَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوْ ابَعْمَالُوْنَ ١

ترجمة كنزالايمان: اورجو بجه خرج كرتے ہيں جھوٹا يا برا اورجو نالا طے كرتے ہيں سب ان كے ليے كھوا جاتا ہے تاكہ الله ان کے سب سے بہتر کا موں کا انہیں صلہ دے۔

ترجهة كنزالعِرفان: اورجو يجه تھوڑ ااورزيادہ وہ خرچ كرتے ہيں اورجو وادى وہ طےكرتے ہيں سبان كے لياكھا جاتا ہے تاکہ اللّه ان کے بہتر کا موں کا انہیں بدلہ عطافر مائے۔

﴿ وَلا يُنْفِقُونَ نَفَقَةً صَغِيبَرَةً وَلا كَبِيبَرةً : اورجو بجهة تعور ااورزياده وه خرج كرتے ہيں۔ ﴾ آيت كا خلاصہ يہ ہے كہ جو بجھ تھوڑ امثلًا ایک تھجور بازیادہ وہ خرچ کرتے ہیں جبیبا کہ حضرت عثمان غنی دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنٰهُ نے غزوہُ تبوک میں خرچ کیااور ا بینے سفر میں آنے اور جانے کے دوران جووادی وہ طے کرتے ہیں توان کا راہِ خدا میں خرج کرنا اور وادیاں عبور کرناسب ان کے کیے لکھا جاتا ہے تا کہ اللّٰہ ءَدَّوَ جَلَّ ان کے کامول کا انہیں بدلہ عطافر مائے۔ اس آیت سے جہاد کی فضیلت اور اس کا بہنرین عمل ہونا ثابت ہوا۔ <sup>(2)</sup>

#### راہِ خدامیں جہادکرنے اور مال خرچ کرنے کے فضائل

جہاد میں مال خرج کرنے اور جہاو میں نثر یک ہونے کے فضائل بکثر ت اُ حادیث میں مذکور ہیں،ان میں سے 5 أحاديث بيمال بيان كي حاتى ہن\_

1 .....ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل من اغتبرّت قدماه في سبيل الله، ٢٣٥/٣، الحديث: ١٦٣٨.

التوبة، تحت الآية: ٢١، ٢١، ٢٩٤/، مدارك، التوبة، تحت الآية: ٢١، ص. ٥٥، ملتقطاً.

فسيرصراط الحنائ

- (1) .....حضرت خريم بن فاتك رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا' جوالله عَزَّوَ جَلَّى راه میں کچھ خرج کرے تواس کیلئے سات سوگنا لکھا جاتا ہے۔ (1)
- (2) .....حضرت انس رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّی اللهٔ تَعَالَیٰ عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا: ''اللّه تعالیٰ کی راہ میں صبح کو جانا بیاشام کو جانا دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔ (2)
- (3) .....حضرت ابوامامہ رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَی عَنهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنهُ وَمِداری میں ہیں: (1) وہ خض جو اللّٰه عَزّوَ جَلّ کی راہ میں جہاد کے لیے نکے وہ اللّٰه تعالیٰ کی وَمدداری میں ہے۔ قام میں اخل فرماد نے یا آجراور غنیمت کا مال لے کروایس کرے۔ وہ اللّٰه تعالیٰ کی وَمدداری میں ہے۔ (3) وہ خض جو میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللّٰه تعالیٰ کی وَمدداری میں ہے۔ (3) وہ خض جو ایٹ گھر میں سلام کر کے داخل ہو وہ اللّٰه تعالیٰ کی وَمدداری میں ہے۔ (3)
- (4) .....حضرت ابو ہر برہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنهُ سے روابیت ہے، نبی کریم صَلّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ نے ارشا وفر مایا ''اللّه عَدَّوَ جَلَّ کی راہ میں جہا دکر نے والے کی مثال اس کی ہی ہے جو دن کا روزہ دار اور رات کو آیاتِ الٰہی کی تلاوت کرنے والا ہو، ندروزے سے تھے نہ نماز سے جُنی کہ اللّٰه عَذَوَ جَلَّ کی راہ کا مجام رلوث آئے۔ (4)
- (5) .....حضرت ابوما لک اشعری رَضِیَ اللهٔ تَعَالیٰ عَنهٔ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسولِ کریم صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ ہے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں کے رسولِ کریم صَلَی اللهٔ تَعَالیٰ عَنهُ وَالله وَسَلَمُ وَارشا وَفر ماتے ہوئے سنا کہ جو الله تعالیٰ کی راہ میں گھر سے نکلا پھر تل کیا گیایا اسے اس کے گھوڑے یا اونٹ نے کی ویایا اسے زہر یلے جانور نے ڈس لیایا اپنے بستر پر کسی سبب سے مرگیا جیسے الله عَزَّوَ جَلَّ نے جاہا تو وہ شہید ہے اور اس کے لیے جنت ہے۔ (5)

#### وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْا كَافَّةً فَكُولَا نَفَرَمِنَ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ

- 1 ..... ترمذي، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل النفقة في سبيل الله، ٢٣٣/٣، الحديث: ١٦٣١.
- 2 .....بخارى، كتاب الجهاد والسير، باب الغدوة والروحة في سبيل الله... الخ، ١/٢ ٥٠، الحديث: ٢٧٩٢.
  - ١٠٠٠٠٠١ بو داؤ د، كتاب الجهاد، باب فضل الغزو في البحر، ٢/٣، الحديث: ٢٩٤.
- الحديث: ١١٠ (١٨٧٨).
  - 5 .....ابوداؤد، كتاب الجهاد، باب فيمن مات غازياً، ٣/٣ ١، الحديث: ٩٩٩ ٢.

فَسَيْرِ مِلْ الْجِنَانَ ﴾ وتفسير مِسَاطًا لَجِنَانَ

جلدجهام

# طَايِفَةٌ لِيَنَفَقَّهُوا فِي السِّينِ وَلِيْنُورُ وَاقَوْمَهُمْ إِذَا مَجْعُوا اللَّهِمُ طَايِفَةٌ لِيَنْفُرُ وَاقْوَمَهُمْ إِذَا مَجْعُوا اللَّهِمُ لَكُنُّ وَلَيْنُورُ وَاقْوَمَهُمْ إِذَا مَجْعُوا اللَّهِمُ لَكُنُّ مُونَ ﴿ لَكُنَّهُمْ يَحْنُ مُونَ ﴿ لَا يَعْلَمُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مُ يَحْنُ مُونَ ﴿ وَلِينُورُ مُؤْنَ ﴿ وَلِينُورُ مُؤْنَ اللَّهُ مَا يَعْلَمُ مِنْ مُؤْنَ اللَّهُ مُ يَحْنُ مُؤْنَ ﴿ وَلِينُومُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُؤْنَ ﴿ وَلِينُنُومُ وَلَى اللَّهُ مُنْ مُؤْنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُؤْنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ وَلَيْنُومُ وَلَى اللَّهُ مُنْ مُؤْنَ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْعُلِمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِي الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُعُ

ترجہ کنزالایہان: اور مسلمانوں سے بیتو ہو ہیں سکتا کہ سب کے سب نکلیں تو کیوں نہ ہوا کہان کے ہرگروہ میں سے ایک جماعت نکلے کہ دین کی سمجھ حاصل کریں اور واپس آ کراپنی قوم کوڈر سنا نمیں اس امیدیر کہ وہ بجیس ۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورمسلمانوں سے بیتو ہونہیں سکتا کہ سب کے سب نکل جائیں توان میں ہرگروہ میں سے ایک جماعت کیوں نہیں نکل جاتی تا کہ وہ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں اور جب اِن کی طرف واپس آئیں تو وہ اِنہیں ڈرائیں تا کہ بیڈر جائیں۔

خَفَسيْرُ صِرَاطًا لَجِنَانَ

<sup>1 .....</sup>مدارك، التوبة، تحت الآبة: ٢٢١، ص٥٥.

<sup>2 .....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ۲۹٥/۲، ۲۹٥/۲.

اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامْ حِجْزَهُ عَظیمه ہے كہ بالكل بے بڑے لوگول كو بہت تھوڑ ہے عرصے بیس دین كے أحكام كاعالم اور قوم كابادى بناديا۔

#### آيت ومَاكَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوْ اكَافَةً "سيمعلوم بونے والے مسائل

#### اس آیت سے 3 مسائل معلوم ہوئے:

(1) .....علم دین حاصل کرنافرض ہے۔اس کی تفصیل ہے ہے کہ جو چیزیں بندے پرفرض وواجب ہیں اور جواس کے لئے ممنوع و ترام ہیں اور اسے در پیش ہیں ان کا سیکھنا فرض عین ہے اور اس سے زائد علم حاصل کرنا فرض کفا ہے۔حضرت انس دَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَدُهُ وَ اللهُ تَعَالَىٰ عَدُهُ وَ اللهُ مَعَالَىٰ عَدُهُ وَ اللهُ عَدُهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَدُهُ وَ اللهُ عَدُهُ وَ اللهُ عَدُهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَدُهُ وَ اللهُ عَدُهُ اللهِ عَدُهُ اللهُ تَعَالَىٰ عَدُهُ وَ اللهُ عَدُهُ اللهِ عَدُهُ وَ اللهُ عَدُهُ اللهِ عَدُهُ اللهِ عَدُهُ وَ اللهُ عَدُهُ اللهِ عَدُهُ وَ اللهُ عَدَهُ اللهِ عَدُهُ وَ اللهُ عَدَهُ اللهِ عَدُهُ وَ اللهُ عَدَهُ اللهِ عَدْهُ وَ اللهُ عَدَهُ اللهِ عَدْهُ وَ اللهُ عَدْهُ اللهِ عَدْهُ وَ اللهُ عَدْهُ اللهُ عَدْهُ وَ اللهُ وَ اللهُ وَ اللهُ عَدْهُ وَ اللهُ وَاللهُ عَدْهُ وَ اللهُ عَدُهُ وَ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

(2) .....علم حاصل کرنے کے لئے سفر کی ضرورت بڑے تو سفر کیا جائے۔ طلبِ علم کے لئے سفر کا تھکم حدیث شریف میں ہے، حضرت ابو ہر برہ وَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنَهُ مَنے ارشا و فرمایا" جو شخص طلبِ علم کے لئے راہ جلے اللّٰه عَذَّوَ جَلَّاس کے لئے جنت کی راہ آسان کرتا ہے۔ (3)

(3) ..... فقد افضل ترین علوم میں سے ہے۔ حدیث شریف میں ہے، حضورِ اکرم صَلَّی اللّٰه ثَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے فرمایا: اللّٰه تعالٰی جس کے لئے بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں فقیہ بنا تا ہے۔ میں تقسیم کرنے والا ہوں اور اللّٰه تعالٰی دینے والا ہے۔ اللّٰه تعالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت عبد اللّٰه بن عباس دَضِی اللّٰه تعالٰی عَلْهُ مَا سے روایت ہے، دسولُ اللّٰه صَلَّی اللّٰهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ نَے ارشا دفر مایا: 'ایک فقیہ شیطان پر ہزار عابدوں سے زیادہ سے ۔ (5)

فقهاً حکام دین کے علم کو کہتے ہیں اور إصطلاحی فقہ بھی اس کاعظیم مصداق ہے۔

### يَا يُهَا الَّذِينَ امَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّامِ وَلَيَجِدُوا فِيكُمْ

1 .....ابن ماجه، كتاب السنّة، باب فضل العلماء والحثّ على طلب العلم، ٦/١ ١٤ ، الحديث: ٢٢٤.

2 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٦١، ٢٩٧/٢.

3 .....ترمذى، كتاب العلم، باب فضل طلب العلم، ٤/٤ ٢٩ ١، الحديث: ٥٥٠٧.

4 .....بخارى، كتاب العلم، باب من يرد الله به حيرًا يفقّه في الدين، ١ /٢٤، الحديث: ٧١، مسلم، كتاب الزكاة، باب النهى عن المسألة، ص٧١ ٥، الحديث: ١٠٠ (٧٣٧).

5 .....ترمذي، كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، ٢١/٤، الحديث: ٢٦٩٠.

وتفسيرص اظالجنان

#### غِلْظَةً وَاعْلَمُ وَاعْلَمُ وَالْكُالُّ اللَّهُ مَعَ الْمُتَّقِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اے ایمان والوجہاد كروان كافروں سے جؤتہارے قریب ہیں اور جا ہے كہوہ تم میں سختی یا ئیس اور جان رکھو کہ ا**للّٰہ** پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔

ترجيهة كنزُالعِرفان: اےا بمان والو!ان كا فروں سے جہاد كروجوتمهارے قريب ہيں اوروہ تم ميں سختی يا تيں اور جان ركھو کہ اللّٰہ پر ہیز گاروں کے ساتھ ہے۔

﴿ قَاتِلُواا لَّنِ بَنَ يَكُونَكُمُ مِّنَ الْكُفَّاسِ: ان كافرول سے جہادكروجوتمهار بقريب ہيں۔ ﴾ جہادتمام كافرول سے واجب ہے قریب کے ہوں یا وُ ور کے کیکن قریب والے مُقَدَّم ہیں پھر جواُن سے متصل ہوں ایسے ہی درجہ بدرجہ۔ <sup>(1)</sup>

#### کفارہے جنگ کرنے کے آ داب

اس آیت میں کفارسے جنگ کے آواب سکھائے گئے ہیں کہ جنگ کی شرعی اجازت جب متحقق ہوجائے تواس کی ابتدا قریب میں رہنے والے کفار سے کی جائے پھران کے بعد جوقریب ہوں تنی کہ مسلمان مجاہدین دور کی آبا دیوں میں ر ہنے والے کفارتک پہنچ جائیں۔اسی طریقے سے تمام کفار سے جہادمکن ہے در نہایک ہی بارسب سے جنگ کرنامُنَصَوَّ ر تہیں، یہی وجہ ہے کہ رسولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَدَّمَ نَے بِہِلَے اپنی قوم سے جہا دفر مایا، پھر بورے عرب سے، پھر اہلِ کتاب سے اور ان کے بعدروم اور شام والول سے جنگ کی ۔ پھر نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کے وصال کے بعد صحابهٔ کرام دَضِیَ اللّٰهُ یَعَالٰی عَنْهُم نے عراق اور پھرتمام شہروں تک جنگ کا دائر ہ وسیع کیا۔ (2) ﴿ وَلَيَجِكُ وَافِيكُمْ غِلْظَةً : اوروه تم ميں تختی پائيں۔ ﴾ اس تختی ميں جرأت وبہا دری ، قال پرصبراور قل يا قيد كرنے ميں شدت وغیرہ ہرشم کی مضبوطی تیختی داخل ہے۔ (3) جو کفاراسلام کی راہ میں رکاوٹ بنیں ان سے ختی کے ساتھ نمٹنے کا حکم ہے، یہاں

ئېيىن فرمايا كە ہروفت شخق ہى كرتے رہيں كيونكه ہمىيں تو دورانِ جہاد بھىعورتوں ، بچوں ، بوڑھوں اوريا دريوں وغير ہ كونل

1 .....مدارك، التوبة، تحت الآية: ٣٦١، ص ٢٠٤.

2 .....صاوى، التوبة، تحت الآية: ٢٢، ٩/٣،١ ٨٤.

3 ....روح المعاني، التوبة، تحت الآية: ٢٣، ٢٨، ٦٨/٦.



نەكرنے كاحكم ديا گياہے۔

267

## وَإِذَا مَا النِّرِلَتُ سُورَةٌ فَنِهُمْ مَن يَقُولُ اللَّهُمُ ذَا دَتُهُ هٰ لِهَ إِيْمَانًا اللَّهِ الْبَالَا قَاصًا النِّرِينَ امَنُوا فَرَا دَيْهُمْ إِيْمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿

ترجمه کنزالایمان: اور جب کوئی سورت اتر تی ہے تو ان میں کوئی کہنے گتا ہے کہ اس نے تم میں کس کے ایمان کوتر قی دی تو وہ جوا بیان والے ہیں ان کے ایمان کو اس نے ترقی دی اور وہ خوشیاں منارہے ہیں۔

ترجیه کانزالعرفان: اور جب کوئی سورت اترتی ہے توان (منافقین) میں سے کوئی کہنے لگتا ہے کہ اس سورت نے تم میں کسے کے ایکان میں ان کے ایمان میں ان کے ایمان میں اضافہ کیا اور وہ خوشیاں منارہے ہیں۔

﴿ وَاذَا مَا أَنْ ذِلْتُ سُوَّى وَ اور جب كوكى سورت امر تى ہے۔ ﴾ يعنى جب قرآن پاک كى كوئى سورت نازل ہوتى ہے تو منافقين آپس ميں مذاق اڑا نے كے طور پر كہتے ہيں "اس سورت نے تم بيں كس كے ايمان يعنى تصديق اور يقين ہيں اضافه كيا ہے؟ ان كے جواب ميں اللّٰه تعالى نے ارشاد فر مايا: جوايمان والے ہيں ان كى تصديق ، يقين اور اللّٰه تعالى سے قربت ميں اس نے اضافه كيا اور جب قرآن ميں سے ايك كے بعد كوئى دوسرى چيز امر تى ہے تو مونيين خوشيال مناتے ہيں كيونكه اس طرح ان كے ايمان ميں اضافه ہوتا ہے جس كى وجہ سے آخرت ميں ان كا ثواب اور زيادہ ہوجا تا ہے۔ (2) اس سے معلوم ہواكة قرآن كا مذاق اڑا نا منافقين كا كام ہے لہذا جوقر آن كى ايك آيت كا بھى مذاق اڑا نے وہ كا فرہے۔

## وَاصَّاالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ صَّرَضٌ فَرَادَتُهُمْ بِجَسَا إلى بِجُسِهِمْ وَاصَّالُ اللَّهِمُ اللَّهِمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّ

1 .....تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ٢٣،١٧٤/٦ .

2 .....خازن، الثوبة، تحت الآية: ٢٩٧/٢، ٢٩٧/٢.

تفسيرص لظالجنان



268

ترجيهة كنزُ العِرفان: اورجن كے دلوں ميں مرض ہے توان كى نايا كى برمزيد نايا كى كااضا فه كرديا اوروہ كفركى حالت ميں مركئے۔

﴿ وَآمَّا الَّذِينَ فِي قُلُو بِهِمْ مَّرَضٌ : اورجن كراول مين مرض ہے۔ پينى جن كرول ميں شك اور نفاق كامرض ہے تو قرآن کی سورت کے نزول سے ان کے کفر پر مزید کفر چڑھ گیا کہ انہوں نے جب بھی کسی سورت کے نزول کا انکار کیایااس کا مذاق اڑایا توان کے پہلے کفر کے ساتھ مزید کفر بڑھ گیا، وہ منافقین اپنے کفریر قائم رہے یہاں تک کہ حالتِ کفر میں مر گئتے ۔(

#### ٳٷڒڽڔۏڽٳۺٚؠؙؽڣؾڹٛۅؽڣۣڰڸؚٵڡٟڝۜڐڐٵۅٛڡڗؾڹڽڞٛڒڽؿۏؠٛۏؽ وَلاهُمْ يَنْ كُنُ وَنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كيا أنهين تهيس سوجهتا كه هرسال ايك يا دوبار آزمائ جاتے ہيں پھرنہ تو توبہ كرتے ہيں نہ صبحت مانتے ہیں۔

ترجيه المكنوُ العِرفان: كياوه منهين ويمحقے كه انهيں ہرسال ايك يا دومر تبه آز مايا جاتا ہے پھر (بھی) نه وہ توبه كرتے ہيں اورنه ہی نصیحت مانتے ہیں۔

﴿ أَوَلَا بِيرَوُنَ : كياوه بينبين و نكي هيه ارشا دفر ما يا كه كيا منافقين و نكي نهين كه هرسال انهين ايك يا دومرتبه بياريون ، مصیبتوں اور قحط سالیوں وغیرہ سے آزمایا جاتا ہے پھر بھی وہ اپنے نفاق اورعہد شکنی سے توبہ کرتے ہیں نہ اللّٰہ ءَ زُوَ جَاً کی طرف ر جوع کرتے ہیں اور نہ ہی اللّٰہ تعالیٰ کے وعدوں کی سجائی د کیھ کرنصیحت ماننے ہیں۔(2)

#### مومن ہرمصیبت کوعبرت کی نگاہ سے دیجھا۔

1 .....خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٥ ١، ٢/٨٩٢، بيضاوي، براءة، تحت الآية: ١٨١/٣،١٨١، ملتقطاً.

2 ....خازن، التوبة، تحت الآية: ٢٦١، ٢٨/٢.

ہے جبکہ کا فرکی نگاہ صرف موسم کی خرابیوں اور دنیاوی اُسباب پر ہموتی ہے اور یہ منافقین والا حال آج کی بہت بڑی تعداد
کا ہے کہ سیلاب، زلزلہ اور اس طرح کی سی بھی آفت ومصیبت کو عبرت کی نگاہ سے ہیں دیکھتے بلکہ سائنسی توجیہات میں
تولنا شروع کردیتے ہیں۔

# وَإِذَامَا أُنْزِلَتْ سُوْمَ لَا تُخَطِّرُهُمْ الله عَمْ الله بَعْضِ مَ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَن الله عَنْ الله

ترجمة كنزالايمان: اور جب كوئى سورت اترتى ہےان ميں ايك دوسرے كود يكھنے لگتا ہے كہ كوئى تمہيں ديھا تو نہيں چھر پاپٹ جانے ہيں الله نے ان كے دل باپٹ دئيے كہ وہ ناسمجھ لوگ ہيں۔

ترجیا کنزُالعِرفان: اور جب کوئی سورت نازل کی جاتی ہے توایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگتے ہیں کتمہیں کوئی دیکھ تونہیں رہا پھر بلیٹ جانے ہیں تواللّٰہ نے ان کے دل بلیٹ دیئے ہیں کیونکہ بیلوگ ہجھتے نہیں۔

﴿ وَ إِذَا مَا أُنْ زِلْتُ سُوْمَ وَ اور جب كوئى سورت نازل كى جاتى ہے۔ ﴾ اس آیت كا خلاصہ یہ ہے كہ جب كوئى اليمي سورت نازل كى جاتى ہے۔ ﴾ اس آیت كا خلاصہ یہ ہے كہ جب كوئى اليمي سورت نازل كى جاتى ہے كہ جس ميں منافقين كوزَ جروتَو نيخ اوران كے نفاق كا بيان ہوتو وہ وہاں سے بھا گئے كيلئے ايك دوسر ہے كى طرف و يكھنے لگتے ہيں اور آئكھوں سے نكل بھا گئے كے اشار ہے كرتے ہيں اور كہتے ہيں كہ جب تم اپني نشست گاہ سے الله وقت مومنوں ميں سے كوئى تمهيں و مكھتو نہيں رہا، اگر و مكھ رہا ہوتو بيٹھ گئے ور نذكل جاتے ہيں۔ پھراس نازل ہونے والى سورت كے سبب ايمان سے اپنے فقر كی طرف بلیٹ جاتے ہيں، الله عَذَّ وَجَلَّ نے ان كے دل ايمان سے بلیٹ ديئے ہيں كيونكہ بيتو مجھتی ہی نہيں اورا بينے نفع ونقصان كونہيں سوچتی۔ (1)

# لَقَادَ جَاءَكُمْ مَاسُولٌ قِنَ أَنْفُسِكُمْ عَزِيْزُ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيْضَ عَلَيْكُمْ وَلَيْ عَلَيْكُمْ وَلَيْ عَلَيْهِ مَا عَنِثُمْ حَرِيْضَ عَلَيْكُمْ وَلَيْ عَلَيْهُ مَا عَنِثُمْ حَرِيْضَ عَلَيْكُمْ وَلَقَالًا عِنْدُ اللّهُ وَمِنِيْنَ مَا ءُوفَ سَّحِيْمٌ اللهَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ مَا ءُوفَ سَّحِيْمٌ اللهَ وَالْمُؤْمِنِيْنَ مَا ءُوفَ سَّحِيْمٌ اللهَ

التوبة، تحت الآية: ٢٧١، ٢٨/٢، مدارك، التوبة، تحت الآية: ٢٧١، ص ٢٠، ملتقطاً.

270

عَالِحِنَانَ ﴾

ترجمة كنزالايمان: بييتك تمهارے ياس تشريف لائے تم ميں سے وہ رسول جن برتمها رامشقت ميں برنا گراں ہے تههاری بھلائی کے نہایت جاہتے والے مسلمانوں پر کمال مہربان مہربان۔

ترجیلاً کنزُالعِرفان: بیشکتمهارے یاستم میں سے وقطیم رسول تشریف لے آئے جن پرتمهارامشقت میں پرٹنا بہت بھاری گزرتاہے، وہ تہہاری بھلائی کے نہایت جا ہے والے مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔

﴿ لَقَانَ جَاءَكُمْ مَاسُولٌ قِنَ أَنْفُسِكُمْ: بيتك تبهارے ياستم ميں ہے وعظيم رسول تشريف لے آئے۔ ايعنى اے اہلِ عرب! بیشک تمہارے باس تم میں سے عظیم رسول ،محمصطفیٰ صَلَى اللّٰهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ تشریف لے آئے جو کہ عربی، قرشی ہیں۔جن کے حسب ونسب کوتم خوب بہجانتے ہو کہتم میں سب سے عالی نسب ہیں اورتم اُن کے **صدق** وامانت ،زمد وتقوىٰ،طهارت وتَقَدُّس اوراَ خلاقِ حميده كوبھی خوب جانتے ہو۔ بيهاں ايک قراءة ميں'' اَنْفَسِٽُمُ'' فايرز بر كےساتھ آ پاہے،اس کامعنی ہے کہم میں سب سے نفیس تر اورا شرف وافضل ہیں'<sup>(1)</sup>

#### حضورِ افترس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَافْضَل وَشَرف اللهِ

اس آيت ميس سبّد المرسَكين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا وَصاف اورفضيلت وشرف كا ذكر مواءاس مناسبت سے ہم یہاں آپ کے فضائل اورا خلاق ِ حمیدہ کے بیان پر شتمل دوروایات ذکر کرتے ہیں۔ (1).....حضرت عباس دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ فَرِ ما نتَے بين ،سركارِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نِي ارشا وفر ما يا'' اللَّه تعالَى نے مخلوق کو پیدافر مایا تو مجھےان میں سے بہترین رکھا، پھران کے دوگروہ بنائے تو مجھےا چھے گروہ میں رکھا۔ پھر قبائل بنائے تو مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ پھران کے خاندان بنائے تو مجھےان میں سے اچھے خاندان میں رکھااورسب سے احمچھی شخصیت بنایا۔ (2) (2)....حضرت جعفر بن ابوطالب دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نِي اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ نِي اللهِ تَعَالَىٰ عَنُهُ فِي اللهِ تَعَالَىٰ عَنُهُ فِي اللهِ عَنْهُ فِي اللهِ عَنْهُ فِي اللهِ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْ عَنْهُ عَنْ کی عبادت کرتے ،مردارکھاتے ، بے حیائی کے کام کرتے ،رشتے داریاں توڑتے اور پڑوسیوں سے بدسلو کی کیا کرتے تھے اور ہم میں سے جوطا فتور ہوتا وہ کمزور کا مال کھا جایا کرتا تھا۔ ہمارا یہی حال تھا کہ اللّٰہ نعالیٰ نے ہم میں ہے ایک رسول ہماری طرف بھیج دیا جن کےنسب،صدافت،امانت اور باک دامنی کوہم پہچانتے تھے،انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم

<sup>1 ....</sup>خازن، التوبة، تحت الآية: ۲۸ ۱، ۲۸/۲ ۲.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبيّ صلى الله عليه وسلم، ٥/٠٥، الحديث: ٣٦٢٧.

الله تعالی کوایک ما نیں اور صرف اس کی عبادت کریں اور ہم اور ہمارے آباء و اَجداد جن پھروں اور بتوں کی بوجا کرتے تھے انہیں چھوڑ دیں۔ انہوں نے ہمیں سے بولئے ، امانت داری اور پاکیزگی اختیار کرنے ، رشتہ داروں سے نیک سلوک کرنے ، پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے ، جھوٹ پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے ، جھوٹ پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے ، جھوٹ بولئے ، بیتیم کا مال کھانے اور پاک دامن عورت پرزنا کی تہمت لگانے سے منع کیا اور ہمیں تھم دیا کہ ہم صرف الله تعالیٰ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نے تھم ہمائیں ، نماز پڑھیں ، روزہ رکھیں اورز کو قادا کریں۔ پھر ہم نے ان کی تصدیق کی ، ان پرایمان لے آئے اور جودین وہ لے کرآئے ہم نے اس کی پیروی کی۔ (1)

#### ميلادِ مصطفى كابيان ﴿

اس آ بتِ کر بمہ بیں سیّد عالم صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كَا تَشْرِيفُ آ ورى يعنی آ پ كے ميلا وِمبارك كابيان بيات ہے۔ تزندى كى حديث سے بھى ثابت ہے كہرسولِ اكرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ نِي بِيدائش كابيان قيام كرك فرمايا۔ (2) اس سے معلوم ہوا كم ميلا دمبارك كى اصل قرآن وحديث سے ثابت ہے۔

#### حضرت بلى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَامْقَام وَ

حضرت ابوبکر بن مجدد کو مَدَّ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَر مَا تَعْ بِيل كد مِيل حضرت ابوبکر بن مجابد دَ حَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَ بِاسَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَلَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ كَلَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَلِهُ وَاللهِ وَمَلَّم كُواسَ كَمِيل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّم كُواسَ كَمِيل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّم كُواسَ كَمِيل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّم كَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّم كَلِي وَلِهُ وَمَلَّم كُول اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّم كُواسَ كَمِيل اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّم كُول اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلَّم كُول اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلْم كَلُولُهُ وَمَلْم كَل وَيَاد وَمَلْم كَلُه وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلْم كَلُه وَاللهِ وَمَلْم كَلُهُ وَاللهِ وَمَلْم مَعْلَى وَاللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلْم كَلَيْ وَاللهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَمَلْم مَلْم وَلَه وَمَلْم مَا يَعْلَيْهُ وَالِهِ وَمَلْم مَلْم وَلَا عَلَيْه وَاللهُ وَعَالَى عَلَيْه وَاللهُ وَعَالَى عَلَيْه وَاللهُ وَعَالَى عَلَيْه وَاللهُ وَعَالَى عَلَيْه وَاللهِ وَمَلْم مَا يَعْ وَاللهُ وَعَالَى عَلَيْه وَاللهِ وَمَلْم مَا يَعْ وَاللهِ وَمَلْم مَا يَعْ وَالله وَمَا عَلَيْه وَاللهُ وَعَالَى عَلَيْه وَاللهُ وَعَالَى عَلْه وَاللهُ وَمُوالِ كَورِم مِاللهُ وَمِاللهُ وَمَا الله وَمَا اللهُ وَمَا لَه وَمَلْم وَاللهُ وَمَا الله وَمَا الله وَمَا الله وَمَالم وَالله وَمَلْم وَالله وَمَلْم وَالله وَمَلْم وَالله وَمَلْم وَالله وَمَلْم وَلِي عَلَيْه وَالله وَمَلْم وَلِي عَلَيْه وَالله وَمَلْم وَالله وَمَلْم وَالله وَمُولُولُ مَا وَالله وَمُولُولُ مَا عَلَيْه وَلُولُولُ مَا وَالله وَمُولُولُ مَا وَالله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى عَلْمُ وَاللهُ وَلَا عَلَيْ عَلْمُ وَا مَا وَا عَلْمُ وَاللهُ وَلُولُولُ مَا عَلَيْهِ وَلِهُ وَلِهُ وَلُولُول

والمناك المناك المناكم المناكمة المناك المناك المناك المناكمة المن

<sup>1 .....</sup>مسند امام احمد، حديث جعفر بن ابي طالب رضي الله عنه، ١ /٢ ٤٠، الحديث: ١٧٤٠.

<sup>2 .....</sup>ترمذي، كتاب الدعوات، ٩٦-باب، ٥/٤ ٣١، الحديث: ٣٤٥٣.

#### امت كى بھلائى برنبى كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَحُرَص كَى جَعَلَك اللهُ

اس سے معلوم ہوا کہ اورلوگ تواپنی اوراپنی اولاد کی بھلائی کے تربیص ہوتے ہیں مگر بیرسولِ رحمت صلّی اللّهٔ نَعَالی عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ اللّهُ نَعَالی اوران کی خیرخواہی پر تربیص ہیں۔ اب أمت پران کی حرص اور شفقت کی جھلک ملاحظہ ہو حضرت زید بن خالد جُہنی دَضِی اللّهُ تَعَالیٰ عَنْهُ سے روابیت ہے ، حضور پُر نور صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ نے ارشا و فرمایا ' اگر مجھے اپنی امت پر وشوار نہ ہوتا تو ہیں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حتم ویتا اور عشاء کی نماز کو تہائی رات تک موّخرکر دیتا۔ (3)

مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکارِ عالی وقارصَلَی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے خطبہ میں جَج فرض ہونے کا بیان فر مایا۔ اس برایک شخص نے کہا، کیا ہرسال فرض ہے؟ نبی کریم صَلَّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے سکوت فر مایا۔ سائل نے سوال کی تکرار کی توارشا دفر مایا کہ' جو میں بیان نہ کروں اس کے در پے نہ ہو، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہرسال حج کرنا فرض ہوجا تا اورتم نہ کر سکتے۔ (4)

صحيح مسلم ميل بى حضرت أبي بن كعب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ عَدُوابِيت مِحْضُور بُرُنُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ

فَ الْحَالَ الْحِدَالُ الْحِدَالُ الْحِدَالُ الْحِدَالُ الْحِدَالُ الْحِدَالُ الْحِدَالُ الْحِدَالُ

النجاء الافهام الباب الرابع في مواطن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم... النجا فصل الموطن الرابع والثلاثون...
 النجاص ٢٤١.

<sup>2 .....</sup> تفسير كبير، التوبة، تحت الآية: ١٧٨/٦،١٢٨.

<sup>3 .....</sup>ترمذي، ابواب الطهارة، باب ما جاء في السواك، ١٠٠١، الحديث: ٣٣.

<sup>4 .....</sup>مسلم، كتاب الحج، باب فرض الحجّ مرّة في العمر، ص١٩٨، الحديث: ١١٤(١٣٣٧).

#### امت کے د کھ در دسے خبر دار

اس آیت سے بیجی معلوم ہوا کہ حضورِ اقدس صَلَّی اللهٔ نَعَا لَی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ اینی امت کے دکھ درد سے خبر دار ہیں کیونکہ ہماری تکلیف کی خبر کے بغیر قلب مبارک برگرانی نہیں آسکتی ، نیز جیسے حضورِ اقدس صَلَّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللّٰهِ وَسَلَّمَ کی رسالت ہر وقت ہے ایسے ہی آ ب کی خبر داری بھی ہرساعت ہے۔

﴿ بِالنَّهُ وَمِنْ لِنَنَ مَعُونُ فَى مَرِيبَ عَمِهِ بِان ، رحمت فرمانے والے بیں۔ اس آیت میں اللّٰه نعالی علیه فربان ، رحمت فرمانے والے بیں۔ اس آیت میں اللّٰه نعالی عَلَیْهِ وَسَدَّمَ وَالْهِ وَسَدَّمَ وَالْمِ وَسَدَّمَ وَالْمِ وَسَدَّمَ وَالْمِ وَسَدَّمَ وَالْمِ وَسَدَّمَ وَاللّٰهِ وَسَدَّمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَدَّمَ وَاللّٰهِ وَسَدَّمَ وَاللّٰهِ وَسَدَّمَ وَاللّٰهِ وَسَدَّمَ وَاللّٰهِ وَسَدَّمَ وَاللّهُ وَاللّٰهِ وَسَدَّمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَسَدَّمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَسَدَّمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَسَدَّمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمِ وَسَدَّمَ وَاللّٰهُ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَسَدَّمَ وَاللّٰمَ وَسَدَّمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمِ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمَ وَاللّٰمُ وَالْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُ وَالْمُعَالِمُ اللّٰمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِّمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَلِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَالْمُعَالِمُ وَاللّٰمُ وَالْمُعَالِمُ ا

و نسير مراط الجنان الجنان

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب بيان انّ القرآن على سبعة احرف و بيان معناه، ص٩٠٩، الحديث: ٢٧٣

<sup>2 .....</sup> فتأوى رضوبيه ٥٨٣/٢٩ ـ

#### نى كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى رحمت متعلق دوا حاديث

سركارِ دوعالم صَلَّى اللَّهُ يَعَالَيْ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَل رحمت ورافَت كِمنْعَلْق دواَ حا ديث ملاحظه فرما ئيس \_ (1) .....حضرت عبد الله بن عمروبن عاص دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا قرمات بين كدرسول كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے قرآن یاک میں سے حضرت ابرا جمع عَلَيْهِ الطّلوةُ وَالسَّلام کے اس قول کی تلاوت فرمائی

ترجية كنزالعرفان: الميرادب!بينك بنول في بهت س لوگوں کو گمراہ کر دیا تو جومیرے پیچھے چلے تو بیشک وہ مجھے (تعلق رکھنے والا) ہے اور جومیری نافر مانی کرے تو بیشک تو بخشنے والامہر بان ہے۔

مَ بِ إِنَّهُ قَ أَضْلَكُنَ كُثِيرًا هِنَ النَّاسِ فَهُنَ تَبِعَنِي فَاتَّهُ مِنِّي قُومَن عَصَانِي فَاتَّكَ عَفُوسٌ

اوروه آيت تلاوت فرمائي جس مين حضرت عيسلى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَابِيرُول بِ

ٳڹؙۘؾؙؙۘۼڐؚؠٞۿؠؙڡؘٳٮٛۿؠ۫ۘ؏ؚۘۘؠٵۮڰٷٳڹۛؾۼ۬ڣؚۯڷۿؠ۫ وَإِنَّكَ الْتَالَعَزِيْزُ الْحَكِيمُ (2)

ترجیه کنزالعِرفان: اگر توانهیں عذاب دی تووہ تیرے بندے میں اورا گرنوانہیں بخش دیتو بیشک تو ہی غلبے والا بھمت والا ہے۔

توحضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرَكْر بِيطارى بهو كبيا اورائي دستِ اقدس اتَّها كروعا كي "اے الله! عَزَّوَجَلَّ، میری امت، میری امت الله تعالی نے حضرت جبرتیل عَلیْهِ السَّلام سے فرمایا'' اے جبریل! عَلیْهِ السَّلام، میرے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي بِارِگاه مِين جِا وَاوران سے بوچھوحالانکہ تمہارارب ءَزَّ وَجَلَّ خوب جانتا ہے گران سے بوچھو كراتبيس كيا چيزرُ لا ربى ہے۔حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام حضورِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كى بارگاه ميں حاضر ہوئے اور بوجها تواتبين دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللهِ وَسَلَّمَ فَي عَرْضَ معروض كي خبر دى ـ الله تعالى في حضرت جبريل عے فرمایا: تم میرے حبیب صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كے ياس جا وَاوران عَلَيْهِ وَاللهُ سَنُو ضِيْكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُ كَ" آپِ كَ امت كَي بَخشش كے معاملے ميں ہم آپ كوراضى كرديں گے اور آپ كُومكين نہ كريں گے۔ (3) (2) .....حضرت انس بن ما لك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين ما لك دَضِى اللهُ عَنْهُ فرمات بين ما لك دَضِى اللهُ عَنْهُ فرمات بين ما لك دَضِي اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ فَرَضِي اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فَرَالَ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ فَرَاللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلِهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَا ا بَيْ شَفَاعَت كاسوال كياتو آب صَدِّى اللهُ يَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشا وفرمايا " ميس كرون كا ميس نعرض كي: يارسولَ الله اصَلَّى اللّٰهُ تَعَا لَىٰعَلَيْهِ وَاللَّهُ ، مين آپ کوکهان تلاش کرون؟ ارشادفر مايا''سب سے پہلے مجھے بل صراط پر تلاش کرنا۔ ميں نے عرض کی:اگر بل صراط برنہ یا وَل ( تو کہاں تلاش کروں )؟ ارشا دفر مایا: ' کچر مجھے میزان کے پاس تلاش کرنا۔ میں نے عرض کی: اگر میزان کے پاس نہ

المائده: ١١٨.

یا وَل ( تو س جگہ تلاش کروں )؟ارشادفر مایا:'' پھر مجھے حوض کوثر کے یاس ڈھونڈ نا کیونکہ میںان ننین مقامات سے ادھراُ دھرنہ ہول گا۔<sup>(1)</sup> اعلى حضرت دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات إلى ہرمنزل اینے جاند کی منزل غفر کی ہے ونیا مزار حشر جہاں ہیں غفور ہیں اورفر ماتے ہیں:

سائل ہوں سائلوں کوخوشی لانہر کی ہے

مومن ہوں مومنوں بیررؤ ف رحیم ہو

#### فَإِنْ تَوَلَّوْافَقُلْ حَسْبِي اللَّهُ فَي لِآلِكَ إِلَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَالِ كُلِّهُ وَهُوَ عَلَيْهِ وَكُلَّ وَهُو مَ بُ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿

ترجية كنزالايبان: پھراگروہ منه پھيرين توتم فر مادوكه مجھے الله كافي ہے اس كے سواكسى كى بندگی نہيں ميں نے اسى پر بھروسہ کیا اوروہ بڑے عرش کا ما لک ہے۔

ترجيهةً كنزُالعِرفان: كِيرا كروه منه يجيرين تؤتم فر ما دوكه مجھے الله كافي ہے اس كے سواكوئي معبوز نہيں، ميں نے اسى ير تجفروسه کیاا دروه عرش عظیم کا ما لک ہے۔

﴿ فَإِنْ تَوَكُّولَ : كِيمِ الروه منه يجيم بيري - ﴾ ليني يجرا كرمنافقين وكفار الله ءَزَّوَجَالَ اوراس كرسول صَلْى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرابيان لانے سے اعراض کریں اورآپ سے جنگ کا اعلان کریں تو اے حبیب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَمْ فرما دو کہ مجھے اللّٰه عَزَوَجَلَّ کافی ہے اور وہ تہمار بےخلاف میری مددفر مائے گا۔اس کے سواکوئی معبود تہمیں ، میں نے اسی پر بھروسہ کیاا ور وہ عرشِ عظیم کا ما لک ہے۔ <sup>(2)</sup>

#### اہم کاموں سے متعلق ایک وظیفہ

حضرت ابودرداء دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روایت ہے، سرکا رِدوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نِے ارشا وفر مایا "جَسْخُص نِي اورشام سات مرتبه به برله ها"حسبي الله الآيالة إلاهو عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَمَ بُ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ" توالله تعالیٰ اس کے اہم کا موں میں اسے کافی ہوگا۔(3)

- 1 ..... ترمذي، كتاب صفة القيامة، باب ما جاء في شأن الصراط، ١٩٥/٤، الحديث: ٢٤٤١.
  - 2 سسخازن، التوبة، تحت الآية: ٢٩ ١، ٢/٩ ٩٠٠.
  - 3 .....ابو داؤد، كتاب الادب، باب ما يقول اذا اصبح، ١٦/٤، الحديث: ٨١،٥٠.



حضرت عبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين "سورة يونس مكيه عالبتهاس كي تين آيتين غَانُ كُنْتَ فِي شَكِّ " ہے لے كر' لا بُي<del>ُومِنُونَ</del>" تك مدينه منوره ميں نازل ہو كيں ۔ <sup>(1)</sup>

#### ركوع اورآيات كى تعداد

اس سورت میں 11 رکوع اور 109 آپینی ہیں۔

#### ' درنس''نام ر<u>کھنے کی وج</u>ہ (چ

اس سورت کی آبت نمبر 98 میں الله تعالی کے نبی حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ے کہ جب انہیں حضرت یونس عَلَیْہِ الصَّلَهُ أَ وَالسَّلام نے عذاب کی وعید سنائی اورخود و مال سے تشریف لے گئے توان کے جانے کے بعدعذاب کے آثار دیکھ کروہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سیجے دل سے تو بہ کی تو ان سے عذاب اٹھالیا سياراس وافتح كى مناسبت سے اس سورت كا نام 'سورة بونس' ركھا كيا۔

#### سورہ یونس کے بارے میں حدیث

حضرت عبدالله بن عمرودَ ضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين ، أبيت ضلى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَإِله وَسَلَّمَ مِين حاضر بهوكرعرض كي: يارسولَ الله! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، مجھے قرآن سكھا و بيجئے \_ارشا وفر مايا و الله اصلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، مجھے قرآن سكھا و بيجئے \_ارشا وفر مايا و الله شروع ہونے) والی نثین سورنٹیں پڑھانو۔اس نے عرض کی: میری عمر بہت ہو چکی ہے،میرا دل سخت ہو گیا اور زیان موٹی ہو تُنی ہے۔ارشا دفر مایا'' تو 🚣 (ہے شروع ہونے) والی تین سورتیں پڑھلو۔اس نے پھروہی عرض کی تو حضور اقدس صَلّی اللهٔ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي ارشا دفر مايا "مُسَبَّحات (يعين بيج سي شروع مونے والى سورتوں) ميں سے تين سورتيں برا صلوراس نے پھر وہی عذر پیش کیا اور عرض کی: یاد سول الله! صَلَى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَمَ، مجھے کوئی جامع سورت سکھاد بجئے۔رسول

1 سسالبحر المحيط، يونس، تحت الآية: ١، ٥/٥ ١.



كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهِ اسْتُ إِذْ الزُّلْزِلْتِ الْآسُفُ 'والى سورت سكھا دى - إس سے فارغ ہونے ك بعداُس شخص نے عرض کی:اس ذات کی شم جس نے حق کے ساتھ آپ کومبعوث فرمایا، میں بھی اس پراضافہ ہیں کروں گا۔اس كے چلے جانے كے بعد حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ دومر شبارشا دفر مايا'' بيجيوڻا ساآ دمي نجات يا گيا۔

**۲ Y X** 

#### سورہ ہونس کےمضامین

اس سورت كامركزي مضمون بير ہے كماس ميں الله تعالىٰ كى وحدا نيت، نبى كريم صَلَى اللهُ يَعَالَىٰء مَا لِهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت،مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اوراعمال کی جزاء دسز اسلنے کومختلف دلائل سے ثابت کیا گیا اور قر آن مجید بر ا بیان لانے کی دعوت دی گئی ہے۔اس کےعلاوہ اس سورت میں پیمضامین بیان کئے گئے ہیں۔

- (1) .....مشركين كعقائد بيان كئے كئے اور نبى اكرم صَلَّى اللهُ قعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت كا ا تكاركر نے والول كے 5 شیہات ذکر کے ان کار دکیا گیا ہے۔
  - (2).....الله تعالیٰ کی عظمت پردلالت کرنے والے اس کی قدرت کے آثار ذکر کئے گئے ہیں۔
    - (3)..... دُثُو ی زندگی کی مثال بیان کر کے اس میں غور کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔
      - (4) ..... کفار کو قرآن یا ک جیسی ایک سورت بنا کر دکھانے کا چیانے کیا گیا۔
  - (5) ..... كفار كى طرف سے پہنچنے والى أَذِيَّتُول برحضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كُوْسَلَى وَي كُنُّ ہے۔
- (6) ..... قرآن یاک کی صدافت کو ثابت کرنے اور عبرت ونصبحت کے لئے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰ أَوَ السَّلَام اوران کی قوم كاوا قعه، حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اوران كي قوم كاوا قعه اورحضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام اوران كي قوم كاوا قعه بیان کیا گیاہے۔
- (7)....اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی شریعت اور قر آن کے احکام بیمل کرنے میں انسانوں کی اینی ہی بہتری ہے۔

ما فیل سورت از توب کے ساتھ مناسبت بیہ ہے کہ سور او توبہ کا اختتا م نبی کریم صلَّى الله تعالی

عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاوصاف كے بیان بر ہوااورسورہ یونس كی ابتداء میں رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِنا زل كی جانے والی وحی برہونے والے شکوک وشیہات کارد کیا گیاہے۔ نیز سور ہُ تؤبہ میں زیاد ہز منافقین کے احوال اور قر آنِ پاک کے بارے میں ان کاموقف بیان کیا گیا جبکہ سورہ پین میں کفارا ورمشر کین کے آحوال اور قر آنِ پاک کے بارے میں ان کے آقوال ہیان کئے گئے ہیں۔

#### بسمالتوالرخلنالرجيم

الله کے نام سے شروع جونہایت مہربان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

الله کے نام سے شروع جونہایت مہربان ،رحمت والا ہے۔

ترجيه كنزالعرفان:

### اللا فن تِلْكَ النَّالُكِ الْكِالِثُ الْكِلْبِ الْحَكِيمِ ١٠

ترجمة كنزالايمان: بيرحمت والى كتاب كي أيتي بيل-

ترجية كنزالعِرقان: "الله"، يحكمت والى كتاب كي آيتي بيل.

﴿ الله نعالى بهتر جانتا ہے۔ (1) کی مراد الله نعالی بهتر جانتا ہے۔ (1) ﴿ تِلْكَ الْبُ الْكِتْ الْحَكِيْمِ: يه حكمت والى كتاب كى آيتي بين ﴾ ايك قول يه به كداس آيت ميس ان آيات كى طرف اشاره ہے جواس سورت ميں موجود بيں معنى يہ بي كما حضيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، يه آيات قرآن ہی کی آیات ہیں جوآپ پرِنازل کیا گیا۔دوسرا قول پیہے کہاس سے قرآنِ پاک کی ان آیات کی طرف اشارہ ہے جواس سورت سے پہلے ذکر ہوئیں اور معنی بیہ ہیں کہ وہ آیات حکمت والی کتاب کی آبیتیں ہیں۔ <sup>(2)</sup>

1 ..... جلالين، يونس، تحت الآية: ١، ص ١٦٩.

2 سسحازن، يونس، تحت الآية: ١، ٢٩٩/٢.



## ٱكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْ حَبْنَا إِلَّى رَجْلٍ مِّنْهُمْ أَنْ أَنْدِرِ النَّاسَ وَبَشِرِ الَّذِينَ امَنُو السَّاكَمُ مَن اللَّهُمْ قَدَمَ صِلْ فِي عِنْدَارَ بِهِمْ قَالَ الْكُفِرُونَ اِنَّ هٰ أَلْسَحِيُّ مُّبِينٌ ﴿

ترجية كنزالايمان: كيالوگول كواس كا اچنجا مواكه مم نے ان ميں سے ایک مردكووجی جیجی كه لوگول كودرسنا وَاورا بمان والوں کوخوشخبری دو کہان کے لیےان کے رب کے پاس سے کا مقام ہے کا فربولے بیشک بیتو کھلا جا دوگر ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: کیالوگوں کواس بات برتعجب ہے کہ ہم نے ان میں سے ایک مرد کی طرف بیروحی جمیجی کہ لوگوں کو ڈرسنا وَاورایمان والوں کوخوشخبری دو کہان کے لیےان کے رب کے پاس سے کا مقام ہے۔ کا فروں نے کہا: بیشک بیتو کھلا جا دوگرہے۔

﴿ آكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا: كيالوكول كواس بات برتعجب ہے۔ ﴿ شَانِ نزول: حضرت عبد اللَّه بن عباس رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات بين كه جب الله تَبَارَكَ وَتَعَالَي ني رسولِ اكرم صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كورسالت يه مشرف فرما يا اور آپ نے اس کا اظہار کیا تو عرب میں رہنے والے لوگ منکر ہو گئے اور ان میں سے بعضوں نے بیکہا کہ 'اللّٰه ءَزُوَ جَلَّ اس سے برتر ہے کہ سی بشرکورسول بنائے ،اس بربیآ بات نازل ہوئیں۔(1)

﴿ قَارَمُ صِلْقِ: ﴿ كَامْقَامِ ﴾ قدم سے اس كى جگه يعنى مقام مراد ہے اور مفسرين نے قَدَمُ صِلْقِ كے معنى بيان فرمائے بين، بهترين مقام، جنت مين بلندم رتبه، نيك اعمال، نيك اعمال كا أجراور نبي اكرم صَلَّى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَي شفاعت \_ <sup>(2)</sup> گویا فرمایا گیا کے مونین کیلئے اللّٰہ عَزَّوَ جَلّ کی بارگاہ میں بہترین مقام ہے یا جنت میں بلندمر تنبہ ہے یا دنیا میں نیک اعمال کی تو فیق ہے با آخرت میں نیکیوں کا جرہے باسر کا رِدوعالم صَلّی اللّٰهُ قَعَالٰی عَلَیْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ کی شفاعت ہے۔

2.....خازن، یونس، تحت الآیة: ۲، ۲/، ۳، صاوی، یونس، تحت الآیة: ۲، ۸۵۳/۳، ملتقطاً .



﴿ قَالَ الْكُفِي وَنَ : كَافرول نِ كَهَا . ﴿ كَفَار نِ بِهِ لِوَ بَشركار سول هونا قابل تعجب وا نكار قرار ديا اور پھر جب حضور پُرنور صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ صلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كَ مِجْزات دَيجے اور لِقين هوا كه يه بشركى قدرت سے بالاتر بين تو آ ب صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كَمُال اور ابن وَسَلّم كُوسا حربتا يا \_ أن كايد وك توكيد وباطل ہے مگراس ميں بھى حضورا كرم صَلّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم كَمُال اور ابن عَبْر كا إعتراف يا يا جاتا ہے ۔ (1)

اِنَّى َ اللَّهُ اللَّهُ النِّنِ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَئُ مَنْ فِي سِتَّةِ البَّامِ ثُمَّ اللَّهُ النِّي خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْاَئُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مِن شَفِيعٍ إِلَّا مِنْ بَعْدِ إِذْنِهُ مَا اللَّهُ مَا الل

ترجدهٔ کنزالایمان: بیشک تمهارارب الله ہے جس نے آسان اور زمین جیددن میں بنائے پھرعرش پر اِستواء فر مایا جسا
اس کی شان کے لائق ہے کام کی تدبیر فر ما تا ہے کوئی سفارشی نہیں مگراس کی اجازت کے بعد بیر ہے الله تمہارارب تواس کی بندگی کروتو کیا تم دھیان نہیں کرتے۔

ترجہ کے گنوُالعِرفان: بیشک تمہارارب اللّٰہ ہے جس نے آسان اور زمین چھون میں بنائے بھرعرش پراستوافر مایا جہیسا اس کی شان کے لائق ہے، وہ کام کی تدبیر فر ما تاہے، اس کی اجازت کے بعد ہی کوئی سفارشی ہوسکتا ہے۔ بیراللّٰہ تمہارارب ہے تو تم اس کی عبادت کروتو کیاتم سمجھتے نہیں؟

﴿ اِنَّى مَا الله عَلَى الله عَلَى الله عِدِهِ الله عِدِهِ السَّالَةُ عِلَى الله تعالیٰ نے وی ، بِعَثَ اور رسالت برکفار کے تعجب کو بیان فر ما یا اور اس آیت میں ان کے اس تعجب کو اس طرح زائل فر ما یا کہ ساری مخلوق کو پیدا فر مانے والی ذات کا ان کی طرف ایک رسول بھیجنا کہ جو انہیں نیک اعمال بر تواب کی بشارت دے اور برے اعمال برعذاب سے ڈرائے کوئی بعید نہیں ہے کیونکہ اس جہاں کو پیدا کرنے والا ایک ہے، وہ ہر چیز برقا در اور اس کے احکام نافذ ہیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس

وتفسيروم لظالجنان

نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور وہی اس کا ئنات کے نظام کو جلار ہاہے، نیز وہی ثواب اور عذاب دینے والا ہے کیونکہ اس دنیا کی زندگی کے بعدسب نے اسی کی طرف لوٹ کرجانا ہے، اس کئے تمام مخلوق کواسی کی عبادت کرنی جائے۔(1) نوہ: آسانوں اور زمینوں کو چھودن میں بیدا کرنے اور عرش پر اِستوا فرمانے کی تفسیر سورہ اُعراف آیت نمبر 54 میں گزرچکی ہے۔

﴿مَامِنْ شَفِيْعِ إِلَّامِنُ بَعْدِ إِذَّنِهِ: اس كى اجازت كے بعد بى كوئى سفارشى موسكتا ہے۔ ﴾ اس میں بت يرستوں كاس قول کارد ہے کہ بت اُن کی شفاعت کریں گےانہیں بتایا گیا کہ شفاعت اجازت یافٹٹگان کےسواکوئی نہیں کرےگا اور ا جازت یا فنة صرف اس کے مقبول بندے ہوں گے۔ <sup>(2)</sup>

#### الله تعالیٰ کی بارگاه میں شفاعت 🥋

قيامت كون انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ، اولياء وصالحين دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ اورو يَكْرَجِنْتَى شفاعت فرما تيب گے اور اِن شفاعت کرنے والول کے سرداراور آقاومولی حضور سیدالمرسلین صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ہول گے۔ چنانچہ حضرت أبي بن كعب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا '' میں قیامت کے دن انبیاءِ کرام عَلَیْهِهٔ الصَّلَوةُ وَانسَّلام کا امام ،خطیب اور تنفیع ہوں گااوراس پر (مجھے )فخر نہیں۔<sup>(3)</sup> حضرت ابودرواء رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ نَهُ الشَّاهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهُ الشَّاهِ فَرَمَا مِا وَمُسَلِّم اللَّهُ عَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهُ الشَّاهِ وَشَهِيد کی شفاعت اس کے ستر قریبی رشتہ داروں کے بارے میں مقبول ہوگی۔<sup>(4)</sup>

حضرت الس بن ما لك رضي الله تعالى عنه سے روايت ہے، حضورا قدس صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ ارشاد فر مایا'' قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوں گے ،اس وفت ایک جہنمی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا تواس سے کے گا: کیا آپ کو یا ذہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے یانی پینے کو ما نگا تو میں نے آپ کو یانی پلایا تھا؟ اتنی ہی بات یروہ جنتی اس جہنمی کی شفاعت کرے گا۔ایک (جہنمی) دوسرے (جنتی) کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا: آپ کو یا دنہیں کہ ایک

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ١٨٨/٦،٢ ملحصاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، يونس، تحت الآية: ٣٠١/٢ .٣.

١٠٠٠- ترمذى، كتاب السناقب، باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ٣٥٣٥، الحديث: ٣٦٣٣.

<sup>4 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الجهاد، باب في الشهيد يشفع، ٢ / ٢ ، الحديث: ٢ ٢ ٥ ٢ .

دن میں نے آپ کووضوکرنے کے لئے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی بروہ اس کاشفیع ہوجائے گا، ایک کہے گا: آپ کو یا ذہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھےفلاں کام کے لئے بھیجا تو میں چلا گیا تھا؟اس قدر پر بیاس کی شفاعت کرے گا۔(1)

حضرت انس بن ما لك رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ مِهِ روايت ہے، حضورِ اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَنْهُ مِهِ وَسَلَّمَ فَارشا و فرمایا''ایک جنتی شخص جھا نک کرجہنمیوں کی طرف دیکھے گا توایک جہنمی اس سے کہے گا: آپ مجھے نہیں جانتے؟ وہ کہے گا '' وَ اللّٰہ! میں تو بچھے نہیں بہجانتا ہم پرافسوس ہے، تو کون ہے؟ وہ کہے گا: میں وہ ہوں کہآ یہ ایک دن میری طرف سے ہو كرگزرے اور مجھے سے یانی مانگا اور میں نے بلا دیا تھا، اس کے صِلہ میں اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کے حضور میری شفاعت سجیجے۔ وه جنتی الله ءَزُوَ جَلَّ کے زائروں میں اس کے حضور حاضر ہوکر بیرحال بیان کر کے عرض کرے گا: اے میرے رب! عَزُوَ جَلَّ، تواس کے حق میں میری شفاعت قبول فر مائے واللّٰہ تعالیٰ اُس کے حق میں اِس کی شفاعت قبول فر مائے گا۔<sup>(2)</sup> الله تعالیٰ ہمیں اپنے مقبول بندوں کی شفاعت سے حصہ عطافر مائے ، امین ۔

النومر جعكم جبيعًا وعدالله حقًا النافي النومر وعكم النوع النوع المالية النومر وعكم النوع الله المالية لِيجْزِى الَّذِينَ امَنُواوَعَبِدُوا الصَّلِحُتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِينَ كُفَرُوا لَهُمْ شُرَابٌ مِنْ حَبِيمٍ وَعَنَابُ إِلْيُمْ بِمَا كَانُوْ الْكُفُرُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: اسى كى طرفتم سبكو پھرنا ہے الله كاسجا وعده بيشك وه پہلى باربنا تاہے پھرفناكے بعددوباره بنائے گا کہان کو جوایمان لائے اورا چھے کام کیےانصاف کاصلہ دے اور کا فروں کے لیے بینے کو کھولتا یا نی اور در دنا ک عذاب بدلہ ان کے گفر کا۔

ترجیلۂ کنزُالعِرفان: اسی کی طرفتم سب کولوٹنا ہے(یہ)اللّٰہ کاسجا وعدہ ہے۔ بیشک وہ پہلی بار(بھی) پبیدا کرتا ہے پھر

<sup>1 .....</sup>ابن ماجه، كتاب الادب، باب فضل صدقة الماء، ١٩٦/٤، الحديث: ٣٦٨٥.

<sup>2----</sup>مسند ابو يعلى، مسند انس بن مالك، ما اسنده تَابِت البِنائي عن انس، ٢٣٧/٣، الحديث: ٣٤٧٧.

فنا کرنے کے بعد دوبارہ بنائے گاتا کہ ایمان لانے والوں اورا چھے مل کرنے والوں کو انصاف کے ساتھ بدلہ دیے اور کا فروں کے لیےان کے کفر کی وجہ سے شدید گرم یانی کامشروب اور در دنا ک عذاب ہے۔

﴿ إِنَّهُ يَبُكِ وَاللَّحَلْقَ: بِينِكُ وه بِهِلَى بإر ( بهي ) بيدا كرتا ہے۔ ﴾ اس آيت ميں حشر ونشر ،مَعا ديعني لوٹنے كى جگه كا بيان اور منکرین کارد ہےاوراس برنہایت لطیف پیرایہ میں دلیل قائم فر مائی گئی ہے کہوہ پہلی بارزندگی دیتا ہےاوراَ عضاءِمُرَ شَبه کو پیدا کرتا اورتر کیب دیتا ہے تو موت کے ساتھ اعضاء کے مُنتشر ہوجانے کے بعدان کو دوبارہ تر کیب دینا اور بنے ہوئے انسان کوفنا ہوجانے کے بعد پھر دوبارہ بناوینا اور وہی جان جواس بدن سے علق رکھتی تھی اس کواس بدن کی درستی کے بعد بھراسی بدن ہے متعلق کر دینااس کی قندرت ہے کیا بعید ہے اوراس دوبارہ پیدا کرنے کامقصود جزائے اعمال یعنی فر ما نبر دار کونواب اور گناه گارکوع**زاب دیناہے**۔<sup>(1)</sup>

﴿ بِالْقِسْطِ: انصاف كے ساتھ ۔ ﴾ اس سے مرادیہ ہے كہ نیکوں كے ثواب میں کمی نہ کی جائے گی ، یااس سے بیمراد ہے كہ نیکوں نے دنیامیں انصاف کیا کہ جن باتوں کا انہیں تھم دیا گیاان بڑمل کیااور جن سے روکا گیااس سے بازر ہے۔ بی*عر* بی ترکیب کے اعتبار سے فرق ہے۔

﴿ وَالَّذِي لِينَكَكُفَرُوا لَهُمُ شَرَابٌ مِّنْ حَرِيمُ : اور كافرول كے ليے شديد كرم يانى كامشروب ہے۔ ﴾ اس آيت میں جہنم کے اندر کفار کے جس مشروب کا بیان ہوااس کی کیفیت ملاحظہ ہو، چنا نجیہ حضرت ابو ہر ریرہ دَ ضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنَهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي ارشا دفر مایا' نشدیدگرم بانی ان (جہنمیوں) کے سریرڈ الا جائے گاتو وہ سَر ابت کرتے ہوئے ان کے بیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو پچھ بیٹ میں ہوگا اسے کا ہے کر قدموں سے نگل جائے گااور یہی''صَهُر'' بعنی گل جانا ہے، (ان کےساتھ) بار باراسی طرح کیا جائے گا۔<sup>(3)</sup>

## هُوَالَّذِي كَجَعَلَ الشَّبْسَ ضِياءً وَّالْقَبَى نُوْرًا وَّقَتَى كَاهُ مَنَازِلَ - We 1000 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -

1 ....خازن، يونس، تحت الآية: ٤، ١/٢ . ٣٠

سسخازن، يونس، تحت الآية: ٤، ١/٢، ٣، صاوى، يونس، تحت الآية: ٤، ٣/٤ ٥٨، ملتقطاً.

<sup>3 .....</sup>ترمذي، كتاب صفة جهنّم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ٢٦٢/٤، الحديث: ٩٩١.

#### يُقَصِّلُ الْإِلْتِ لِقُوْمِ يَعْلَمُونَ ٥

ترجمه كنزالايمان: وہى ہے جس نے سورج كوجگمگا تا بنايا اور جاند چبكتا اور اس كے ليے منزليس گھرائيس كتم برسوں کی گنتی اور حساب جانواللّٰہ نے اسے نہ بنایا مگر حق نشانیاں مفصل بیان فرما تا ہے ملم والوں کے لئے۔

ترجیه کنزالعِرفان: وہی ہے جس نے سورج کوروشنی اور جاند کونور بنایا اور جاند کے لیے منزلیں مقرر کردیں تا کتم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو۔اللّٰہ نے بیسب حق کے ساتھ پیدا فرمایا۔وہ علم والوں کے لئے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے۔

﴿ هُوَ الَّذِي يَجِعَلَ الشُّهُسَ ضِيبًا عُرَّا أَتَقَهَى نُوسًا: وبى ہے جس نے سورج کوروشنی اور جا ندکونور بنایا۔ کو ضیاء سے مراد ذاتی روشنی اور نور سے مراد دوسرے سے حاصل کی ہوئی روشنی ہے۔ جب اس روشنی کا تعلق سورج سے ہوتو اسے ضیاء اورجا ندسے ہوتواسے نور کہنے ہیں۔(1)

﴿ وَقَدَّى مَا هُمَنَا ذِلَ: اور جا ند کے لیے منز کیس مقرر کر دیں۔ ﴾ جا ند کی اٹھائیس منزلیس ہیں اور بیربارہ بُرجوں میں تقسیم ہیں ، ہر برج کے لئے1/3\_2 منزلیں ہیں، جاند ہررات ایک منزل میں رہنا ہے اور مہینة میں دن کا ہوتو دورا تیں ور نہایک رات چھپتا ہے۔ <sup>(2)</sup> ان منزلوں کومقرر کرنے میں حکمت بیہ ہے تا کہتم سالوں کی گنتی اور مہینوں ، دنو ں اور ساعتوں کا حساب جان لو۔اللّٰه ءَذَّوَ جَلَّ نے بیسارانظام عَبَث اور بریار نہیں بنایا بلکہ فق کے ساتھ ببیدا فرمایا ہے تا کہ اس سے اُس کی قدرت اوراس کی وحدا نبیت کے دلائل ظاہر ہوں اور الله ءَرُّوَ جَلَّ علم والوں کے لئے تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تا کہوہ ان میں غور کرکے نفع اٹھا تنیں۔<sup>(3)</sup>اس سے معلوم ہوا کہ مم ریاضی علم ہیئت علم فلکیات وغیرہ بڑے مفید علم ہیں کہان سے الله ءَرَّوَ جَلَّ كى قدرت معلوم ہوتی ہے نیز حسنِ نیت كے ساتھ ان كا سيھنا ثواب كا كام ہے۔

#### 

1 ..... صاوى، يونس، تحت الآية: ٥، ٣/٥٥/٨.

2 .....بغوى، يونس، تحت الآية: ٥، ٢/ ٩٠ - ٩١.

3 .....خازن، يو نس، تحت الآية: ٥، ٢/٢ ، ٣، مدارك، يو نس، تحت الآية: ٥، ص ٤٦٣، ملتقطاً



#### لَا لِيَتِ لِقُوْمِ لِيَتَّقُونَ ٠

ترجمة كنزالايمان: بيتك رات اوردن كابدلتا آنا ورجو يجهرالله ني سمانوں اورز مين ميں پيدا كيا ان ميں نشانياں ہیں ڈروالوں کے لیے۔

ترجيهة كنزًالعِرفان: بيتك رات اوردن كي تنبديلي ميں اور جو يجھ اللّه نے آسانوں اور زمين ميں پيدا كيا ان ميں ڈرنے ا والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

﴿ إِنَّ فِي اخْتِلافِ النَّهِ مِن اللَّه تعالى على الله الله وردن كى تبديلى ميس - ﴿ است بهلى آيات ميس اللَّه تعالى في ابني ربوبيت اور وحدا نبیت برز مین وآسمان کی تخلیق ،سورج اور جا ندکے اَ حوال سے دلائل قائم فر مائے اوراس آبیت میں دن اور رات کے اختلاف سے حاصل ہونے والے فو اکدسے وحدانیت پر دلیل قائم فر مائی۔ آبت کا خلاصہ بیہ ہے کہ بے شک دن اور رات کے آنے جانے ، کم اور زیادہ ہونے میں اور جو کچھ اللّٰہ تعالیٰ نے آسانوں میں پیدا فرمایا جیسے فرشتے ،سورج ، چاند،ستار بے وغيره اور جو بچھز مين ميں بيدافر مايا جيسے حيوان ، پهاڑ ، دريا ،نهريں اور درخت وغيره ان سب ميں الله تعالىٰ سے ڈرنے والوں کیلئے اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت اور وحدانیت پرنشانیاں موجود ہیں۔ <sup>(1)</sup>ان چیزوں کا نشانیاں ہونا بالکل واضح ہے کہ بیسب الله ءَزُّو جَلَّ كَيْ تَخْلِيقَ اور قدرت كى دليلين بين كهوه كتنى عظيم قدرت وعظمت والاسے جس نے ان سب چيزوں كووجود بخشا۔ نوٹ: اس سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لئے سور ہُ بقرہ آیت 164 کے تحت مذکور تفسیر ملاحظہ سیجئے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ متقبول کیلئے ان چیزوں میں نشانیاں ہیں۔ چونکہ ان چیزوں میں غور کر کے ایمان وعِر فان صرف خوف خدار کھنے والوں کومُنیتَر ہوتا ہے اس لئے انہی کا ذکر فر مایا۔ بہت سے کا فریہ چیزیں دیکھ کرسرکش ہوجاتے ہیں جیسے آج اکثر سائنس دانوں نے سائنس میں ترقی کرکے خداءَ ذَوَجَلٌ کاا نکار کر دیا۔

تحت الآية: ٦٠/٦/ ٢١ ، حلالين، يونس، تحت الآية: ٦، ص

286

### بِهَا وَالَّذِينَ هُمُ عَنَ النِّبَاغُفِلُونَ فَ أُولِيلِكَ مَأُولُهُمُ النَّاسُ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ۞

ترجمة كنزالايمان: بينك وه جوبهارے ملنے كى امريز بيس ركھنے اور دنيا كى زندگى يسندكر بيٹھے اوراس يرمطمئن ہوگئے اور وہ جو ہماری آینوں سے غفلت کرتے ہیں۔ان لوگوں کا ٹھ کا نا دوز خ ہے بدلہ ان کی کمائی کا۔

ترجید کنوالعرفان: بیشک وه لوگ جو ہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی بیند کر بیٹھے ہیں اور اس پرمطمئن ہوگئے ہیں اور وہ جو ہماری آینوں سے غافل ہیں۔ان لوگوں کا ٹھ کا ناان کے اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ: بِينَك وه لوك ﴾ ان آيات ميں پہلے ان لوگوں كا ذكركيا گيا ہے كہ جوحشر يعنى مرنے كے بعد المصنے يرايمان نہیں لاتے اوراس کے بعد حشر پرایمان لانے والوں کا ذکرہے۔<sup>(1)</sup>اس آیت میں حشر پرایمان نہلانے والوں کی جارصِفات بيان فرمائي گئي دين:

- (1).....وه لوگ الله تعالیٰ سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے ۔مفسرین نے اس آیت میں ''امیر' کے دومعنی بیان کئے ہیں۔ (۱) خوف اس سورت میں آیت کامعنی ہے ہے کہ وہ لوگ جو قیامت کے دن ہم سے ملنے کا خوف نہیں رکھنے تو وہ ثواب اورعذاب کوجھٹلار ہے ہیں۔(۲)طمع۔اس صورت میں آیت کامعنی بیرہے کہوہ دنیا پرمطمئن ہو بیٹھےاور اللّٰہ نتعالیٰ کے ثواب
- (2) .....دنیا کی زندگی بیند کر بیٹے ہیں۔ یعنی انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو بیند کرلیا، اس تھوڑی سی اور فانی کوبهت زیاده اور باقی رینے والی برتر جیح دی۔<sup>(3)</sup>
- (3)....اس پرمظمئن ہو گئے ہیں۔ کفار کا پیلی اظمینان د نیااوراس کی لذتوں

1 ..... تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ٧، ٢١٠/٦، ملحصاً

2 سنخازن، يونس، تحت الآية: ٧، ٢/٢ ٣٠.

3 .....مدارك، يونس، تحت الآية: ٧، ص ٤٦٤.



کے دلوں سے ڈراورخوف نکل گیااور جب اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ سے ڈرنے اوراس کے عذاب کا خوف دلانے والی باتنیں سنتے ہیں توان کے دل اس طرف مائل ہی نہیں ہوتے۔ (1)

(4) .....وه الله تعالی کی آینوں سے غافل ہیں۔ حضرت عبد الله بن عباس دَضِیَ الله تعالیٰ عَنهُ مَا سے مروی ہے کہ یہاں آیات سے تا جدارِرسالت صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی ذات باک اور قرآن شریف مراد ہے اور غفلت کرنے سے مراد اُن سے اِعراض کرنا ہے۔ (2)

#### د نیااورآ خرت سے متعلق مسلمانوں کا حال

یہاں آبیبِ مبار کہ میں کفار کے اعتقاد کے اعتبار سے بیاحوال ہیان فرمائے گئے ہیں کیکن عملی طور پر مسلمان بھی ان میں سے بہت ہی چیزوں میں مُلوّث ہیں جیسے دلوں سے قیامت کے حساب کتاب اور عذابِ الہی کاخوف نکل جانا، ونیا کی زندگی کوہی پیند کرنا اور اسی کیلئے کوشش کرنا اور اسی پر مطمئن ہو کر بیڑھ جانا، قرآن اور احکاماتِ الہے بینے سے غفلت، دلوں کا سخت ہونا، شدید وعیدیں من کر بھی گنا ہوں سے بازند آنا بیسب چیزیں ہمار سے اندر اِس آبیت کی روشنی میں افعال کفار کا عکس نہیں دِ کھار ہیں تو اور کیا ہے؟

﴿ اُولِیِكَ مَا وُسُهُمُ النَّاسُ: ان لوگوں كا شمكا تا دوز خ ہے۔ ﴾ یعنی ان لوگوں کے تفر، تكذیب اور خبیث اعمال کے بدلے میں ان كا شمكا نا دوز خ ہے۔ (3)

# اِنَّالَٰنِينَ امَنُوْاوَعَمِلُواالصَّلِطْتِ يَهُٰلِ يُهِمَّ اللَّهُمُ بِالْبَانِهِمُ السَّالِةِ مَ السَّالِ السَّلِيمِ السَّلِي

ترجہ کنزالایمان: بینک جوایمان لائے اوراجھے کام کیے ان کارب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دیگا ان کے بینچ نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔

1 ....خازن، يونس، تحت الآية: ٧، ٢/٢ ٣٠.

2 .....بغوى، يونس، تحت الآية: ٧، ٢/١٢.

3 ....خازن، يونس، تحت الآية: ٨، ٢/٢ .٣.

جلدجهام



ترجية كنزًالعِرفان: بيينك وه لوك جوايمان لائے اورانہوں نے اجھے اعمال كئے ان كارب ان كايمان كے سبب ان کی رہنمائی فرمائے گا۔ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔(وہ) نعمتوں کے باغوں میں ہوں گے۔

﴿ يَهُلِ بُيهِمْ مَا نَبُهُمْ بِإِنْ مَا نِهِمْ: ال كارب ال كارب ال كايمان كسب ال كى رہنمائى فرمائے گا۔ ﴿ حضرت قاده دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کے مومن جب اپنی قبرسے نکلے گا تواس کاعمل خوب صورت شکل میں اس کے سامنے آئے گاشیخص کیے گا تو کون ہے؟ وہ کیے گا: میں تیراعمل ہوں۔اوراس کے لئے نور ہو گااور جنت تک پہنچائے گااور کا فر کا معاملہ برعکس ہوگا کہاس کاعمل بری شکل میں نمودار ہوکراسے جہنم میں پہنچائے گا۔ <sup>(1)</sup>

سُبُحَانَ الله ، كُتنى بيارى فضيلت ہے كہ مونين كى جنت كى طرف رہنما كى الله عَزَّوَ جَلَّ كى جانب سے ہوگى۔وہ جنت میں جائیں گےاور ہمیشہ کیلئے رہیں گےاوران کے محلات کے پنچے دودھ، شہر، شراب طہوراورخالص یانی کی نہریں جاری ہوں گی۔

## كَعُولِهُمْ فِيهَا سُبِحْنَكَ اللَّهُمَّ وَتَحِيبُهُمْ فِيهَاسَلَّمْ وَاخِرُدَعُولِهُمْ آكِ الْحَدُ لُلِهِ مَ إِلَّهُ الْعُلَمِينَ فَ الْعُلَمِينَ فَ

ترجمة كنزالايمان: ان كى دعااس ميں بيہ وگى كہ الله تنجھے يا كى ہے اوران كے ملتے وقت خوشى كا بہلا بول سلام ہے اوران کی دعا کاخاتمہ بیے کہ سب خوبیوں سراہاالله جورب ہے سارے جہان کا۔

ترجيه المن العرفان: ان كى دعااس ميس يهو كى كها الله! تو ياك باور جنت ميسان كى ملا قات كابيهلا بول "سلام" ہوگا اوران کی دعا کا خاتمہ ہیہ ہے کہ تمام تعریفیں اس اللّٰہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔

﴿ وَعُولِهُمْ فِيهُ ان كَى دعااس ميس بيهوكى - ﴾ يعنى المل جنت الله تعالى كنشبيج بخميد، تقديس ميس مشغول ربيس كاور اس کے ذکر سے انہیں فرحت وسُروراور اِ نتہا درجہ کی لذت حاصل ہوگی ۔ سُبُحانَ اللّٰه (2)

- 1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٩، ٢/٢، ٣-٣٠. ٣.
  - 2 سسخازن، يونس، تحت الآية: ۱۰، ۳،۳/۲ م.

إِنْ تَفْسِيْرِ صِرَاطُ الْحِنَانِ إِنْ الْمِنْ الْعِنَانِ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْ

حضرت جابربن عبدالله رَجِيَ اللهُ وَعَلَى عَنهُ عدوايت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَجَي اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَالَى عَنهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهُ و

#### نماز اور دعا قبول ہونے کا وظیفہ رکھی

﴿ تَفْسَيْرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ

290

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها واهلها، باب في صفات الجنة واهلها... الخ، ص ٢٥١، الحديث: ١٨ (٢٨٣٥).

<sup>2 ----</sup> بغوى، يونس، تحت الآية: ١٠ ٢/٢٢.

<sup>3 .....</sup>مدارك، يونس، تحت الآية: ١٠ ص ٢٤٤.

٩٠٠٠٠١ الحديث: ٥٠/٥، الحديث: ٥٠/٥، الحديث: ٥٠/٥.

<sup>5 .....</sup>بخارى، كتاب التهجّد، باب فضل من تعارّ من الليل فصلّى، ٢/١ ٣٩، الحديث: ٤ ٥ ١ ١.

#### وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِلَقْضِي إِلَيْهِمُ أَجَلُّهُمْ لَ فَنَنُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغِيا نِهِمْ يَعْمَهُونَ ١

ترجمة كنزالايمان: اورا گر الله لوگول پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بھلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا تو ہم چھوڑتے انہیں جوہم سے ملنے کی امیر نہیں رکھتے کہ اپنی سرکشی میں بھٹکا کریں۔

ترجيه المنزالعِرفان: اوراكرالله لوكول برعذاب الى طرح جلدى بهج ديناجس طرح وه بهلائي جلدي طلب كرتے ہيں توان کی مدت ان کی طرف بوری کر دی جاتی تو جولوگ ہماری ملا قات کی امید نہیں رکھتے ہم انہیں ان کی سرکشی میں بھٹکتا ہوا حچھوڑ دیتے۔

﴿ لَقُضِي إِلَيْهِمُ أَجَلُهُمْ: توان كي مدت ان كي طرف يوري كردي جاتى \_ ﴾ يعني اگر الله تعالى لوگوں كي بدد عائيس جيسے کہ وہ غصے کے دفت اپنے لئے اوراپنے اہل واولا دو مال کے لئے کرتے ہیں ،اور کہتے ہیں ہم ہلاک ہوجا نہیں ،خداہمیں غارت کرے، ہر با دکرے اورا بیسے کلمے ہی اپنی اولا داوررشنہ داروں کے لئے کہہ گزرتے ہیں جسے اردو میں کوسنا کہتے ہیں اگروہ دعا الیی جلدی قبول کر لی جاتی جیسی جلدی وہ دعائے خیر کے قبول ہونے میں جاہتے ہیں تو ان لوگوں کا خاتمہ ہو چکا ہوتا اور وہ کب کے ہلاک ہو گئے ہوتے کیکن اللّٰہ تعالیٰ اپنے کرم سے دعائے خیر قبول فر مانے میں جلدی کرتا ہے اور دعائے بد کے قبول میں نہیں ، بیاس کی رحمت ہے۔شان نزول: نضر بن حارث نے کہا تھا: یارب! بیددینِ اسلام اگر تیرے نزو کیک حق ہےتو ہمارےاو پر آسمان سے پیخر برسا۔اس بربی آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ کا فروں کے لئے عذاب میں جلدی فر ما تا جبیبا که اُن کیلئے مال واولا دوغیرہ دنیا کی بھلائی دینے میں جلدی فر مائی تو وہ سب ہلاک ہو چکے ہوتے۔ <sup>(1)</sup>

#### خودکواورا ہے بچوں وغیرہ کوکو سنے سے بچیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہماری تمام دعا تعین قبول نہ ہونا بھی اللّٰہ ءَذَّ وَجَلَّ کی رحمت ہے کہ ہم بھی برائی کو بھلائی سمجھ لیتے ہیں اور پیجی معلوم ہوا کہ غصہ میں اپنے کو یا اپنے بال بچوں کوکوسنا نہیں جا ہیے ہر وقت رب تعالیٰ سے خیر ہی مانگنی

1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ١١، ٣/٣، ٣، ملخصاً.

جا ہے نہ معلوم کون سی گھڑی قبولیت کی ہواوربعض او قات ایسے ہوبھی جاتا ہے کہ اولا دکیلئے بددعا کی اوروہ قبولیت کی گھڑی تھی جس کے نتیج میں اولا دیرواقعی وہ مصیبت وآفت آجاتی ہے جس کی بددعا کی ہوتی ہے۔للہٰدااس طرح کی چیزوں سے إحتراز الإي كرناجا بير-حضرت جابرد ضِي اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات إن الله على صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَسَاتُهُ الواط کی جنگ میں گئے،آ پئیجبرِی بن عمروجُہُنی کو تلاش کررہے تھے،ایک اونٹ پرہم یانچے، جیھا ورسات آ دمی باری باری سوار ہوتے تھے،ایک انصاری اونٹ پر بیٹھنے لگا تواس نے اونٹ کو بٹھایا ، پھراس پرسوار ہوکراسے جلانے لگا۔اونٹ نے اس کے ساتھ چھسرشی کی تواس نے اونٹ کوکہا: شَاء اللّٰہ تم پرلعنت کرے۔حضورِ اقدس صَدَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَي وريافت فرمايا كراونث برلعنت كرنے والأشخص كون ہے؟ اس نے كہا: يا رسولَ الله اصَلَى الله تعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، بير بيس جول ارشاد فرمایا''اس اونٹ سے اتر جاؤاور ہمارے ساتھ ملعون جانور کونہ رکھوہتم اپنے آپ کو بدد عادو، نداینی اولا دکو بدد عا دواور ندایئے اُموال کو بدد عا دو کہیں ایسانہ ہو کہ ہیروہ گھڑی ہوجس میں اللّٰہ تعالیٰ سے کسی عطا کا سوال کیا جائے تو وہ دعا قبول ہوتی ہو۔ (1)

وَ إِذَامَسَ الْإِنْسَانَ الظُّرُّ دَعَانَ الْجَنَّهِ أَوْقَاعِدًا آوْقَا بِمَّا فَلَتَّا كَثَفْنَا عَنْهُ ضُرَّكُا مُ كَانُ لَّمُ يَنْ عُنَا إِلَى ضُرِّمَسَهُ لَا كُلُوكُ وَيِنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُو ايَعْبَدُونَ ٠

ترجمة كنزالايمان: اورجب أدمى كوتكليف ببنجتي بمين يكارتا ب لين اور بين اور بين اور جي بهرجب بماس كي تكليف دور کردیتے ہیں چل دیتا ہے گویا بھی کسی تکلیف کے پہنچنے پرہمیں پکاراہی نہ تھا یونہی بھلے کر دکھائے ہیں صدیے بڑھنے والے کوان کے کام۔

سے دعا کرتا ہے پھر جب ہم اس کی نکلیف دور کر دیتے ہیں تو بوں چل دیتا ہے گو یا بھی کسی نکلیف کے پہنچنے مرہم

یکارا ہی نہیں تھا۔حد سے بڑھنے والوں کے لئے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنادیئے گئے۔

﴿ وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ: اور جب آ دمی کوتکلیف بہنچی ہے۔ کی یعنی کا فرکو جب تکلیف بہنچی ہے تو وہ لیٹے، بیٹے، کھڑے ہرحال میں ہم سے دعا کرتا ہے اور جب تک اُس کی تکلیف زائل نہ ہود عامیں مشغول رہتا ہے، پھر جب ہم اس کی تکلیف دورکر دیتے ہیں تو وہ ہم سے منہ موڑ کرا ہے پہلے طریقہ برچل دیتا ہے اور وہی کفر کی راہ اختیار کرتا ہے اور تکلیف کے وفت کو بھول جاتا ہے گویا بھی کسی تکلیف کے پہنچنے براس نے جمیں بکارا ہی نہیں تھا۔ کا فروں کے لئے ان کے اعمال اسی طرح خوشنما بنادیئے گئے۔اس آبیت سے مقصود ریہ ہے کہ انسان مصیبت کے وقت بہت ہی بے صبرا ہے اور راحت کے وقت نہایت ناشکراجب تکلیف پہنچی ہے تو کھڑے لیٹے بیٹھے ہرحال میں دعا کرتا ہےاور جب اللّٰه ءَزَّ وَجَلَّ تکلیف دورکردے توشکر ہجانہیں لاتا اورا بنی سابقہ حالت کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ بیرحال غافل کا ہے۔ عقلمندمومن کا حال اس کےخلاف ہے۔ وہ مصیبت و بلا برصبر کرتا ہے راحت وآ سائش میں شکر کرتا ہے ، تکلیف وراحت کے جملہ اَ حوال میں اللّٰہ تعالیٰ کےحضور گریہ وزاری اور دعا کرتا ہے اورایک مقام اس سے بھی اعلیٰ ہے جومومنوں میں بھی مخصوص بندوں کو حاصل ہے کہ جب کوئی مصیبت وبلاآتی ہے اس پرصبر کرنے کے ساتھ ساتھ دل وجان سے قضاءِ الہی پر نہ صرف راضی رہتے ہیں بلکہ اس حال میں بھی اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ كَاشْكُرادا كرتے ہيں۔<sup>(1)</sup>

#### مصیبت اور راحت کے وقت ہمارا حال

ندکورہ بالآنفسیر کوسامنے رکھ کرہمیں اینے حال پرغور کرنا جا ہے کہ ہم کس گروہ کے پیچھے ہیں اور ہمارے اندرکس گروہ کی علامات یائی جارہی ہیں۔کیا ہم بھی مصیبت میں نمازی ، پر ہیز گار ، ذاکر دشاغل اورمصیبت دور ہونے کے بعد بےنمازی ، جَرى دبيباك اورغافل ہوتے ہيں ياخوشي وغي دونوں حالتوں ميں ہم تقو کي کواختيار کرتے ہيں اور ذکرِ خدا ميں مشغول رہتے ہيں۔

وَلَقَدُا هُلَكُنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَسَّا ظَلَمُوا لا وَجَاءَتُهُمْ مُسْلَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَمَا كَانُو البِيومِنُوا لِكَ أَلْ لِكَ نَجْزِى الْقَوْمَ الْهُجْرِمِينَ ﴿

#### یاس روش دلیلیں لے کرآئے اوروہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے ہم یونہی بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو۔

ترجیه کنوالعِرفان: اور بیشک ہم نے تم سے پہلی قوموں کو ہلاک کر دیاجب انہوں نے ظلم کیااوران کے پاس ہمارے رسول روشن دلائل لے کرتشریف لائے اور وہ ایسے تھے ہی نہیں کہ ایمان لاتے۔ہم یونہی مجرموں کو بدلہ دیتے ہیں۔

﴿ وَلَقَدُ اللَّهُ الْقُورُ وَنَ مِنْ قَبُلِكُمْ: اور بيتك م نعم سے پہلی قوموں کو ہلاک کردیا۔ ﴿ يَعْنَ ا عَ كَفَارِمَهِ! تم سے بہلی قوموں نے جب شرک کر کے اپنی جانوں برظکم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کردیا اوران کے پاس ہمارے رسول روثن دلائل لے كرتشريف لائے جوأن كے صدق كى بہت واضح ديلين تھيں ليكن أنہوں نے نہ مانا اور انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَام كَى نَصْد لِقِ مَه كَى اوروہ البِسے تنصے ہی نہیں كهرسولوں برايمان لاتے اور جو بچھوہ ہاسپے رب عَزَّو جَلَّ كے پاس سے لائے تصاس کی تصدیق کرتے تو جس طرح رسولوں کو جھٹلانے کے سبب ہم نے ان گزری ہوئی قوموں کو ہلاک کردیا اسی طرح اے مشرکو! میں اپنے حبیب محمصطفیٰ صَلَى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى تَكَذِيبِ كَرِ نَهِ بِيتَهِ بِينَ بَهِي بِلاَكِ كَرِدون گا۔ (1)

#### ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْرَسْ مِنْ بَعْدِهِمْ لِنَنْظُ كَيْفَ تَعْمَلُونَ ۞

ترجية كنزالايمان: پهرېم نے ان كے بعد تهمين زمين ميں جانشين كيا كه ديكھين تم كيے كام كرتے ہو۔

ترجیه کنزالعِرفان: بھرہم نے ان کے بعد تہہیں زمین میں جانشین بنایا تا کہ ہم دیکھیں کتم کیسے کام کرتے ہو؟

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَكُمْ خَلَيْفَ فِي الْرَسُ مِنْ بَعُرِهِمْ : كِيرِهِم ني ان كي بعدته بين زمين مين جانشين بنايا - اس آيت میں خطاب اہل مکہ سے ہے جبکہ آیت کامعنی یہ ہے کہ اے لوگو! پھرہم نے گزشتہ اُمتوں کے بعد جنہیں ہلاک کر دیا گیاتمہیں ز مین میں ان کا جائشین بنایا۔ <sup>(2)</sup>



علامه احمرصاوى دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين وجس دن سے الله تعالى في أكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله

1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٣٠٥ / ٢ . ٣-٥ . ٣.

2 .... حازن، يونس، تحت الآية: ١٤، ٢/٥٠٣.



وَسَلَّمَ کومبعوث فرمایا اس سے لے کر قیامت تک ان کی امت میں مسلمان یا کا فر جتنے لوگ ہوں گےسب زمین میں گزشتہ قوموں کے حانشین ہیں۔(1)

﴿ لِنَنْظُلَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ: تاكه ہم دیکھیں کہتم کیسے کام کرتے ہو؟ ﴾ یعنی تا کہ ہم تمہارے اعمال کا امتحان لیس کہتم اچھے یا برے کیسے کم کرتے ہوا میں۔ (2) یا برے کیسے کمل کرتے ہوا ورتمہارے اعمال کے مطابق تم سے معاملہ فرما کیں۔ (2)

حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهُ وَمَسَلَّمَ نے ارشاد فرما یا " بے شک د نیاسر سبز اور بیٹھی ہے، الله تعالی نے تہمیں اس میں جانشین بنایا ہے، پس وہ دیکھتا ہے کہ تم کیسے مل کرتے ہو۔ (3)

اس آیت سے بیمراز نہیں ہے کہ الله تعالی کو پہلے علم نہیں تقااور جب مشرکین عمل کرلیں گے توالله تعالی کوعلم ہو گا بلکہ بہاں مراد بیہ کہ الله تعالی ان کے ساتھ ایسا معاملہ فرمائے گا جیسا امتحان لینے والالوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ الله تعالی سے کوئی چیز یوشیدہ نہیں اور اسے ہر چیز کا ہمیشہ سے علم ہے۔

ترجمة كنزالايمان: اورجب ان بربهارى روش آبتي برطهى جاتى بين وه كہنے لگتے ہيں جنہيں ہم سے ملنے كى اميد نہيں كراس كے سوااور قر آن لے آئے ياسى كوبدل و بيجئے تم فر ماؤ مجھے نہيں بہنچتا كہ ميں اسے اپنی طرف سے بدل دول ميں تواسى كا تابع ہوں جوميرى طرف وى ہوتى ہے ميں اگراپنے رب كى نافر مانى كروں تو مجھے برٹ بے دن كے عذاب كا ڈ رہے۔

1 .....صاوى، يونس، تحت الآية: ١٤، ٩/٣،١٤.

2 ....خازن، يونس، تحت الآية: ١٤، ٢٠٥/٢.

3 .....ترمذي، كتاب الفتن، باب ما احبر النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بما هو كائن الى يوم القيامة، ١/٤ ٨، الحديث: ٩٨ ٢٠.

ترجها کنوالعیوفان: اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ہم سے ملاقات کی امید نہ رکھنے والے کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور قر آن لے کر آؤیا اسے تبدیل کر دویتم فرماؤ: مجھے حق نہیں کہ میں اسے اپنی طرف سے تبدیل کر دوں۔ میں تواسی کا تابع ہوں جومیری طرف وحی بھیجی جاتی ہے۔ اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو مجھے بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

﴿ وَإِذَا النَّهُ عَلَيْهِمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اله

#### اسلام کی کسی قطعی چیز پر کفار سے معاہدہ ہیں ہوسکتا ایج

اس آیتِ مبارکہ سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ کفار کے ساتھ اسلام کے قطعِیّات میں سے سی چیز پرکوئی معاہدہ نہیں ہوسکیا کہ ہم ان کی خوشنو دی کیلئے اسلام کی کوئی قطعی چیز چھوڑ دیں جیسے ان کی خوشی کیلئے سود کی اجازت دیں، یا پردے کوختم کردیں، یا نمازوں میں کمی کرلیں یا گائے کی قربانی بند کردیں۔

1 .....بغوى، يونس، تحت الآية: ١٥، ٢ /٢٩٣، صاوى، يونس، تحت الآية: ١٥، ٣ /٩ ه٨، مدارك، يونس، تحت الآية: ١٥ ص ٢٦٦، ملتقطاً.

خ تفسير وكلظ الجنان

#### قُلْ لَوْشَاءَ اللَّهُ مَا تَكُوتُهُ عَكِيْكُمُ وَلا آدُل كُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا فِنْ قَبْلِهِ ﴿ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ١٠

ترجيهة كنزالايمان: تم فرما وَاكْر الله حاجتا تومين اسيتم يرنه بره صتانه وهتم كواس يخبر داركرتا تومين اس يهايتم میں بنی ایک عمر گزار چکا ہوں تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

ترجيهة كنزًالعِرفان: تم فرما وَ: اكر الله حيابة اتومين تمهار بسامنياس كي تلاوت نه كرتاا ورندوه تههيس اس يخبر دار كرتا توبينك ميں اس سے پہلےتم ميں اپنی ابک عمر گزار چکا ہوں تو كيا تمہيں عقل نہيں؟

﴿ قُلُ: تُم فرما وَ - ﴾ اس آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ النامشركين سے فرما دي جنہوں نے قرآن میں تبدیلی کا مطالبہ کیا ہے کہ اگر اللّٰہ ءَدَّ وَجَلَّ جِا ہتا تو مجھ پر نہ تو بیقر آن نازل کیا جاتا اور نہ میں تمہارے سامنےاس کی تلاوت کرتااور نتمہیں خبر دار کیا جاتا لہٰذااس کی تلاوت محض اللّٰہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہے، نیز میں اس قر آن کے نازل ہونے سے پہلےتم میں جالیس سال کا عرصہ گزار چکا ہوں اوراس زمانے میں تمہارے یاس کوئی کتاب نہیں لایا اورنہ ہمیں پہلے ایسی کوئی چیز سنائی ہے،تم نے میرے اُحوال کا خوب مُشاہدہ کیا ہے، میں نے کسی سے ایک حرف نہیں برا ھا۔ کسی کتاب کا مطالعہ ہیں کیا،اس کے بعدیہ عظیم کتاب لایا ہوں جس کےسامنے ہرایک فضیح کلام پَست اور بےحقیقت ہوگیا،اس کتاب میں نفیس عکوم ہیں،اُصول وفر وع کا بیان ہے،اَ حکام وآ داب میں مکارم اَخلاق کی تعلیم ہے،غیبی خبریں ہیں،اس کی فصاحت و بلاغت نے ملک بھر کے نبیج و بلیغ افراد کو عاجز کر دیا ہے، ہرعقلِ سلیم رکھنے والے کے لئے یہ بات سورج سے زیادہ روشن ہوگئ ہے کہ ایسا کلام الله تعالیٰ کی وی کے بغیرممکن ہی نہیں تو کیا تہمیں عقل نہیں کہ اتنا تمجھ سکو کہ بیہ قرآنالله عَزُوَ جَلَّ كَي طرف سے ہے خلوق كى قدرت ميں نہيں كہاس كى مثل بنا سكے۔ (1)

تحت الآية: ١، ١/ ٥ / ٣٠٦ - ٣٠٦.

#### لا يُفَلِحُ الْمُجْرِمُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: تواس سے برا صرط الم كون جوالله برجھوٹ باندھے ياس كى آبيتي جھٹا ئے بينك مجرموں كا بھلانہ ہوگا۔

ترجيه كَنْ العِرفان: تواس سے بر صكر ظالم كون جوالله برجھوٹ بائد سے يااس كى آبتوں كوجھلائے؟ بيشك مجرم فلاح تہیں یا تیں گے۔

﴿ فَمَنَ ٱظْلَمُ مِنَّنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بًا: تواس سے برد حرفالم كون جوالله يرجعوث باند ھے۔ المشركين نے بيكها تها كفرآن نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كاليّابنايا مواكلام بهاورآب ني است الله تعالى كى طرف منسوب كرك الله ءَزَّوَجَلَ برجهوت باندها ہے، ان كرد ميں الله تعالى نے ارشا دفر مايا كماس سے بر هكر ظالم كون موكا جوالله عَذَّوَ جَلَّ بِرِجُوتِ بِاند هے لیمنی بفرضِ محال اگر میرے حبیب صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَهُ اللَّهِ تَعَالَى كَا طرف منسوب کیا ہوتا تو آپ سب سے بڑے فالم قرار پاتے لیکن جب دلال سے ثابت ہو چکا کہ ایسا ہر گزنہیں ہے بلکہ قر آن اللّه عَزَّوَ جَلَّ كَاكُلُام اوراس كى وحى بِتواب جومشركين اسے اللّه عَزَّوَ جَلَّ كَاكُلُم بيس مانتے وہ اللّه عَزَّوَ جَلَّ كى آيات كوجھلانے والے اور لوگوں میں سب سے بڑے ظالم ہیں۔(1)

وَيَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لا يَضُّرُّهُمُ وَلا يَنْفَعُهُمُ وَيَقُولُونَ هَوُلاءِ شُفَعًا وَنَاعِنُ اللهِ الْقُلْ النَّهُ عَنْ اللَّهُ إِمَا لا يَعْلَمُ فِي السَّلَوْتِ وَلا فِالْأَرْسُ لِسُهُ لِللَّهُ وَتَعَلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ١

ت<mark>رجمهٔ کنزالایمان: اور الله کےسواایی چیز کو یو جتے ہیں جوان کا نہ ک</mark>چھ نقصان کرےاور نہ کچھ بھلااور کہتے ہیں کہ یہ الله کے بہاں<sup>۔</sup>

، يونس، تحت الآية: ١٧، ٢٢٦/٦.



298

ہمارے سفارشی ہیں تم فرماؤ کیااللّٰہ کووہ بات جناتے ہوجواس کے علم میں نہ آسانوں میں ہے نہ زمین میں اسے پاکی اور برتزی ہان کے شرک سے۔

ترجیها کنزالعِرفان: اور (بیشرک)الله کے سواایس چیز کی عبادت کرتے ہیں جوندانہیں کوئی نقصان دے سکے اور نہ نفع دے سکے اور رپیے کہتے ہیں کہ بیر بت)اللّٰہ کی بارگاہ میں ہمارے سفارشی ہیں۔ تم فرماؤ: کیاتم اللّٰہ کووہ بات بتاتے ہوجو اس کے علم میں نہ آسانوں میں ہے اور نہ زمین میں۔وہ ان کے شرک سے پاک اور بلندو بالا ہے۔

﴿ وَيَعْبُنُ وَنَ : اوروه عبادت كرتے ہيں۔ ﴾ مشركين بنول كى عبادت بھى كرتے تھا درانہيں الله عَزَّوَ جَلَّ كى بارگا ہ ہيں اپنا شفیع بھی مانتے تھے،اس آیت میں الله تعالیٰ نے بہلے بتوں کی عبادت کرنے کار دفر مایا کہ بیمشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ اپنے نافر مان کونہ تو نقصان پہنچاسکتے ہیں اور نہ ہی اپنے عبادت گز ارکوکوئی نفع دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بے جان سپھر ہیں، نفع ونقصان پہنچانے کی قدرت نہیں رکھتے جبکہ عبادت تعظیم کی سب سے اعلیٰ قسم ہے تو اس کامسخق وہی ہوگا کہ جو تَفْع ونقصان پہنچانے ، زندگی اورموت دینے برقد رت رکھتا ہو۔اس کے بعد بنوں کو اللّٰہ ءَزُوَ جَلَّ کی بارگاہ میں اپناشفیع ماننے كارَدفر ما يالبعض مفسرين فرمات بين مشركين كاعقيده بينها كهرف الله نعالي كي عيادت كرنے كے مقابلے ميں الله عَزَّوَ جَلَّ کی تعظیم اس میں زیادہ ہے کہ بنوں کی عبادت کی جائے اوروہ یہ کہتے تھے کہ ہم اس قابل نہیں کہ اللّٰہ عَزُوَ جَلَّ کی عبادت کرسکیں اس لئے ہم ان بنوں کی عبادت میں مشغول ہوتے ہیں کیونکہ بیہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری شفاعت کریں گے۔ <sup>(1)</sup>

#### بنوں کو شفیع ماننے اور اللّٰہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو شفیع ماننے میں فرق

مشرکین شفاعت کے چکرمیں بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بید دنوں چیزیں ہی غلطتھیں۔ ایک تو شرک اور د وسراا بیسے بتوں کوشفیع ماننا جن کواللّہ ءَزُوَ جَلْ کی طرف سے کوئی اِ ذن نہیں دیا گیا اور بہبیں سے مشرکوں اورمسلما نوں کے ورميان فرق هوكيا كمسلمان أنبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اوراً ولياء وصالحين دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ كوا يِناتَشْفِع مانة مِين کیکن ان کی عبادت نہیں کرتے اور پھر جن ہستیوں کو شفیع مانتے ہیں ان کواللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ نے شفاعت کا اختیار بھی دیا ہے جبیبا کے قرآن وحدیث سے ثابت ہے تو گویا مشرکوں نے دوکام کئے اور دونوں غلط بعنی شرک اور نااہلوں کی شفاعت کاعقیدہ

1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ١٨، ٢/٢، ٣٠

اورمسلمانوں نے عقیدہ شفاعت رکھالیکن ویساجیساان کے رب کریم عَذَّوَ جَلَّ نے فرمایا۔

#### وَمَاكَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَّاحِدَةً فَاخْتَلُفُوا لَوَلَا كُلِمَةً سَبَقَتُ مِنْ مَّ بِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿ مِنْ مَّ بِكَ لَقُضِى بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴾

ترجها کنزالایمان: اورلوگ ایک ہی امت تھے پھرمختلف ہوئے اورا گرتیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہوچکی ہوتی تو پہیں ان کے اختلافوں کا ان بر فیصلہ ہوگیا ہوتا۔

ترجہ ہا کن العرفان: اورسب لوگ ایک ہی امت سے پھر مختلف ہو گئے اور اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی توان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کا فیصلہ ہو گیا ہوتا۔

﴿ وَمَا كَانَ النَّاسُ اِلْآ أُمَّةَ وَاحِدَةً : اورسب لوگ ایک ہی اُمت تھے۔ گی بینی سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے جیسا کہ حضرت آ دم عَلیْهِ الصَّلَوٰ اُو السَّلَامِ کے مِا بَیل کوئل کرنے کے وفت تک حضرت آ دم عَلیْهِ الصَّلَوٰ اُو السَّلَامِ اوران کی ذُرِّ بَتْ ایک ہی دین پر تھے، اس کے بعدان میں اختلاف ہوا۔

### نه به اختلاف کی ابتداء کب ہوئی؟ رکیج

اس فرہبی اختلاف کی ابتداء سے متعلق مفسرین نے کئی قول ذکر کئے ہیں

ایک قول رہے کہ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلْوٰہُ وَالسَّلَام کے زمانہ تک لوگ ایک دین پرر ہے چھران میں اختلاف واقع ہوا تو حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلْوٰہُ وَالسَّلَام ان کی طرف مبعوث فرمائے گئے۔

ووسراقول بیہ کہ حضرت اور عَلیْہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَام کے کُشی سے اتر نے کے وقت سب لوگ ایک دین اسلام پر تھے۔
تیسراقول بیہ کہ حضرت ابراہیم عَلیْہِ الصَّلَوٰہُ وَالسَّلَام کے زمانے سے سب لوگ ایک دین پر تھے یہاں تک کہ عمروبن کُی نے دین میں تبدیلی کی ،اس قول کے مطابق '' اَلنَّاسُ' سے مراد خاص عربہ ہوں گے۔
بعض علماء نے کہا کہ عنی بیر ہیں کہ لوگ پہلی مرتبہ بیدائش کے وقت فطرت سلیمہ برتھے بھران میں اختلافات

جلدچهام الم



ہوئے۔حدیث شریف میں ہے ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بناتے ہیں یا نصرانی بناتے ہیں یا جوسی بناتے ہیں اورحدیث میں فطرت سے فطرت اسلام مراد ہے۔

﴿ وَكُولَا كُلِيكَةُ سَبَقَتُ مِنْ مِنْ فِلْ سَا وَرَا مَر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو پچکی ہوتی۔ ارشا وفر مایا کہ اگر تیرے رب عَذَو جَلَ کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو پچکی ہوتی۔ کا ایشا وفر مایا کہ اگر تیرے رب عَذَو جَلَ کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو پی ہوتی کہ کفارکو مہلت دی جائے گی اور ہرا مت کے لئے ایک میعاد مُعَنیّن نہ کردی گئی ہوتی یا اعمال کی جزاء قیامت تک مُوخِر نفر مائی گئی ہوتی تو دنیا میں ہی ان کے درمیان ان کے باہمی اختلافات کائز ولی عذا ب سے فیصلہ ہو گیا ہوتا۔ (2)

# وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِيدٌ قِنْ سَّبِهِ ۖ فَقُلُ إِنَّهَ الْغَيْبُ لِلهِ وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ إِيدٌ قِنْ سَّ بِهِ فَقُلُ إِنَّهُ الْعُنْدُ لِلهِ قَالْدُونَ الْمُنْتَظِرِينَ ﴿ قَالْنَظِمُ وَا ۚ إِنِّى مَعَكُمْ قِنَ الْهُ نَتَظِرِينَ ﴿ قَالْنَظِمُ وَا ۚ إِنِّى مَعَكُمْ قِنَ الْهُ نَتَظِرِينَ ﴾

ترجمة كنزالايمان: اور كہتے ہيں ان بران كے رب كى طرف سے كوئى نشانى كيول نہيں اترى تم فرما ؤغيب تواللّٰه كے ليے ہے اب راستہ دیکھو میں بھی تمہار ہے ساتھ راہ و كھے رہا ہوں۔

ترجہا کن کالعِرفان: اور کہتے ہیں،اس نبی بران کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتر تی ؟ تم فرماؤ:غیب تو صرف اللّه کے لیے ہے، تو تم انتظار کروبیشک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کررہا ہوں۔

﴿ وَيُقُولُونَ : اور كَتِعَ بِين \_ ﴾ ابل باطل كاطريقه ہے كہ جب ان كے خلاف مضبوط دكيل قائم ہوتی ہے اور وہ جواب دينے ہيں عليہ نہيں ہوئی اور يوں كہتے ہيں دينے سے عاجز ہوجاتے ہيں تواس دليل كاذكراس طرح جھوڑ ديتے ہيں جيسے كہ وہ پيش ہی نہيں ہوئی اور يوں كہتے ہيں كہ دليل لاؤ، تا كہ سننے والے اس مُغالطہ ميں پڑجائيں كہ ان كے مقابلے ميں اب تك كوئی دليل ہی نہيں قائم كی گئی۔ اس كہ دليل لاؤ، تا كہ سننے والے اس مُغالطہ ميں پڑجائيں كہ ان كے مقابلے ميں اب تك كوئی دليل ہی نہيں قائم كی گئی۔ اس كے طرح كفار نے حضور پُرنور صَدِّی اللهُ تَعَالٰی عَدَیْهِ وَ اللهِ وَسَدَّم کے جُزات اور بالحضوص قرآن كريم جوكہ طيم ججز ہ ہے اس كی طرف

فَسَيْرُ صَرَاطًا لَجَنَانَ وَكُوالِكُمُ الْخُلَالَ فَيَانَ الْخُلَالُ فَيَانَ

جلدجهام

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب الجنائز، باب ما قيل في او لاد المشركين، ١ /٢٦٦، الحديث: ١٣٨٥، خازن، يونس، تحت الآية: ١٩، ٧/٢ .....

<sup>2 .....</sup> محازن، يونس، تحت الآية: ١٩، ٧/٢ . ٣، مدارك، يونس، تحت الآية: ١٩، ص٢٦٧) ملتقطاً.

سے آئیس بندکر کے بیکہنا شروع کیا کہ کوئی نشانی کیوں نہیں اتری؟ گویا کہ مجزات انہوں نے دیکھے ہی نہیں اور قر آ ب ياك كووه نشانى شارى تى بىل كرتے -الله تعالى نے اپنے رسول صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ عَعْفِر مايا كه آپ اس سوال ك وفت فرماد یجئے کے غیب تواللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے لئے ہے اب راستہ دیکھو، میں بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھر ہا ہوں۔اس جواب كاخلاصه بيه ہے كه دلالتِ قاہره اس برقائم ہے كه تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ برقر آنِ ياك كانازل ہونا بہت ہی عظیم الشان مجز ہے، کیونکہ حضور اکرم صَلَی اللهٔ تَعَانی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ اللَّهِ الله ليے برا ھے،حضورِ افترس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كِتمام زمانے ان كى آئكھوں كے سامنے كزر ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ آپ نے نہ سی کتاب کا مطالعہ کیا ، نہ سی استاد کی شاگر دی کی ، یکبارگی قر آ نِ کریم آپ پر ظاہر ہوا اور ایس بے مثال اعلی ترین کتاب کاالیں شان کے ساتھ نُزول بغیروحی کے ممکن ہی نہیں، بیقر آنِ کریم کے معجز وَ قاہرہ ہونے کی دلیل ہے اور جب الیی مضبوط دلیل قائم ہے تو اِ ثبات نبوت کے لئے سی دوسری نشانی کا طلب کرنا قطعاً غیرضروری ہے، ایس حالت میں اس نشانی کا نازل کرنا، نہ کرناا لله تعالی کی مَشِیّت پر ہے، چاہے کرے، چاہے نہ کر نے توبیا مرغیب ہوااوراس کے لئے ا تنظار لا زم آیا کہ اللہ عَزَّوَ جَلَّ کیا کرتا ہے لیکن الله تعالیٰ بیغیرضروری نشانی جو کفار نے طلب کی ہے نازل فر مائے یا نہ فر مائے (اس کی مرضی کیکن بہر حال) نبوت تو ثابت ہو چکی اور رسالت کا ثبوت قاہر مجمز ات سے اپنے کمال کو پینچ چکا۔ <sup>(1)</sup>

#### دلیل کاجواب دیئے سے عاجز ہونے پرلوگوں کومغالطے میں ڈالنااہلِ باطل کا ایک طریقہ ہے

اس آبیت میں اہلِ باطل کا جوطر بقتہ بیان ہوااس کی تیجھ جھلک بعض اوقات ان افراد میں بھی نظر آتی ہے جوخود کواہلِ علم مسلمانوں میں شارکرنے کے باوجودمسلمانوں کے عقائد ونظریات پرانتہائی شاطرانہ طریقے سے دارکرتے ہیں اورمسلمانوں کے دین وابمان کو ہر با دکرنے اورانہیں کفرو گمراہی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں اور جب خوف خدا ر کھنےاورمسلمانوں کے دین وابیان کے شحفط کی فکر کرنے والےعلماء کی طرف سےان کی علمی گرفت کی جاتی ہے تو وہ بیہ کہہ کراوگوں کی نظروں میں اس کی وقعت کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس گرفت کی کوئی ایسی اہمیت نہیں جس کا جواب دیے كرا بنا فيمتى وفت ضائع كيا جائے۔اے كاش! بياس بات برغور كركيں كملم كے باوجودان كامسلمانوں كے مُسَلّمہ عقائد ونظریات سے جدارا ستے پر چلنا کہیں ان کے حق میں اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر تو نہیں۔

1..... تفسير كبير، يونس تحت الآية: ۲۰، ۲۳، ۲۳، ملخصاً.

# وَإِذَا آذَقنَا النَّاسَ مَحْبَةً صِّنَّ بَعْنِ ضَرّاءَ مَسَّتُهُمْ إِذَا لَهُمْ صَّكَّرُ فِي اياتِنَا وَيُلِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

ترجیه کنزالایمان: اور جب که ہم آ دمیوں کورجمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جوانہیں پینچی تھی جبھی وہ ہماری آ بیوں کے ساتھ دانوں چلتے ہیں تم فر ما دواللّٰہ کی خفیہ تد ہیرسب سے جلد ہوجاتی ہے بیشک ہمارے فرشتے تمہارے مکرلکھ رہے ہیں۔

ترجید کنزالعرفان: اور جب ہم اوگوں کو انہیں تکلیف چہنچنے کے بعدر حمت کا مزہ دیتے ہیں تو اسی وقت ان کا کام ہماری آ بیوں کے بارے میں سازش کرنا ہوجا تا ہے۔تم فر ماؤ:الله سب سے جلد خفیہ تدبیر فر مانے والا ہے۔ بیشک ہمارے فرشتے تمہارے مکروفریب کولکھ رہے ہیں۔

﴿ وَإِذَآ أَذَ قُنَا لِتَّاسَ مَ حُدَةً : اورجب بهم (كافر) لوگوں كورجت كامزه ديتے ہيں۔ ﴾ اس آيت ميں كفارك اس قول "اس (نبی) بران کے رب کی طرف سے کوئی (خاص شم کی) نشانی کیوں نہیں اترتی ؟" کا ایک اور جواب دیا گیا ہے۔اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ اہلِ مکہ پر اللّٰہ تعالیٰ نے قحط مُسلط کیا جس کی مصیبت میں وہ سات برس گرفتار رہے یہاں تک کہ ہلا کت کے قریب پہنچے، پھراس نے رحم فرمایا، بارش ہوئی، زمینیں سرسبز ہوئیں، تواگر جہاس تکلیف وراحت دونوں میں قدرت کی نشانیاں تھیں اور تکایف کے بعدراحت بڑی عظیم نمت تھی اوراس پرشکرلازم تھا مگرانہوں نے اس سے نصیحت حاصل نہ کی اور فساد و کفر کی طرف بلیٹ گئے۔(1)

#### رحمت كوالله تعالى كي طرف منسوب كرناا ورآفت كومنسوب نه كرنا بإرگاه الهي كاايك ادب ب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ربءً ڈوَجَلٌ کی بارگاہ کا ادب بیہ ہے کہ رحمتوں کواس کی طرف منسوب کیا جائے اور آ فات کواس کی جانب منسوب نہ کیا جائے اور یہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا طرقِمل ہے، جیسے حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ

اوي، يونس، تحت الآية: ٢١، ٣٠/٢٠٨-٨٦٢، حازن، يونس، تحت الآية: ٢١، ٣٠٨/٢، ملتقطاً.

وَالسَّلام نے كا فروں سے كلام كے دوران جب اللّٰه تعالى كى شان بيان فر مائى توا دب كى وجہ سے بيارى كوا بني طرف اور شفا كوالله تعالى كى طرف منسوب كرتے ہوئے فرمایا

ترجيك كنزاليرفان: اورجب ميل بيار مول توويى مجهة شفاديتا ہے۔

وَإِذَا مَرِضُتُ فَهُوَيَشُفِينِ (1)

﴿ قُلُ: ثُمُ فَرِما وَ - ﴾ يعنى الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ۖ ، آب ان سے فرما دیں کہ اللّٰه عَزْ وَجَلَّالْهِيں بہت جلد سزا دینے والا ہےاوران کی سازشوں کی گرفت پر بہت زیا دہ قا در ہےاوراس کاعذاب دیڑہیں کرتا۔اورارشا دفر مایا کہ بیتک ہمارے فرشتے تمہارے مکر وفریب کولکھ رہے ہیں اور تمہاری ٹھیہ تدبیریں کا تب اعمال فرشتوں پر بھی مخفی نہیں میں تواللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ عَلَيم وَنبير سے کیسے حبیب سکتی ہیں۔ (2)

#### کا فروں پر بھی رکرامًا کا تبین فرشتے مقرر ہیں ج

اس سے معلوم ہوا کہ بحر امّا کاتیبین اعمالِ کفار بربھی مقرر ہیں جوان کے ہرقول عمل کو کھتے ہیں۔البنۃ گناہ لکھنے والافرشنة تولکھتار ہتا ہےاورنیکیاں لکھنےوالافرشنة اس پر گواہ رہتا ہےوہ کچھنہیںلکھتا کیونکہان کی نیکی نیکی نہیں۔(3)

هُ وَالَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّو الْبَحْرِ لَ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ عَ وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيْحِ طَبِّبَةٍ وَقُرِحُوْا بِهَاجَاءَتُهَا بِالْحُ عَاصِفُ و جَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَظَنَّوْا أَنَّهُ مُ أُحِيْطَ بِهِمْ لا حَوْاللَّه مُخْلِصِيْنَ لَهُ الرِّيْنَ ﴿ لَإِنَ أَنْجَيْنَنَا مِنْ لَمْ إِللَّا كُوْنَنَ مِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ مُخْلِصِينَ لَكُونَ وَمِنَ الشَّكِرِينَ ﴿ مُخْلِصِينَ لَكُونَ وَمُنَا الشَّكِرِينَ ﴿ مُخْلِصِينَ الشَّكِرِينَ ﴿ مُخْلِصِينَ الشَّكِرِينَ ﴿ مُخْلِصِينَ الشَّكِرِينَ ﴿ مُخْلِمِ مُنَا الشَّكِرِينَ ﴿ مُخْلِمِ مُنَا الشَّكِرِينَ ﴿ مُخْلِمِ مُنَا الشَّكِرِينَ ﴿ مُنَا الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ ﴿ مُنَا الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ ﴿ مُنَا الشَّكِرِينَ السَّكِرِينَ ﴿ مُنَا الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ ﴿ مُنَا الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ ﴿ مُنَا الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ الشَّكِرِينَ السَّكِينَ السَّكِينَ السَّكِينَ السَّكِرِينَ السَّكِينَ السَّكُولِينَ السَّكِينَ السَّكُولِينَ السَّكُولِ لَيْ السَّكُولِينَ السَّكُولِينَ السَّكُولِ لَيْ الْمُنْ السَّكُولِ السَّكِينَ السَّكُولِ لَيْ السَّكُولِ لَيْ السَّكُولِ لَيْ السَلِيلِ السَّكُولِ لَيْ السَّكُولِ السَّلَالِي السَلَّكُ السَّلَالِي السَّلَالِ السَّلَالِي السَّلَالِ السَلَّكُ السَلِيلِ السَّلَ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِيلِ السَلْمُ السَلِيلِي السَلْمُ السَلِيلِ السَلْمُ السَلْمُ السَلِيلِ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِيلِ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلِيلِيلِيلِيلِي السَلْمُ السَلِيلِي السَلْمُ السَلَّمُ السَلْمُ السَلَّمُ السَلَمِ السَلْمُ السَلْمُ السَلَّمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلَيْلِي السَلْمُ السَلِمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْمُ السَلْم

ترجمة كنزالايمان: وہى ہے كتم ہيں خشكى اورترى ميں چلاتا ہے يہاں تك كه جبتم كشتى ميں ہواوروہ الحيصى ہواسے انہیں لے کرچیلیں اوراس پرخوش ہوئے ان پرآندھی کا حجھون کا آیا اور ہرطرف لہروں نے انہیں آلیا اور تمجھ لئے کہ ہم کھر

2 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٢١، ٨/٢، ٣، مدارك، يونس، تحت الآية: ٢١، ص ٦٨ ٤، ملتقطاً.

3 .....تفسير روح البيان، يونس، تحت الآية: ٢١، ١٤، ٣٠.

#### گئے اس وقت اللّٰہ کو پکارتے ہیں نرےاس کے بندے ہوکر کہا گرتواس سے ہمیں بچالے گاتو ہم ضرورشکر گزار ہوں گے۔

ترجیا کنزالعِرفان: وہی ہے جوتہ ہیں خشکی اور تری میں جلاتا ہے یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہوتے ہواوروہ (کشتیاں) خوشگوار ہوا کے ساتھ انہیں لے کرچلتی ہیں اور وہ اس پرخوش ہوتے ہیں پھران پرشدید آندھی آنے لگتی ہے اور ہرطرف سے الہریں ان برآتی ہیں اور وہ ہجھ جاتے ہیں کہ انہیں گھیرلیا گیا ہے نواللّٰہ کے لئے دین کوخالص کرتے ہوئے اس سے دعا مانگتے ہیں، (اے اللّٰہ!)اگرتو ہمیں اس (طوفان) سے نجات دیدے تو ہم ضرورشکر گزار ہوجائیں گے۔

﴿ هُوَالَّذِي يُسَدِّرُكُمْ فِي الْبَرِّوَ الْبَحْرِ: وبى ہے جوتمہيں فَشكى اورترى ميں چلاتا ہے۔ ﴾ اس سے پہلى آيت ميں الله تعالی نے ارشادفر مایا کہ 'اور جب ہم لوگوں کو انہیں تکلیف جہنچنے کے بعدر حمت کا مزہ دیتے ہیں تواسی وقت ان کا کام ہماری آ بیوں کے بارے میں سازش کرنا ہوجا تا ہے۔'اوران آیات میں اللّٰہ تعالیٰ نے انسان کے شدید مصیبت سے رحمت کی طرف منتقل ہونے اور انسان کی سازش کی ایک مثال بیان فر مائی ہے۔اس آبت میں پہلے بیان فر مایا کہ وہی اللّٰه عَزُّوَ جَلَّ ہے جو تہمیں خشکی اور تری میں جلاتا ہے اور تہمیں مسافت طے کرنے کی قدرت دیتا ہے خشکی میں تم پیادہ اور سوار منزلیں طے کرتے ہواور دریاؤں میں کشتیوں اور جہازوں سے سفر کرتے ہووہ تنہیں خشکی اور نری دونوں میں جلنے کے اُسباب عطافر ما تا ہے۔اس کے بعد فرمایا: یہاں تک کہ جبتم کشتی میں مُحوِسفر ہوتے ہواوروہ کشتیاں خوشگوار ہوا کے ساتھ لوگوں کو لے کرچکتی ہیں اور وہ لوگ اس بات برخوش ہورہے ہوتے ہیں کہ ہواان کے موافق ہے، پھراجا نک ان پرشدید آندھی ہے نگتی ہے اور ہرطرف سے ہمندر کی طوفانی لہریں اٹھتی ہیں تو وہ گرداب میں پھنس جاتے ہیں ،اس وقت انہیں اپنی نجات کی امپرنہیں رہتی اور ہلاکت کا یقین ہوجا تا ہے۔ یخت خوف اور شدید ما یوبی کا عالم ہوتا ہے اور اب تک جن باطل معبودوں کی عبادت کرتے رہے تھےان کی بیجارگی بالکل عیاں ہوجاتی ہےاور جب تمام مخلوق ہے امیدین ختم ہوجاتی ہیں تواس وفت تمام مشركين اينے جسم اور رُوح كے ساتھ الله عَزَّوَ جَلَّ ہى كو يكارتے اوراسى سے فريا دكرتے ہيں كرا ہے الله اعزَّو جَلَّ ، ا گرتو ہمیں اس طوفان سے نجات دیدے تو ہم ضرور تیری نعمتوں کے، تچھ پرایمان لا کراورخاص تیری عبادت کر کے شکر گزار ہوجائیں گے۔ <sup>(1)</sup>لیکن طوفان ختم ہوجانے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ اگلی آیت میں بیان کیا گیا ہے۔

1 ..... تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ٢٢، ٢/٦، ٢٣٢/، خازن، يونس، تحت الآية: ٢٢، ٣٠٩، ملتقطاً

#### مُصائب اور تکالیف میں کسے پکاراجائے آگ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کرترین کا فربھی مصائب اور تکالیف میں الله تعالی کو پکارتا ہے اس لئے مسلمان کو بررجہ اَولی جائے کہ جب اس پرکوئی مصیبت ، تکلیف یا کوئی پریشانی آئے تو وہ اپنے رب عَزْوَ حَلَّ کی بارگاہ میں فریا دکر کے اور گریہ وزاری کرتے ہوئے اس کے حضور مشکلات کی آسانی کے لئے دعا کرے کیونکہ دنیا وآثرت کی ہر مصیبت و بلااسی کی رحمت سے دور ہوتی ہے اور اس کا بہترین طریقہ وہ ہے جوالله تعالیٰ کے بیارے صبیب صَلیٰ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَالله وَسَلَمُ وَ الله وَسَلَمُ وَ الله وَسَلَمُ عَلَیٰهِ وَالله وَسَلَمُ وَ الله وَسَلَمُ عَلَیٰهِ وَالله وَسَلَمُ وَ الله وَسَلَمُ عَلَیٰهِ وَالله وَسَلَمُ وَ مِن اس کے تیک اور مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے مصائب وآلام کی دور کی اور حاجت روائی کی اِلتجاء کی جائے جیسے تا جدار رسالت اور مقبول بندوں کا وسیلہ پیش کر کے اس سے مصائب وآلام کی دور کی اور حاجت روائی کی اِلتجاء کی جائے جیسے تا جدار رسالت مَنْ الله تَعَالیٰ عَلَیٰهِ وَالله وَسَلَمُ نَے حضرت عَمْ فاروق دَحِی الله تَعَالیٰ عَنْهُ وَالینِ وَسِلے سے دعا ما تَکُنْ کَالیٰ عَنْهُ وَالله وَسَلَمُ مِن الله تَعَالیٰ عَلْهُ وَالله وَسَلَمُ کَی اِلْعَالَیٰ کَاللهٔ تَعَالیٰ عَلْهُ وَاللهِ وَسَلَمُ مِن اللهُ تَعَالیٰ عَلْهِ وَاللهِ وَسَلَمُ کَی جیاحت و سِلے سے دعا ما تَکُنْ کَالیٰ عَنْهُ وَ اللهِ وَسَلَمُ کَی جیاحت و سِلے سے دعا ما تَکُور کے تعلیم دی جیاحت و سے سے دعا ما تکنے کی تعلیم دی جیاحت و سے میاد و ایک کے تیک بندوں سے مدوم کے بارش کی وعالی نے نیک می معیدہ ہے کہ الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهُ کے نیک بندوں سے میاد کر تے ہیں اور سے میاد والے میں فرشتوں کا مدوکر نا۔

کے اون اور اس کی عطاسے مدوکر تے ہیں اور سے جیائز وقابت سے جیسے غزوہ ہر میں فرشتوں کا مدوکر نا۔

فَكَتَّا اَنْجُهُمُ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْاَثْمِضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ لَيَا يُهَا النَّاسُ إِنَّمَا بَغِيْكُمْ عَلَى اَنْفُسِكُمْ لَمَّ عَنَاعَ الْحَيْوِ وَالسَّنِيَا ثُقَّرِ النِّنَامَرُ جِعُكُمُ وَنُنَبِّ عُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿ فُنْنَبِّ عُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: پھرالله جب انہیں بچالیتا ہے جبھی وہ زمین میں ناحق زیاد تی کرنے لگتے ہیں اے لوگوتمہاری زیادتی تمہارے ہی جانوں کا وبال ہے دنیا کے جیتے جی برت لو پھرتمہیں ہماری طرف پھرنا ہے اس وقت ہم تمہیں جتادیں گے

و تفسير حراط الجنان عند الطالجنان

ترجیه کنوُالعِرفان: پھر جب الله انہیں بچالیتا ہے تواس وقت وہ زمین میں ناحق زیادتی کرنے لگتے ہیں۔ا بے لوگو! تمہاری زیادتی صرف تمہارے ہی خلاف ہے۔ دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھالو پھرتمہیں ہماری طرف لوٹنا ہے تواس وقت ہم تمہیں بتادیں گے جوتم کیا کرتے تھے۔

﴿ فَكُمُّنَا ٱللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهِ ا

#### مصیبت کے وفت اللّٰہ تعالیٰ کو یا دکرنا اور خوشحالی میں اسے بھول جانا کا فروں کا طریقہ ہے

اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت میں الله تعالیٰ کو یا دکر نا اور خوشحالی کے وقت بھول جانا حقیقت میں کافروں کا طریقہ ہے، افسوس کے آج کل مسلمان بھی عملی اعتبار سے اس میں جتلا ہیں۔ اولا و بیار ہوئی یا خودکوکوئی خطرناک بیماری لگ گئی یا کوئی قربیم عزیز ایکسیٹرنٹ کی وجہ سے ہسپتال میں داخل ہو گیا تو نماز ، ذکر ، دعا ، تلاوت ، صدقہ وخیرات ، مسجدوں کی حاضری اور مزید بہت بچھ شروع ہوجاتا ہے اور جیسے ہی معاملہ ختم ہوا تو کہاں کی نماز و مسجداور کہاں کی ذکرو تلاوت؟ دوبارہ بھرا بنی پرانی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں۔ مسلمان کا قول تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میر اجینا مرنا سب الله کیلئے ہے ، کیکن افسوس کہ آج مسلمان کاعمل اِس کے خلاف نظر آر ہا ہے۔ الله تعالیٰ آئیس ہدایت اور عقلِ سلیم عطافر مائے ، ایمین۔

اِلنَّمَامَثُلُ الْحَيُوةِ الثَّنْيَاكَمَاءِ أَنْزَلْنُهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلَطَ بِهُ نَبَاتُ الْآلَهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلَط بِهُ نَبَاتُ الْآلُهُ مِنَ السَّمَاءَ فَاخْتَلُط بِهُ نَبَاتُ الْآلُهُ مُنْ اللَّامُ مِثَالِاً كُلُ النَّاسُ وَالْآنَعُ الْمُ حَتَّى إِذَا أَخَذَ تِنَالُآنُهُ مُنْ اللَّامُ مُنْ عَلَيْ اللَّامُ مُنْ اللَّامُ مُنْ اللَّامُ مُنْ اللَّامُ مُنْ اللَّامُ اللَّامُ مُنْ اللَّامُ مُنْ اللَّامُ اللَّامُ اللَّامُ اللَّالُ اللَّامُ اللَّ

اسسخازن، يونس، تحت الآية: ٣٣، ٢/٦، ٣٠، صاوى، يونس، تحت الآية: ٣٣، ٣٨، ٨٦٣/٨، ملتقطاً.

خَفْسَيْرِ صِرَاطُ الْحِنَانَ

**307** 

# زُخْرُفْهَا وَالْمَا يَنَتُ وَظَنَّا هَلُهَا آنَّهُمْ فُومُ وَنَعَلَيْهَا لَا أَنَّهُمْ أَوْنَعَلَيْهَا لَا أَثُهُمْ فُومًا لَيْلًا أَوْنَهَا مًا فَجَعَلْنُهَا حَصِيْدًا كَأَنُ لَّهُ تَغْنَ بِالْأَمْسِ لَكُنْ لِكَ نَفْصِلُ الْإِلْتِ لِقُوْمِ لِيَنْفُكُونَ ١٠

ترجمة كنزالايمان: دنياكى زندگى كى كہاوت تواليى ہى ہے جيسے وہ يانى كہم نے آسان سے اتارا تواس كے سبب زمين سے اگنے والی چیزیں گھنی ہوکر نکلیں جو کچھ آ دمی اور جو یائے کھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپناسٹگار لے لیا اور خوب آراستہ ہوگئی اوراس کے مالک مجھے کہ بیرہمارے بس میں آگئی ہماراحکم اس پر آیارات میں یادن میں تو ہم نے اسے کر دیا کاٹی ہوئی گویاکل تھی ہی نہیں ہم یونہی آبیتیں مفصل بیان کرتے ہیں غور کرنے والوں کے لیے۔

ترجیه این العرفان: دنیا کی زندگی کی مثال تواس یانی جیسی ہے جسے ہم نے آسان سے اتارا تواس کے سبب زمین سے ا گنے والی چیزیں گھنی ہو کرنگلیں جن سے انسان اور جانو رکھاتے ہیں یہاں تک کہ جب زمین نے اپنی خوبصور تی پکڑلی اور خوب آ راستہ ہو گئ اوراس کے مالک سمجھے کہ (اب) وہ اس فصل پر قادر ہیں تورات یادن کے وقت ہماراحکم آیا تو ہم نے اسے ایس کٹی ہوئی کھیتی کردیا گویاوہ کل وہاں پرموجود ہی نتھی۔ہم غور کرنے والوں کیلئے اسی طرح تفصیل سے آیات ہیان کرتے ہیں۔

﴿ إِنَّهَا مَثَلُ الْحَلِوقِ النُّ نَيَا: ونيا كى زندگى كى مثال ﴾ اس سے پہلى آيت ميں الله نعالى نے ارشا وفر مايا تھا كه "اے اوگوا تمہاری زیادتی (درحقیقت) صرف تمہارے ہی خلاف ہے۔ 'اوراس آیت میں الله تعالیٰ نے اس شخص کے بارے میں ایک عجیب مثال بیان فر مائی ہے جود نیا کی لذتوں میں گم ہوکرا بنی آخرت سے بے برواہ ہوجا تا ہے۔اس مثال کا خلاصہ بیہ ہے کہ آسان سے اتر نے والے یانی کی وجہ سے زمین کی پیداوار بہت گھنی ہوجاتی ہے کیونکہ جب بارش ہوتی ہے تواس كے سبب زمين سے رنگ بركے بچول ،خوبصورت بيليں ،خوش ذا ئقه پچل اوران كے علاوہ طرح كى أجناس بيدا ہوتى ہیں تتی کہ جب باغات اور کھیتوں کا مالک بچلوں سے لدے ہوئے درختوں اور ہری بھری الہاتی فصلوں کودیکھا ہےتو باغوں اور کھینوں برزالہ باری ،آندھی یا طوفان وغیرہ کوئی بڑی آفت نازل فر مادیتا ہے جس سے بیہ باغات اور فصلیں ایسے

تباہ ہوجاتے ہیں جیسے بھی تھے ہی نہیں اوران کا مالک حسرت زدہ اور شدیغم میں مبتلا ہوکریس ہاتھ ملتا ہی رہ جاتا ہے۔

### وُنیوی زندگی امیدوں کا سبز باغ ہے

اس آیت میں بہت بہترین طریقے سے دل میں بیہ بات بٹھائی گئی ہے کہ دنیوی زندگانی امیدوں کا سبز باغ ہے، اس میں عمر کھوکر جب آ دمی اس مقام پر پہنچتا ہے جہاں اس کومراد حاصل ہونے کا اطمینان ہوتا ہے اور وہ کا میابی کے نشے میں مست ہوجا تا ہے توا جا نک اس کوموت آئی بیٹی ہے اور وہ تمام نعمتوں اور لذتوں سے محروم ہوجا تا ہے۔حضرت قبادہ رَضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنُهُ فرماتے ہیں کہ دنیا کا طلب گار جب بالکل بے فکر ہوتا ہے اس وفت اس برعذا بِ الٰہی آتا ہے اوراس کا تمام سازوسا مان جس ہے اس کی امیدیں وابستہ تھیں غارت ہوجا تا ہے۔ (2)

﴿ كَنْ لِكَ نُفَصِّلُ الْإِلْتِ لِقَوْمِر يَّبَعَفَّدُونَ : جمغوركرنه والول كيليّ اسى طرح تفصيل سے آيات بيان كرتے ہيں۔ ﴾ بعنی جس طرح ہم نے تمہار ہے سامنے ؤنیوی زندگی کی مثال اوراس کا تھم بیان فرمایا اسی طرح ہم غور وَفکر کرنے والوں کیلئے تفصیل سے اپنے دلائل بیان کرتے ہیں تا کہ وہ نفع حاصل کریں اور شک ووہم کی ظلمتوں سے نجات یا ئیں اور دنیائے نایا ئیدار کی ہے مُباتی سے باخبر ہوں۔<sup>(3)</sup>

# وَاللَّهُ يَدُعُو اللَّهُ اللَّهِ السَّلْمِ لَو يَهْدِي مَن يَبْنَاعُ إِلَى صِرَاطٍ

ترجية كنزالايمان: اور الله سلامتي كے كركى طرف يكارتا ہے اور جسے جا ہے سيدهي راه چلاتا

1 .....تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ٢٤، ٢٣٦/٦ ٢٣٠.

2 ....خازن، يونس، تحت الآية: ٢٠، ٢١، ٣١، ملحصاً.

3 سسحارن، يونس، تحت الآية: ٢٤، ١/٢ ٣١.



ترجيك كنزًالعِرفان: اور الله سلامتي كركم طرف بلاتا باورجس جابهتا بسيد هراست كي طرف بدايت ويتاب ـ

﴿ وَاللَّهُ يَنْ عُوَّا إِلَّى دَاسِ السَّالِي: اور الله سلامتي كے گھر كى طرف بلاتا ہے۔ ﴾ دنیا كى بے ثباتی بیان فرمانے كے بعد اس آیت میں باقی رہنے والے گھر جنت کی طرف دعوت دی گئی اور فرمایا گیا کہ اللّٰہ تعالیٰ تمام لوگوں کواس گھر کی طرف بلاتا ہے جس میں ہرشم کی تکلیف اورمصیبت سے سلامتی ہے۔حضرت قنا وہ دَ ضِیَ اللّٰهُ نَعَالٰی عَنْهُ فَرِ مات عِبْن کہ دا رُالسَّلا م سے مراد جنت ہے۔اور بیراللّٰہ ءَزُّ وَجَلَّ کی بےانتہاءرحمت اوراس کا کرم ہے کہاس نے اپنے بندوں کو جنت کی دعوت دی۔<sup>(1)</sup>

يا در ہے كه اللّٰه تعالىٰ لوگوں كو جنت كى طرف دعوت ديتا ہے اور بيدعوت اللّٰه تعالىٰ كے حبيب صَدَّى اللّٰهُ يَعَالَيٰ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ كَوْرِيعِ هِ جِنَانِي يَكِي بَخَارِي مِين حضرت جابر بن عبد اللَّه رَضِى الله تَعَالَى عَنَهُ سے مروى ہے كه نبي كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى خدمت ميل يجهز شخ اس وقت حاضر موئ جب آب سوئ موئ موئ تخص ان ميس سي بعض نے کہا کہ''آپ توسوئے ہوئے ہیں اور بعض نے کہا کہ''ان کی آ نکھ سوتی ہے اور دل جا گتا ہے۔ بعض کہنے لگے کہ''ان کی کوئی مثال بیان کرونو انہوں نے کہا:ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے ایک مکان بنایا اوراس میں طرح طرح کی نعمتیں مہیا کیس اور ایک بلانے والے کو بھیجا کہ لوگوں کو بلائے جس نے اس بلانے والے کی اطاعت کی وہ اس مکان میں داخل ہوااوران نعمتوں کو کھایا پیااورجس نے بلانے والے کی اطاعت نہ کی وہ نہ مکان میں داخل ہوسکا، نہ کچھ کھاسکا۔ پھروہ کہنے لگے کہاس کا مطلب بیان سیجئے تا کہ بات سمجھ میں آجائے۔انہوں نے کہا کہ مکان سے مراد جنت ہے اور بلانے والے سے ممصطفیٰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مراد ہیں،جس نے ان کی اطاعت کی اس نے اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ کی اطاعت کی ، جس نے ان کی نافر مانی کی اس نے اللّٰہ عَزْوَ جَلَّ کی نافر مانی کی۔ (2)

﴿ وَيَهْدِي مُن يَبْنَاءُ إلى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيبٍ: اورجم عابتا بسيد هراسة كي طرف مدايت ديتا ب- اسآيت میں صراطِ ستنقیم سے مراد دبینِ اسلام ہے۔ <sup>(3)</sup> آیت کے اس جھے سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ کی دعوت تو عام ہے کہ سب کو بلا یا جار ہا ہے مگراس کی ہزایت خاص ہے کہ وہ سی کسی کو ملتی ہے۔

<sup>.....</sup>خازن، يونس، تحت الآية: ٢٥، ٢/٢ ٣١.

<sup>2 .....</sup> بخاري، كتاب الاعتصام بالكتاب و السنّة، باب الاقتداء بسنن رسول الله صلى الله عليه و سلم، ٤٩٩٤، الحديث: ٧٢٨١.

<sup>3 .....</sup> بغوى، يونس، تحت الآية: ٢٥، ٢/٢ ٢٩.

# لِلَّنِ بِنَ ٱحْسَنُوا الْحُسَنِي وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَى وُجُوهُمْ قَتَرُولًا ذِلَّةً اللَّهِ الْحُسَنِي الْحُسَنِي وَزِيادَةٌ وَلا يَرْهَى وُجُوهُمْ قَتَرُولًا ذِلَّةً اللَّهِ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الل أُولِيِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ فَهُمُ فِيهَا خُلِمُ وَنَ الْمَا الْمُؤْنَ

ترجمة كنزالايمان: بھلائى والوں كے ليے بھلائى ہےاوراس سے بھی زائداوران كے منھ پرنہ چڑھے كى سياہی اور نہ خواری وہی جنت والے ہیں وہ اس میں ہمیشہر ہیں گے۔

ترجید کنزالعِرفان: بھلائی کرنے والوں کے لیے بھلائی ہے اوراس سے بھی زیادہ ہے اوران کے منہ پرنہ سیاہی جھائی ہوگی اور نہذلت \_ یہی جنت والے ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے \_

﴿لِلَّنِ بِنَ ٱحْسَنُوا الْحُسْنُى وَزِيادَةُ : بھلائى كرنے والول كے ليے بھلائى ہے اوراس سے بھى زيادہ ﴾ بھلائى والول سے اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ کے فرمانبر دار بندے موشین مراد ہیں اور بیجوفر مایا کہان کے لئے بھلائی ہے، اس بھلائی سے جنت مراد ہے اوراس برزیادت سے مرادد پدارِ الہی ہے۔ <sup>(1)</sup>

اُ حادیث ہے، چنانچہ حضرت صہیب دَضِی اللهٔ تَعَالَى عَنَهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا و جنت میں داخل ہونے کے بعد اللّٰہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا: کیاتم چاہتے ہو کہتم پراور زیادہ عنایت کروں۔وہ عرض کریں گے: یارب!عَزَّوَجَلَّ، کیا تونے ہمارے چہرے سفید نہیں کئے، کیا تونے ہمیں جنت میں داخل نہیں فر مایا، کیا تونے ہمیں دوزخ سے نجات نہیں وى حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَ فرمايا: پهر برده الهاوياجائ كانو ديدارِ الهي انهيس برنعمت سے زياده پيارا موكا \_ ايك روايت مين بياضا فه هے كه چرآب صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ مِيآيت ثلاوت فرما فَى " لِكُنِ لِيَّا أَحْسَنُوا

یمی روایت الفاظ کی بچھ تبدیلی کے ساتھ تر مذی ،نسائی اور ابن ماجہ میں بھی موجود ہے، بچے بخاری میں ہے''امام

1 .....مدارك، يونس، تحت الآية: ٢٦، ص ٧٤٠.

2 .....مسلم، كتاب الإيمان، باب في قوله عليه السلام: انّ اللّه لا ينام... النح، ص١١، الحديث: ٢٩٧-٩٨-٢(١٨١).

جلدچهام کی

مجاہد کے علاوہ کے نز دیک آیت میں زیادت سے مراد اللّٰہ تعالٰی کا دیدارہے۔

وَالَّذِينَ كُسَبُواالسِّيَّاتِ جَزَاءُ سَيِّئَةٍ بِنِثْلِهَا ۗ وَتَرْهَقُهُمْ ذِلَّةً مَالَهُمْ صِّى اللهِ مِنْ عَاصِمٍ ۗ كَاتَبَ ٱلْغَشِيَتُ وُجُوْهُهُمْ فِطَعًا مِنَ البَيْلِ مُظْلِبًا الْ أُولِيِكَ أَصْحُبُ النَّاسِ فَمُ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورجنهول نے برائیاں كمائىيں توبرائى كابدله اسى جىيااوران برذلت چڑھے كى انہيں الله سے بچانے والا کوئی نہ ہوگا گویا ان کے چہروں براندھیری رات کے ٹکڑے چڑھا دیتے ہیں وہی دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ترجیا کنزُالعِرفان: اورجنہوں نے برائیاں کما ئیں تو برائی کابدلہ اسی کے برابر ہے اوران پر ذلت جیمائی ہوگی ، انہیں الله سے بیجانے والا کوئی نہ ہوگا، کو باان کے چہروں کواند میری رات کے ٹکٹروں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ وہی دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ وَالَّذِينَ كُسَبُواالسَّيِّاتِ: اورجنهون نے برائیوں کی کمائی کی۔ اس سے پہلی آیت میں الله تعالی نے مسلمانوں کے اُخروی حالات اور انعامات بیان فرمائے اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جیار اخروی اَحوال بیان فرمائے ہیں۔ (1)..... جتنا گناہ ہوگا اتنی ہی سزا ملے گی۔اس قید ہے اس بات پر تندیبہ مقصود ہے کہ نیکی اور گناہ میں فرق ہے کیونکہ نیکی کا تواب ایک سے لے کرسات سوگنا تک بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑھایا جاتا ہے اور بیداللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کا فضل وکرم ہے اور گناہ کی سز ااتنی ہی دی جاتی ہے جتنا گناہ ہواور بیراللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کاعدل ہے۔ <sup>(2)</sup>

(2)....ان برذلت جھائی ہوگی۔اس میں ان کی تو ہن اور تحقیر کی طرف اشارہ ہے۔

1 .....بخاري، كتاب التفسير، سورة يونس، ١ -باب، ٣/٣٤، عـمدة القاري، ، كتاب التفسير، سورة يونس، ١ -باب وقال ابن عباس: فاختلط فنبت بالماء من كلُّ لو ن، ٣ ١ ٤٤/١.

2 سسخازن، يونس، تحت الآية: ۲۷، ۲/۲ س

(4) .....گویاان کے چیروں کواند هیری رات کے گلروں سے ڈھانپ دیا گیا ہے۔ان کی روسیاہی کابیحال ہوگا خدا کی پناہ۔

#### قیامت کے دن بعض مسلمانوں پر بھی عذاب البی کے آثار ہوں گے

اس سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن مومن وکا فرچبروں ہی سے معلوم ہوجا تیں گے۔رب عَزُوَجَلَ فرما تا ہے ترجما كنزالعرفان: مجرم اين جرول سے پي انے جائيں گے۔ يُعْمَ فُ الْمُجْرِمُوْنَ بِسِيلُهُمُ (

اورفر ما تاہے

ترجید کنزالعرفان: کئی چہرے روشن ہوں گے اور کئی چہرے

سیاہ ہوں گے۔

البنة کٹی مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو قیامت کے دن اینے عذاب کی علامات کئے ہوئے ہوں گے جیسے بيشهور به كارى كمنه يركوشت نه بوگا، چنانچة حضرت عبد الله بن عمر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا عدوايت ب، ر مسولُ الله صَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهُ ارشا وفر مايا" أومى سوال كرتار ہے گا، يہال تك كه قيامت كون اس حال میں آئے گا کہ اُس کے چہرہ پر گوشت کا ٹکڑانہ ہوگا۔(3)

بيوبول مين انصاف نهكرنے والے كى الك كروف شيرهى موكى حضرت ابو مرمره دَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ تعروايت ہے، نبی کریم صَلّی اللّهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا جب سی کے باس دو بیویاں ہوں پھران میں انصاف نہ کر سے تو وہ قیامت میںاس طرح آئے گا کہاس کی ایک کروٹ ٹیڑھی ہوگی۔(4)

زكوة اداكرنے ميں كاكرنے والے برگنجاساني مُسلط موگا، چنانچ حضرت ابو ہرىر و رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ عدوايت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشاد فرمايا" بجس كوالله تعالى مال دے اوروه اُس كى زكوة ادانه كرے تو قیامت کے دن وہ مال گنج سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا،جس کے سر پر دونشان ہوں گے۔وہ سانپ اُس کے گلے میں طوق بنا کرڈال دیا جائے گا پھراس کی یا چھیں پکڑے گا اور کھے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیراخزانہ ہوں۔'اس کے

1 - 7: ال عمران: ٦ - ١ .

3 .....مسلم، كتاب الزكاة، باب كراهة المسألة للناس، ص١١٥، الحديث: ١٠٤(٠٤٠).

4 .....ترمذى، كتاب النكاح، باب ما جاء في التسوية بين الضرائر، ٢/٥/٢، الحديث: ٤٤١.

بعد حضور پُرنور صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللَّهُ عَالْهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَاللَّهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نَهِ اللَّهُ عَالَمُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّ

وَلا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِهَ آاتُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَصْلِهِ هُوَ خَبْرًا لَهُمْ لَا بَلْ هُوَشُرُّلُهُمْ (1)

ترجيها كنزالعِرفان: اورجولوگ اس چيز مين بخل كرتے ہيں جو اللّٰه نے انہیں اپنے فضل سے دی ہے وہ ہرگز اسے اپنے لئے اچھا نہ مجھیں بلکہ بی<sup>خ</sup>ل ان کے لئے براہے۔

وَ يَوْمَ نَحْشُمُ هُمْ جَبِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّانِ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ الْنَاتُم وَشُرَكًا وَكُمْ فَرَيَّلْنَابِينَهُمْ وَقَالَ شُرَكًا وَهُمْ مَّا كُنْتُمْ إِيَّانَاتَعْبُدُونَ ۞ فَكُفَى بِاللَّهِ شَهِيلًا بَيْنَا وَبَيْنَا وَبَيْنَا مُ إِنْ كُنَّا عَنْ عِبَا دَتِكُمْ لَغُفِلِينَ ا هُنَالِكَ تَبُلُوا كُلُّ نَفْسِ مَّا ٱسْلَفَتُ وَمُدُّوْ الْكَاللهِ مَوْلَهُمُ الْحَقِّ وَضَلَّ عَنْهُمُ مَا كَانُوا بِفَتُوونَ فَ

ترجمة كنزالايمان: اورجس دن ہم ان سب كوا تُفائيں كے پھرمشر كوں سے فر مائيں گے اپنی جگہ رہوتم اورتمہارے شريك تو ہم انہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اور ان کے شریک ان سے کہیں گےتم ہمیں کب پوجتے تھے۔ توالله گواہ کافی ہے ہم میں اورتم میں کہ میں تمہارے یو جنے کی خبر بھی نتھی۔ یہاں ہر جان جانج لے گی جو آ کے بھیجااور اللّٰہ کی طرف پھیرے جائیں گے جوان کاسجامولی ہےاوران کی ساری بناوٹیں ان سے کم جائیں گی۔

ترجیه کنزُالعِرفان: اورجس دن ہم ان سب کواٹھا ئیں گے پھرمشر کوں سے فر مائیں گے:تم اورتمہار بے شریک اپنی جگہ تھہرے رہو، تو ہم آنہیں مسلمانوں سے جدا کر دیں گے اوران کے شریک ان سے کہیں گے :تم ہماری عبادت کرتے ہی

بخارى، كتاب الزكاة، باب اثم مانع الزكاة، ١٤٧٤، الحديث: ١٤٠٣.

ن م

﴿ وَ يَرُهُ مَنْ مُنْهُمْ جَمِيعًا: اورجس دن ہم ان سب کواٹھا ئیں گے۔ ﴾ اس آیت اور اس کے بعدوالی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ تیا مت کے دن سب کواٹھائے گا اور تمام مخلوق کو حساب کی جگہ میں اکٹھا فرمائے گا، چرمشرکوں سے فرمائے گا کہ تم اور تمہارے شرکی یعنی وہ بت جن کوتم پوجتے تھا پنی جگہ شہر ہے رہو۔ یوں اللّٰہ تعالیٰ مشرکوں کو مسلمانوں سے جدا کرد ہے گا اور جب مشرکوں سے سوال جواب ہوگا تو اس وقت ایک سماعت الیی شدت کی آئے گی کہ بت اپنے بچاریوں کی بوجا کا انکار کردیں گے اور اللّٰہ عَدَّوَ جَلَیٰ کُسم کھا کر کہیں گے کہ ہم نہ سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ جانے تھے، نہ اللّٰہ عَدَّوَ جَلَیٰ کُسم کے کہ ہم نہ ہمیں کو بوجتے تھے، نوبت کہیں گے کہ اللّٰہ عَدَّوَ جَلَیٰ کُسم ہم بہر حال تمہاری عبادت سے بخبر تھے۔ (1)

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بنوں کو قوتِ گویائی دے گا اور وہ اپنے بیجار بوں کی مخالفت لریں گے۔

﴿ هُنَالِكَ نَبُلُوا كُلُّ نَفْسٍ مَّا ٱسْلَفَتُ: وہاں ہرآ دمی اپنے سابقہ اعمال کوجا کے لگا۔ یہ بعنی اس موقف میں سب کو معلوم ہوجائے گا کہ انہوں نے پہلے جو مل کئے تھے وہ کیسے تھے اچھے یابرے، مُضِر یا مفید، مقبول یا مروو داور مشرکوں کو اللّٰه عَذَّو جَنَّ کَا کُوا اَن کا رب ہے اور اپنی رَبو بیت میں سچا ہے اور مشرک جن بتوں کو اللّٰه عَذَّو جَنَّ کَا اللّٰه عَذَّو جَنَّ کَا جو اَن کا رب ہے اور اپنی رَبو بیت میں سچا ہے اور مشرک جن بتوں کو اللّٰه عَذَّ وَجَنَّ کَا مُوا اِن کی شفاعت کرنا گھڑتے تھے وہ سب شریکے ظہراتے تھے وہ ان سے عائب ہوجائیں گے یا جوجھوٹی با تیں مثلاً بتوں کا ان کی شفاعت کرنا گھڑتے تھے وہ سب باطل اور بے حقیقت ثابت ہوں گی۔ (2)

قُلْمَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَنْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْاَبْصَارَ مَنْ يَبْلِكُ السَّمْ وَالْاَبْصَارَ وَمَنْ يَّخُرِجُ الْحَيْمِ مِنَ الْمَيْتِ وَيُخْرِجُ الْمَيْتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَنْ يَبْلَرِّهُ

1 .....صاوى، يونس، تحت الآية: ٢٣، ٣/٦٦٨-٨٦٧.

2 .....مدارك، يونس، تحت الآية: ٣٠، ص ٧١ ٤-٢٧٤.

# الْاَمْرَ فَسَيَغُولُونَ اللهُ فَقُلْ اللَّاسَةُ فَقُلْ اللَّاللَّهُ فَقُلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللْ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ ال

ترجیہ کنزالایہاں: تم فرماؤ تہمیں کون روزی دیتا ہے آسان اور زمین سے یا کون مالک ہے کان اور آئکھوں کا اور کون نکالتا ہے زندہ کومرد سے اور نکالتا ہے مردہ کوزند سے اور کون تمام کا موں کی تدبیر کرتا ہے تواب کہیں گے کہ اللہ تو تم فرماؤ تو کیوں نہیں ڈرتے۔ توبیہ اللہ ہے تمہاراسچارب پھرحق کے بعد کیا ہے گرگمراہی پھر کہاں پھرے جاتے ہو۔

ترجہ انگانوالعرفان: تم فرماؤ: آسان اور زمین سے تہمیں کون روزی دیتا ہے؟ یا کان اور آئکھوں کا مالک کون ہے؟ اور زندہ کومرد سے اور مرد سے کون نکالتا ہے؟ اور کون تمام کا موں کی تدبیر کرتا ہے؟ تواب کہیں گے:''الله''۔ تو تم فرماؤ تو تم ڈرتے کیوں نہیں؟ توبیہ الله ہے جو تمہاراسچارب ہے۔ پھر تق کے بعد گراہی کے سوااور کیا ہے؟ پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟

﴿ قُلُ : ثم فرما وَ ﴾ اس سے پہلی آیات میں الله تعالی نے مشرکین کی فدمت بیان فرمائی اوران آیوں میں الله تعالیٰ مشرکوں کے فدم ب کے باطل ہونے اوراسلام کے تق ہونے کو واضح فرما رہا ہے ، چنا نچاس آیت میں بیان فرمایا کہ اے حبیب! حَلَى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آپ ال مشرکوں سے فرما دیں کہ آسان سے بارش برسا کر اور زمین سے سبزہ اُگا کر تمہیں کون روزی دیتا ہے ؟ تمہیں بیحواس کس نے دیے ہیں جن کے ذریعے تم سنتے اور دیکھتے ہو ، آفات کی کثرت کے باوجود کان اور آ نکھ کو لمے عرصے تک کون محفوظ رکھتا ہے حالا نکہ بیا سے وان نکالتا ہے اور ندہ کو زندہ سے جیسے نطفہ کو انسان سے اور اور کو پیندے سے کون نکالتا ہے اور پہلی مردہ کو زندہ سے جیسے نطفہ کو انسان سے اور وہ کہیں گردہ سے جیسے نطفہ کو انسان سے اور کھنے والات میں کہ دیوں نکالتا ہے؟ اور ساری کا نمات کے تمام کا موں کی تذبیر کون کرتا ہے؟ آپ کے سوالات میں کرلیں تو اے حبیب! حَلَى اللهُ عَدْوَ جَدُّ کی دیو ہیں اللہ عَدْوَ جَدُّ کی دیو ہیں۔ اس کی درت کے الا الله عَدْوَ جَدُّ کی در بو ہیت کا اعتراف کرتے ہو کرلیں تو اے حبیب! حَلَی اللهُ عَدْوَ جَدُّ کی در بو ہیت کا اعتراف کرتے ہو کرلیں تو اے حبیب! حَلَی اللهُ عَدْوَ جَدُّ کی در بو ہیت کا اعتراف کرتے ہو کرلیں تو اے حبیب! حَلَی اللهُ عَدْوَ جَدُّ کی در بو ہیت کا اعتراف کرتے ہو

تو بتوں کوعبادت میں اس کا شریک ٹھہرانے سے اور اللّٰہ عَزُوَ جَلَّ کے عذاب سے ڈرتے کیوں نہیں حالانکہ بت نہ فع دے سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہان اُمور میں سے کسی پر کوئی قدرت رکھتے ہیں۔ (1) بلکہ الٹاان کی عبادت تمہارا بیرہ مغرق کردے گی کہ شرک کے مُرتکب ہونے کی وجہ سے ہمیشہ کیلئے جہنم میں جا ؤگے۔

﴿ فَلُ لِكُمُ اللَّهُ اللَّهُ ہے۔ ﴾ يعنى جوإن چيزوں كوسرانجام ديتاہے اور آسان وزيين، زندگى وموت سب كاما لك ہے اور رزق وعطا پر قدرت رکھتا ہے وہی اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ تمہما راسجارب ہے، وہی عبادت کامستحق ہے نہ کہ بیر نا کارہ ،خودسا خند ، بناوٹی بت اور جب ایسے واضح اور قطعی ولائل سے ثابت ہوگیا کہ عباوت کامسخن صرف اللّٰہ ءَدَّوَ جَلَّ ہے تواس کے ماسوا سب معبود باطلِ محض ہیں اور جبتم نے اس کی قدرت کو بہجان لیا اوراس کی کارسازی کا اِعتراف کرلیا تو پھرتم حق قبول کرنے ہے کیوں اِعراض کررہے ہو؟<sup>(2)</sup>

# كُلْ لِكَ حَقَّتُ كَلِيتُ مَ بِكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوٓ النَّهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: بونهی ثابت ہوچکی ہے تیرےرب کی بات فاسقوں برتو وہ ایمان ہیں لائیں گے۔

ترجیا کنزالعِرفان: یونهی نافر مانول پرتیرےرب کے بیکمات ثابت ہو چکے کہ وہ ایمان ہیں لائیں گے۔

﴿ كَنْ لِكَ حَقَّتْ: يونهي ثابت ہو تھے۔ ﴾ يعنى جس طرح بيمشركين حق سے گراہى كى طرف بچيرويئے گئے اسى طرح الله نعالیٰ کے علم از لی میں اُس کا جو حکم اور قضائفی وہ ان لوگوں پر ثابت ہو چکی جنہوں نے اپنے رب عَزَّ وَ جَلَّ کی اطاعت کی بجائے اس کی نافر مانی کی اوراس سے کفر کیا۔ بیلوگ اللّٰہ ءَزُّو بَجلّ کی وحدا نبیت کی تصدیق کریں گے نہاس کے رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى تَصْدِيقٌ كُرِي كَ \_ (3)

یا در ہے کہ اس آیت میں رب کی بات سے مراد تفذیر اللی ہے لیعنی تفذیر میں کھا ہوا ہے کہوہ ایمان مہیں لائیں گے۔ پااللّٰہ نعالیٰ کا بیفر مان '' 🗹

1 ----خازن، يونس، تحت الآية: ٣١ ٤/٢، ٣١، ٨٠١رك، يونس، تحت الآية: ٣١، ص٧٧٤، ملتقطاً .

2 سسخازن، يونس، تحت الآية: ٣١ ٤/٢، ٣٠.

3 سسطبري، يونس، تحت الآية: ٣٣، ٩/٦ ٥٥.

۱۸:ساعراف:۸۸.

# قُلْ هَلْ مِنْ شُرِكَا إِلَّمْ هُنْ يَبْدُوْ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ لَا كُلْ اللَّهُ يَبْدُوْ الْخَلْقَ فُمَّ يُعِيدُ لَا فَيْ اللَّهُ يَبْدُوْ الْخَلْقَ فُمَّ يُعِيدُ لَا فَيْ اللَّهُ يَبْدُوْ اللَّهُ يَبْدُوْ اللَّهُ يَبْدُوْ اللَّهُ يَبْدُوْ اللَّهُ يَبْدُوْ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ يَبْدُوْ اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّا الل الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِينُ لَا فَالْنُ ثُوْفَاكُونَ

ترجمة كنزالايمان: تم فرما وتمهارے شريكوں ميں كوئى ابيا ہے كه اول بنائے كيھرفنا كے بعدد وبارہ بنائے تم فرما وَاللّٰه اوّل بناتاہے پھرفناکے بعددوبارہ بنائے گاتو کہاں اوندھے جاتے ہو۔

ترجیل کنزالعِرفان: تم فرماؤ: کیاتمهاریش یوں میں کوئی ایسا ہے جو پہلے مخلوق کو بنائے پھرختم کر کے دوبارہ بنادے؟ تم فرمادو: اللّٰه بہلے بنا تاہے بھرختم کرنے کے بعد دوبارہ بنادے گا توتم کہاں اوندھے جارہے ہو؟

﴿ قُلُ : تَم فرما وَ۔ ﴾ اس آیت میں تو حید کی حقیقت اور شرک کے بُطلان برایک اور دلیل بیان کی گئی ہے اور بید لیل بول دى گئى ہے كہ 'اے حبیب! صَلّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ ان مشركين سے فرمادين كه! كياوه بت جنهيں تم معبود مانتے ہوان میں کوئی ایسا ہے جس میں بیقدرت ہو کہوہ بغیر کوئی مثال دیکھے خود ہی مخلوق کو بیدا بھی کر لیتا ہوا ور پھرموت کے بعد انہیں پہلے ہی کی طرح دوبارہ بنابھی دے؟ اس کا جواب ظاہر ہے کہ ایسا کوئی نہیں کیونکہ مشرکین بھی بہجانتے ہیں کہ پیدا كرنے والااللّٰه عَذَّوَ جَلَّ ہى ہے اور بنوں میں بیدا كرنے كى قوت وقدرت ہرگزنہیں ہے ۔ تو فر مایا گیا كہ جب بت يجھ ہیں كركت اورالله عَزَّوَ جَلَّسب يجه كرسكتا ہے اوروہ پہلی مرتبہ بنانے براور فناکے بعد دوبارہ بنانے برجھی قا در ہے توتم كہال الٹے پھرے جارہے ہوا درائیں روش دیلیں قائم ہونے کے بعد راہِ راست سے کیوں مُنْحُرِ ف ہوتے ہو۔ (2)

### 

1 ----خازن، يونس، تحت الآية: ٣٣، ٢/٤ ٣١، جلالين، يونس، تحت الآية: ٣٣، ص٧٧، ملتقطاً.

عود، يونس، تحت الآية: ٣٤، ٢/٢ ٤٩، خازن، يونس، تحت الآية: ٣٤، ٢/٢ ٣١، ملتقطاً.

# ٱفۡٮٛؾۿڔؽٙٳڮٳڷڂق۠ٳؘڂق۠ٳؘڽؙؿڹۼٱڞٷؖڒڽۅڐؚؽٙٳڰٙٳڽؖڲٳڰ فَهَالُكُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

ترجمة كنزالايمان: تم فرما وتنمهارے شريكوں ميں كوئى ابيا ہے كەحق كى را ە دكھائے تم فرما وَكه اللَّه حق كى را ە دكھا تا ہے تو کیا جوتن کی راہ دکھائے اس کے حکم پر چلنا جا ہیے یا اس کے جوخو دہی راہ نہ یائے جب تک راہ نہ دکھایا جائے توحمہیں کیا ہوا کیساتھم لگاتے ہو۔

ترجیه این العرفان: تم فرما وَ:تمهارے شریکوں میں کوئی ایسا ہے جوت کی طرف رہنمائی کرے؟ تم فرما وَ:اللّه حق کی طرف ہدایت دیتا ہے،تو کیا جوئق کا راستہ دکھائے وہ اس کائق دار ہے کہ اس کی پیروی کی جائے یا وہ (بت) جسےخود راسته دکھائی نه دے جب تک اسے راستہ دِ کھانہ دیا جائے تو تنہیں کیا ہوا ہم کیسافیصلہ کرتے ہو؟

﴿ قُلُ: تُم فرما وَ ﴾ يعنى الصحبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ ، آبِ فرما وبي كه تهمار ميشر يكول ميس كوئى البيام جو حجتیں اور دلائل قائم کر ہے، رسول بھیج کر، کتابیں نازل فر ماکراور مُکلّفین کوعقل ونظر عطا فر ماکرحق کی طرف رہنمائی کرے؟ اس كاواضح جواب بيه بي كما بيها كوئي نهيس، توارح مبيب! صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَم فرما وَ: اللَّه عَزُّ وَجَلَّ حَقَّ كَي طرف مرایت دیتا ہے، تو کیا جوتن کاراسته دکھائے وہ اِس کاحق دار ہے کہ اُس کی پیروی کی جائے یاوہ جسے خوداس وقت تک راسته وکھائی نہوے جب تک اسے راستہ دکھایا نہ جائے جبیبا کہ تمہارے بت ہیں کہ وہ تب تک سی جگہ جانہیں سکتے جب تک کوئی اٹھالے جانے والا انہیں اٹھا کرلے نہ جائے اور نہ وہ کسی چیز کی حقیقت کو سمجھ سکتے ہیں اور نہ راوحق کو پہجیان سکتے ہیں ، ہاں اگر اللّٰہ تعالیٰ انہیں زندگی ،عقل اور مجھنے کی صلاحیت دیے تو ایسا کر سکتے ہیں ، جب ان کی مجبوری کا بیرعالم ہے تو وہ دوسروں کو کیا راہ بتاسکیں گے اور ایسوں کومعبود بنانا ،ان کامطیع بننا کتنا باطل اور بے ہُو دہ ہے۔ (1)

🛽 .....روح المعاني، يونس، تحت الآية: ٣٥، ١/٦ هـ ١، مـدارك، يونس، تحت الآية: ٣٥، ص٤٧٣، صاوي، يونه الآية: ٣٥، ١٩/٣، ملتقطاً.

خ تفسير صراط الحنان

# وَمَا يَتَبِعُ ٱكْثَرُهُمْ إِلَّا طَنَّا لَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيًّا لَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمٌ بِمَايَفْعَلُونَ اللهُ

ترجمة كنزالايمان: اوران ميس اكثرتونهيس حلت مكر كمان يربيتك كمان حق كالتيجه كالمنهيس ديتابيتك الله ان كالمون کوجانتاہے۔

ترجِها كُنزُالعِرفان: اوران كى اكثريت توصرف وہم وگمان پرچلتی ہے۔ بيشك گمان تن كا كوئى فائدہ ہميں ويتا۔ بيشك الله ان کے کاموں کوجانتا ہے۔

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ ٱكْثُرُهُمْ اللَّا ظَنَّا: اوران كي اكثريت توصرف وہم وگمان پر چلتی ہے۔ ﴾ يعنی ان مشركين كي اكثريت بتوں کومعبوداورانہیں اللّٰہ عَزَّدَ جَلَّ کی بارگاہ میں اپناشفیج ماننے میں تو صرف وہم وَگمان پرچلتی ہے جس کی ان کے پاس نہ تو کوئی دلیل ہےاور نہاس کے مجمح ہونے کا یقین ہے بلکہ بیصرف شک میں بڑے ہوئے ہیں اور بیگمان کرتے ہیں کہ پہلے لوگ بھی بت برستی کرتے تھے اور انہوں نے پچھ بجھ کر ہی بت برستی کی ہوگی۔(1)

آیت میں 'اکثر'' فرمایا گیا،اس ہے معلوم ہوا کہ بعض بت پرست وہ بھی تھے جو جانتے تھے کہ اللّٰہ تعالٰی ہر نقص سے یا ک اور ہر کمال سے مُتَّصِف ہے لیکن وہ عنا داور سرکشی کی وجہ سے کفر کرتے تھے۔

﴿ إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيًّا: بينك كمان فن كاكوئي فائده نهيس ويتا - إس آيت ميس ظن سے مرادوه گمان ہے جوخلاف شخفیق ہو،اس میں شک اور وہم بھی داخل ہیں اور بیکلام کفار کے بارے میں ہے جنہوں نے کفر إختنيار کرنے میں اپنے آباؤاَ جداد کی پیروی اور تقلید کی۔اس تقلید پردنیاوآ خرت میں ان کا کوئی عذر مقبول نہیں البینہ خالص مومن جس کا دل ایمان سے بھرا ہوا ہے لیکن و ہاللہ نعالی کی وحدا نیت پر دلائل قائم کرنے سے عاجز ہے، وہ اگر کسی ایسے خص کی تقلید کرتا ہے جواللّٰہ تعالیٰ کی وحدا نیت بردلائل قائم کرتا ہے تو وہ اس آیت کامِصد ا قنہیں بلکہ وہ یقینی طور برمومن ہے کیونکہ

♦ تفسيرصراطالحنان

<sup>1 .....</sup> حازن، يونس، تحت الآية: ٣٦، ٢/٥ ٢٦، مدارك، يونس، تحت الآية: ٣٦، ص ٤٧٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup> صاوى، يونس، تحت الآية: ٣٦، ٣٨، ٨٦٩/٨.

# وَمَا كَانَ هٰذَا الْقُرَانُ آنَ يَّفْتَرَا يُ مِنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي عَنْ دُونِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْدُونَ فَصِيلَ الْكِتْبِ لَا مَيْبَ فِيْدُونِ مَّ بِالْعَلَمِينَ ﴾

ترجمة كنزالايمان: اوراس قرآن كى بيشان نهيس كه كوئى ايني طرف سے بنالے بالله كا تارے ماں وہ اگلى كتابوں کی تصدیق ہے اور لوح میں جو پچھ لکھا ہے سب کی تفصیل ہے اس میں پچھ شک نہیں پر ور دگارِ عالم کی طرف سے ہے۔

ترجيك كنزُالعِرفان: اوراس قرآن كى ييشان نبيس كه الله كتازل كي بغيركوئى اسيايني طرف سے بنالے، بال بيابيخ سے پہلی کتابوں کی تصدیق ہے اورلوحِ محفوظ کی تفصیل ہے،اس میں کوئی شک نہیں ہے، بیربُ العالمین کی طرف سے ہے۔

﴿ وَمَا كَانَ هُذَانُ : اوراس قرآن كى بيشان مبيس ﴾ كفارِ مكه نے بيوہم كيا تفاكة رآن كريم نبى اكرم صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے خود بناليا ہے اس آيت ميں ان كابيوہم دور فرمايا گيا ہے۔ چنانچه آيت كا خلاصه بيہ كه اس قرآن كى بیشان ہیں کہ اللّٰہ ءَزَّوَ جَلّٰ کے نازل کئے بغیر کوئی اسے اپنی طرف سے بنا لے، کیونکہ قر آن فصاحت و بلاغت اورعلوم و أسرار كے جس مرتبے برہے وہ الله ءَزَّوَ جَلَّ كے علاوہ كسى كے شايانِ شان نہيں۔ يقر آن الله ءَزَّوَ جَلَّ كى طرف سے وحی ہے جسے اس نے اپنے رسول صَلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِنَا زَلَ كِياہِ ، بِيجھوٹ اور إفتر اء سے مُنز ہے، اس كى مثال بنانے سے ساری مخلوق عاجز ہے۔ ہاں قرآن تورات اورانجیل وغیرہ کتا بوں کی تصدیق کرتا ہے جنہیں قرآن سے پہلے اللَّه تعالى نے اپنے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ انصَّلُوهُ وَانسَّلام برنازل فرمایا اور قرآن میں لوحِ محفوظ میں کھے ہوئے حلال وحرام اور فر ائض واَحكام كی تفصیل ہے اور بیر بات قطعی ویٹینی ہے كہ قر آن اللّٰہ ربُ العلمين عَزَّوَ جَلَّ كی طرف ہے ہے،اسے سی

﴿ وَتَفْصِيلَ الْكُتُبِ: اورلوحِ محفوظ كَي تفصيل ہے۔ ﴾ اس مقام پرعلامه صاوى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نے برا پيارا كلام



<sup>....</sup>صاوى، يونس، تحت الأية: ٣٦، ٣١٨.

<sup>2 .....</sup>خازن، يونس، تحت الآية: ٣٧، ٢/٥ ١٣- ٢ ٣١.

فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں کہ قرآن لوحِ محفوظ کی تفصیل ہے، لوحِ محفوظ میں مَا کَانَ وَمَا یَکُونُ لِعِنی جوہو چکااور جوآ تندہ ہوگا اور دنیا وآخرت میں جو ہونے والا ہے سب کچھاکھا ہواہے (اور جب قرآن میں لوح محفوظ کی پوری تفصیل ہے) توجسے قرآن کے أسرار میں سے کوئی چیز عطام ہوئی اسے لوئِ محفوظ پر لکھا ہوا جاننے کی حاجت نہیں بلکہ وہ جوچا ہے قرآن ہی ہےمعلوم کر لیتا ہے۔<sup>(1)</sup>

# اَمْ يَقُولُونَ افْتُرْبُ فُولُونَ افْتُرْبُ فُلُفَاتُوا بِسُونَ وَقِيمِ لِمِقْلِهِ وَادْعُوا صَالْتُطَعْتُمُ صِّنَ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صُوفِينَ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صُلِ قِبْنَ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صُلِ قِبْنَ اللهِ

ترجمة كنزالايمان: كيابيه كهتيع بن كهانهول نے اسے بناليا ہے تم فرما وَ تو اس جيسى كوئى ايك سورت لے آؤاور الله كوچھوڑ كر جومل سكيس سب كوبلالا وَالرَّمْ سيح بهو\_

ترجیه کنزالعِرفان: کیاوہ بیہ کہتے ہیں کہاس (نبی)نے اسےخود ہی بنالیا ہے؟ تم فرماؤ: توتم (بھی)اس جیسی کوئی ایک سورت لے آؤاور الله کے سواج تمہیں مل سکیس سب کو بلالا وَاگرتم سیجے ہو۔

﴿ أَمْرِ يَكُولُونَ: كياوہ بير كہتے ہيں۔ ﴾ يہاں كا فرول كى اسى بات كا جواب ديا گيا ہے كەكيا كفارية بجھتے اور كہتے ہيں كە رسولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ الِدِ وَسَلَّمَ فَقُر آن خود بى بناليا باوربيرالله عَزَّوَ جَلَّ كاكلام ببس؟ اصحبيب! صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بَمُ ان عِيفر ما دوكها كُرتمهارا بهي خيال ہے تو تم بھي عربي ہو، فصاحت وبلاغت كے دعوبدار ہو، دنيا ميں کوئی انسان ایبانہیں ہے جس کے کلام کے مقابل کلام بنانے کوتم ناممکن سمجھتے ہو، لہذا اگرتمہارے گمان میں بیانسانی کلام ہے توتم بھی اس جیسی کوئی ایک سورت لے آؤاور الله ءَزَّوَ جَلَّ کے سواجوَّمہیں مل سکیس سب کو بلالا وَاوران سے مددیں لو اورسب مل کرفر آن جیسی ایک سورت تو بنا کر دکھاؤ۔ <sup>(2)</sup> قر آنِ مجید کا بیچنگنج چود ہسوسال سے زائد عرصے سے چلا آ رہا ہے کیکن آج تک کوئی کا فراس کا جواب نہیں دے سکا اور اگر کسی نے جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے تو قر آنِ کریم کے

<sup>1 .....</sup>صاوى، يونس، تحت الآية: ٣٧، ٣/ ٨٧٨.

<sup>2 .....</sup>عازن، يونس، تحت الآية: ٣٨، ٢/٢ ٣١، ملخصاً

# بَلْكُنَّ بُوابِمَالَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَسَّا بَأْنِهِمْ تَأْوِيلُهُ الْكُلْكُكُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ قَبُلِهِمْ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّلِدِينَ اللَّهِمُ فَانْظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظُّلِدِينَ

ترجمهٔ کنزالایمان: بلکه اسے حجمثلا یا جس کے علم پر قابونه یا یا اور ابھی انہوں نے اس کا انجام نہیں ویکھا ہے ایسے ہی ان سے اگلوں نے جھٹلایا تھا تو دیکھوظالموں کا انجام کیسا ہوا۔

ترجِيهُ كَنْزُالعِرفان: بلكه انہوں نے اس كوجھٹلا يا جس كے علم كا وہ احاطہ نہ كر سكے اور ان كے پاس اس كا انجام نہيں آيا۔ ا بسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا تو دیکھوظالموں کا کیساانجام ہوا؟

﴿ بَلْ كُنَّ بُوَابِهَا لَمْ يُحِينُظُو ابْعِلْمِهِ: بلكه انهون نے اس كوجھلايا جس كے علم كاوه إ حاطه ندكر سكے - كاليعنى قر آن یا ک کو بھے اور جاننے کے بغیرانہوں نے اس کی تکذیب کی اور بیا نتہائی جہالت ہے کہ سی شئے کو جانے بغیراس کا ا نکار کیا جائے اور قر آنِ کریم کا ایسے عُلوم پر شتمل ہونا جن کاعلم وخِرُ دیے دعوے دارا حاطہ نہ کرسکیں اس کتاب کی عظمت و جلالت ظاہر کرتا ہے تو ایسی اعلیٰ علوم والی کتاب کو ما نناجا ہے تھانہ کہاس کا انکار کرنا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ وَلَهَا يَأْنِهِمْ تَأْوِيْلُاءٌ: اوران کے پاس اس کا انجام نہیں آیا۔ ﴾ یعنی جس عذاب کی قرآنِ پاک میں وعیدیں مذکور ہیں وہ انہوں نے نہیں دیکھااور جس طرح انہوں نے قرآنِ مجید کو جھٹلا یا ایسے ہی ان سے پہلے لوگوں نے بھی عنا د کی وجہ ہے اپنے رسولوں کے مجزات اور آیات دیکھ کرنظرو تکر ٹرسے کام لئے بغیرانہیں جھٹلایا تھا تو تم دیکھ لوکہ ظالموں کا کیساانجام ہوا اور پہلی امتيں اپنے انبياءِ كرام عَلَيْهِهُ انصَّلُوهُ وَالسَّلَام كُوجِهِ لل كركيسے كيسے عذا بوں ميں مبتلا ہوئيں ،اس كئے اے سيدً الانبياء! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ أَ بِ كَى تَكَذيب كرنے والوں كو بھى ڈرنا جا ہيے كہ بہيں وہ بھى مير ےعذاب ميں گرفٽارنہ ہوجائيں۔ (2)

1 .....ابو سعود، يونس، تحت الآية: ٣٩، ٢/٢٩٤، ملخصاً.

2 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٣٩، ٢/٢ ٣١، مدارك، يونس، تحت الآية: ٣٩، ص٤٧٤، ملتقطًا.

ترجية كتزالايهان: اوران ميس كوئي اس برايمان لا تا ہے اوران ميس كوئي اس برايمان نہيس لا تا اور تمهارارب مفسدوں كوخوب جانتا ہے۔

ترجيه كنزالعرفان: اوران ميس كوني تواس برايمان لا تا ہے اوران ميس كوئي اس برايمان تهيس لا تا اور تمهارارب فساديوں کوخوب جانتاہے۔

﴿ وَمِنَّهُمْ مَّنَ يُؤُمِنُ بِهِ: اوران مي كوئي تواس برايمان لاتا ہے۔ الله الله عليه وَالله وَسَلَّمَ ، قريش میں سے بعض وہ لوگ ہیں جواس قر آن برعنقریب ایمان لے آئیں گے اور بعض وہ ہیں جواس قر آن برہھی بھی نہایمان لائيں گے، نہ بھی اس کا افر ارکریں گےاور آپ کارب عَدَّوَ جَلَّان حجھٹلانے والوں کوخوب جانتا ہےاورعنفریب انہیں اس کے عذاب کا سامنا ہوگا۔<sup>(1</sup>

#### كفار مكه كے ايمان لانے سے متعلق غيبي خ

اس آیت میں بیٹیبی خبر ہے کہ موجودہ مکہ والے نہ تو سارے ایمان لائیں گے اور نہ سارے ایمان سے محروم ر ہیں گے، چنانچہ ابیا ہی ہوا کہ بعض لوگ ایمان لے آئے اور بعض ایمان سے محروم رہے۔

وَإِنْ كُنَّا بُوكَ فَقُلْ لِّي عَمَلِ وَلَكُمْ عَمَلُكُمْ ۖ أَنْتُمْ بَرِيْ يُؤْونَ مِمَّا أَعْمَلُ وَإِنَابِرِي عُرِّمِيًا تَعْبَلُونَ ١

ترجیهٔ کنزالایهان: اورا کروه تمهمیں حبطلا نبیں تو فر ما دو کہ میرے کیے میری کرنی اورتمہارے لیے تم میرے کام سے علاقہ نہیں اور مجھے تمہارے کام سے علق نہیں۔

ير طبري، يونس، تحت الآية: ٢٠ ، ٢٣/٦ ٥ .

ترجہا کنزالعِرفان: اورا گروہ مہیں جھٹلا ئیں تو تم فر مادو کہ میراعمل میرے لیے ہے اور تمہاراعمل تمہارے لئے ہے اور تم میرے عمل سے الگ ہوا در میں تمہارے اعمال سے بیزار ہوں۔

﴿ وَإِنْ كُنَّ بُوكَ : اورا گروہ مہیں جھٹلا ئیں۔ پینی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیٰهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، اگر آپ کی تو م آپ کو جھٹلا نے پر قائم رہے اوران کے راوراست پر آنے اور قل وہدایت قبول کرنے کی امیر منقطع ہوجائے تو تم ان سے فرمادو کہ میراعمل میرے لیے ہے اور تہمارا عمل تہمارے لئے ہواور ہم میں سے کسی کے ممل پر دوسرے کی پکڑنہ ہوگی بلکہ جو پکڑا جائے گا اور تم میرے مل سے الگ ہواور میں تمہارے اعمال سے بیز ار ہوں۔ پکڑا جائے گا اور تم میرے مل سے الگ ہواور میں تمہارے اعمال سے بیز ار ہوں۔ پفر مانا بطور ذَیم کے ہے کہ تم نصیحت نہیں مانتے اور ہدایت قبول نہیں کرتے تو اس کا و بال خود تم پر ہوگا کسی دوسرے کا اس سے نقصان نہیں۔ (1)

#### نیکی کی دعوت دینے والے کونصیحت کھیج

اس آیت ِمبار کہ سے بیجی معلوم ہوا کہ سی کونیکی کی دعوت دیں تواسے دعوت دیے کرایخ آپ کو برگ الذمہ سے بیجی معلوم سمجھیں ، بیہیں کہ بس سامنے والے کوسیدھا کر کے ہی حجھوڑ ناہے اگر چہوہ پہلے سے زیادہ بگڑ جائے۔

# وَمِنْهُمْ مِّنْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ الْكَانُوا الْكَانُوا السَّمَّولُوكَانُوا السَّمَّولُوكَانُوا السَّمَّولُوكَانُوا اللَّهُ مِنْ يَسْتَمِعُونَ اللَّهُ الْفَانْتُ السَّمَّولُوكَانُوا اللَّهُ الْفَانُونَ ﴿ لَا يَعْقِلُونَ ﴾

ترجية كنزالايهان: اوران ميں كوئى وہ بيں جوتمهارى طرف كان لگاتے ہيں تو كياتم بهروں كوسنا دو گے اگر چەانبيں عقل نه ہو۔

ترجیلهٔ گنزالعِرفان: اوران میں بچھوہ ہیں جوتہ ہاری طرف کان لگاتے ہیں تو کیاتم بہروں کوسنا دو گے؟ اگر چہوہ سمجھتے نہ ہول۔

﴿ وَمِنْهُمْ مَّنَ بَيْسَيْمِ عُونَ الْمِنْكَ: اوران میں بچھوہ ہیں جوتمہاری طرف کان لگاتے ہیں۔ پینی ان مشرکین میں سے بعض ایسے ہیں کہ جواجع ظاہری کا نول کے ساتھ سننے کیلئے جھکتے ہیں اور آپ صَدَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ سے قرآنِ

1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٤١، ٢١٧/٢، مدارك، يونس، تحت الآية: ٤١، ص٤٧٤، ملتقطاً.

تفسيرص لظالجنان

یا ک اور دین کے اُحکام سنتے ہیں لیکن آپ سے شدید بغض اور عداوت کی وجہ سے بینناانہیں کوئی فائدہ ہیں دیتا توجس طرح آپ بہرے کوئیں سناسکتے اسی طرح اسے بھی نہیں سناسکتے جس کے دل کواللہ تعالیٰ نے سننے سے بہرہ کر دیا ہے اور جو کچھ بیسنتے ہیں اس سے نفع اٹھانے سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا اور اسے قبول کرنے کی تو فیق سے محروم کر د یا ہےاور جب وہ س کر مل نہیں کر تے تو وہ جاہلوں کی ما نند ہیں۔<sup>(1)</sup>

#### آيت ومِنْهُمْ مَنْ يَسْتَعِعُونَ "عاصل مونے والى معلومات

اس آیت سے نین چیزیں معلوم ہوئیں:

- (1)....بغض دعناد کی دجہ سے آ دمی کا دل اندھا، بہرا ہوجا تاہے،اس لئے وہ سامنے دالے کی بات نہیں مانتا۔
  - (2)....کسی سے بات منوانی ہوتو پہلے اس کے دل میں اپنے لئے نرم گوشہ پیدا کرنا جا ہے۔
  - (3)....علم ہونے کے باوجود ممل نہ کرنے والااللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے نز دیک جاہل ہی کے حکم میں ہے۔

# ومنهمه من يبظر اليك أفانت ته مِمانعتى وكوكانوا لاينصر ون 🕾

ترجيه كنزالايمان: اوران ميں كوئى تمهارى طرف تكتا ہے كياتم اندھوں كورا ہ دكھا دو گے اگر چہوہ نەسوچھیں۔

ترجيه كَنْ العِرفان: اوران مين كوئي تمهاري طرف ديكتا ہے توكياتم اندهوں كوراسته دكھا دو كے؟ اگر چهوه ديكھتے ہى نه ہوں ـ

﴿ وَمِنْهُمْ مَنْ يَبْظُرُ إِلَيْكَ: اوران ميس كوتى تمبارى طرف ديكما ہے۔ ﴾ اس آيت كا خلاصه بير ہے كه اے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الن مشركين ميس سي بعض اليس بيل كه جوتمها رى طرف ابني ظاهرى أنكهول سع و يكصته بيل اآب کی سجائی کے دلائل اور نبوت کی نشانیوں کامُشا مدہ بھی کرتے ہیں لیکن وہ تصدیق نہیں کرتے تو کیا آپ دل کے اندھوں کوراستہ دکھا دیں گےا گرچہ وہ دیکھتے ہی نہ ہوں کیونکہ اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ نے ان کے دل کی نظروں کواندھا کر دیا ہے اسی لئے

1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٢٤، ٢/٧ ٣، مدارك، يونس، تحت الآية: ٢٤، ص٤٧٤، ملتقطاً.

جلدجهام

انہیں ہدایت کی کوئی چیزنظر ہی نہیں آتی لیعض مفسرین نے فر مایا کہاس آیت اوراس سے او بروالی آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے ا پنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسِلَى وى ہے كہ جس كى ساعت كواللّٰه عَزَّوَ جَلَّ في سلب فر ماليا ہے آپ اسے سنا نہیں سکتے اور اللّٰہءَ وَجَلَّ نے جس کی بصارت لے لی ہے آ ہاسے ہدایت کی راہ ہیں دکھا سکتے اور جس کے ایمان نہ لانے کا اللّٰه عَزَّو جَلَّ نے فیصلہ فرما دیا ہے آپ اسے ایمان کی توفیق نہیں دے سکتے لہٰذا آپ ان مشرکین کے ایمان قبول نه كرنے برغمز دہ نہ ہول۔ (1) كو يا فر ما يا كيا كه كفار حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُود كَيْصِيحَ تَوْ ہِيلِ كَيكن صرف سر كى آئكھول سے، دل كى آئكھول سے بيں جس سے (ديھے والا) صحافي بن جائے اور جو حضور اقد س صَلَى الله تعالى عَليه واله وَسَلَّمَ كُوصِرف محمد بن عبد الله (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ) مونى كاظ سے ديكھ وه محروم أزلى باورجو محمَّد رسولُ الله (صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) مونے كے لحاظ سے ديھے وہ جنتى ہے، اس لئے ان ديھنے والول كوالله تعالىٰ نے اندها فرمایا لیمنی دل کے اندھے جنہیں ہدایت نه نصیب ہو سکے۔اس سے معلوم ہوا کہ جمالِ مصطفیٰ دیکھنے والی نگاہ اور ہوتی ہے اور وہ آئکھوہ ہے جس سے حضرت ابو بکر وعمرا ورصحابۂ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ بنے دیکھا ہے۔

### اِنَّ اللهَ لَا يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْعًا وَلَكِنَ النَّاسَ أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿

ترجمه كنزالايمان: ببينك الله لوگون برجيحظم نهين كرتا بان لوگ بهي ايني جانون برظلم كرتے ، بين

ترجها كنزُالعِرفان: بينك الله لوگول بركونَي ظلم نهيس كرتا ، ما لوگ بى اپنى جانوں برظلم كرتے ہيں۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظُلِمُ النَّاسَ شَيًّا: بيشك الله لوكول بركونَى ظلم بين كرتا - اس سي بهلي آيات مين الله تعالى في بيان فرمایا که شرکین کی عقل،ساعت اور بصارت الله تعالی نے سَلب فرمالی ہے جس کی وجہ سے وہ مدایت حاصل نہیں کر سکتے اوراس آیت میں بیان فر مایا کہ بیلوگوں پر اللّٰہ عَزُّوَ جَلَّ کاظلم ہیں کیونکہ کفار کامدایت سے محروم ہوناان کےاپنے کرتو توں اور ضدوعنا دے سبب ہے، نیہیں کہ الله ءَزَّوَ جَلَّ نے ان میں حق قبول کرنے کی صلاحیت ہی پبیرانہیں کی تھی بلکہ الله عَزَّوَ جَلَّ

1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٤٣، ٧/٢، مدارك، يونس، تحت الآية: ٤٣، ص ٤٧٤، صاوى، يونس، تحت الآية: ٤٣، ٨٧٢/٣، ملتقطًا.

نے بیصلاحیت ان میں پیدا کی مگرانہوں نےخوداسے تناہ کردیا تو قصورخودان کا ہے کسی اور کانہیں۔

# وَ يَوْمَ يَحْشُمُهُمْ كَانَ لَّهُ يَلْبَثُوۤ السَّاعَةُ مِّنَ النَّهَامِ بَنْعَامَفُوْنَ بينهم فَن خَسِرالَّنِ بِنَ كُنَّ بُوابِلِقَاءِ اللهِ وَمَا كَانُوامُهُمَّ سِنَ ٥

ترجمهٔ کنزالایمان: اورجس دن انہیں اٹھائے گا گویا دنیا میں نہرہے تنظیمگراس دن کی ایک گھڑی آپس میں بہجان كريں كے بورے كھاٹے ميں رہے وہ جنہوں نے اللّٰہ سے ملنے كو جھٹلا يا اور ہدايت برنہ تھے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورجس دن (الله) انہیں اٹھائے گا گویاوہ دنیامیں دن کی ایک گھڑی سے زیادہ تھہرے ہی نہیں تھے، آپس میں ایک دوسرے کو بہجان رہے ہوں گے۔ بیشک اللّٰہ کی ملا فات کو جھٹلانے والے نقصان میں رہے اور وہ مدایت یا فته نہیں تھے۔

﴿ وَيُومَ بَحْثُمُ هُمَّ: اورجس ون أنبيس المائة عَالَ الله يهال قيامت كاحال بيان كيا سياب كما عجبيب إصلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ السَّاهِ وَهُ وفت يا دَيجِي جس ون اللّه عَرَّوَ جَلَّ ان مشركول كوقبرول سے حساب كى جگه ميں حاضر كرنے كے لئے اٹھائے گا تواس روز کی ہیبت ووحشت سے بیرحال ہوگا کہوہ دنیا میں رہنے کی مدت کو بہت تھوڑ اسمجھیں گےاور بیرخیال کریں کے کہ گویا وہ دنیا میں دن کی ایک گھڑی کےعلاوہ تھہرے ہی نہیں تنصاوراس کی وجہ بیہ ہے کہ کفار نے طلب ِ دنیا میں اپنی عمریں ضائع کردیں اور اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کی اطاعت جوآج کارآ مدہوتی وہ بجانہ لائے توان کی زندگانی کاوفت ان کے کام نہ آیااس کئے وہ اسے بہت ہی کم مجھیں گے، نیز قبروں سے نکلتے وقت توایک دوسرے کواپیا پہچانیں گے جبیباد نیامیں پہچانتے تھے پھر قیامت کے دن کے ہولناک اور دہشت آمیز مَناظِر دیکھ کر بیمعرفت باقی نہ رہے گی اورایک قول بیہ ہے کہ قیامت کے دن حالات مختلف ہوں گے بھی ایباحال ہوگا کہ ایک دوسرے کو پہچا نیں گے بھی ایبا کہ نہ پہچا نیں گے اور جب پہچا نیں گے تو کہیں گے جس نے اپنی باقی رہنے والی آخرت کو فانی دنیا کے بدلے بچے دیا وہ نقصان میں رہا کیونکہ اس نے فانی کو باقی پرتر جیے دی۔ آیت کے آخر میں فر مایا کہ انہیں اس چیز کی ہدایت نتھی جوانہیں رونہ قیامت کے اس خسارے سے نجات دیتی۔ <sup>(1)</sup>

■ .....خازن، يونس، تحت الآية: ٥٤، ٢/٢ ٣١-٨ ٣١، مدارك، يونس، تحت الآية: ٥٤، ص٥٧٤، ملتقطاً.

# وَ إِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْنَتُو فَيَنَّكَ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللهُ شَهِيكَ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ نَ

ترجمة كنزالايمان: اورا گرجم تهميں وكھاويں كچھاس ميں سے جوانہيں وعدہ دے رہے ہيں ياتمهيں پہلے ہى اپنے ياس بلالیں بہرحال انہیں ہماری طرف بلیث کرآنا ہے پھرالله گواہ ہے ان کے کاموں بر۔

ترجبه فكنوالعِرفان: اورہم تنہيں اس چيز كالبجھ حصہ دكھا ديں جس كاہم ان سے وعدہ كررہے ہيں ياہم تنہيں پہلے ہى ا بنے پاس بلالیں بہر حال انہیں ہماری طرف ہی لوٹ کرآنا ہے پھر انڈ ہان کے کاموں پر گواہ ہے۔

﴿ وَإِمَّانُو بِيِّكَ : اور بَمْ تَهمين وكهاوي - فرمايا كياكه المصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، حس عذاب كالهم ن کفار ہے وعدہ کیا ہے اگراس کا پچھ حصہ آپ کو دنیا میں ہی دکھا دیں تو وہ ملاحظہ پیجئے اورا گردنیا میں وہ عذاب دکھانے سے پہلے ہم آپ کواپنے پاس بلالیں توعنقریب آخرت میں آپ ان کےعذاب کود مکیے لیں گے کیونکہ آخرت میں انہیں بہرحال ہماری ہی طرف لوٹ کرآنا ہے اور کفار دنیا میں جواَعمال کرتے ہیں اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ ان پر گواہ ہے اور قبیا مت کے دن وہ انہیں ان کے اعمال کا بدلہ دے گا۔اس آیت سے ثابت ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے رسول صَلَّی اللّٰهُ تَعَالَٰی وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ كُو کا فروں کے بہت سے عذاب اوران کی ذلت ورسوائیاں آپ کی حیاتِ دنیا ہی میں دکھائے گا چنانچہ بدروغیرہ میں ذلت ورُسوا ئیاں دکھائی گئیں اور جوعذاب کا فروں کے لئے کفرو تکذیب کی وجہ سے آخرت میں مقرر فرمایا ہے وہ آ خرت میں دکھائے گا۔

# وَلِكُلِّ أُمَّةٍ مَّ سُولٌ فَإِذَا جَاءَ مَ سُولُهُمْ فَضِى بَيْهُمْ مِ

تحت الآية: ٤٦، ٢١٨/٢.

ترجمه كنزالايمان: اور ہرامت ميں ايك رسول مواجب ان كارسول ان كے باس آتاان برانصاف كا فيصله كردياجاتا اوران برطكم نههوتا ـ

ترجهة كنزالعِرفان اور ہرامت كے لئے ايك رسول ہوا ہے توجب ان كارسول ان كے ياس تشريف لاتا توان كے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جا تا اوران پر کوئی ظلم نہیں کیا جا تا ہے۔

﴿ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ سَّ سُولُ: اور ہرامت كے لئے ايك رسول ہوا ہے۔ ﴾ اس آيت سے پہلے الله نعالی نے رسول اكرم صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَسَاتُهِ كَا لَوْرِيشَ كَي مَخَالَفت كاحال بيان فرما يا تقااوراس آيت ميس بيربيان فرما يا كه برنبي عَلَيْهِ السَّلام کے ساتھ اس کی قوم ایساہی معاملہ کرتی تھی۔ (1)

﴿ فُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ: ان كے درميان انصاف كے ساتھ فيصله كردياجا تا۔ ﴾ ايك قول بيہے كه اس ميں دنيا كابيان ہے اور معنی بیر ہے کہ ہراُمت کے لئے دنیا میں ایک رسول ہوا ہے جوانہیں دینِ حق کی وعوت دیتااور طاعت وایمان کا حکم کرتا، جب ان کارسول ان کے پاس تشریف لا تا اوراحکام الہی کی تبلیغ کرتا تو کچھلوگ ایمان لاتے اور پچھ تکذیب کرتے اورمُنكر ہوجاتے، تب ان كے درميان انصاف كے ساتھ فيصله كرديا جاتا كه رسول كواوران برايمان لانے والوں كونجات دى جاتی اور تکذیب کرنے والوں کوعذاب سے ہلاک کردیا جاتا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہاس میں آخرت کا بیان ہے اور معنی بیہ ہیں کہرونے قیامت ہرامت کے لئے ایک رسول ہوگا جس کی طرف وہ منسوب ہوگی جب وہ رسول مُوقف میں آئے گا اورمومن و کا فریر گواہی دے گا، تب ان میں فیصلہ کیا جائے گا اور مومنوں کونجات نصیب ہوگی اور کا فرعذاب میں گر فٹار ہوں گے۔ 😩

وَيَقُولُونَ مَنَّى هٰنَا الْوَعُلُ إِنَّ كُنْتُمْ طِي قِينَ ﴿ قُلُ لَّا مَلِكُ لِنَفْسِى ضَرًّا وَلانَفْعًا إِلَّا مَاشًاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلُّ لِأَاجَاءً آجَلُهُمْ فَلا

1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٤٧، ٢/٨١٣.

<sup>2</sup> سسخازن، يونس، تحت الآية: ٤٧، ٢/٨/٣.

ترجههٔ کنزالایهان: اور کہتے ہیں بیوعدہ کب آئے گاا گرتم سے ہوتم فرماؤ میں اپنی جان کے بھلے برے کا ذاتی اختیار نہیں ر کھتا مگر جواللّٰہ جاہے ہرگروہ کا ایک وعدہ ہے جب ان کا وعدہ آئے گا توایک گھڑی نہ بیجھے ہٹیں نہ آگے بڑھیں۔

ترجيه كَوْالعِرفَان: اوركم عني : اكرتم سيج هوتوبيه وعده كب آئے گاتم فرماؤميں اپنی جان كيلئے نقصان اور تفع كا تنا ہی مالک ہوں جتنااللّٰہ جا ہے۔ ہرگروہ کے لئے ایک مدت ہے توجب وہ مدت آ جائے گی تووہ لوگ ایک گھڑی نہ تواس سے پیچھے ہٹ ملیں گے اور نہآ گے ہو مکیں گے۔

﴿ وَيَقُولُونَ: اور كَبِيعَ بِين - ﴾ جب نبى اكرم صلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَدَّمَ فَ كَفَاركوعذاب نازل مونے سے وُرايا اورایک عرصہ گزرنے کے باوجودعذاب نہ آیا تواس وقت کفارنے کہا کہا گرتم سیجے ہوتو بیعذاب کاوعدہ کب آئے گا۔(1) ﴿ قُلَ لَّا مَلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَ لا نَفْعًا إِلَّا مَاشَاءً اللهُ: تم فرما وَ! ميس بني جان كيلئے نقصان اور نفع كا اتنابى ما لك ہوں جتنااللّٰہ جاہے۔ ﴾ اس آیت میں کفار کے اس قول' 'اگرتم سے ہوتو یہ وعدہ کب آئے گا'' کا جواب دیا گیا ہے اوراس کا خلاصہ بیہ ہے کہ دشمنوں برعذاب نازل کرنے اور دوستوں کے لئے مدد ظاہر کرنے کی قدرت اوراختیار صرف الله تعالی کو ہے اور الله تعالیٰ نے اس وعدہ اور وعید کو بورا کرنے کا ایک وفت مُعَیّن کر دیا ہے اور اس وفت کانٹیس الله تعالیٰ کی مَشِیَّت برِمَوقو ف ہےاور جب وہ وقت آ جائے گا نو وہ وعدہ بہرصورت بورا ہوگا۔ (<sup>2)</sup>

اس آيت ميں جوبيفر مايا كياكما حمبيب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ آبِ فرما وي كُهُ ميس اي جان كيك نقصان اور نفع کا اتنابی ما لک ہوں جتنااللّٰہ جا ہے'اس سے مرادیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے قادر کئے بغیر میں اپنی جان پر بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا البتہ اللّٰہ تعالیٰ جس چیز کا جاہے مجھے ما لک وقا در بنادیتا ہے۔

### نى كرىم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُلُفْعِ ونقصان كا اختيار ملا ہے

َ بَكْثرِتَ آياتِ اوراَ حاديث سے ثابت ہے كہ اللّٰه تعالىٰ نے نفع ونقصان آپ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى قدرت اورا ختیار میں دیا ہے جیسے ایک مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے

1 ..... تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ٢٦٢/٦،٤٨.

2 ..... تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ٢٦٢/٦.

3 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٤٩، ٢/٨/٣.

ترجيك كنزالعرفاك: الله اوراس كرسول في انهيس اليفضل سے عنی کر دیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِهِى لُو گُول كُونى اور مالدار بناتے ہیں اور دوسرول كو غنی وہی کرسکتا ہے جسے نئی کرنے کی قدرت اور اختیار حاصل ہو۔

ایک اورمقام پرارشادفر مایا

وَلَوْا نَهْمُ مُنْ فُوامَ آاتُهُمُ اللَّهُ وَسَهُ لُهُ وَقَالُوْا حَسُبُنَا اللهُ سَيُونِينَا اللهُ مِنْ فَضَلِهِ وَرَاسُولُهُ لَا إِنَّا

ترجيه كنزالعرفان: اور كيا الجهامونا) الروه اس برراضي موجات جواللهاوراس كےرسول نے أنہيں عطافر مايا اور كہتے كہ مميں الله كافی ہے۔عنقریب الله اوراس کارسول ہمیں اپنے نصل سے اورزیادہ عطا فرمائیں گے۔ بیشک ہم اللّٰہ ہی کی طرف رغبت رکھنے والے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہرسول کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ نے دیا بھی ہے اور دیں گے بھی اور دیتا وہی ہے جس کے پاس خود ہو۔

صيح بخارى ميں ہے، دوعاكم كے مالك ومختار صَلَى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ نَا الشَّا وَفَر ما يا" وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ وَ اللَّهُ يُعْطِيُ "بِشِك مِينَ تَقْسِم كَرِنْ والا مون جَبِه اللَّهُ ءَزَّوَ جَلَّ عطا كرتا ہے۔ (3)

اس سے معلوم ہوا کہ جو چیز جب بھی جس کو الله نعالی دیتا ہے وہ حضور پُرنور صَلَّى الله تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَانْفَسِيم سے ہی ملتی ہےاوراس حدیث باک میں الله تعالی کے دینے اور سیر المرسلین صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَمسَلَّمَ کَنْسِیم فرمانے کوسی قید کے بغیر بیان فرمایا گیاہے کہ نہ زمانے کی قید ہے، نہ چیز اور نہ لینے والے کی قید ہے، اس سے معلوم ہوا کہ حضورِ انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَا دِينَاكُسي زمانے، چيزاورلينے والے كے ساتھ خاص نہيں بلكہ و ہ اللّٰه نتعالیٰ كے ديئے ہوئے میں سے ہرز مانے میں، جو چیز، جسے جو چا ہیں عطافرتے ہیں۔

نیز بکثر ت اُ حادیث سے ثابت ہے کہ آ ہے نے دین اسلام کودل سے ماننے والوں اوراس کی حمایت کرنے

2 ....سورهٔ تو به: ۹ ٥ .

<sup>3 .....</sup> بخارى، كتاب العلم، باب من يرد الله به خيراً يفقّهه في الدين، ٢/١ ٤ ، الحديث: ١٧.

والول كونفع پہنچا يا ہےاورآ ئندہ بھی پہنچائيں گے، جيسے حضرت ربيعہ دَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كُوجنت عطافر مانا، حضرت جابر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰعَنَهُ كَا لَهُ وَهُورٌ ہے ہے آٹے اور گوشت میں لعابِ دہن ڈال کر بینکٹروں لوگوں کو کھلا دینا،غزو کا بدر میں حضرت ابوذر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰءَنُهُ كَي ٱ نَكُورُجْي ہونے پراسے حِيْج كردينا،غزوهُ أحدكے موقع برحضرت قنا ده دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَي تير كَتْ سِيراً كُلُونُكُل جانے بران كى آئكھ درست كردينا، حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللّهُ تَعَالَى وَجُهَهُ الْكَوِيْم كے لئے سورج كوواپس لوٹا کر گئے ہوئے دن کوعصر کر دینا ،غزوہ خیبر کے موقع برآ یہ حَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجُهَهُ الْکَرِیْم کوہونے والی آشوبِ چیشم کی بیاری دور کردینا، ایک غزوے کے موقع پر 1500 صحابہ کرام دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُم کوانگلیوں سے یانی کے جشمے جاری کر کے سیراب كردينا،اسى طرح وصال ظاہرى كے بعد حضرت بلال بن حارث مزنى دَضِى اللهُ تَعَالىٰ عَنْهُ كے سركار دوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَمِزارِا قَدْس بِرِحاضر ہوكر بارش كى دعاكرنے كى عرض بربارش ہونے كى خوشخبرى دينا، مزارِا قدس برحاضر ہوکر مغفرت طلب کرنے والے اَعرابی کومغفرت ہوجانے کی بشارت دینا، قیامت کے انتہائی سخت کمحات میں اُمتوں کا حساب شروع کروا کراَوْلین وآخرین تمام انسانوں،جنوں اور حیوانوں کی مدد کرنا، گنهگارامتیوں کی شفاعت کرنا،حوضِ کوثریریپاسے اُمتیوں کوسیراب کرنا،میزانِ عمل پر گنهگاراُمتیوں کے اَعمال کے وزن کو بڑھا نااور بل صراط پر کھڑے ہوکرا بیخامتیوں کی سلامتی کی دعائیں مانگنا، بیسب تا جدارِرسالت صَلّی اللهٔ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ کِنْعِ پہنچانے کی واضح مثالیں ہیں، اورجس طرح آب نے دینِ اسلام کے حامیوں کو نفع پہنجایا ہے اسی طرح اسلام کے دشمنوں کو نقصان بھی پہنجایا ہے۔

قُلْ أَمَاءَ يُتُّمْ إِنَّ أَتُكُمْ عَنَا ابُهُ بِيَاتًا أَوْنَهَا مَّا ذَا بَسْتَعْجِلُ مِنْ هُ الْهُجُرِمُونَ ﴿ اَثُمَّ إِذَا مَاوَقَعَ امَنْتُمْ بِهِ ﴿ الْأَنَّ وَقَلَ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُوْنَ ۞ ثُمَّ قِيلَ لِلَّنِينَ ظَلَمُ وَاذُوْقُوْاعَنَا الْخُلْبِ هَلَ

عِمةُ كنزالايبهان: تم فر ما وُبھلا بتا وُ تو اگراس كاعذابتم بررات كو آئے يا دن كوتواس ميں وہ كو آ



کوجس کی جلدی ہے۔تو کیا جب ہو پڑے گا اس وفت اس کا یقین کرو گے کیا اب مانتے ہو پہلے تو اس کی جلدی مجارہے تھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا ہمیشہ کاعذاب چکھوٹمہیں کچھاور بدلہ نہ ملے گا مگروہی جو کماتے تھے۔

ترجيكً كنزًالعِرفان: تم فرما وَ: بهلا بنا وَ تو كما كراس كاعذابتم بررات كوآئة يا دن كوتواس ميس وه كونسي چيز ہے جس كى مجرم جلدی مجارے ہیں؟ تو کیا جب وہ (عذاب) واقع ہوجائے گااس وفت اللّٰہ پرایمان لا وَگے؟ (ان ہے کہا جائے گا کہ ) کیا اب (تم ایمان لارہ ہو) حالانکہ اس سے پہلے تو تم اس کی بڑی جلدی مجارہ متھے۔ پھر ظالموں سے کہا جائے گا: ہمیشہ کے عذاب کا مزہ چکھوتے ہمیں تمہارے کمائے ہوئے اعمال ہی کا بدلہ دیا جارہا ہے۔

﴿ قُلْ أَسَاءً يُنْتُمُ: ثَم فرما وَ: بَعِلا بِتا وَتوبَ ﴾ يعني الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ، آبِ ابني قوم كم شركين سي فرما دیں کہ ذرا بتا وَتوسہی کہا گراللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ کاوہ عذاب جس کے نازل ہونے کی تم جلدی مجارے ہو،تم پررات میں اس وقت آئے جبتم غافل بڑے سور ہے ہو یا دن میں اس وفت آئے جبتم مَعاش کے کاموں میں مشغول ہوتو تمہاری نکایف میں کیا فرق پڑے گالیعنی عذاب کا ہر حصہ عذاب ہے اور ہر وفت کا عذاب عذاب ہی ہے تو تمہارے لئے تو بہر حال مُهلِک ہے تو مجرتم اس کے جلدی و قوع کا مطالبہ کیوں کررہے ہو؟

﴿ أَثُمَّ إِذَا مَا وَقَعَ: تُوكيا جب وه (عذاب) واقع بوجائكا - العني الرالله عَزَّوَ جَلَّ كاعذابتم برآجائكا توكيااس کے نازل ہونے کے بعد الله ءَدَّوَ جَلَّ برایمان لاؤگے؟ اس وفت کا ایمان کچھ فائدہ نہ دے گا اور جب عذاب نازل ہونے کے بعدا بمان لائیں گے توان سے کہا جائے گا کہتم اب ایمان لارہے ہوحالانکہاں سے پہلے تو تم سرکشی اور اِستہزاء کے طور براس کی بڑی جلدی مجارے تھے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ ثُمَّ قِبْلَ لِلَّذِهِ بِنَ ظَلَمُوا : كِيمِ ظَالَمُول سِعَهُما جائے گا۔ ﴾ يعنى جن لوگوں نے اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ سِي شرك اور كفر كركے اپني جانوں برظلم کیاان سے کہا جائے گا: جس عذاب میں تمہیں ہمیشہر ہنا ہے اس کا مزہ چکھوہتم دنیا میں جو کفراورانبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّالُوةُ وَالسَّلَامِ كَي تَكُذِّيبِ كَرِيِّ عَصْمِياسي كابدله دياجار الب-(2)

ضاوی، يونس، تحت الآية: ۲۰۲/۳،۵۲.

خازن، يونس، تحت الآية: ٢٥، ٢/٩ ، مدارك، يونس، تحت الآية: ٥٢، ص ٤٧٦، ملتقطاً.

#### وَيُسْتَنْبُونَكَ أَحَى هُو لَ قُلُ إِي وَمَ إِنَّ إِنَّهُ لَكُنَّ فَعَ الْنَهُم بمعجزين

ترجیه کنزالایهان: اورتم سے یو جھتے ہیں کیاوہ حق ہے تم فر ماؤ ہاں میرے رب کی شم بیتک وہ ضرور حق ہے اورتم سیجھ تھکا نہ سکو گے۔

ترجية كنزالعِرفان: اورتم سے يو جھتے ہيں: كياوه حق ہے؟ تم فرماؤ، ہاں! مير برر بكي قسم بيتك وه ضرور حق ہے اور تماللّٰہ کوعا جزنہیں کرسکو گے۔

﴿ وَبَيْتُنَبِّوُ نَكَ : اورتم سے يو حصے ميں ۔ ﴾ ليعن اے حبيب! صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، وه آپ سے يو حصے ميں كه کیا قیامت اوروہ عذاب جس کے نازل ہونے کی آپ نے ہمیں خبر دی ہے واقعی حق ہے؟ آپ ان سے فرما دیں ، ہاں! میرے ربء ذَوّة جلَّ کی شم! بیشک میں نے جس کی خبر دی ہے وہ ضرور حن ہے اور اس میں کوئی شک نہیں اور تم اللّه ءَذّو جَلّ کے عذاب سے بھا گ کراہے عاجز نہیں کر سکتے بلکہ وہ عذاب تنہبیں ضرور پہنچے گا۔ (1)

وَلَوْاَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَبَتُ مَا فِي الْآئِضِ لا فَتَدَتْ بِهِ ﴿ وَاسَرُّوا النَّدَامَةُ لَبَّا مَا وَالْعَنَابَ وَقُضِى بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِوَهُمْ لَا يُظْكُنُونَ ﴿

ترجيه كنزالايمان: اورا گر برطاكم جان زمين ميں جو تجھ ہےسب كى ما لك ہوتى ضرورا بنى جان جھڑانے ميں ديتي اور دل میں جنکے جنکے بیشیمان ہوئے جب عذاب دیکھااوران میں انصاف سے فیصلہ کر دیا گیااوران برظلم نہ ہوگا۔

ترجها عُكِنزُالعِرفان: اورز مبين مبين جو بجھ ہے اگر ہر ظالم جان اس سب كى ما لك ہوجائے تو وہ يفيياً اپني جان ' کے معاوضے میں دیدے اور وہ جب عذاب دیکھیں گے تو دل میں چیکے چیکے پشیمان ہوں گے اور ان کے در میان انصاف

س، تحت الآية: ٥٣/٣/٩/٣، صاوى، يونس، تحت الآية: ٥٣/٥/٣، ملتقطأ.

﴿ وَكَوْاَتَ لِكُلِّ نَفْسِ ظَلَبَتُ مَا فِي الْرَسْ فِي : اورز مين مين جو يجه ها الربرظالم جان اس كي ما لك موجائه ﴾ آبیت کا خلاصہ بیاہے کہ دنیا میں زمین کے اندر جوخز انہ اور مال ودولت ہے بیسب آگر ہر کا فرومشرک کی مِلک میں ہوتا تو وہ یقبیناً اپنی جان چیٹرانے کے معاوضے میں دیدیتااور قیامت کے دن اسے اپنی رہائی کے لئے فید بیکرڈ التا ہمین بیفدیہ قبول نہیں اور تمام دنیا کی دولت خرج کر کے بھی اب رہائی ممکن نہیں۔ جب قیامت میں بیمنظر پیش آئے گااور کفار کی امیریں ئوٹ جائیں گی اور کا فروں کے سر دارعذاب دیکھیں گے تووہ دل ہی دل میں شرمندہ اور پشیمان ہوں گے لیکن اپنی شرمندگی عام کا فروں سے چھیانے کی کوشش کریں گےاوراس دن ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا اوران ہر سیجه بھی ظلم نہ ہوگا۔ <sup>(1)</sup> چونکہ اللّٰہ عَزَّدَ جَلَّ نے کفرونٹرک کی سز ا کا دائمی ہونا بیان فر ما دیا اور قانون بنادیا تواب جسے بیسز اسلے گی اسے یقبیناً قانون کےمطابق ملے گی اور قانون کےمطابق سز اانصاف ہی ہوتی ہے۔

# ٱلآاِنَّ بِلَّهِ مَا فِي السَّلَوْتِ وَالْآئُمْ ضِ اللَّهِ النَّهِ حَقَّ وَلَكِنَّ اللهِ حَقَّ وَلَكِنَّ ٱڬٛڎۯۿؠ۫ڒؽۼػڹۏڹۿۿۅؽڿٛۅؽۑؿؾؙۅٳڵؽۅؚؾ۠ۯڿۼۏڹ۞

ترجمة كنزالايمان: سن لوبيتك الله بي كاب جو يجهر سانون مين باورزمين مين سن لوبيتك الله كاوعده سياب مر ان میں اکثر کوخبر نہیں۔وہ جِلا تا اور مارتا ہے اور اسی کی طرف چھرو گے۔

ترجهة كنزالعرفان: سن لوبيتك الله بى كاب جو يحص ما نول ميس بهاورزمين ميس به ـ سن لو! بيتك الله كا وعده سيا ہے مگران میں اکثر نہیں جانتے۔وہ زندہ کرتا ہے اورموت دیتا ہے اوراسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے۔

﴿ اَلآ إِنَّ بِنْهِ : سن لو بيتِك الله بي كا ہے۔ ﴾ اس ہے بہلی آبت میں بیان ہوا كہ ہر كا فرتمنا كرے گا كه اگرروئے زمين کی تمام چیزیں میری مِلک میں ہوتیں تو وہ سب فدیے میں دے دیتا اور اس آبیت میں بتایا گیا ہے کہ اس کی ملکیت میں کوئی

1 ..... حازن، يونس، تحت الآية: ٤ ٥، ٢/٢ ، حلالين، يونس، تحت الآية: ٤ ٥، ص ١٧٥ ، ملتقطأ ـ

♦ تفسير صراط الحنان المنان المنان المناس المن

چیز ہیں ہے۔اس آبت کا خلاصہ بیہ ہے کہ زمین وآسمان میں موجود ہر چیز کا مالک اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ ہے،اس میں اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کا اور کوئی شریک نہیں تو قیامت کے دن کسی کا فرکے پاس اللّٰہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات یانے کیلئے فدیے کے طور بردیئے کیلئے کوئی چیز نہ ہوگی کیونکہ سب چیزوں کا مالک اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ ہے بلکہ کا فرخود بھی اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی ملک میں ہے تواس کا فدید وینا کسیمکن ہے۔ (1)

﴿ اَلِآ إِنَّ وَعُدَاللَّهِ حَتَّى: سن لو! بيتك الله كاوعده سجايه - ﴾ ارشا دفر ما ياكه الله تعالى نے جوثواب اور عذاب كاوعده فر مایا ہے وہ سچا ہے اور ضرور پورا ہوگالیکن ان میں سے اکثر لوگ اپنی عقل کی کمی اور غفلت کے غلیے کی وجہ سے اسے بیں جاننے اور وہ صرف دنیا کی ظاہری زندگی کو جاننے تک ہی محدود ہیں اسی لئے وہ ایسی غلط باتیں بولنے اور غلط کام کرتے ہیں۔ ﴿ هُوَ يُحْيَ : وه زنده كرتا ہے۔ ﴾ یعنی الله تعالی كی شان بيہ ہے كەسى كی دخل اندازی كے بغیر وہی دنیا میں زنده كرتا اور موت دیتا ہے اور آخرت میں تم دوبارہ زندہ ہوکراسی کی طرف لوٹائے جاؤگے۔<sup>(3)</sup>

# الاَيُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَ فَكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّن مَّ بِكُمْ وَشِفَاءٌ لِّبَافِ الصُّدُومِ ﴿ وَهُرًى وَا مُحَدَّةُ لِلْمُؤْمِنِينَ ٥

ترجیهٔ کنزالایمان: اےلوگو تمہارے پاستمہارے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور دلوں کی صحت اور ہدایت اور رحمت ایمان والوں کے لیے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اے لوگو! تمہارے پاستمہارے رب کی طرف سے ضیحت اور دلوں کی شفا اور مومنوں کیلئے ہدایت اوررحمت آگئی۔

﴿ لَيَا تَبُهَا النَّاسُ: الساوكو! ﴾ اس آيت ميں قرآنِ كريم كے آيے اوراس كے تقيحت، شفا، ہرايت اور رحمت ہونے كا

- 1 .....صاوى، يونس، تحت الآية: ٥٥، ٣/٣ ٨٧، خازن، يونس، تحت الآية: ٥٥، ٣١٩/٢، ملتقطاً.
  - 2 ....روح البيان، يونس، تحت الآية: ٥٥، ١/٢٥.
  - 3 ....روح البيان، يونس، تحت الآية: ٥٦/٤.



بیان ہے کہ بیرکتاب اُن فوائد عظیمہ کی جامع ہے۔

### قرآن مجید کے ظیم فوائد کھیا

اس آیت میں قرآن کریم کے تین عظیم فائدے بیان کئے گئے

(1).....''مُوْعِظَةٌ''اس كِمعنى ہيں وہ چيز جوانسان كو پسنديدہ چيز كي طرف بلائے اورخطرے سے بچائے تحليل نے کہا کہ'' مُوْعِظَةٌ ''نیکی کی نصیحت کرنا ہے جس سے دل میں نرمی پیدا ہو۔ (1)

تفسير جمل ميں ہے كه مُوْعِظَةٌ " كامعنى ہے وعظ ونصيحت يعنى مُكلَّف كے سامنے نيك اعمال جو كهاس كيئيّے فائدہ مند ہیں اور برے اعمال جو کہ اس کے لئے نقصان وہ ہیں بیان کر کےاسے نصیحت کرنا اسی طرح اچھے مل کرنے کی ترغیب و بینا اور برے اعمال کے انجام سے ڈرانا بھی اس میں داخل ہے۔<sup>(2)</sup> اور قر آنِ کریم سے بیہ فائدہ انتہائی احسن *طریقے* سے حاصل ہوتا ہے۔

- (2)....شفاء:اس سے مرادیہ ہے کہ قرآن یا ک قلبی اَ مراض کو دور کرتا ہے، دل کے امراض سے مراد مَذموم اَ خلاق، فاسدعقائداورمُهلِک جہالتیں ہیں،قرآنِ پاک ان تمام اَمراض کودورکرتاہے۔
- (3)....قرآنِ کریم کی صفت میں مدایت بھی فرمایا ، کیونکہ وہ گمرا ہی سے بیجا تا اور راوِق دکھا تا ہے اور ایمان والوں کے کئے رحم**ت**اس کئے فر مایا کہ وہی اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔<sup>(3)</sup>

#### شريعت، طريقت اور حقيقت كي طرف اشاره

علامه صاوى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اسَ آيت كَي تَفْسِيرِ مِين فرمات عِبِين ومُوعِظَةٌ "كامعنى بيه ب كه فع دينے والى چيزوں ليعني اليحھا عمال كى مدايت اور نقصان دينے والى چيزوں ليعنى برے اعمال سے ڈرانا۔ ' مِنْ سَّ بِالْکُمْ ' ' ' مُوْعِظَةُ '' كى صفت ہے اور ارشاد فرمايا'' وَشِفَاعُ لِبَافِي الصَّلُ وَي ''اس ميں سينول سے مراددل ہيں اور معنى بيہ ہے كه قرآن وعظ ونصیحت کرنے والا ہےاوراسی کے ذریعے دلوں کے اَمراض لیعنی کینہ،حسد،بغض اور برےعقا کدیے شفاءنصیب ہوتی ہے۔اورارشاوفر مایا'' **وَهُرَّئُ ئُ** ' <sup>بی</sup>عنی نور جو کہ کامل مسلمانوں کے دلوں میں پیدا ہوتا .

- 1 ....خارَن، يو نس، تحت الآية: ٧٥، ٢/، ٣٢.
- 2 ....جمل، يونس، تحت الآية: ٥٧ ، ٣٧٢/٣.
- 3 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٧ ٥، ٢/، ٣٢، ملخصاً

338

میں اِمتیاز کر کیتے ہیں۔مزید فرماتے ہیں''اس آیت میں شریعت ،طریقت اور حقیقت تنیوں کی طرف اشارہ ہے۔شریعت كى طرف اشاره آيت كاس حصے "مَوْعِظَةٌ قِنْ تَرَابِكُمْ" ميں ہے، كيونكه شريعت سے ظاہرى طہارت حاصل ہوتی ہے اورطریقت کی طرف اشارہ آیت کے اس جھے' وَشِفَاعُ لِبَهَا فِي الصَّنُ وَمِي '' میں ہے کیونکہ طریقت باطن کو ہرنا مناسب چیزے یاک کرتی ہے۔جبکہ حقیقت کی طرف اشارہ آیت کے اس جے 'وَهُرَی وَّیَ حُمَةٌ لِلْمُؤْمِنِیْنَ ''میں ہے کیونکہ حقیقت ہی کے ذریعے دلوں میں ان اُنوار کی تجلیات تھیلتی ہیں جن کے ذریعے چیزیں اپنی حقیقت کے مطابق نظرا تی ہیں۔ جب دلوں میں ان انوار کی تجلیات آ جا ئیں تو پھر ہر چیز میں اللّٰہ تعالٰی کی قدرت دکھائی دیتی ہے اور ہر چیزعلم ذوقی کے اعتبار سے اس کے قریب ہوجاتی ہے،خلاصہ بیہ ہے کہ حقیقت طریقت کا ثمرہ ہے اور حقیقت،طریقت اور شریعت کومضبوطی سے تھامنے کے بعد ہی حاصل ہوتی ہے،اسی کئے کہا گیا ہے کہ حقیقت شریعت کے بغیر باطل ہے اور شریعت حقیقت کے بغیر بریار ہے۔

## قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَ لِكَ فَلْيَفْ رَحُوْا لَهُ وَخَيْرٌ مِّبًا نجبعون ۵۸

ترجمهٔ کنزالایمان: تم فر ما وَاللّه ہی کے فضل اوراسی کی رحمت اوراسی برجا ہے کہ خوشی کریں وہ ان کے سب دھن دولت سے ہمتر ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: تم فرما وَ: اللّه کے فضل اور اس کی رحمت برہی خوشی منانی چاہیے، بیراس سے بہتر ہے جووہ جمع

﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللهِ وَبِرَحُمَتِهِ فَبِلَ لِكَ فَلْيَفُرَحُوا : تم فرما وَ: الله كِضل اوراس كى رحمت بربى خوشى منانى جا ہي۔ ﴾ نسی پیاری اور محبوب چیز کے پانے ہے دل کو جولذت حاصل ہوتی ہے اس کو' فرح' کہتے ہیں، اور آیت کے معنی سے ہیں کہ ایمان والوں کو اللّٰه ءَذَّ وَجَلَّ کے فضل ورحمت برخوش ہونا جا ہے کہ اس نے انہیں تقبیحتیں ،سینوں کی شفاء اور ایمان کے

اوی، یونس، تحت الآیة: ۵۷، ۲/۲۸۸-۷۷۸.

#### الله تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے کیا مراد ہے؟

اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین کے مختلف آقوال ہیں ، چِنانچه حضرت عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا ، حضرت حسن اور حضرت قنّا وه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُهُمَا سِنَ فرمايا كه الله عَزُّوَ جَلَّ کے فضل سے اسلام اور اس کی رحمت سے قرآن مراد ہے۔ آبک قول بیہ ہے کہ اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کے فضل سے قرآن اور رجمت سے اُحادیث مرادیں۔(1)

بعض علماء نے فرمایا کہ اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کافضل حضور پُرنور صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بَيْنِ اور اللّٰه عَزَّ وَجَلَّ كَى رحمت قرآنِ كريم \_ربءَزُوَجَلَّ فرما تاہے

ترجيه الكنزالعرفان: اورآب برالله كافضل بهت براس-

وَكَانَ فَضُلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا (2)

بعض نے فرمایا: الله عَزَّوَ جَلَّ كافضل قرآن ہے اور رحمت حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بير جبيباكه اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ فَرِمَا تَاہِ

ترجيه الكنز العرفان: اورام في تهمين تمام جهانو لكيلي رحمت

وَمَا آرُسُلُنُكُ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلَمِينَ (3)

بنا کرہی بھیجا۔

اوراً كربالفرض إس آيت مين مُنْعَيَّن طور برفضل ورجت سے مرادسر كاردوعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى ذاتِ مباركه ندبهي هوتؤ جدا كانه طور برتوالله كرسول صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يَضِينًا اللّه تعالَى كأعظيم ترين فضل اوررحمت بين -الہذافنِ تفسیر کے اس اصول برکہ عموم الفاظ کا اعتبار ہوتا ہے، خصوصِ سبب کانہیں ، اس کے مطابق ہی نبی کریم صَلَّی اللهُ تَعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى ذاتِ مباركه كے حوالے سے خوشی منائی جائے گی خواہ وہ میلا دشریف كر كے ہو یا معراج شریف منانے كے ذریعے، ہاں اگر سی بدنصیب کیلئے بیزوشی کا مقام ہی نہیں ہے تو اس کا معاملہ جدا ہے، اسے اپنے ایمان کے متعلق سوچنا جا ہیے۔

....خازن، يونس، تحت الآية: ٨٥، ٢/٠٣٠.

. ۱۰۷: انبیاء: ۱۰۰۰ (



#### وَّحَللًا اللهُ ال

ترجمة كنزالايمان: تم فرما و بحلابتا و تووه جوالله نے تمہارے ليے رزق اتارااس ميں تم نے اپنی طرف سے حرام وحلال تهمرالیاتم فرماؤ کیااللّه نے اس کی تمہیں اجازت دی یااللّه برجھوٹ باندھتے ہو۔

ترجبة كنزُالعِرفان: تم فرما وُ: بھلا بتا وُ كه اللّه نے تمہارے ليے جورزق اتاراہے تو تم نے اس میں سے خود ہی حرام اور حلال بنالیا ہم فرماؤ: کیااللّٰہ نے تمہیں اس کی اجازت دی ہے یاتم اللّٰہ پر جھوٹ باندھتے ہو؟

﴿ قُلُ: تَم فرماؤ۔ ﴾ كفارِعرب چونكه بجيره، سائبه اوروصيله وغيره بنوں پر جيموڙے ہوئے جانوروں كوترام بجھتے تھے، ان پرعتاب فرمانے کے لئے بیآ یت کریمہ نازل ہوئی۔(1) کہ بیجانور حلال ہیں انہیں حرام جاننا الله عَذَّوَ جَلَّ پر بہتان باندھنا ہے۔

#### اپنی طرف سے حلال کوحرام مجھنا الله تعالیٰ پر اِفتراء ہے

اس آیت سے ثابت ہوا کہ سی چیز کوا بنی طرف سے حلال یا حرام سمجھناممنوع اور الله تعالیٰ پر اِفتر اء ہے۔ آج کل بہت سےلوگ اس میں مبتلا ہیں ممنوعات کوحلال کہتے ہیں اور مُبا حات کوحرام لبعض سودکوحلال کہنے برمُصِر ہیں اور بعض عورتوں کی بے قیدیوں اور بے برد گیوں کومُباح سمجھتے ہیں اور حلال تھہراتے ہیں۔اسی طرح سمجھ لوگ حلال چیزوں کو حرام تظہرانے پرمُصِر ہیں جیسے خفلِ میلاد، فاتحہ، گیار ہویں اور ایصالِ ثواب کے دیگر طریقوں کو حرام کہنے والے۔ بیسب اللُّه ءَزُّوَ جَلُّ بِرِ إِفْتِرَاء بإند هينے كى صورتيں ہيں۔

وَمَاظَنَّ الَّذِينَ يَفْتُرُونَ عَلَى اللهِ الْكَنِبَ يَوْمَ الْقِلْمَةِ ﴿ إِنَّ اللَّهَ لَنُو وَمَا ظُنَّ اللَّهَ لَنُو وَمَا ظُنَّ اللَّهَ لَنُ اللَّهَ لَنُو وَمَا ظُنَّ اللَّهَ لَنُ اللَّهَ لَنُو وَمَا ظُنَّ اللَّهِ اللَّهَ لَنُهُ لَا يُعْلَقُوا اللَّهُ لَا أَنْ اللَّهُ لَا أَنْ وَمُ فَضْلِ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ ٱكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ فَى

ترجيه كنزالايبان: اوركيا كمان ہےان كا جواللّه برجھوٹ باندھتے ہیں كہ قیامت میں ان كا كيا حال ہوگا بيتنك اللّه

امِن كثير، يونس، تحت الآية: ٩ ٥، ٢٣٩/٤.



#### اوگوں برفضل کرتاہے مگرا کٹر لوگ شکرنہیں کرتے۔

ترجها كنزالعرفان؛ اورالله برجهوم باند صنے والوں كا قيامت كون كے بارے بين كيا خيال ہے؟ بينك الله لوگوں یرفضل فر مانے والا ہے مگرا کثر لوگ شکرا دانہیں کرتے۔

﴿ وَمَاظَنُّ : اور کیا خیال ہے؟ ﴾ اس آبیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیلوگ جواللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ برجھوٹا بہتان با ندھ رہے ہیں اور جورزق اورخوراک اللّٰہ نتعالیٰ نے حرام نہیں فر مائی بلکہ وہ ان کی غذاہے اس کے حرام ہونے کو اللّٰہ نتعالیٰ کی طرف منسوب کرتے ہیں،کیاوہ پیگمان رکھتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کےاس جھوٹ برکوئی کپڑنہ فر مائے گا؟ کیاان کا یہ خیال ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ ان سے درگز رفر مائے گا اورانہیں بخش دے گا؟ ہرگزنہیں! بلکہ وہ انہیں جہنم میں پہنجائے گاجس میں ہمیشہ ریاں گے۔

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَنُ وَفَضِّلِ عَلَى النَّاسِ: بيتك اللَّه لوكون برفضل فرمانے والا ہے۔ الله تعالى عقال عطافر ما كر،رسول بهيج كراوركتابيں نازل فرماكرلوگوں برفضل فرما تا ہے كيكن اكثر لوگ ناشكرے ہيں كه الله تعالى كے دلائل ميں غور وفكركرنے كے لئے عقل استعمال كرتے ہيں نہ الله تعالىٰ كا نبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَي دعوت قبول كرتے ہيں اور نه ہی اللّٰہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابوں سے سی کرنفع اٹھاتے ہیں۔ (2)

وَمَاتُكُونُ فِي شَأْنِ وَمَاتَتُكُوامِنُهُ مِنْ قُرْ إِن وَ لَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اللاكناعكيكم شهودا إذتفيضون فيبو ومايع ربعن سبك مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلا فِي السَّبَاءِ وَلا آصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ

تفسيرطبري، يونس، تحت الآية: ٢٠، ٦/٢٧٥.

ير، يونس، تحت الآية: ٢٧٢/٦،

ترجيه كنزالايمان: اورتم كسي كام ميس مواوراس كي طرف سے پچھ قرا ن يراهواورتم لوگ كوئى كام كروہمتم برگواہ ہوتے ہیں جبتم اس کوشروع کرتے ہوا ورتمہارے رب سے ذرہ بھرکوئی چیز غائب نہیں زمین میں نہ آسان میں اور نہاس سے جھوٹی اور نہاس سے بڑی کوئی چیز جوایک روش کتاب میں نہ ہو۔

ترجبه كنزُالعِرفان: اورتم نسى كام ميس مواورتم اس كى طرف سيقر آن كى تلاوت كرتے مواور (ايلوگو!)تم كوئى بھى کام کررہے ہو،ہمتم پر گواہ ہوتے ہیں جبتم اس میں مشغول ہوتے ہواور زمین وآسان میں کوئی ذرہ برابر چیز تیرے رب سے غائب نہیں اور ذرے سے جھوٹی اور بڑی کوئی چیز ایسی نہیں جوا یک روش کتاب میں نہ ہو۔

﴿ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنِ: اورتم سي حال ميں بھي ہو۔ ﴾ اس آيت كامعنى بيہ كد الله تعالى ہر چيز برشاہداور ہر چيز كوجاننے والا ہے اس لئے کہ الله تعالیٰ کے سوااور کوئی خالق ہے نہ اِیجا دکر نے والا، بندوں کی ظاہری اور باطنی اَعمال میں سے جو چیز بھی موجود ہےوہ الله تعالیٰ کے وجود میں لانے سے ہی موجود ہے اور جو ایجاد کرنے والا ہوتا ہے وہ اس چیز کوجا نتا بھی ہے لہٰ ذانبی باک صَدَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے اَعمال واَحوال، تلاوت قِر آن ،اُمورِ ؤنیویه وحاجت ضروریه میں مصرو فیت اور اسی کے ساتھ تمام لوگوں کے تمام اعمال الله تعالی کومعلوم ہیں اور وہ ان سب پر گواہ ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین وآسان میں ایک ذرے کی مقدار بھی کوئی چیز الله تعالی ہے دوراوراس کے علم سے پوشیدہ ہیں اوراس ذرے سے جھوٹی یا بڑی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جوروش کتا ب بعنی کوحِ محفوظ میں درج نہ ہو۔ <sup>(1)</sup>

#### الله تعالی سے حیا کرتے ہوئے نافر مانی سے بچنا جا ہے ا

یہ آبتِ مبارکہ اللّٰہ ءَزُّ وَجَلِّ کے علم، قدرت اوراس کی عظمت کے اظہار کیلئے ہے اوراسی میں ہمارے لئے تنبیہ اورنصیحت ہے کہ جب اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ ہمارے تمام اَعمال کو ہروقت ، ہرلمحہ دیکھر ہاہے تواس کریم ذات کی حیاا ورخوف سے ہمیں اس کی نافر مانی کے کاموں سے بچنا جا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنا حقیقی خوف اور اپنی نافر مانی سے بچتے رہنے کی توفیق

1 ..... تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ٢١، ٢٧٢/٦-٢٧٣، بيضاوي، يونس، تحت الآية: ٦١، ٣/٥٠٢.

#### 

ترجيهة كنزالايمان: سن لو بينك الله كوليون يرنه يجه خوف بينه يجهم وه جوايمان لائه اورير بهيز گاري كرتے بين۔

ترجہا کنزالعِرفان: سن لو! بیشک اللّه کے ولیوں پر نہ پچھ خوف ہوگا اور نہ وہ مگین ہوں گے۔ وہ جوایمان لائے اور ڈرتے رہے۔

# وَلِيُّ اللَّه كَى علامات الله

علماء نے''ولمی الله'' کی کثیر علامات بیان فرمائی ہیں، جیسے مُنْتُکامین لین علم کلام کے ماہر علماء کہتے ہیں''ولی وہ ہے جو بچے اور دلیل پر بنی اعتقادر کھتا ہواور شریعت کے مطابق نیک اعمال بجالا تا ہو۔

بعض عارفین نے فرمایا کہ ولایت قربِ الہی اور ہمیشہ اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ کے ساتھ مشغول رہنے کا نام ہے، جب بندہ اس مقام پر پہنچنا ہے تو اس کوسی چیز کا خوف نہیں رہنا اور نہ سی شے کے فوت ہونے کاغم ہوتا ہے۔

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نَ فرمایا که ولی وه ہے جس کود بیضے سے الله تعالیٰ یاد آئے، یہی طبری کی حدیث میں بھی ہے۔

ابنِ زید نے کہا کہ ولی وہی ہے جس میں وہ صفت ہوجواس سے اگلی آیت میں مذکور ہے۔ ''الَّذِ نِیْنَ اَمَنُوْا وَکَانُوَا یَتُقُوْنَ ''بیعنی ایمان وَنَفُو کی دونوں کا جامع ہو۔

بعض علماء نے فرمایا کہ ولی وہ ہیں جو خالص اللّٰہ کے لئے محبت کریں۔ اَولیاء کی بیصفت بکثرت اَ حادیث میں وئی ہے۔

بعض بزرگانِ دین نے فرمایا: ولی وہ ہیں جوطاعت بعنی فرما نبر داری سے قرب الہی کی طلب کرتے ہیں اور اللّٰه تعالیٰ کرامت سے ان کی کارسازی فرما تاہے یاوہ جن کی ہدایت کا دلیل کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ فیل ہواوروہ اللّٰہ تعالیٰ کا حقِ بندگی ادا کرنے اور اس کی مخلوق بررحم کرنے کے لئے وقف ہوگئے۔ (1)

صدرُ الا فاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی دَخمَهٔ اللهِ بَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے ہیں'' یہ معانی اور عبارات اگر چہجداگانہ ہیں کی ایک ان میں اختلاف کچھ بھی نہیں ہے کیونکہ ہرایک عبارت میں ولی کی ایک ایک صفت بیان کر دی گئی ہے جسے قرب ہیں کا ایک صاصل ہوتا ہے یہ تمام صفات اس میں ہوتے ہیں ، ولایت کے در جاور مُر ابنب میں ہرایک ایپنے در جے کے بھذر فضل وشرف رکھتا ہے۔ (2)

﴿ لاَ خَوْنَى عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ مِي حُزَنُونَ: اللّه كوليول برنه بجهة فوف بهو گااورنه وه ممكين بهول گے۔ ﴾ مفسرين نے اس آيت كے بہت سے معنى بيان كئے ہيں، ان ميں سے 3 معنى درج ذيل ہيں:

- (1)....مستفتبل میں انہیں عذاب کا خوف نہ ہوگا اور نہ موت کے وقت وہ مگین ہوں گے۔
- (2) .....متنقبل میں کسی نابیندیدہ چیز میں مبتلا ہونے کا خوف ہوگا اور نہ ماضی اور حال میں کسی بیندیدہ چیز کے حچھوٹنے غمگین ہوں گے۔ (3) پرممگین ہوں گے۔ (3)
- (3) .....قیامت کے دن ان برکوئی خوف ہوگا اور نہ اس دن بیمگین ہوں گے کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کو دنیا میں ان چیز وں سے محفوظ فر مادیا ہے کہ جوآ خرت میں خوف اور نم کا باعث بنتی ہیں۔ (4) ان تین کے علاوہ مزیداً قوال بھی تفاسیر میں مذکور ہیں۔

۳۲۲/۲، يونس، تحت الآية: ۲۲، ۲۲/۲۳-۳۲۳.

2 .... خزائن العرفان ، يونس ، تحت الآية : ۲۲ ، ص ۵۰۸ ـ

3 سسالبحرا لمحيط، البقرة، تحت الآية: ٣٨، ٢/٣٣.

4 ..... جلالين مع صاوى، يونس، تحت الآية: ٦٢، ٣٠/٨٨.

اولیاءِکرام کی کثیراً قسام ہیں جیسا کہ حضرت ابودرداء رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰیءَنْهُ سے مروی ہے، بےشک انبیاءِکرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ رَمِين كَاوِتا وضيء جب نبوت كاسلسلختم مواتواللُّه تعالى في أمتِ احمد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِيل سے ایک قوم کواُن کا نائب بنایا جنہیں **اَبدال** کہتے ہیں ، وہ حضرات ( فقط )روز ہ ونماز اور تبیج و نقدلیں میں کثرت کی وجہ سے لوگوں سے افضل نہیں ہوئے بلکہ اپنے حسنِ اَ خلاق ، وَرع وَتقویٰ کی سجائی ، نبیت کی اچھائی ، تمام مسلمانوں سے اپنے سینے کی سلامتی ،اللّٰہ ءَزُّوَ جَلُّ کی رضائے لیے علم ،صبر اور دانشمندی ، بغیر کمزوری کے عاجزی اور تمام مسلمانوں کی خیرخواہی کی وجه سے افضل ہوئے ہیں۔ پس وہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَنائب ہیں۔وہ ایسی قوم ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں ا بنی ذات یاک کے لئے منتخب اورا بیے علم اور رضا کے لئے خاص کرلیا ہے۔ وہ 40صدیق ہیں ، جن میں سے 30رخمٰن عَزُّ وَجَلَّ کے لیل حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے یقین کی مثل ہیں۔ان کے ذریعے سے اہلِ زمین سے بلائیں اور لوگوں سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں،ان کے ذریعے سے ہی بارش ہوتی اور رزق دیاجا تاہے،ان میں سے کوئی اُسی وفت نوت ہوتا ہے جب اللّٰہ تعالیٰ اس کی جانتینی کیلئے کسی کو ہروانہ دے چکا ہوتا ہے۔وہ کسی پرلعنت نہیں بھیجتے ،اینے مانختو ل کواؤیت نہیں دیتے ،اُن بردست درازی نہیں کرتے ،اُنہیں حقیر نہیں جانتے ،خود برِفَو قیت رکھنے والوں سے حسر نہیں کرتے ، دنیا کی حرص نہیں کرتے ، دکھاوے کی خاموشی اختیار نہیں کرتے ، تکبرنہیں کرتے اور دکھاوے کی عاجزی بھی نہیں کرتے۔وہ بات کرنے میں تمام لوگوں سے اچھے اورنفس کے اعتبار سے زیادہ پر ہیز گار ہیں ،سخاوت ان کی قطرت میں شامل ہے ، اُسلاف نے جن (نامناسب) چیزوں کو چیوڑا اُن سے محفوظ رہناان کی صفت ہے، اُن کی بیصفت جدانہیں ہوتی کہ آج خشیت کی حالت میں ہوں اور کل غفلت میں بڑے ہوں بلکہ وہ اپنے حال بڑیشگی اختیار کرتے ہیں ، وہ اپنے اور اپنے رہے عَزُ وَجَلَّ کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں ، جہاں تک دوسر کے سی کی رسائی نہیں ۔اُن کے دل اللّٰہ ءَزُ وَ جَلَّ کی رضا اورشوق میں آسان کی طرف بلند ہوتے ہیں ، (پھریدآیت تِلا وت فرمائی)

ترجِيكُ كُنْزَالِعِرْفَان: بيرالله كى جماعت ہے، *س لو*!الله

2 ..... نو ادرُ الأصول، الأصل الحادي والخمسون، ٧/١ ، ٢٠ الحديث: ٣٠١.

حضرت شرت بن عبيد دَخمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فر ماتے ہيں'' حضرت على المرتضى حَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَوِيْمِ كے پاس شام والوں كاذكر ہوا توان سے عرض كى گئى كه ان پرلعنت سيجئے۔ آپ نے ارشا دفر مایا:''نہيں، میں نے حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كوارشا دفر مات ہوئے سناہے كه أبدال شام میں ہول گے، وہ حضرات چالیس مرد ہیں، جب ان میں ایک وفات پاتا ہے توالله تعالیٰ اس كی جگہ دوسر ہے و بدل دیتا ہے، ان كی بركت سے بارشیں برسی ہیں، ان كے ذریعے دشمنوں پر فتح حاصل ہوتی ہے اور ان كی بركت سے شام والوں سے عذاب دور ہوتا ہے۔ (1)

اولیاءِکرام کی اقسام کے بارے میں آکابرعلماء ومحدثین نے بر اتفصیلی کلام فرمایا ہے۔علامہ سیوطی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کَ اسْموضوع عَلَیْهِ نَا اللهِ عَلَیْهِ کَ اسْموضوع عَلَیْهِ نَا اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کی اسْموضوع برمشہور کتاب 'جامع کرامات اولیاء' 'صحیم ترین کتاب ہے۔علامہ بہانی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کے کلام کی روشنی میں یہاں چند شہور کتاب 'کی جاتی ہیں

- (1).....ا قطاب بی شطب کی جمع ہے۔قطب اسے کہتے ہیں کہ جوخود ماکسی کے نائب کے طور پرحال اور مقام دونوں کا جامع ہو۔
- (2) .....ا مُمَه بین اور وہ قطب کیا نقال کے بعداس کے خلیفہ بنتے ہیں اور وہ قطب کیلئے وزیر کی طرح ہوتے ہیں۔ ہرز مانے میں ان کی تعدا دروہ وتی ہے۔
- (3) ..... اُوتا د ۔ ہرز مانے میں ان کی تعداد چار ہوتی ہے، اس سے کم یازیادہ نہیں ہوتے ۔ ان میں سے ایک کے ذریعے الله تعالیٰ مشرق کی حفاظت فر ما تا ہے، دوسرے کے ذریعے مغرب کی ، تیسرے کے ذریعے شال کی اور چوتھے کے ذریعے جنوب کی حفاظت فر ما تا ہے اور ان میں سے ہرایک کی ایسے حصے میں ولایت ہوتی ہے۔
- (4) .....ابدال ان کی تعدادسات ہوتی ہے، اس سے کم یازیادہ نہیں ہوتے ، اللّٰہ تعالٰی ان کے ذریعے ساتوں برِ اعظم کی حفاظت فرما تا ہے، انہیں ابدال اس لئے کہتے ہیں کہ جب بیسی جگہ سے کوج کرتے ہیں اور سی مُصلحت اور قربت کی وخاظت فرما تا ہے، انہیں ابدال اس لئے کہتے ہیں کہ جب بیسی جگہ سے کوج کرتے ہیں کہ جوان کا ہم شکل ہوا ور جو وجہ سے اس جگہ اپنا قائم مقام چھوڑ نے کا ارادہ کرتے ہیں تو وہاں ایسے آدمی کونا مزدکرتے ہیں کہ جوان کا ہم شکل ہوا ور جو کوئی بھی اس ہم شکل کود سے حقوق وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے حالا نکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بھی اس ہم شکل کود سے حقوق وہ اسے اصلی شخص ہی سمجھے حالا نکہ وہ ایک روحانی شخصیت ہوتا ہے جسے ابدال میں سے کوئی بدل قصداً وہاں گئی ہیں۔

1 .....مسند امام احمد، ومن مسند على بن ابي طالب رضى الله عنه، ٢٣٨/١، الحديث: ٨٩٦.

جلدجهاج

تفسير صراط الجنان

(5) .....رِجال الغیب ۔ اَهلُ اللّه کی اِصطلاح میں بیدوہ لوگ ہیں جورب کی ہارگاہ میں انتہائی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور تجلیات ِرحمٰن کے غلبے کے سبب آ ہستہ آ واز کے سوا کچھ کلام نہیں کرتے ، ہمیشہ اسی حال میں رہتے ہیں، چھپے ہوئے ہوتے ہیں پچپا نے نہیں جاتے ، اللّه تعالیٰ کے سواکسی سے مُنا جات نہیں کرتے اور اس کے سواکسی کے مشاہدے میں مشغول نہیں ہوتے ۔ بعض اوقات اس سے مرادوہ لوگ ہوتے ہیں کہ جوانسانی نگا ہوں سے پوشیدہ ہوں اور بھی اس کا اِطلاق نیک اور موثن چِنات پر ہوتا ہے ۔ بعض اوقات ان سے مرادوہ لوگ ہوتے ہیں جوظا ہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے مرادوہ لوگ ہوتے ہیں جوظا ہری حواس سے علم اور رزق وغیرہ نہیں لیتے انہیں غیب سے یہ چیزیں عطا ہوتی ہیں۔ (1)

﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

(1).....ولی وہ ہے جوامیان کے ساتھ مُتَصِف ہو۔امیان کامعنی ہے وہ سچنے اعتقاد جوطعی دلائل ہوبنی ہو۔

(2) .....ولی کی دوسری صفت بیہ ہے کہ وہ متنقی ہو۔ تقوی کامعنی بیہ ہے کہ جن کا موں کو کرنے کا اللّٰہ تعالیٰ نے حکم دیا آئییں کرنا اور جن کا موں سے منع کیا ہے ان سے اِجتناب کرنا۔ (2) اور اس کے ساتھ ساتھ ہراس کا م کیلئے کوشش کرنا جس میں اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ سے دور کرنے والا ہو۔ اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ سے دور کرنے والا ہو۔

# كَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيْوِةِ النَّانِيَاوَ فِي الْاَخِرَةِ لَا تَبْرِيلَ لِكَلِمْتِ اللَّهِ تَّ ذلك هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ شَ

ترجیه کنزالایمان: انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللّٰہ کی باتیں بدل نہیں سکتیں یہی بڑی کا میابی ہے۔

ترجہا کی کنوالعِرفان: ان کے لئے و نیا کی زندگی میں اور آخرت میں خوشخبری ہے،اللّٰہ کی باتیں بدلتی نہیں، یہی بڑی کامیا بی ہے۔

﴿ لَهُمُ الْبُشَلَى فِي الْحَلِوةِ السُّنْبَا: ان كے لئے دنیا كى زندگى بیل خوشخرى ہے۔ ﴾ اس خوش خبرى سے یا تو وہ مراد ہے

1 ....جامع كرامات اولياء، القسم الاول في ذكر مراتب الولاية... الخ، ٦٩/١، ٧٤.

2 سسصاوى، يونس، تحت الآية: ٣٣، ٣/ ١٨٨.

جلدجهاج

جویر ہیز گارا بمانداروں کوقر آن کریم میں جا بجادی گئی ہے پااس سے اچھے خواب مراد میں جومومن دیکھتا ہے پااس کے لئے د یکھاجا تاہے جبیبا کہ کثیراً جادیث میں وارد ہواہے،اوراس کا سبب بیہہے کہ ولی کا قلب اوراس کی روح دونوں ذکر الہی میں مستغرق رہنتے ہیں تو بُوفت ِخواب اس کے دل میں سوائے ذکر ومعرفت الہی کے اور پچھٹیں ہوتا، اس کئے ولی جب خواب دیکھتا ہے تواس کا خواب حق اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے حق میں بیثارت ہوتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس بشارت سے دنیا کی نیک نامی بھی مراد لی ہے۔(1) جبیبا کہ سلم شریف کی حدیث میں ہے کہ سرکا رِ دوعالم صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ عِيهِ عُرْضَ كِيا أَكِيا: السَّخْصِ كے لئے كيا ارشا دفر مانے ہيں جو نيك عمل كرتا ہےا ورلوگ اس كى تعريف كرنے ہیں؟ فرمایا: بیمومن کے لئے جلد خوشخبری ہے۔ <sup>(2)</sup>

علاء فرماتے ہیں کہ یہ بیثارت عاجلہ بعنی جلد خوشخبری رضائے الہی اور اللّٰہ نتعالٰی کے محبت فرمانے اور خلق کے دل میں محبت وّال دینے کی دلیل ہے جبیبا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس کوز مین میں مقبول کر دیا جاتا ہے۔ (3) حضرت قماوہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نِے فر مایا کہ ملائکہ، مومن کواس کی موت کے وقت اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے بشارت دیتے ہیں۔حضرت عطا دَحُمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ کا قول ہے کہ دنیا کی بشارت تو وہ ہے جوملائکہ موت کے وفت سناتے ہیں اور آ خرت کی بشارت وہ ہے جومومن کو جان نکلنے کے بعد سنائی جاتی ہے کہ اس سے اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّراضی ہے۔(4)

بہاں آیت کی مناسبت ہے اولیا ء کرام کے فضائل بمشتمل 4 اُحادیث ملاحظہ ہوں

(1) .....حضرت اليوبريره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روايت بے حضور اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ ارشا وفر ماياكه ''اللّٰہ تعالیٰ نے فرمایا:''جومیر ہے سی ولی سے دشمنی کرے،اس سے میں نےلڑائی کااعلان کر دیااور میرابندہ کسی شے سے میرااُس قدر قرب حاصل نہیں کرتا جتنا فرائض ہے کرتا ہے اور میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے ہمیشہ قرب حاصل کرتارہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے محبوب بنالیتا ہوں اور جب اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے

🕕 .....مدارك، يونس، نحت الآية: ٦٤، ص٧٨٤، حازن، يونس، تحت الآية: ٣٢٣/٢، ملتقطاً .

2 .....مسلم، كتاب البرُّ والصلة والآداب، باب اذا ائني على الصالح فهي بشري ولا تضره، ص ٢٤٠، الحديث: ١٦٦ (٢٦٤٢).

3 ..... شرح النووي على المسلم، كتاب البرّو الصلة والآداب، باب اذا اتّني على الصالح فهي بشرى ولا تضره، ١٨٩/٨، الجزء السادس عشر.

۳۲٤-۳۲۳/۲، ١٤ يونس، تحت الآية: ٤٦، ٢٣/٢ ٣-٤ ٣٣.

وہ سنتا ہےاور میں اس کی آئکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہےاوراس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ بکڑتا ہےاور اس کا پیربن جاتا ہوں جس کے ساتھ وہ جلتا ہے اوراگر وہ مجھ سے سوال کرے ،تواسے دوں گا اور بناہ مائے تو بناہ دوں گا۔ (1) (2)....حضرت ابو ہر برہ رَضِى اللهُ تعالى عَنْهُ سے روايت ہے، رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وَفَر ماياكه الله تعالی جب سی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرئیل عَلیْهِ انسَّلام کو بلا کران سے فرما تا ہے کہ میں فلا ل سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کروچنا نجے حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلام اس سے محبت کرتے ہیں ، پھر حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلام آسان میں ندا کرتے ہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کروتو آسان والے بھی اس سے محبت کرتے ہیں، پھراس کے لیے زمین میں مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔اور جب رب تعالیٰ کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلام كوبلاكران سيفرما تا ہے كەمىس فلال سے ناراض ہوں توتم بھی اس سے ناراض ہوجاؤ چنانجہ حضرت جبرئيل عَكيْهِ السَّلاماس سے ناراض ہوجاتے ہیں، پھروہ آسان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللّٰہ نتعالیٰ فلاں سے ناراض ہے تم بھی اس سے ناراض ہو جاؤ تو آسان والےاس سے نفرت کرتے ہیں پھرز مین میں اس کے لیے نفرت رکھ دی جاتی ہے۔ (2) (3)....حضرت معاذبن جبل رَضِىَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَ الرشا وفر ما يا ''اللّٰہ تعالیٰ فرما تاہے جولوگ میرے جلال کی وجہ ہے آپس میں محبت رکھتے ہیں ان کے لیےنور کے منبر ہوں گے،انبیاءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ الرَّهُ بِدِ الْآنِ بِرِرشَكَ كُرِينِ كَ\_(3)

(4) ..... حضرت عمر بن خطاب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَه ارشاد فرمایا''الله تعالی کے پچھالیے بندے ہیں کہوہ نہانبیاء عَلَیْهِمُ الصَّلُوٰةُ وَالسَّلَامِ ہیں اور نہ شہداء۔ اور الله تعالیٰ کے نزدیک ان كاابيام رتبه ہوگا كه قيامت كے دن انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اور شَهِدا اُن بررشَك كريں گے۔لوگوں نے عرض كى ، يار سولَ الله اصلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ارشا دفر ما يئ يه كون لوك بين؟ فرمايا كه ميه وه لوك بين جوص رحت الهي كي وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، نہان کا آپس میں رشنہ ہے، نہ مال کالینادینا ہے۔خدا کی شم!ان کے چہر نے ور ہیں اوروہ خود بھی نور پر ہیں۔ جب لوگ خوف میں ہوں گے،اس وفت اِنہیں خوف نہیں ہوگا اور جب دوسر عے میں ہوں

<sup>1 .....</sup> بخارى، كتاب الرقاق، باب التواضع، ٤٨/٤، الحديث: ٢٥٠٢.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب البرّ والصلة والآداب، باب اذا احبّ الله عبداً حبّبه الى عباده، ص٧١٤١، الحديث: ٧٥١ (٣٦٣٧).

<sup>3 .....</sup> ترمدَى، كتاب الزهد، باب ما جاء في الحبّ في الله، ١٧٤/٤، الحديث: ٢٣٩٧.

كَنْ مِمْ لَكِين نَه مُول كَ \_ "اور حضور بُرنور (صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ) في بيآيت برهي \_

ترجيا كنزالعرفان: س لو! بيتك الله كوليول يرنه كه خوف اَلا إِنَّ الْولِياء اللهِ لا خَوْنٌ عَلَيْهِمُ وَلا هُمُ ہوگاادر نہ وہ مگین ہوں گے۔

﴿ لَا تَبْلِيكُ لِكُلِبِ الله كَي بِالتي بِدِي بِين بِلِي بِين الله تعالىٰ كوعد عاطبين بوسكة جواس نے اپني كتاب ميں اورابيخ رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَي زيان سے اپنے اَولياء دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمُ اورابيخ فرما نبردار بندوں سے

#### وَلَا يَحْزُنْكَ قُولُهُمْ مِ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلهِ جَمِيْعًا لَهُ وَالسَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ١٠

ترجیه کنزالایمان: اورتم ان کی با توں کاغم نہ کر و بیتک عزت ساری الله کے لیے ہے وہی سنتا جانتا ہے۔

ترجيه كنزًالعِرفان: اورتم ان كى باتوں كاغم نه كرو بيتك تمام عز توں كاما لك الله ہے، وہى سننےوالا جاننے والا ہے۔

﴿ وَلا يَحْزُنُكَ قُولُهُمُ : اورتم ان كى باتول كاغم نهرو بالسآيت مين سروردوعالم صَلَى اللهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُو سلی دی گئی ہے کہ کفار نابکار جوآ ہے کی تکذیب کرتے ہیں اور آ ہے خلاف برے مشورے کرتے ہیں آ ہا س کا کچھ عُم نەفر مائىيں۔ بېينگ تمام عز تول كاما لك الله ءَذَّ وَجَلَّ ہے، وہ جسے جا ہے عزت دے اور جسے جا ہے ذليل كرے،اب سيدانبياء! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ آب كاناصر ومد وكارب، اس نے آب كواور آب كے صدقے ميں آپ کے فرمانبرداروں کوعزت دی، جبیبا کہ دوسری آیت میں فرمایا کہ

وَيِنْهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ (4)

کے لئے اورا بیانداروں کے لئے۔<sup>(5)</sup>

1 ۱۳۰۰۰یو نس ۲۲ ت

2 .....ابوداؤد، كتاب الإجارة، باب في الرهن، ٢/٢ ، ٤ ، الحديث: ٣٥٢٧.

٣٢٤/٢،٦٤ : ١٤٠٤ : ٢٦٤ ٢٣٠.

..... منافقو ن: ٨.

5 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٢٥، ٢/٢ ٣٢، ملحصاً.

تفسيرصراطالحنان

بلكه كائنات ميں عزت كا بيانه ہى حضور پُرنور صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى ذاتِ مباركه ہے جوآب سے جتنا قريب ہے وہ اتناہی زیادہ مُعَزَزہے چنانچے صدیقِ اکبر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سب سے زیادہ قریب منظرۃ اُمت میں سب سے معزز بھی وہی ہیں اور ابوجہل سب سے زیادہ دورتھا اس لئے کفار میں سب سے خبیث ترین بھی وہی قرار پایا۔

ٱلآاِنَّ بِلْهِ مَنْ فِي السَّلُوْتِ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ وَمَايَتَهِ عُالَّنِينَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ شُركاء ﴿ إِنْ يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ اللايخُرُصُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: سن لوبيتك الله ہى كى مِلك بين جتنے آسانوں میں ہیں اور جتنے زمينوں میں اور کا ہے كے پیچھے جارہے ہیں وہ جواللّٰہ کے سواشریک پکاررہے ہیں وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے اور وہ تو نہیں مگراٹکلیں دوڑاتے۔

ترجيهة كنزُالعِرفان: سن لو! بيتيك الله بي ما لك ہے سب كا جوآ سانوں ميں ہيں اور جوز مين ميں ہيں اور الله كے سوااور شریکوں کی عبادت کرنے والے کس کی پیروی کررہے ہیں؟ وہ تو صرف گمان کے بیچھے چل رہے ہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازےلگارہے ہیں۔

﴿ الآراتَ لِلهِ: سن لوا بيتك سب كاما لك الله بي ہے۔ ﴾ اس آيت سے پہلے آيت نمبر 55 ميں ارشاد ہوا تھا كه والآراتَ لِلهِ مَا فِي السَّلُوتِ وَ الْأَرْسُ "اوراس آيت من ارشادهوا " أكر إنَّ لِلهِ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَمَنْ فِي الْآرْسُ فَ ان دونوں آیتوں کا خلاصۂ کلام بیہ ہے کہ عقل والے ہوں یا بے عقل تمام جما دات، نبا تات، حیوا نات، جن ،انسان اور فرشتے سب کا ما لک اللّٰہ ءَزَّوَ جَلَّ ہی ہے اور جب ہر چیزاس کی مُملوک ہے تو ان میں سے کوئی معبود کیسے ہوسکتا ہے۔اسی کی مزید وضاحت کرتے ہوئے ارشا دفر مایا کہ اللّٰہءَ ؤَوَجَلّ کے سواا درشر بکوں کی عبادت کرنے والے کس دلیل کی بناپر ان کی عبادت کررہے ہیں ان کے باس کوئی دلیل نہیں اور وہ صرف جھوٹے اندازے لگارہے ہیں اور بے دلیل محض گمانِ فاسدے اپنے باطل معبود وں کوخدا کا نثریک ٹھہراتے ہیں،اس لئے الله تعالیٰ کے سواہرایک کی پرستش باطل ہے۔ (1)



# هُوالنَّهَامَهُ مَعَلَكُمُ الَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهُ وَالنَّهَامَ مُبْصِمًا الرَّاقَ فِي ذَلِكَ لايتِ لِقُومِ لِيسَمَعُونَ ١٠

ترجمة كنزالايمان: وہى ہے جس نے تمہارے ليےرات بنائى كەاس ميں چين يا ۋاوردن بناياتمهارى آئىكىس كھولتا بیشک اس میں نشانیاں میں سننے والوں کے لیے۔

ترجیلاً کنزالعِرفان: وہی ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تا کہ اس میں سکون حاصل کر واور دن کوآئکھیں کھو لنے والا بنایا بیشک اس میں سننے والوں کے کیے نشانیاں ہیں۔

﴿ هُوَالَّذِي نَا يَهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل حاصل کرواور آیرام کر کے دن بھرکی تھاکان دور کرواور دن کو آئکھیں کھو لنے والا بنایا تا کہتم اس کی روشنی میں ابنی ضروریات زندگی اوراَ سبابِ مَعاش فراہم کرسکو۔ بیشک اس میں سننے والوں کے لیے نشانیاں ہیں جوسٹیں اور ہمجھیں کہ جس نے ان چیزوں کو بیدا کیا وہی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ (1)

#### رات اور دن الله تعالى كى عظيم نعتيس ہيں

یا در ہے کہ رات اور دن دونوں اللّٰہءَ زُوَجَلَّ کی عظیم تعمتوں میں سے ہیں۔رات کے وفت آ دمی آ رام کرتا ہے اورسکون حاصل کرتا ہے، گزشتہ دن کی تھ کا وٹ اتارتا ہے اور اگلے دن کیلئے حیاق وچو بند ہوجا تا ہے اور دن کے وقت آ دمی ہزاروں کا مہرانجام دیتا ہے، دنیا بھرکے کا م کرتا ہےاوراس کے ساتھ دن کی روشنی سے بھی راحت وآ رام یا تا ہے۔ دن یا رات میں ہے کوئی ایک ختم ہوجائے تو زندگی نہایت محصن ہوجائے۔اگردن ختم ہوجائے اور ہمیشہ رات ہی رہے تو زمین پر بچھ کھانے کونہاُ گ سکے گا اور سردی کی شدت بڑھتے بڑھتے انسان ہلاک ہوجائے اورا گررات ختم ہوجائے اور ہمیشہ دن ہی رہے تو فصلیں سورج کی تمازت ہے جل جائیں اورلوگوں کا راحت وآ رام چھن جائے۔الغرض رات اور دن

1 ..... خازن، يونس، تحت الآية: ٢٠، ٢٠٤ ٣٢٥- ٣٢٥، مدارك، يونس، تحت الآية: ٢٠، ص ٢٧٥، ملتقطاً.

قَالُوااتَّخَذَاللَّهُ وَلَكَّالسُبْخَنَهُ فَهُوَالْغَنِيُ لَهُ مَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي السَّلُوتِ وَمَا فِي النَّارِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ مَا اللهِ اللَّهُ اللهُ الله

ترجمة كنزالايمان: بولے الله نے اپنے كيے اولا دبنائى پاكى اس كو وہى بے نياز ہے اسى كا ہے جو بچھ آسانوں ميں ہے اور جو بچھ زمين ميں تمہارے پاس اس كى كوئى بھى سندنبيس كيا الله پروہ بات بتاتے ہوجس كاته ہيں علم ہيں ہے فرماؤوہ جو الله پرجھوٹ باندھتے ہیں ان كا بھلانہ ہوگا۔

ترجها كَنْوَالعِرفان: (كافروں نے) كها: اللّه نے اپنے ليے اولا دبنار كھى ہے۔ وہ پاك ہے، وہى بے نياز ہے، جو كچھ آسانوں اور زمین میں ہے سب اس كا ہے۔ تمهار بے پاس اس كى كوئى بھى دليل نہيں، كياتم اللّه پروہ بات كہتے ہوجس كا تمهمیں علم نہیں ہے فرماؤ: بیشك اللّه پر جھوٹ باند صنے والے فلاح نہیں پائیں گے۔

﴿ قَالُوااتَّخَذَاللَّهُ وَلَا اللَّهِ عَالَىٰ اللَّهُ عَالِي لِيهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَ

تیسرارو 'لَحُمَافِی السَّلُوْتِ وَمَافِی الرَّسُوْنِ وَمَافِی الرَّسُونِ وَمَافِی الرَّسُونِ مِی ہے کہ تمام خلوق اس کی مملوک ہونا بیٹا ہونے کے ساتھ نہیں جمع ہوتا لہذاان میں سے کوئی اس کی اولا ونہیں ہوسکتا۔ (1) اسی سِیاق میں اللّٰہ تعالیٰ نے فر مایا کہ اے کا فرو! تم جواللّٰہ تعالیٰ کیلئے اولا وقر اردیتے ہواس کی تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں بلکہ اس کے برخلاف برخطی دلائل موجود ہیں جو اللّٰہ تعالیٰ نے اسی آیت میں بیان فر مائے ہیں۔

## الله تعالى كى عظمت وشان الم

حضرت ابو ہر رہ دونے الله تعالیٰ عنهٔ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا 'الله تعالیٰ ارشاوفر ما تا ہے ' بنی آوم نے مجھے جھٹلا یا حالا تکہ بیاس کے لئے جائز نہیں اوراس نے مجھے گالی دی حالا تکہ بیجی اس کے لئے جائز نہیں ہے، اس کا حجھٹلا نا بیہ ہے کہ وہ کہتا ہے: جس طرح میں نے اسے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ نہیں کروں گا حالا تکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لئے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے، اوراس کا گالی وینا بیہ ہے کہ وہ کہتا ہے: اللّٰه کا بیٹا بھی ہے، حالا تکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے سی کو جنا ہے اور نہ مجھے سی نے جنا ہے اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والانہیں ہے۔

نوٹ: یہاں صدیث پاک میں جو بیفر مایا گیا" پہلی دفعہ بنانامیرے لئے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے" بیکلام بندوں کے اعتبار سے ہے اور مراد بیہ ہے کہ بندوں کے بزد کیکسی چیز کو پہلی بار بنانامشکل ہوتا ہے اور مراد بیہ ہے کہ بندوں کے بزد کیکسی چیز کو پہلی بار بنانامشکل ہوتا ہے اور دوسری بار بنانا آسان جبکہ اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے پہلی اور دوسری دونوں بار بنانا ایک جسیا ہے، تو جب لوگوں کے بزد یک جو چیزمشکل ہے بعنی پہلی بار بنانا وہ اللّٰہ تعالیٰ نے کردیا اور اس کا کافروں کو بھی اقرار ہے تو دوسری بار بنانا وہ اللّٰہ تعالیٰ نے کردیا اور اس کی قدرت مانتے ہوئے کا فرول کو کیا تکلیف ہے حالانکہ قیامت کے دن پہلے پیدا کردی گئی مخلوق کو بی دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔

﴿ قُلْ: ثَمْ فَرِما وَ - ﴾ اس آبت میں اللّه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلّی اللّه تَعَالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ سے فر مایا ہے کہ جولوگ اللّه تعالیٰ عَلیْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ سے فر مایا ہے کہ جولوگ اللّه تعالیٰ کیائے اولا دکا دعویٰ کر کے اس پر جھوٹ باندھتے ہیں آپ انہیں تنبیہ فر ما دیں کہ ان کا انجام بہت براہ وگا اور بیلوگ اپنی کوششوں کیلئے اولا دکا دعویٰ کر کے اس پر جھوٹ باندھتے ہیں آپ انہیں تنبیہ فر ما دیں کہ ان کا انجام بہت براہ وگا اور بیلوگ اپنی کوششوں

المناك المناس المالك المناس المالك المناس

<sup>1 .....</sup>مدارك، يونس، تحت الآية: ٦٨، ص٩٧٩- ٨٤.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب التفسير، سورة قل هو الله احد، ١-باب، ٣٩٤/٣، الحديث: ٩٧٤.

# مَتَاعٌ فِالنَّانِيَاثُمَّ اللِّينَامَرُجِعُهُمْ ثُمَّ نُولِيْقُهُمُ الْعَنَابَ الشَّوِيلَ بِمَا كَانُوايَكُفُرُونَ ۞

ترجية كنزالايمان: دنيامين يجهرب لينام يهرانهين بهاري طرف واپس أنا يهربهم أنهين سخت عذاب چكهائيس كے بدلہ ان کے کفر کا۔

ترجها كنزُ العِرفان: دنیامیں تھوڑ اسا فائدہ اٹھا ناہے پھرانہیں ہماری طرف واپس آناہے پھرہم انہیں ان کے تفر کے بدلے میں شدیدعذاب کا مزہ چکھا نیں گے۔

عَذَٰوَ جَلَّ برجھوٹ باند صنے والے بہت سے افراد عیش وعشرت کی زندگی گز ارر ہے ہیں اور دنیا وی نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں تووہ نا کام کہاں سے ہوئے؟ان کے شبہ کےازا لے کیلئے فر مایا گیا کہ بیرعارضی آ رام ہے،اس کا کوئی اعتبار نہیں بلکہاعتبارانجام کا ہےاوران کاانجام خراب ہی ہے۔<sup>(2)</sup>

وَاتُلْعَلَيْهِمْ نَبَانُوْحِ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ لِقَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَّقَامِى وَتَذَكِيرِى بِالْبِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَاجْمِعُوَ الْمُرَكِّمُ وشركاء كُم ثُمَّ لا يكن أمر كُم عَلَيْكُم غُبَّة ثُمَّ اقْضُوا إِلَى

1 .....صاوى، يونس، تحت الآية: ٢٩ ، ٣/٣٨٨.

اوی، یونس، تحت الآیة: ۷۰، ۸۸۳/۳۸.

وقف لانهم





356

ترجمة كنزالايمان: اورانهين نوح كي خبرير ط كرسنا ؤجب اس نے اپني قوم سے كہاا ہے ميري قوم اگرتم بريثاق گزرا ہے میرا کھڑا ہونااور اللّٰہ کی نشانیاں یا ددلا ناتو میں نے اللّٰہ ہی پر بھروسہ کیا تومل کر کام کرواورا پیخ جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کرلوتہہارے کام میں تم پر کچھ گنجلک ندر ہے پھر جو ہوسکے میر اکرلوا ور مجھے مہلت نہ دو۔

ترجيه المن العرفان: اورانهيس نوح كي خبر بيره كرسنا وُجب اس نے اپني قوم سے كہا: اے ميري قوم اگر ميرا قيام كرنا اور میراالله کی آینوں کے ذریعے نصیحت کرناتم پر بھاری ہے تو میں نے الله ہی پر بھروسه کیا تو تم اپنا کا م اورا پنے شریکوں کو جمع کرلو پھرتمہارا کا متم پر پوشیدہ نہ رہے پھرمیرے بارے میں جو پچھ کر سکتے ہوکرلواور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔

﴿ وَا تُلُ عَلَيْهِمْ نَبَا نُوْجٍ: اورانہيں نوح كى خبر بر صكر سناؤ۔ ﴾ اس سے بہلى آيات ميں الله تعالى نے كفار قريش كے أحوال اوران كے كفروعنا دكوبيان فرماياس كے بعداب ان آيات سے الله تعالى نے انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كوا قعات اور جو بجھان كى امتول كے ساتھ بيش آياس كابيان شروع فرمايا ہے، گزشته انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كے حالات زندگى بتاكر حضور افترس صَلَّى اللهُ مَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوسَلَى و ينامقصود ہے تاكه كفار قريش كى طرف سے پہنچنے والی اُذیت کی تکلیف آسان ہو نیز ان واقعات اور ماضی میں کفر کرنے والی امتوں برآنے والے عذاب اور دنیا میں ان کی ہلاکت کا بیان کفارِقریش کے لئے لبی خوف کا سبب ہواوروہ ایمان قبول کرنے کی طرف ماکل ہوں اور چونکہ سب سے بہلے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي قوم بران كے كفروسركشي كى وجه عداب آياس لئے بہاں ان كاذكر بہلے فرمايا كيارة بت كاخلاصه بيرے كه جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام نے بيرد بكھا كهان كاا بني قوم كے درميان مدت دراز تک تھیم نااور اللّٰہءَ ذَوَ جَلَّ کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کرناانہیں نا گوارگز راہےاوراس پرانہوں نے مجھے ل کر دینے اور ا بين علاقے سے نكال دينے كاارا دہ كيا ہے تو آب نے ان سے فر مايا: ''مجھے اللّٰہ ءَزَّوَجَلَّ ہى بر كامل بھروسہ ہے اور ميں نے اپنے معاملات اس کے سپر دکر دیئے ہیں ہتم میری مخالفت میں اور مجھے ایذاء پہنجانے کیلئے جس قدراً سباب جمع کر سکتے ہوکرلو بلکہا ہے باطل معبودوں کو بھی ملالوا ورتمہاری ہیسازش بوشیدہ نہر ہے بلکہ علی الاعلان سب کچھ کرو، پھرمبرے خلاف جو يجهكر سكتے ہوكر گزروا ور مجھے كوئى مہلت نه دو مجھے تمہارى كوئى برواه ہيں۔حضرت نوح عَلَيْهِ انصَّلُوهُ وَانسَّلَام كابيكلام أنهيں عاجز کردینے کے طور پرتھا، مُدَّ عابیہ ہے کہ مجھے اپنے قوی وقا در ہرور دگار عَزَّ وَجَلَّ برکامل بھروسہ ہے تم اور تمہارے بے اختیار

#### حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامِ كَالْمُخْتَصْرَتْعَارِفَ

حضرت نوح عَلَيْهِ الطّلوةُ وَالسَّلام ونياميس چوتھ نبي اور يہلے رسول ہيں۔ آپ كانام يَشُكُرُ اور لقب نوح ہے کیونکہ آپ خوف الہی سے نوحہ وگریہ بہت کرتے تھے۔ آپ آدم ثانی کہلاتے ہیں کیونکہ طوفانِ نوح کے بعد آپ ہی سے نسلِ انسانی چلی قرآنِ پاک میں آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَيْبِيغُ كَواقعات كومتعدوجًا كافی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔

#### آيت واتل عَلَيْهِمْ نَبَا نُوْجٍ "عصاصل مون والى معلومات

اس آیت سے یا نے چیزیں معلوم ہوئیں:

(1) ....انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام نهايت شُجاع، بها در، جَرى، با همت اوراً ولُواالعزم هوت بي، جيسے بهال ايك طرف بورى قوم وتتمن اورمخالف ہے اور دوسرى طرف تنِ تنها صرف الله عَزَّوَ جَلَّ كے بھرو سے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّالَوةُ وَالسَّلَامِ کس قدرت جرأت کے ساتھ مخالفین کو پیار رہے ہیں۔اسی سے معلوم ہوا کہ قا دیانی نبی نہیں تھا کیونکہ وہ انتہا در ہے کا ڈر پوک تھا،ساری زندگی اسی ڈریسے حج کونہ گیااور جہاں جانے سے اسے نقصان پہنچنے کا خوف ہوتا تھاوہاں نہ جاتا تھا۔ (2)....اوگوں کی ایذاء کی وجہ سے تبلیغ سے کنارہ کشی نہیں کرنی جا ہیے کہ حضرت نوح عَلَیْہِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام نے تکالیف برداشت کرنے کے باوجودسا تر<u>ھے نوسوسال تک تبلیغ</u> فرمائی۔

(3).....تبلیغے دین کیلئے جراُت اور ہمت کی ضرورت ہوتی ہے ، بُز دل اور ڈریوک آ دمی تبلیغ کاحق ا دانہیں کرسکتا۔

(4)....انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ، أولياء عِظام اورصالحين دَخْمَةُ اللهِ تعَالَىٰ عَلَيْهِمْ كَ سِيحِ واقعات برُ صناسننا عبادت ہے۔اس کئے آیات قرآنیہ کے ذریعے اور سیرت و واقعات کی کتابوں کے ذریعے بزرگانِ دین کی سیرت سے واقفیت حاصل کرتے رہنا جا ہیے۔

(5)..... يبي معلوم ہوا كەتارىخ كاعلم بھى بہت عمدہ ہے كەاس ميں عبرت بوشيدہ ہوتى ہے البتہ تاریخ وہى براھى جائے جوحقائق برمبنی ہو۔آج کل ظالموں کو عا دل ،مسلمانوں گفتل کرنے والوں کومجاہداوراً مت کو نتاہ کرنے والوں کوامت کا صلح وحسن بنا کر پیش کرناعام ہے۔ایسی تاریخ سے دورر ہنا ہی مناسب ہے۔

1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٧١، ٢/٥٣-٣٢٦، ملخصاً.

# فَإِنْ تَوَكَّيْتُمُ فَهَاسَا لَتُكُمُ مِّنْ آجُرٍ إِنْ آجُرِي إِلَّا عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِيِيْنَ ﴿

709

ترجمة كنزالايمان: پيرا كرتم منه پيمروتو مين تم سے بچھا جرت نہيں مانگنا ميراا جرتونہيں مگر الله يراور مجھے كم سے كه ميں مسلمانوں سے ہوں۔

ترجيك كنزالعِرفان: پيمرا كرتم منه پيجيروتومين تم يه كوئي معاوضه بين ما نگتا ،ميرااجرتوالله كي د مه كرم برياور مجھے تكم دیا گیاہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔

﴿ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ: پھرا گرتم منه پھيرو۔ ﴾ يعني اگرتم ميرے وعظ ونصيحت سے إعراض كروتو ميں نےتم سے وعظ ونصيحت يركوئي مُعا وضه بیں ما نگا کہ تہارے منہ پھیرنے کی وجہ سے مجھے اس کے نہ ملنے کا افسوس ہو،میر ااجر تو اللّٰه عَزَّوَ جَلَّ کے ذمه کرم پر ہے وہی مجھے جزاد ہے گا۔ مدعابیہ ہے کہ میراوعظ ونصیحت خاص اللّٰہ عَزَّ وَ جَلَّ کے لئے ہے ،کسی د نیوی غرض سے ہیں ہے۔ <sup>(1)</sup>

## التبلیغ دین پراُجرت نه لی جائے 🛞

اس سے بیجھی معلوم ہوا کہ بلیغے دین پراُ جرت نہ لی جائے ، ہاں امامت وخطابت ، تدریس اور تعلیم قر آن وغیرہ میں جہاں شریعت کی طرف سے اجازت ہے وہ جدابات ہے کیکن اس میں بھی ممکن ہوتو بغیر بیسے ہی کے کام کرے۔ ﴿ وَأُ مِرْتُ أَنَ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِيدِينَ : اور مجھے علم دیا گیا ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ ﴾ اس کا ایک معنی بیہ ہے کتم دینِ اسلام قبول کرویانه کرومجھے دینِ اسلام پرقائم رہنے کا حکم دیا گیا ہے اور میں اس پرقائم ہوں۔ دوسرامعنی پیہ ہے اسلام کی دعوت دینے کی بنایر مجھے تمہاری طرف سے خواہ کیسی ہی اَ ذیت پہنچے ہرحال میں مجھے اللّٰہ تعالیٰ کے حکم کا فرمانبردارر پنے کا حکم دیا گیا ہے۔ (2)

--مدارك، يونس، تحت الآية: ٧٧، ص ٤٨٠.

2 ..... حازن، يونس، تحت الآية: ٧٢ ، ٢/٢ ٣٠.





359

# 

ترجها کنزالایمان: توانہوں نے اسے جھٹلایا توہم نے اسے اور جواس کے ساتھ کشتی میں خصان کونجات دی اور انہیں ہم نے نائب کیا اور جنہوں نے ہماری آبین جھٹلا کیں ان کوہم نے ڈبودیا تو دیکھوڈ رائے ہوؤں کا انجام کیسا ہوا۔

ترجیه کنزالیوفان: توانہوں نے نوح کو جھٹلایا تو ہم نے اسے اور کشتی میں اس کے ساتھ والوں کو نجات دی اور انہیں ہم نے جانشین بنایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے جانشین بنایا اور جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی انہیں ہم نے خرق کر دیا تو دیکھوان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جنہیں ڈرایا گیا تھا۔

﴿ فَكُنَّ الْمُوعَ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ الراسَ كَا بِيانَ فَرِ ما يَا اوران كَى قوم كَ وَمِثْلا يا مِن الله تعالله على في حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اوران كَى قوم كَ ورميان مو في والے معاملات كا بيان فر ما يا اوراس آيت ميں ان معاملات كا انجام بيان فر ما يا ہے۔ اس آيت ميں حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اوران كے اصحاب كے بارے ميں دو چيزيں بيان مو كيں:

(1) ....الله تعالى نے انہيں كفار سے نجات دى۔

نوف: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام كَ قُوم كَ چِندوا قعات سورهُ اَعراف آیت 59 تا 64 میں گزر چکے ہیں، مزید شخصیلی واقعات سورهٔ ہوداور دیگر سورتوں میں مذکور ہیں۔

1 .....تفسيد كيير، يونس، تحت الآية: ٧٧، ٢٨٦/٦.

من فسير من الطالحيّان الحيّان الحيّان

ثُمَّ بِعَثْنَامِنُ بَعْدِ لِأَرْسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوْهُمْ بِالْبَيِّنْتِ فَمَا كَانُوْا لِيُوْمِنُوابِمَا كُنَّابُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ لِكَالْكِ نَظْبَعْ عَلَى قُلُوبِ المعتبين

ترجمة كنزالايمان: پھراس كے بعداوررسول ہم نے ان كى قوموں كى طرف بجيج تووہ ان كے پاس روش دليليں لائے تووہ ایسے نہ تھے کہ ایمان لاتے اس پر جسے پہلے جھٹلا چکے تھے ہم یونہی مہرلگا دیتے ہیں سرکشوں کے دلوں بر۔

ترجیا کنزالعِرفان: پھراس کے بعدہم نے ان کی قو موں کی طرف کئی رسول بھیج تو وہ ان کے مایس روشن دلیلیں لائے (لیکن) وہ کفارایسے نہ تھے کہ اس پر ایمان لے آئیں جسے پہلے جھٹلا چکے ہیں۔ہم اسی طرح سرکشوں کے دلوں پر مهرنگادیتے ہیں۔

﴿ ثُمَّ بِعَثْنَاصِيُّ بَعُلِ ﴿ مُسُلًّا إِلَى قَوْمِهِمْ: كِيراس كے بعدہم نے ان كى قوموں كى طرف كئى رسول بھيج ۔ ﴾ آيت كاخلاصه بہتے کہ حضرت نوح عَلیّٰہِ الصَّالَوةُ وَالسَّلَامِ کے دور میں صرف مومن باقی رہ گئے تھے اور کا فرسب ہلاک ہو گئے تھے مگران باقی ما ندگان کی اولا دمیں جب کفروشرک بھیل گیا توان میں حضرت صالح ،حضرت ہود،حضرت ابراہیم ،حضرت لوط اور حضرت شعيب عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اين اسن وتتول مي بصح كئران انبياع كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كواللَّه تعالى في ان كي صدافت پردلالت کرنے والے واضح دلائل اور عظیم مجزات دے کر بھیجالیکن ان کی قوم کے لوگوں نے بھی حضرت نوح عَدَنِهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام كَى تَوْم كَى طرح البِيخ نبيول كى تكذيب كى اوران برايمان لانے كے لئے تيارنہ ہوئے اور جس طرح الله تعالىٰ نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَي قُوم كُوتكذيب كى وجهة عِرْق كرديا اسى طرح الله تعالىٰ ہراس شخص كے دل برمهراگا دیتا ہے جوہرش ہوا در تکذیب میں ان کی راہ اختیار کرے۔ <sup>(1)</sup> اس سے معلوم ہوا کہ بروں کی پیروی بری ہے اور ان کی راہ پر چلنے کا انجام بھی براہے۔

1 ..... خازن، يونس، تحت الآية: ٧٤، ٢/٦ ٣٢، ملخصاً.

# ثُمَّ بِعَثْنَامِنَ بِعُرِهِمْ مُّولِى وَهُ رُوْنَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلاَيِهُ بالنِتَافَاسْتُكْبُرُوْاوَكَانُوْاقُوْمًامُجُرِمِيْنَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: پھران كے بعد ہم نے موسىٰ اور ہارون كوفرعون اوراس كے دربار يوں كى طرف اپنى نشانياں لے كر بھیجا توانہوں نے تکبر کیااوروہ مجرم لوگ تھے۔

ترجیه کنزالعِرفان: پھران کے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کوفرعون اور اس کے دربار بول کی طرف اپنی نشانیاں دے کر بھیجا توانہوں نے تکبر کیااوروہ مجرم لوگ تھے۔

﴿ ثُمَّ بِعَثْنَاصِ أَبِعُنِ هِمْ مُّوسَى وَهُرُونَ: كِيران كے بعد ہم نے موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ کی بہاں ویگرا نبیاء کرام، حضرت موسى اورحضرت باروان عَلَيْهِم الصَّلُوةُ وَالسَّلام كوا فعات بيان كرنے يعمقصود نبي اكرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّهَ كُوسِلِي دِينَا ہِے۔ (1)

نوٹ: ان آیات میں مذکوروا قعہ اور دیگر واقعات سور ہُ اَعراف آیت 103 تا 156 میں گزر چکے ہیں۔

فَكَتَاجَاء هُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْ مِنَاقَالُ وَالِنَّهُ فَالسِحْ مُّبِينٌ وَقَالَ مُولِى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَبَّاجَاءَكُمْ السِحُرُ هٰ ذَا وَلَا يُفْلِحُ السُّحِرُون ۞ قَالُوۤ الْجِئْتَ الْتِلْفِتَنَاعَبُّ اوَجَلْنَاعَلَمُ ابَاءَ نَاوَتُكُونَ لَكُمَا الْكِبْرِيَاءُ فِي الْرَبْ صِ ﴿ وَمَانَحُنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ ۞

ترجیة كنزالايمان: توجب ان كے پاس ہمارى طرف سے حق آيا بولے يتوضرور كھلا جادوہ مولى نے كہا كياحق

بر، تحت الآية: ٥٧، ٣/٢٨٨.

کی نسبت ایسا کہتے ہوجب وہ تمہارے پاس آیا کیا پہ جادو ہے اور جادوگر مراد کوہیں پہنچتے۔ بولے کیاتم ہمارے پاس اس کیے آئے ہو کہ ہمیں اس سے پھیردوجس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور زمین میں تمہیں دونوں کی بڑائی رہے اور ہم تم پرایمان لانے کے نہیں۔

ترجمة كنزالعِرفان: توجب ان كے ياس مارى طرف سے ت آياتو كہنے لگے: بيتك بيكلا جادو ب\_موىٰ نے كہا: کیاتم حق کے بارے میں پیکتے ہوجب وہ تمہارے پاس آیا؟ کیابیجادوہے؟ اور جادوگر فلاح نہیں یاتے۔انہوں نے کہا: آپ ہمارے پاس اس کئے آئے ہیں نا کہ ہمیں اس (دین) سے پھیردیں جس پر ہم نے اپنے باپ دا دا کو پایا ہے اورز مین میں تم دونوں کی بڑائی ہوجائے اور ہم تو تم پرایمان لانے والے ہیں۔

﴿ فَكَهُاجَاءَهُمُ الْحَقُّ: توجب ان كي ياس ق آيا ﴾ ليعنى جب حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كواسط سي فرعون اوراس کی قوم کے پاس اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے حق آیا اور فرعو نیوں نے پہچان لیا کہ بیحق ہے اور اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو ہرا ونفسا نبیت کہنے لگے کہ بیثنک بیکھلا جا دو ہے حالا نکہ انہیں علم تھا کہ جا دوکا اس ہے کوئی تعلق نہیں۔ (1)

#### حق معلوم ہونے کے بعد قبول نہ کرنا فرعو نیوں کا طریقہ ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حق بات معلوم ہوجانے کے بعد نفسا نیت کی وجہ سے اسے قبول نہ کرنا اوراس کے بارے میں ایسی باتیں کرنا جو دوسروں کے دلوں میں حق بات کے بارے میں شکوک وشبہات پیدا کر دیں فرعو نیوں کا طریقہ ہے،اس سے ان لوگوں کونصیحت حاصل کرنی جا ہے جونق جان لینے کے باوجود صرف اپنی ضداوراً ناکی وجہ سے اسے قبول نہیں کرتے اور اس کے بارے میں دوسروں سے ایسی باتنیں کرتے ہیں جن سے یوں لگتا ہے کہ ان کاعمل درست ہے اور حق بیان کرنے والا اپنی بات میں سچانہیں ہے۔

#### سور و بونس کی آیت نمبر 78سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے دومسکلے معلوم ہوئے۔

(1) .... بيغمبر عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ يربدكما في كفر ب فرعونيول في حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَمْتَعَلَّق بيبدكما في کی کہ آب مصر کی با دشاہت جا ہتے ہیں اور با دشاہت حاصل کرنے کے لئے نبوت کا بہانہ بنار ہے ہیں۔

1 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٧٦، ٣٢٧/٢، مدارك، يونس، تحت الآية: ٧٦، ص ٤٨١، ملتقطاً.

♦ تفسير صراط الحنان الحنان المساير صراط الحنان المساير عند المساير عبد ا

(2).....حکمرانوں کی برانی روش یہی چکتی آ رہی ہے کہ اصلاح قبول کرنے کی ہجائے وہ سمجھانے والے برجھوٹے الزام لگا کراوراسے اِقتدارکالا کچی قرار دے کراپنی جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔آج بھی اس بات کو دیکھا جاسکتا ہے کہ غلط اندانے حکمرانی برٹو کا جائے تو حکمران کہنا شروع کردیتے ہیں کہ بیلوگ ہماری حکومت ختم کر کےاپنی حکومت لا نا جا ہتے ہیں۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ النَّهُ فِي إِكُلِّ سُحِرٍ عَلِيْمٍ ۞ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَ اللَّهُمْ مُّوْلَى الْقُوْامَ الْنَدْمُ مُلْقُونَ ﴿ فَكَتَا الْقَوْاقَالَ مُولِى مَاجِئْتُمْ بِهِ لَا السِّحْرُ النَّاللَّهُ سَيْبَطِلُهُ النَّاللَّهُ لَا يُصْلِحُ عَهَ لَ الْمُفْسِدِينَ ١٠ وَ يُحِقُّ اللَّهُ الْحَقِّ بِكَلِلْتِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورفرعون بولا ہر جا دوگرعلم والےكوميرے ياس لے آؤ كير جب جادوگر آئے ان سےموئ نے کہا ڈالوجو تہہیں ڈالناہے۔ پھر جب انہوں نے ڈالامویل نے کہایہ جوتم لائے یہ جادو ہے اب اللّٰہ اسے باطل کردے گااللّٰہ مفسدوں کا کامنہیں بنا تا۔اور اللّٰہ اپنی باتوں ہے تن کوتن کر دکھا تا ہے برُ بے براما نیں مجرم۔

ترجیه کنوالعِرفان: اور فرعون نے کہا: ہر علم والے جا دوگر کومبرے یاس لے آئو۔ پھر جب جا دوگر آ گئے تو ان سے موسیٰ نے کہا: ڈال دوجوتم ڈالنے والے ہو۔ پھر جب انہوں نے ڈال دیا تو موسیٰ نے کہا: جوتم لائے ہو یہ جادو ہے۔ بیشک اب الله اسے باطل کردے گا ،الله فسا دوالوں کے کام کوئیس سنوار تا۔اور الله اپنے کلمات کے ذریعے تن کوئن کردکھا تا ہے ا گرچه مجرمول کونا گوار ہو۔

﴿ وَقَالَ فِرْ عَوْنُ: اورفرعون نے کہا۔ ﴾ سرکش ومُنتكبرفرعون نے جا ہاكه حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَ مَجْرُه كامقابله بإطل سے کرے اور دنیا کواس مُغالطه میں ڈالے کہ حضرت موسی عَلَیْهِ انصَّلُوهُ وَانسَّلام کے مجزات مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ جادو کی تتم سے ہیں اس لئے وہ بولا: حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے مقابلہ کیلئے ہملم والے چادوگر کومبرے پاس لے آؤ۔ (1)

1 سسحازن، يونس، تحت الآية: ٧٩، ٢/٧٣.

﴿ فَلَهَّاجَاء السَّحَرَةُ: كَيرجب جادوكر آكت ﴾ جب جادوكر آكت وان سے حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلوة وَالسَّلام في مايا: جادو کی جو چیزیں رہے شہتیر وغیرہ تم ڈالنے والے ہومیرے سامنے ڈال دواور جو تہہیں جادوکرنا ہے کرو۔ بیرآ پ عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نِے اس لئے فر مایا کہ قن و باطل ظاہر ہوجائے اور جادو کے کرشمے جووہ کرنے والے ہیں ان کا فساد واضح ہو۔ <sup>(1)</sup> ﴿ فَكَنَّا ٱلْقَوْا: كِرجب انهول نے ڈال دیا۔ ﴾ پھر جب انہوں نے اپنے یاس موجودر سیاں اور شہتیر ڈال دیئے تو حضرت موسىٰ عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلام نے فر مایا: جوتم لائے ہو بہ جا دو ہے نہ كہوہ آیاتِ الٰہِیْہ جن كوفرعون نے اپنى با بمانی سے جا دو بتایا۔ بیتک اب اللّٰہ تعالیٰ اسے باطل کردے گا اور اللّٰہءَۃٌ وَجَدَّ فِسا دوالوں کے کام کونہیں سنوار تا۔ (2) ﴿ وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقُّ بِكَلِمْتِهِ: اور اللّه اين كلمات كور يعن كون كروكها تاب ﴾ يعنى الله عَزَّوَ جَلّ اين حكم، ا بنی فضاء وقد را وراییخ اس وعدے سے حق کوحق کر دکھا تا ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الطّباؤةُ وَانسَّلام کو جا دوگروں برغالب کرےگااگر چہ مجرموں کونا گوار ہو۔<sup>(3)</sup>

فَكَ الْمُن لِبُولِي إِلَّا ذُرِّ اللَّهُ قِينَ قُومِهِ عَلَىٰ خَوْفٍ قِنْ فِرْعَوْنَ ومَلاْ يِعِمُ أَنْ يَغْنِنَهُمْ لُو إِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالِ فِي الْآثَرِضُ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِيْنَ ٠٠

ترجمة كتزالايمان: توموسيٰ برايمان نهلائے مگراس كى قوم كى اولا ديسے كچھلوگ فرعون اوراس كے درباريوں سے ڈرتے ہوئے کہ ہیں انہیں بٹنے برمجبورنہ کردیں اور بیتنک فرعون زمین میں سراٹھانے والانتقااور بیتنک وہ حدیے گزر گیا۔

ترجیه کنزالعِرفان: تو فرعون اوراس کے دربار بول کے خوف کی وجہ سے موسیٰ براس کی قوم میں سے چندلوگول کے علاوہ کوئی ایمان نہلا یا(اس ڈرہے) کے فرعون انہیں تکلیف میں ڈال دے گااور بیشک فرعون زمین میں تکبر کرنے والا تھا

خَتَسَيْرِ مِرَاطُ الْحِنَانَ

جلدجهام

<sup>1</sup> سسخازن، يونس، تحت الآية: ٨٠ ٢٧/٢.

<sup>2 .....</sup> خازن، يونس، تحت الآية: ٨١، ٧/٢، مدارك، يونس، تحت الآية: ٨١، ص ٤٨٢، ملتقطاً ـ

٣٢٧/٢ ، ٨٦ : ١٨٠ ٢٧/٢ .

#### اور بیشک وہ حدیے گزرنے والوں میں سے تھا۔

کیونکہ آ بالوگوں کے ایمان لانے کیلئے بہت کوشش فر ماتے تھے اورلوگوں کے إعراض کرنے کی وجہ سے مغموم ہوتے تھے۔ آ ب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهَ وَسَلَّمَ كَ السَّكِينَ كَ لِيُ قَرِما بِاللَّياكَ بِا وجود بكه حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ فَ اتَّنابِرُ المجزه د كھايا پھر بھى تھوڑ بے لوگوں نے ايمان قبول كيا، ايسى حالتيں انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّاوَةُ وَالسَّلام كُونِيْشَ آتى رہى ہيں، آب ين امت کے إعراض سے رنجيدہ نہ ہول۔

#### حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کے واقعے میں قوم کی ذُرِّیت سے کون لوگ مرادیں؟

اس آبیت میں قوم کی ذربیت ہے کون لوگ مراد ہیں ،اس بارے میں مفسرین کے دوقول ہیں: ايك قول بيه ب كه 'مِنْ قَوْمِه ' ميں جو تمير بوه تو حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كى طرف لوث رہى ہے، اس صورت میں قوم کی ذریت سے بنی اسرائیل مراد ہوں گے جن کی اولا دمصر میں آپ کے ساتھ تھی اورایک قول ہیہ ہے کہاس سے وہ لوگ مراد ہیں جوفرعون کے تل سے نیج رہے تھے کیونکہ جب بنی اسرائیل کے لڑکے فرعون کے تھم سے تل کئے جاتے تھے تو بنی اسرائیل کی بعض عور تیں جو تو م فرعون کی عور توں کے ساتھ کچھرسم وراہ رکھتی تھیں وہ جب بیج شتیں تو اس کی جان کے اندیشہ سے وہ بچے فرعونی قوم کی عورتوں کو دے ڈاکٹیں ،ایسے بچے جوفرعو نیوں کے گھروں میں یلے تھے اس روز حضرت موسی عَلَیْهِ انصّلوهٔ وَانسَّلام برایمان لے آئے جس دن اللّٰه تعالیٰ نے آئے کو جادوگروں برغلبہ دیا تھا۔ دوسرا قول بیہ ہے کہ دون تو میں شمیر فرعون کی طرف لوٹ رہی ہے،اس صورت میں قوم کی ذریت سے قوم فرعون کی ذربیت مراد ہے۔حضرت عبد الله بن عباس رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ وہ قوم فرعون کے تھوڑے لوگ تھے جوایمان لائے۔<sup>(1</sup>

### بندے کا حدمیں رہناالله تعالیٰ کی نعمت ہے

فرعون کے بارے میں فرمایا کہ وہ متکبرتھا کیونکہ وہ خود کوخدا کہتا تھاا وراس سے بڑھ کر کیا تکبر ہوسکتا ہے، نیز فرعون کوحد سے بڑھنے والا کہا گیا کیونکہاس نے بندہ ہوکر بندگی کی حد ہے گزرنے کی کوشش کی اوراُلُو ہیت کا مدعی ہو گیا۔اس سے معلوم ہوا کہ حدیثیں رہنااللّٰہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے۔ یانی حدسے برخص جائے تو طوفان بن جاتا ہے اور آدی حدسے

1 ....خازن، يونس، تحت الآية: ٨٣، ٢/٧٢٢,

برط صحبائے تو شیطان بن جا تاہے۔

# وقال مُولى يَقُومِ إِنْ كُنْتُمُ امَنْتُمْ بِاللهِ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوۤ النَّهُ لَنْتُمْ صُّلِدِينَ ﴿ فَقَالُوْاعَلَى اللهِ تَوَكَّلْنَا حَرَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتُنَةً لِلْقَوْمِ الظّلِمِينَ ﴿ وَنَجِنَا بِرَحْمَتِكُ مِنَ الْقُومِ الْكُفِرِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورموى ن ن كهاا ميرى قوم اگرتم الله برايمان لائة تواسى برجمروسه كروا گراسلام ر كھتے ہو۔ بولے ہم نے اللّٰہ ہی پر بھروسہ کیا الہی ہم کو ظالم لوگوں کے لیے آز مائش نہ بنا۔اورا پنی رحمت فرما کرہمیں کا فروں سے نجات دے۔

ترجيه المن العرفان: اورموسى نے كہا: اے ميرى قوم! اگرتم الله برا بمان لائے ہوا كرتم مسلمان ہوتواسى بر بھروسه كرو انہوں نے کہا: ہم نے الله ہی پر بھروسہ کیا۔اے ہمارےرب! ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آز مائش نہ بنا۔اوراپنی رحمت فر ما کرہمیں کا فروں سے نجات دے۔

﴿ وَقَالَ مُولِينَ : اورموتي نے کہا۔ ﴾ حضرت موسی عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے اپنی قوم سے فرمایا: اگرتم الله تعالیٰ برایمان لائے ہوتواسی پر بھروسہ کرو، وہ اپنے فر ما نبر داروں کی مدد کرتا اور دشمنوں کو ہلاک فر ما تاہے۔اس آیت سے ثابت ہوا کہ الله ءَزُوَجَلَّ يركِهر وسهكرنا كمالِ ايمان كا تقاضا ہے۔

﴿ فَقَالُوا: انهول فَ كَها ﴾ حضرت موى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَى قوم في جواب ديني هوئ عرض كى: هم في الله عَزَّوَ جَلَّ ہی پر بھروسہ کیااس کے علاوہ کسی اور پر بھروسہ نہیں کرتے ، بھرا بنے رب عَذَّوَ جَلَّ سے دعا کرتے ہوئے عرض گزار ہوئے ''اے ہمارے رب!عَزَّوَ جَلَّ ہمیں ظالم لوگوں کے لیے آنر مائش نہ بنا بعنی انہیں ہم پرغالب نہ کراوران کے گنا ہوں کی وجہ ہے ہمیں ہلاک نەفر ما تا كەوە بيگمان نەكرىي كەوەق برېب اور يوں سركشى وكفرېس برُر ھ جائىي اوراينى، توم فرعون کے کا فروں کے قبضے سے نجات دے اور ان کے ظلم وستم سے بچا۔ <sup>(2)</sup>

<sup>....</sup> حازن، يونس، تحت الآية: ٤٨، ٢٨/٢.

<sup>2 .....</sup> خازن، يونس، تحت الآية: ٥٨، ٣٢٨/٢.

# وَأَوْحَيْنَ أَلِكُ مُولِمِي وَأَخِبُ مِ أَنْ تَبُو الْقَوْمِكُمَ أَبِيضَ بَيُوتًا وَاجْعَلُوا بَبُوتُكُمْ قِبْلَةً وَاقِيْمُواالصَّلُولَةُ وَبَشِرِالْمُؤْمِنِينَ ٨

۲٦٨

ترجیه کنزالایمان: اور ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی کو وحی جیجی کہ مصرمیں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤاورا بنے گھروں کونماز کی جگه کر واورنما زقائم رکھوا ورمسلمانو ں کوخوشخبری سنا۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورہم نے موسیٰ اوراس کے بھائی کووجی جیجی کہ مصر میں اپنی قوم کے لیے مکانات بناؤاورا پنے گھروں کونماز کی جگہ بنا ؤاورنماز قائم رکھوا ورمسلمانوں کوخوشخبری سنا ؤ۔

﴿ وَاجْعَلُوا ابْيُوتَكُمُ قِبْلَةً : اور ابيعُ كُمرول كونمازكى جكريناؤ - المصلوة والسَّالام كا قبلہ کعبہ شریف تھا اور ابتداء میں بنی اسرائیل کو یہی حکم تھا کہ وہ گھروں میں حجیب کرنماز پڑھیں تا کہ فرعو نیوں کے شر وايذاء <u>س</u>ے محفوظ رہيں۔<sup>(1)</sup>

#### آیت و اُوْ حَیْناً إلی مُوسی و اَخِیْدان تَبوان سے حاصل مونے والی معلومات

اس آیت سے یانچ باتیں معلوم ہوئیں:

- (1) .....گربنانا بھی سنتِ انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام ہے ليكن شرط بيہ كافخر كے لئے نہ ہو بلكه ضرورت بورى كرنے
- (2)....ر بنے سہنے کے گھروں میں گھر باومسجد بنانا، جسے سجر بیت کہا جاتا ہے، بدایک قدیم طریقہ ہے، لہذا بدہونا جا ہے کے مسلمان اپنے گھر کا کوئی حصہ نماز کے لئے پاک وصاف رکھیں اوراس میں عورت اعتکاف کرے۔
- (3).....خوف کے وفت حجیب کر گھروں میں نماز بڑھناجا ئزہے کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانہ میں ایسے ہی نماز بڑھتے تھے
  - (4)....مصیبت کے وقت انچھی خبریں سنانی جا ہئیں تا کہ لوگوں کا حوصلہ بڑھے اور مایوسی دور ہو۔
- (5)....حضرت موسیٰ عَلَیْهِ انصَّلُوهُ وَانسَّلَام کے دین میں نماز فرض تھی ،اس وقت زکوۃ کا حکم اس کئے نہ دیا گیا کہ بنی اسرائیل

1 .....مدارك، يونس، تحت الآية: ٧٨، ص ٢٨٤-٢٨٤.



غریب ومساکین تھے، جبان کے پاس مال آیا تو پھران پر مال کا چوتھائی حصہ زکوۃ نکالنی فرض ہوئی۔

وقَالَ مُولِى مَ بِّنَا إِنَّكَ اتَبْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلاّ لَا ذِيْنَةً وَّا مُوالَّا فِي الْحَلِوةِ التُّنْبَالْ مَ بَنَالِبُضِلُّوا عَنْ سَبِبُلِكَ مَ مَ بَنَا اطْسِسَ عَلَى اَمُوالِهِمُ وَاشْدُ عَلَى فَكُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرُو اللَّعَنَابِ الْآلِيمُ ٥

ترجیهٔ کنزالایمان: اورموسیٰ نے عرض کی اے رب ہمارے تونے فرعون اوراس کے سرداروں کوآ رائش اور مال دنیا کی زندگی میں دیجے اے رب ہمارے اس لیے کہ تیری راہ سے بہکاویں اے رب ہمارے ان کے مال بربا وکروے اور ان کے دل بخت کردے کہ ایمان نہ لائیں جب تک در دنا ک عذاب نہ د مکھے لیں۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورموسیٰ نے عرض کی: اے ہمارے رب! تونے فرعون اور اس کے سر داروں کو دنیا کی زندگی میں آ رائش اور مال دیدیا، اے ہمارے رب! تا کہوہ تیرے راستے سے بھٹکا دیں۔اے ہمارے رب! ان کے مال برباد کردے اوران کے دلوں کو سخت کردے تا کہ وہ ایمان نہ لائیں جب تک دردنا ک عذاب نہ دیکھ لیں۔

﴿ وَقَالَ مُولِمِي : اورموسي نعرض كي - ﴾ حضرت موسي عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلام كَعظيم مجزات دكھانے كے باوجود فرعونی ا بینے کفروعنا دیر قائم رہے تو حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام نے ان کے خلاف دعا فر مائی: اے ہمارے رب! عَزَّوَ جَلَّ ، تو نے فرعون اوراس کے سرداروں کو دنیا کی زندگی میں آرائش ،عمدہ لباس تفیس فرش ،قیمتی زبوراورطرح طرح کے سامان دیئے ہیں جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ وہ مال ودولت کے ذریعے لوگوں کو تیرے راستے سے بھٹکا نے لگے۔اے ہمارے رب! عَزَّوَ جَلّ ان کے مال ہر با دکردے کیونکہ وہ تیری نعمتوں ہر بجائے شکر کے جُری ہوکر مَعْصِیَت کرتے ہیں۔حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلام کی بیدعا قبول ہونی اور فرعو نیوں کے درہم ودیناروغیرہ پیخر ہوکررہ گئے اور بیان 9 نشانیوں میں سے ایک ہے جو حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّافِةُ وَالسَّلام كودي كُنَّ تَصِيل \_ (1)

1 .....خازن، يو نس، تحت الآية: ٨٨، ٢/٩ ٣٢، مدارك، يو نس، تحت الآية: ٨٨، ص٤٨٣، ملتقطأ.

369

﴿ وَاشْلُ دُعَلَى قُلُو بِهِمْ: اوران كورون كوسخت كرد ، جب حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام ال لوكول كايمان لانے سے مایوس ہو گئے تب آ یہ نے ان کے لئے بید عاکی اوراییا ہی ہوا کہ وہ غرق ہونے کے وقت تک ایمان نہلائے۔ <sup>(1)</sup>

#### آيت و والممعلومات المعلومات المعلومات

اس آیت سے دو چیزیں معلوم ہو کیں:

(1) ..... مال عام طور برغفلت كاسبب بنتا ہے، اس كئے مالداركوا بيخ مُحاسب كى زيادہ حاجت ہے كہ ہيں اس كے مال نے اسے غافل تو نہیں کر دیا۔اسی کئے قرآن میں فرمایا گیا الله كُمُ التَّكَاثُونُ حَتَّى زُمُ ثُمُ الْمَقَابِرَ (2)

ترجيه كَانُوالعِرفان: زياده مال جمع كرفي كللب في تهميس غافل كرديا ـ يهال تك كمتم نے قبرول كامند ديكھا ـ

اورفر ما با گبا

وَاعْلَمُوا النَّهَ آمُوالُكُمُ وَاوْلادُكُمْ فِتُنَّةٌ وَّانَّ اللَّهَ عِنْدُهُ أَجُرُّ عَظِيمٌ (3)

ترجيه كنزالحرفان: اورجان لوكة تهارے مال اور تمهارى اولاد ایک امتحان ہے اور پیے کہ اللّٰہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔

(2).....دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ دل گی تختی بڑا عذاب ہے۔ دل گی تختی کامعنی ہے کہ تھیجت دل براثر نہ کرے، گنا ہوں سے رغبت ہوا ورگناہ کرنے برکوئی پشیمانی نہ ہواورتو بہ کی طرف توجہ نہ ہو۔حضرت عبد اللّٰہ بن عمر دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر مایا''اللّٰه تعالی کے ذکر کے سوازیا دہ گفتگونہ کرو کیونکہ اللّٰه نعالی ے ذکر کے بغیرزیادہ کلام کرنا دل کی شختی ( کا باعث ہے )اور تخت دل آ دمی اللّٰہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ <sup>(4)</sup> اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو دل کی تحتی ہے محفوظ فر مائے ، یا در ہے کہا گر کوئی آ دمی نیک اعمال کرتا ہے اور گنا ہوں سے بچتا ہے کین اس کی آنکھوں میں آنسونیں آتے تواسے بخت دل نہیں کہا جاسکتا کہ اصل مقصود آنسو بہانانہیں بلکہ اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کی فر ما نبر داری کرناہے۔

#### 

1 .....مدارك، يونس، تحت الأية: ٨٨، ص ٤٨٣.

. ٢٨: انفال .... 3

4.....ترمذي، كتاب الزهد، ٢٢-باب منه، ٤/٤ ، الحديث: ٩ ٢٤١٩.

ترجية كنزالايمان: فرماياتم دونوں كى دعا قبول ہوئى تو ثابت قدم رہوا درنا دا نوں كى راه نه چلو۔

ترجيه كنزالعرفان: (الله نے) فرمایا: تم دونوں كى دعا قبول ہوئى يستم ثابت قدم رہواور نا دانوں كےراستے يرنه چلنا۔

﴿ قَالَ قَالَ إِنْ الْجِيْبَةُ وَعُوثُكُما : (الله نے) فرمایا: تم دونوں کی دعا قبول ہوئی۔ اس آیت میں دعا کی نسبت حضرت موسیٰ اور حضرت ہاروان عَلَيْهِ مَا الصَّلُوةُ وَالسَّلَام دونوں كى طرف كى گئى حالانكه حضرت موتى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام دعا كرتے تصاور حضرت ہاروان عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام آمین کہتے تھے۔اس ہے معلوم ہوا کہ آمین کہنے والابھی دعا کرنے والوں میں شار کیا جاتا ہے۔ بیجی ثابت مواکہ مین دعا ہے لہذااس کیلئے إخفاہی مناسب ہے۔ (1) یا در ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ کی دعا اوراس کی مقبولیت کے درمیان حالیس برس کا فاصلہ ہوا۔<sup>(2)</sup> اسی لئے فر مایا گیا کہان لوگوں میں سے نہ ہونا جو قبولیت دعامیں دیر ہونے کی حکمتیں نہیں جانتے۔

#### دعا قبول ہونے میں تاخیر ہونا بھی حکمت ہے

اس سے پیھی معلوم ہوا کہ دعا کی قبولیت میں پیضروری نہیں کہ فوراً ہی اس کا اثر ہوجائے بلکہ بعض او قات حکمت الہی سے اس میں ایک عرصے کی تا خیر بھی ہوجاتی ہے، نیز اس شخص کی دعاویسے ہی قبول نہیں ہوتی جوشور مجائے کہ اس نے براى دعاكى مگر قبول نہيں ہوئى چنا نجير حديث ميں ہے، حضرت ابو ہرىر و رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، رسولُ الله صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشا دفر ما يا'' بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک کہوہ گناہ یا قطع رحمی کی دعانہ ما نگے اور جب تک کہ جلد بازی سے کام نہ لے۔عرض کی گئا: یار سولَ الله!صَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ، جلد بازی كيا ہے؟ ارشاد فر مایا'' یہ ہے کہ میں نے دعا ما نگی اور ما نگی مگر مجھےامبرنہیں کہ قبول ہو،للہٰذااس برِ دل ننگ ہوجائے اور دعا ما نگنا حجبوڑ دے۔ <sup>(3)</sup>

<sup>1 .....</sup>مدارك، يونس، تحت الآية: ٨٩، ص٨٨٣.

<sup>2 .....</sup>خازن، يونس، تحت الآية: ٨٩، ٣٣٠/٢ .

<sup>3 .....</sup>مسلم، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب بيان انَّه يستجاب للداعي ما لم ني، ص٢٢٤١، الحديث: ٢٩(٥٣٧٢).

اسی لئے وعاکے آواب میں سے بیر بھی بیان کیا گیا ہے کہ قبولیت کے یقین سے دعا ما تگو جبیبا کہ حضرت ابو ہر بر و دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْه سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّی اللهُ تعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشاد فرمایا ' 'تم اللّه تعالیٰ سے قبولیت کے لیتین کے ساتھ دعا ما نگا کرواورجان لوکہ اللّٰہ تعالیٰ غافل ول سے ( دعا کرنے دالے کی ) دعا قبول نہیں فر ما تا۔ <sup>(1)</sup>

وَجَاوَزْنَابِبِنِي إِسْرَاءِيلِ الْبَحْرَفَا تَبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغَيَّاوً عَنُوًا ﴿ حَتَّى إِذَا آدُمَاكُ الْغَمَّ قُ قَالَ امَنْتُ أَنَّهُ لِآلِكُ إِلَّا الَّذِي امَنَتُ بِهُ بَنُوا اِسْرَاءِ يُلُوا نَامِنَ الْمُسْلِيِينَ ۞

ترجيه كنزالايبان: اورہم بنی اسرائيل كودريا بإر لے گئے تو فرعون اوراس كے شكروں نے ان كا پیجیھا كياسركشی اور ظلم سے بہاں تک کہ جب اسے ڈو بنے نے آلیا بولا میں ایمان لا یا کہ کوئی سچا معبود نہیں سوااس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور میں مسلمان ہوں۔

ترجهه كنزالعِرفان: اور جم نے بنی اسرائیل کو دریا عبور كرا دیا تو فرعون اوراس كے شكروں نے سركشی اور ظلم سے ان كا يبحيها كيايهان تك كه جب است غرق هونے تالياتو كهنے لگا: ميں إس بات يرايمان لايا كه اس كے سواكوئي معبود نہيں جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں مسلمان ہوں۔

﴿ قَالَ المَنْتُ: فرعون نَهُ كَهَا: مين ايمان لايا ﴾ جب الله تعالى في حضرت موى اور حضرت بارون عَلَيْهِ مَا الصَّلُوةُ وَالسَّلام کی دعا قبول فر مالی تو بنی اسرائیل کوچکم دیا که وه ایک معکمتنّ وقت میں مصر سے روانه ہوجائیں اوراس کیلئے اپناسا مان بھی تیار کرلیں ، فرعون اس معاملے سے غاقل تھا ، جب اس نے سنا کہ بنی اسرائیل اس کا ملک چھوڑنے کے غزم سے نکل گئے ہیں تو وہ ان کے پیچھے روانہ ہوا، جب حضرت موتیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامِ اپنی تُوم کے ساتھ روانہ ہوئے اور دریا کے کنارے بہنچےاورادھرفرعون بھی ایپےلشکر کےساتھوان کےقریب پہنچے گیا تو بنی اسرائیل شدیدخوف میں مبتلا ہوگئے کیونکہ سامنے

1 .....ترمذي، كتاب الدعوات، ٢٥-باب، ٢٥ ٢٩، الحديث: ٩٠ ٢٩.

دریا تھااور پیچھے فرعون کالشکر، آگے بڑھتے ہیں تو دریا میں ڈوب جائیں گے پیچھے ہٹتے ہیں تو فرعون کالشکرانہیں ہلاک کر دےگا۔اللّٰہ تعالیٰ نے اس خطرناک حالت میں ان براس طرح انعام فر مایا کہ دریا میں ان کیلئے ایک راستہ ظاہر کر دیا، پھر حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اللَّهِ أَصِحاب كي ساته اس ميس داخل موكر درياك بارتشريف لے كئے ،الله تعالى نے درياميل بننے والےرستے كواسى طرح خشك ركھا تا كفرعون حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ تَعا قُب ميں اپنے شكر كے ساتھاس میں داخل ہوجائے۔جب فرعون اپنے پورے شکر کے ساتھ اس دریائی راستے میں داخل ہو گیا تواللہ تعالیٰ نے دریامیں پڑے ہوئے شگاف کوملا کرفرعون کواس کے بور کے شکرسمیت ڈبودیا۔ جب فرعون ڈو بنے لگا تواس امیر براینے اخلاص اورا بمان كا إظهار كرنے لگا كه الله تعالى اسے اس مصيبت سے نجات ديدے گا۔ (1)

#### النائ وقَلْ عَصِيْتَ قَبْلُ وَكُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ الْمُفْسِدِينَ

ترجهة كنزالايمان: كيااب اوريهل سے نافر مان رہا اور توفسا دى تھا۔

ترجيه كَنْزَالعِرفان: (أيه كها كيا اب (ايمان لاتے ہو؟) حالانكهاس سے بيہلے تونا فرمان رہااور تو فسادى تھا۔

﴿ آلَىٰ : كيااب ﴾ وَوسنة وفت جب فرعون نے ايمان كا اقرار كيا تواس وفت اس ہے كہا گيا: كيااب حالتِ إضطرار ميں جب کہ غرق میں مبتلا ہو چکا ہے اور زندگی کی امید باقی نہیں رہی اس وقت ایمان لا تا ہے حالا نکہ اس سے پہلے تو نافر مان رہا اورتو فسادی تھا،خودگمراہ تھااور دوسروں کو گمراہ کرتا تھا۔مروی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل عَلَیْهِ انسَّلام فرعون کے پاس ایک تحریری سوال لائے جس کامضمون بینھا کہ ایسے غلام کے بارے میں بادشاہ کا کیا تھکم ہے جس نے ایک شخص کے مال ونعمت میں پرورش یائی، پھراس کی ناشکری کی اوراس کے تن کامنکر ہوگیا اوراپنے آپ مولی ہونے کا مدعی بن گیا؟ اس پرفرعون نے بیہ جواب لکھا کہ جوغلام اپنے آتا کی نعمتوں کا انکار کرے اور اس کے مقابل آئے اس کی سزایہ ہے کہ اس کو دریا میں ڈبودیا جائے جب فرعون ڈو بنے لگا تو حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام نے اس کا وہی فتو کی اس کے سامنے کر دیا اور اس کواس نے پیجان لیا۔

خَتَسَيْرِ مِرَاطُ الْحِنَانَ

<sup>1</sup> سستفسير كبير، يونس، تحت الآية: ٩٠، ٢/٩٥٢.

<sup>2 .....</sup>مدارك، يونس، تحت الآية: ٩١، ص ٤٨٤.

### فَالْيَوْمَ نُنَجِيْكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اللَّهُ وَإِنَّ كَثِيرًا صِّنَ التَّاسِ عَنْ النِّنَالَغُفِلُونَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: آج ہم تیری لاش کو اُترادیں کے کہ تواینے پیجیلوں کے لیے نشانی ہواور بینک لوگ ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔

ترجبه العرفان: آج ہم تیری لاش کو بچالیں گے تا کہ توا پنے بعد والوں کے لیے نشانی بن جائے اور بیشک لوگ ہماری نشانیوں سے ضرور غافل ہیں۔

﴿ فَالْبَوْمَ نُنَجِينَكَ بِبَكَ نِكَ : آج ہم تیری لاش کو بچالیں گے۔ کی علما عِنسیر کہتے ہیں کہ جب الله تعالیٰ نے فرعون اور اس کی قوم کوغرق کیااور حضرت موسی عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام نے اپنی قوم کوان کی ہلاکت کی خبر دی تو بنی اسرائیل میں سے بعض کوشُبہ رہااوراس کی عظمت وہبیت جوان کے قُلوب میں تھی اس کے باعث انہیں اس کی ہلاکت کا یقین نہ آیا تواللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے دریانے فرعون کی لاش ساحل پر بھینک دی ، بنی اسرائیل نے اس کود کیج کر بہجا نا۔ (1) ﴿ وَإِنَّ كَثِيْرًا قِنَ التَّاسِ عَنَ البِّنِ اللَّهِ تَعَالَى فَ اور بيتك لوك بمارى نشانيون عيضرور غافل بين - الله تعالى نے حضرت موتى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اورفرعون كاوا قعه بيان فرما يا اورفرعون كاانجام ذكركيا اوراس وافتح كااختنام اس كلام برفرمايا \_ اس میں خطاب نبی اکرم صَلّی اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ سے ہے تاکہ وہ اپنی امت کودلائل سے إعراض کرنے برڈ رائیس اور ان وا فعات میں غور وفکر کرنے اور ان سے عبرت حاصل کرنے کی ترغیب دیں یہی ان وا فعات کو بیان کرنے کامقصور ہے۔

وَلَقَ لَا بَوْ أَنَا بَنِي إِسْرَاءِ بِلَهُ مُبَوّاً صِلْ قِ وَمَرَدُ فَنَهُمْ مِنَ

خازن، يونس، تحت الآية: ٣٣٢/٢ ٣٣٣-٣٣٣.

سيركبير، يونس، تحت الآية: ٢٩٨/٦،٩٢





#### كَانُوْ افِيْهِ يَخْتَلِفُوْنَ ﴿

ترجها كنزالايمان: اور بيتك بهم نے بني اسرائيل كوعزت كى جگه دى اورانهيں ستھرى روزى عطاكى تواختلاف ميں نه یڑے مگرعکم آنے کے بعد بیشک تمہارار ب قیامت کے دن ان میں فیصلہ کردے گا جس بات میں جھکڑتے تھے۔

ترجهة كنزالعرفان: اور بيثك مهم نے بني اسرائيل كوعزت كى جگه دى اورانهيں يا كيزه رزق عطا كيا تو وہ اختلاف ميں نہ بڑے مگرعکم آنے کے بعد۔ بیشک تمہارا رب قیامت کے دن اُن میں اُس بان کا فیصلہ کردے گا جس میں وہ

﴿ وَلَقَانَ بَوَّ أَنَا بَنِيَّ إِسُرَاءِ يُلَمُّبَوّا صِلْقِ: اور بينك بم في بن اسرائيل كوعزت كى جگددى - يعنى بم في بن اسرائيل کوعزت کی جگہ تھہرایا اوران کے سمندر سے نکلنے اوران کے دشمن فرعون کی ہلاکت کے بعدانہیں عزت کے مقام میں اتارا۔ آیت میں عزن کی جگہ سے یا توملکِ مصرا در فرعون وفرعونیوں کے اُملاک مراد ہیں یاسرزمینِ شام، قُدُس اوراُردن، جو کہ نهایت سرسبز وشا داب اورز رخیز ملک بین \_ (1)

﴿ فَهَا أَخْتَكَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْحِلْمُ: تووه اختلاف میں نہ بڑے گرعلم آنے کے بعد ﴾ یہاں علم سے مرادیا تو توریت ہے جس کے معنی میں یہودی آپس میں اختلاف کرتے تھے یاسر کار دوعالم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَٰي عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ كَنْ تَشْرِيفِ آوری ہے کہاس سے پہلے تو سب یہودی آپ کے قائل اور آپ کی نبوت برمتفق تھےاور توریت میں جو آپ کی صفات مذکور تھیں ۔ ان کو مانتے تھے کیکن تشریف آوری کے بعداختلاف کرنے لگے، پچھا بمان لے آئے اور پچھلوگوں نے حسدوعداوت کی دجہ سے کفرکیا۔ایک قول ہیہ ہے کہ کم سے قر آنِ مجیدمراد ہے۔<sup>(2)</sup>

#### علم اللّٰہ نتعالیٰ کاعذاب اور محاب بھی ہوتا ہے ﴿ ﴿

اس ہے معلوم ہوا کہ جس علم کے ساتھ اللّٰہ تعالیٰ کی تو فیق اور خیتی معرفت نہ ہووہ علم اللّٰہ ءَزَّ وَ جَلَّ کاعذاب اور

1 سسخارن، يونس، تحت الآية: ٩٣، ٢/٣٣٢.

2 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٩٣، ٣٣٣/٢.

تحاب ہے، چنانچیکم کے باوجودگمراہ ہوجانے کے بارے میں الله تعالی فرما تاہے

ترجیه کنزالعرفان: اور الله نے اسے علم کے باوجود مراہ کردیا۔

اور جوالم معرفت الهي كا ذر بعه مو، وه رحمت بي جيس الله تعالى ناية حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ یے ارشا دفر مایا

وَقُلْسَ بِإِدْ نِي عِلْمًا (<sup>2)</sup>

ترجیه کنزالعِرفان: اورعرض کرو: اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔

﴿ إِنَّ مَ بَّكَ يَقُونُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِلِمَةِ: بيتكتبها رارب قيامت كون ان مين فيصله كرد عكا - كا يعنى المصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ، يهودي ونيامين آپ كي نبوت كے معاملے ميں جُھُڙر ہے ہيں، قيامت كے دن آپ كارب عَزَّوَ جَلَّان ميں عملی طور براس طرح فیصلہ کردے گا کہ آپ برایمان لانے والوں کو جنت میں داخل فر مائے گا اور آپ کا انکار کرنے والوں کوجہنم کےع**ذاب میں مبتلافر مائے گا۔<sup>(3)</sup>** 

فَإِنْ كُنْتَ فِي شَلْكِ مِبْ اَنْ زَلْنَا إِلَيْكَ فَسَعْلِ الَّذِينَ يَقْمَءُونَ الْكِتْبَمِنْ قَبْلِكَ مَلَقَابُ حَاءَكَ الْحَقُّ مِنْ مَا إِكَ فَلَا تَكُوْنَ مِنَ الْمُهُتَرِينَ ﴿ وَلَا تَكُونَنَ مِنَ الَّذِينَ كَنَّ بُوابِ اللَّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخُسِرِيْنَ ١٠

ترجمة كنزالايمان: اورا بسننے والے اگر تحجے كيحه شبهه مواس ميں جوہم نے تيرى طرف اتارا توان سے يو جهد مكيم جو تجھ سے پہلے کتاب پڑھنے والے ہیں مبینک تیرے باس تیرے رب کی طرف سے ق آیا تو تو ہر گز شک والوں میں نہ ہو۔ اور ہرگزان میں نہ ہونا جنہوں نے اللّٰہ کی آپتیں جھٹلائیں کہ تو خسار بے والوں میں ہوجائے گا۔

2 .....طه: ١١٤

3 .....خازن، يونس، تحت الآية: ٣٩٠، ٢/٣٣٣.



ترجيه العرفان: تواع سننه والع الرمجهاس مين كوئي شك بهوجوبهم في تيري طرف اتارا بي توان سه يوجه لوجو تجھ سے پہلے کتاب ہڑھنے والے ہیں، بیشک تیرے باس تیرے رب کی طرف سے تن آیا تو تُو ہرگزشک والوں میں نه ہو۔اور ہرگزان میں نہ ہونا جنہوں نے الله کی آینوں کو جھٹلایا ورنہ تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوجائے گا۔

﴿ فَإِنَّ كُنْتَ فِي شَكِّ : تواع سننه والع ! الرسخيم كوئى شك مو ﴾ اس آيت اوراس كے بعد والى آيت كا خلاصه بير ہے کہا ہے سننے والے! اگر تمہیں ان قصول میں کچھ تَرُدُّو ہو جوہم نے اپنے رسول محمصطفیٰ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کے واسطے سے مہیں بیان کئے ہیں توتم علمائے اہلِ کتاب جیسے حضرت عبدالله بن سلام رَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنهُ اوران کے ساتھیوں سے بوچولوتا کہ وہ مہیں سرورِعالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت كالطمينان دلائيں اور آپ كى نعت وصفت جوتوريت میں مٰدکور ہے وہ سنا کرشک دور کر دیں۔ بیشک تیرے پاس تیرے رب عَزَّوَ جَلَّ کی طرف سے وہ حق آیا جوابینے واضح دلائل سے اتناروشن ہے کہاس میں شک کی مجال نہیں لہٰذا تو ہر گزشک کرنے والوں میں سے نہ ہواور ہر گز ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اللّٰہ نتعالیٰ کی واضح دلیلوں کو جھٹلا یا ورنہ تو اپنی جانوں کو خسارے میں ڈال کرنقصان اٹھانے والوں میں

### عَقَّ عَلَيْهِمُ كَلِبَتُ مَ بِكَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَلَوْجَاءَ ثَهُمْ كُلُّ ايَةٍ حَتَّى يَرُو الْعَنَابَ الْآلِيْمَ ٠

ترجمهٔ كنزالايمان: بيشك وه جن يرتبر بررب كى بات تُعيك يرُج كي بايمان نه لائيس كه - اگر چرسب نشانيال ان کے پاس آئیں جب تک در دنا ک عذاب نہ د کھے لیں۔

ترجیه کنزالعِرفان: بینک جن لوگوں پر تیرے رب کی بات کی ہوچکی ہے وہ ایمان ہیں لائیں گے۔اگر جہان یاس ہرنشانی آ جائے جب تک در دنا ک عذاب نہ دیکھے لیں گے۔

جلالين، يو نس، تحت الآية: ٤٤، ص٧٨، خازن، يو نس، تحت الآية: ٤٩، ٢/٤ ٣٣٥-٣٣٥، ملتقطأ ـ

﴿ إِنَّ الَّذِينَ حَقَّتُ عَلَيْهِمُ كَلِمَتُ مَ بِيك : بينك جن اوكول برتير درب كى بات بكى بوجكى ہے۔ اس آيت اور اس کے بعد والی آبیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ وہ قول ان بر ثابت ہو چکا جولوحِ محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے اور جس کی ملا تکہ نے خبر دی ہے کہ بیاوگ کا فرمریں گے اور جب تک وہ موت کے وفت یا قیامت میں دردنا ک عذاب نہ در کھے لیں گے ایمان نہیں لا کمیں گےا گرچہسبنشانیاں ان کے پاس آجا کمیں اوراس وقت کا ایمان نہ نفع بخش ہے اور نہ مقبول۔(1)

\*\*\*

### فَكُولًا كَانَتُ قَدْرِيَةً امَّنَتُ فَنَعُهُ آلِيكَانُهَ آلِهَ قُومَ يُونُسُ لَتَّا امْنُوا كَشَفْنَاعَنَّهُمْ عَنَابَ الْخِرْيِ فِي الْحَلِوةِ السُّنْيَا وَمَتَّعْنَهُمْ إلى حِيْنِ ٠٠

ترجية كنزالايمان: توہوئي ہوتی نہ كوئی ستى كەايمان لاتى تواس كاايمان كام آتا بال بونس كى قوم جب ايمان لائے ہم نے ان سے رسوائی کاعذاب دنیا کی زندگی میں ہٹا دیا اور ایک وفت تک انہیں بر ننے دیا۔

ترجیه کنزالعِرفان: تو کیوں ایبانه موا که کوئی قوم ایمان لے آتی تا که اس کا ایمان اسے نفع ویتالیکن بونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا عذاب ہٹا دیا اور ایک وقت تک انہیں فائدہ اٹھانے دیا۔

﴿ فَكُولًا: تَوْكِيون البِيانه بوال ﴾ يعنى ابياكيون نه بواكهان بستيون ميس يے جنہيں ہم نے ہلاك كياكوئى قوم عذاب كا مشاہدہ کرنے سے پہلے کفر چھوڑ کر اِ خلاص کے ساتھ تو بہر کے ایمان لے آتی اور جس طرح فرعون نے اپناایمان لا نامُؤخّر کیا وہ قوم نہ کرتی تا کہاس کا ایمان اسے نفع دیتا کیونکہ اختیار کے دفت میں ایمان لانے کی وجہ سے اللّٰہ عَزَّوَ جَدَّان کا

﴿ إِلَّا تَوْمَر بُرُونُكُ اللَّهِ الْمُعَانِ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ كَي قوم كا وا قعه بديه كه بدلوك موصل كعلاق نبيو كل ميں رہتے تھےاور كفرونشرك ميں مبتلا تھے اللّه نعالیٰ نے حضرت بولس عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّالام كوان نے انہیں بت پرستی جیموڑ نے اور ایمان لانے کا حکم دیا ، ان لوگول نے انکار کیا اور حضرت پوٹس عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ کی تکذیب

1 سسمدارك، يونس، تحت الآية: ٩٦، ص ٥٨٥.

2 .....مدارك، يونس، تحت الآية: ٩٨، ص ٨٦ ٤.

کی ،آپ نے انہیں الله تعالی کے علم سے عذاب نازل ہونے کی خبر دی ،ان لوگوں نے آپس میں کہا کہ حضرت بوٹس عَلیْدِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام في بعلى كوئى بات غلط بيس كهى ہے، ويھواگروه رات كويهال رہے جب توكوئى انديشن بيس اوراگرانهول نے رات بہاں نہ گزاری توسیجھ لینا جا ہے کہ عذاب آئے گا۔جب رات ہوئی تو حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام وہاں سے تشریف لے گئے اور مبح کے وقت عذاب کے آٹارنمودار ہو گئے ، آسان برسیاہ رنگ کا ہیب ناک باول آیا ، بہت سارا دهواں جمع ہوااور تمام شہریر جھا گیا۔ بید مکھ کرانہیں یقین ہوگیا کہ عذاب آنے والا ہے، انہوں نے حضرت بوٹس عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوتلاش كياتو آپ كونه يايا، اب انہيں اور زيارہ انديشه ہواتو وہ لوگ اپني عورتوں، بچوں اور جانوروں كے ساتھ جنگل کی طرف نکل گئے، موٹے کیڑے پہن کرتوبہواسلام کا اظہار کیا، شوہرسے بیوی اور مال سے بچے جدا ہو گئے اور سب نے بارگاہ الہی میں گریہ وزاری شروع کردی اور عرض کرنے لگے کہ جودین حضرت بونس عَلَیٰہِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام لائے ہیں ہم اس برایمان لاتے ہیں۔ چنانچہانہوں نے سچی تو بہ کی اور جو جَرائم ان سے ہوئے تنھانہیں دورکیا، برائے مال واپس کئے متی کہ اگردوسرے کا ایک پیچرکسی کی بنیاد میں لگ گیا تھا تو بنیا دا کھاڑ کروہ پیچر نکال دیا اور واپس کر دیا۔اللّٰہ تعالیٰ سے اخلاص کے ساتھ مغفرت کی دعائیں کیں تو پر وردگارِ عالم نے ان پر رحم کیا، دعا قبول فر مائی اور عذاب اٹھا دیا گیا۔ <sup>(1)</sup>

#### فرعون كى توبهاور حضرت بونس عَلَيْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلام كَى توم كَى توبه ميس فرق السَّ

اس مقام پرایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآنِ یا ک میں اللّٰہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر فر مایا کہ اس نے آخری وقت توبہ کی لیکن اس کی توبہ قبول نہ ہوئی جبکہ حضرت بونس عَلیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام کی قوم کے بارے میں ذکر فرمایا كهانهوں نے توبكى توالملَّه تعالىٰ نے ان كى توبە قبول فرمالى ، دونوں كى توبەمىں كيا فرق ہے؟ امام فخرالدين رازى دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰعَلَيْهِ اس كے جواب میں فرماتے ہیں كے فرعون كى توبداور حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى توب میں واضح فرق ہوہ بیر کہ فرعون نے عذاب کامشاہرہ کرنے کے بعد توبہ کی تھی جبکہ حضرت بونس عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلَام کی قوم پر جب وہ نشانیاں ظاہر ہوئیں جوعذاب کے قریب ہونے بر دلالت کرتی ہیں توانہوں نے عذاب کا مشامرہ کرنے سے پہلے اسی وفت ہی توبہ لی تھی ۔ <sup>(2)</sup> اس کا مطلب ہے نکلا کہ نز ول عذاب کے بعد تو بہ قبول نہیں البینہ نز و عذاب کے ظہور کے بعد تو یہ قبول ہوسکتی ہے۔

<sup>1</sup> سسخازن، يونس، تحت الآية: ٩٨، ٢/٥٣٥-٣٣٦.

<sup>2 .....</sup> تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ٣٠٣/٦،٩٨.

#### وَلَوْشَاءَ مَ بُلِكَ لَا مَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَبِيعًا الْأَلْقَ ثَكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوامُؤُمِنِينَ ١٩

ترجمهٔ كنزالايهان: اوراكرتمها رارب حابهتا زمين ميس جننے بين سب كےسب ايمان لے آتے تو كياتم لوگوں كوز بردستى کرو گے بہاں تک کہ سلمان ہوجا ئیں۔

ترجهة كنؤالعِرفان: اورا كرتمهارارب عابهنا تو جنف لوك زمين مين بين سب كسب ايمان لے آتے تو كياتم لوگوں کومجبور کروگے بہاں تک کہ سلمان ہوجا ئیں؟

﴿ وَلَوَ شَاءً مَ ابُّكَ : اورا كُرتمهارارب جابتا - العني ايمان لا ناسعادت از لي برمَو توف ہے، ايمان وہي لائيس كے جن كيليّة توفيق الهي شامل حال مو،اس آيت مين ستير عالم صَلّى اللهُ يَعَالى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْسَلَى وي كُنّ ہے كم آپ جا ہے ہيں كم سب ایمان لے آئیں اور راہ راست اختیار کریں کیکن آپ کی خواہش وکوشش کے باوجود بھی جولوگ ایمان سے محروم رہ جاتے ہیں ان کا آپ کوغم ہوتا ہے تواس کا آپ کوغم نہ ہونا جا ہیے کیونکہ اَ زل سے جوشقی ہے وہ ایمان نہ لائے گا۔ <sup>(1)</sup> ﴿ أَنَّا نُتَ نُكُرِكُمُ النَّاسَ: تَوْكِياتُم لُوكُول كُومِجبور كروك ﴾ يعنى التحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ ، آپ كوبيروا نہیں کہ لوگوں کوا بمان قبول کرنے پرمجبور کریں کیونکہ ایمان تصدیق اور إقرار کا نام ہے اور کسی پرجبر اور زبردستی کرنے سے تصدیقِ قلبی حاصل نہیں ہوتی ۔(2) معلوم ہوا کہ سی کو جبراً مسلمان بنانا درست نہیں ،اللّٰہ تعالیٰ فر ما تا ہے ترجها كنزالعرفان: وين مين كوئي زبردسينهين ـ لآ اِكْرَاهُ فِي الرِّيْنِ (3)

#### وَمَا كَانَ لِنَفْسِ أَنْ ثُوْمِنَ اللَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ﴿ وَيَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ ۞

1 سسخازن، يونس، تحت الآية: ٩٩، ٣٣٦/٢.

2 .....مدارك، يونس، تحت الآية: ٩٩، ص ٤٨٦.

3 سسالبقره: ۲۵۲.





380

ترجية كنزالايمان: اوركسي جان كي قدرت نهيس كه ايمان لي آئي مكر الله كي عم سے اور عذاب ان برؤ التا ہے جنہيں عفل نہیں۔

ترجیه کنزالعِرفان: اورکسی جان کوفندرت نہیں کہوہ الله کے حکم کے بغیرا بمان لے آئے اور الله ان لوگوں برعذاب ڈالٹا ہے جو سمجھتے نہیں۔

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسِ: اورسَى جان كوقدرت نبيس - ﴿ خلاصة كلام بيه عِ كه جب اللّه عَزَّوَ جَلَّ جا بهنا ہے تو بندہ اینے اختیار سے ایمان قبول کرتا ہے، اینے جا پنے کی وجہ سے وہ تو اب کامستحق ہوتا ہے اور جب اللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ مہرایت کا ارا دہ نہ کرے تو بندہ اپنی رغبت سے کفر برر ہنا ہے اور اس رغبت کا عذاب یا تاہے۔لہذا اس آیت سے بی ثابت بیس ہوتا کہ بندہ مجبور ہے کیونکہ بندے کی رغبت بھی مَشِیَّتِ الٰہی میں داخل ہے۔ مجبور کرنے کی بات تب ہوجب آ دمی کفریراس طرح مجبور ہو جیسے رعثے میں مبتلا آ دمی کے ہاتھ کا نیتے ہیں کہا گر جہوہ کتنا ہی اسے روکنا جا ہے روک نہیں یا تا توا گرکوئی آ دمی کفریراس طرح مجبورہے کہ وہ دل سے ایمان لا ناچا ہتا ہے گراہے قدرت ہی نہیں ، وہ ایمان لا ہی نہیں یا تا ، اس کا دل تصدیق ہی نہیں کرتااوراس کی زبان اقرارِ اسلام کرتی ہی نہیں پھرتو کہاجائے گا کہاسے گفر برمجبور کردیا گیالیکن اگردل میں قبول کرنے کا ختیارموجود ہے کیکن پھربھی کوئی ایمان قبول نہیں کرتا تو وہ ہرگز مجبور نہیں ہے۔

#### قُلِ انْظُرُوْا مَاذَا فِي السَّلُوْتِ وَالْآئُونِ الْآئُونِ الْأَنْفُولُ النُّكُواللُّكُونَ اللَّالْمُ اللَّهُ الْآئُونُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللللَّا اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللل عَنْ قُوْمِرًا كُنُومِنُونَ ١

ترجمة كنزالايمان: تم فرما ؤ ديكھوآ سانوں اور زمين ميں كيا كيا ہے اور آينيں اور رسول انہيں كچھ ہيں ديتے جن كے

<del>ترجها كانزُالعِرفان</del>: تم فرما وُ:تم ديكھوكه آسانوں اورز مين ميں كيا كيا (نشانياں) ہيں اورنشانياں اوررسول ان لوگوں كو

﴿ وُكُلُ: تم فرما وَ ہِ اس سے پہلی آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا کہ اس کی تخلیق اور مُشِیّت کے بغیر ایمان حاصل نہیں ہوسکتا اور اس آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے زمین و آسان میں اللّٰہ تعالیٰ کی ذات اور قدرت پر موجود دلائل میں غور و فکر کرنے کا حکم دیا ہے تا کہ کوئی بین سمجھے کہ انسان مجبور محض ہے۔ آیت کا خلاصہ بیہ ہو کہ اللّٰہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علّٰی اللّٰه تعالیٰ علَیْدِوَ اللّٰه وَسَلّم ، آپ ان نشانیاں طلب کرنے والے اللّٰه تعالیٰ علَیْدِوَ اللّٰه وَسَلّم ، آپ ان نشانیاں طلب کرنے والے مشرکیوں سے فرمادیں کہتم دل کی آئھوں سے دیکھواور غور کرو کہ آسانوں اور زمین میں توحید باری تعالیٰ کی کیا کیا نشانیاں مشرکیوں سے فرمادیں جو کہ دن اور رات کے آنے کی دلیل ہیں ، ستارے ہیں جو کہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور ہیں ، ستارے ہیں جو کہ طلوع اور غروب ہوتے ہیں اور اللّه تعالیٰ کے اللّٰہ تعالیٰ کے باوجود کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا ارادہ جہنم میں جانے کے واحد ہونے اور ان کا خالق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ (1) تو عظمت خداوندی ، تو حیو اللّی اور قدرت رَبّا نی سمجھانے واحد ہونے اور ان کا خالق ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔ (1) تو عظمت خداوندی ، تو حیو اللّی اور قدرت رَبّا نی سمجھانے کے باوجود کوئی ایمان نہیں لاتا تو پھر اس کا ارادہ جہنم میں جانے کے علاوہ اور کیا ہوسکتا ہے۔

فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَا تَيَامِ الَّذِينَ خَكُوا مِنْ قَبْلِهِمْ فَلْ فَانْتَظِرُوا الَّذِينَ الْمَنُوا كَذَلِكَ وَالْمِنْ الْمُنْوَا كَذَلِكَ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ فَالْمُنْوَا كَذَلِكَ مَكُمْ مِنَ الْمُنْوَا كَذَلِكَ مَكُمْ مِن الْمُنْوَا كَذَلِكَ مَكُمْ مِن الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمِنِينَ ﴿ وَاللَّهُ وَمِنِينَ اللَّهُ وَمِنِينَ ﴾

ترجمهٔ کنزالایمان: توانہیں کا ہے کا انتظار ہے گرانہیں لوگوں کے سے دنوں کا جوان سے پہلے ہوگزر ہے تم فر ماؤ تو انتظار کرو میں بھی تمہار سے ساتھ انتظار میں ہول ۔ پھر ہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے بات یہی ہے ہمارے ذمہ کرم پرتن ہے مسلمانوں کو نجات دینا۔

ترجهة كنزالعرفان: توانبيس ان لوگوں كے دنوں جيسے (دنوں) كا انتظار ہے جوان سے پہلے گزرے ہیں تم فرماؤ: تو

1 ..... تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ١٠١، ٢/٦، ٣٠ ؛ خازن، يونس، تحت الآية: ١،١، ٣٣٦/٢، ملتقطاً.



﴿ فَهِلُ يَنْتَظِنُ وَى الرّفِشُلَ اليّامِ الّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ: توانبيس ان لوگوں كے دنوں جيسے (دنوں) كا انتظار ہے جوان سے پہلے گزرے ہیں۔ ﴾ آیت كامعنی ہے كہ ان لوگوں كا طرزعمل ہے بتا تاہے كہ گویا ہے لوگ گزشتہ أمتوں كے دنوں جيسے دنوں كا انتظار كررہے ہیں۔ مراد ہے كہ گزشتہ انبیاءِ كرام عَلَيْهِهُ الصّلا فَ وَالسَّدَام اللّهِ نَالُوں میں كفار كوأن دنوں كے آن سے ڈراتے سے جن میں مختلف منم كے عذاب نازل ہوں جبکہ كفاراسے جمطلاتے اور مذاق الراتے ہوئے عذاب نازل ہونے كى جلدى عياتے سے اسى طرح نبى اكرم صلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ كُن رَائِ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ مَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ مَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ مَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ مَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسَلّمُ عَلَيْهُ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسَلّمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسَلّمُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسَلّمُ اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَالًا عَلَيْهِ وَاللّهُ مَسَلّمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَسَلّمُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَا عَلَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

﴿ ثُمَّ نُنَكِتِی مُسُلِنَا وَالَّنِ بِیَنَ مَنْوُا: پھرہم اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو نجات دیں گے۔ کے حضرت رہیج بن انس دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر مات ہے ہیں کہ عذاب واقع ہوتا ہے تو اللّٰهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر مات ہے ہیں کہ عذاب واقع ہوتا ہے تو اللّٰه تعالَىٰ رسول کو اور ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کو نجات عطافر ماتا ہے۔ (2)

عُلْ آَيُ النَّاسُ اِن كُنْتُمْ فِي شَلْتِ مِن وَيَنِي فَلاَ الْحَبُ الَّالِ الْمِورِي الْمِورِي اللهِ وَلَكِنَ الْحَبُ اللهِ اللهِ وَلَكِنَ الْحَبُ اللهِ اللهِ وَلَكِنَ الْحَبُ اللهِ اللهِ وَلَكِنَ الْحَبُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

ت<mark>رجمهٔ کنزالایمان: تم فر ما وَا کے لوگوا گرتم میرے دین کی طرف سے کسی شبہہ میں ہوتو میں تواسے نہ پوجوں گا جسے تم</mark>

1 .....تفسير كبير، يونس، تحت الآية: ٢٠١، ٢/٦،٣.

2 .....تفسير طبري، يونس، تحت الآية: ۲،۱۷/۲، ۲.

وكلظ الجناك



383

الله كے سوابو جتے ہو ہاں اس الله كوبو جتا ہوں جوتمہارى جان نكالے گا اور مجھے تكم ہے كہ ايمان والوں ميں ہوں \_اور بيہ کہ اپنامنھ دین کے لیے سیدھار کھسب سے الگ ہوکراور ہر گزشرک والوں میں نہ ہونا۔

ترجیلةً کنزُالعِرفان: تم فرما ؤ،الے لوگو!اگرتم میرے دین کی طرف ہے کسی شبہ میں ہوتو (جان لوکہ) میں ان چیزوں کی عبادت نہیں کروں گا جن کی تم اللّٰہ کو جیموڑ کرعیادت کرتے ہوالینۃ میں اس اللّٰہ کی عبادت کرتا ہوں جوتمہاری جان نکالے گا اور مجھے تھم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں۔ اور بیر کہ ہر باطل سے جدارہ کراپنا چبرہ دین کے لئے سیدھارکھو اور ہر گزمشر کول میں سے نہ ہونا۔

تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كُوبِيتُهُم دِيا ہے كہا ہے دين كا إظهاركريں اور بياعلان كرديں كہوہ مشركين سے عليحدہ ہيں تا كہ شركين کے ساتھ رہنے والوں کے بارے میں مشرکوں کے شکوک وشبہات زائل ہوجا تیں اور اللّٰہ تعالٰی کی عبادت حجیب کر ہونے كى بجائے إعلانيه مونے لگے۔ آبیت كاخلاصه بيہ ہے كه اے حبيب! صَلَّى الله تَعَالٰى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الْ کہا ہےلوگو!اگرتم میرے دین کی حقیقت اوراس کی صحت کی طرف سے کسی شُبہ میں مبتلا ہواوراس وجہ سے غیرُ اللّٰہ کی عبادت میں مشغول ہوتو میں تمہیں اپنے دین کی حقیقت بتادیتا ہوں کہ میں ان بتوں کی عبادت نہیں کروں گاجن کی تم الله ءَزَّوَ جَلَّ وَجِهُورٌ كرعبا دت كرتے ہوكيونكہ بت خود مخلوق ہے اور عبادت كالنَّق نہيں البنتہ ميں اس اللَّه ءَزَّ وَجَلَّ كى عبادت کرتا ہوں جوتہہاری رومیں قبض کر کے تہہاری جان نکالے گا کیونکہ وہ قا در ،مختار ، برحق معبودا ورمسخقِ عبادت ہے اور مجھے تھم ہے کہ میں ایمان والوں میں سے رہوں اور پیھم دیا گیا ہے کہ ہر باطل سے جدارہ کر دین حق پر استفامت کے ساتھ قائم رہوں اور ہرگزمشر کوں میں سے نہ ہوں ۔<sup>(1</sup>

## وَلاَ تَنْ عُمِنْ دُوْنِ اللهِ مَا لا يَنْفَعُكُ وَلا يَضُوُّكُ فَإِنْ فَعَلْتَ فَاتَّكَ إِذًا

ا است فسير كبير، يونس، تحت الآية: ٢٠١٠ / ٣٠٨، جلالين مع صاوى، يونس، تحت الآية: ٢٠١٠ ٣/٥٩٨، روح السان، يونس، تحت الآية: ٤،١،٤/٨، ملتقطأ.

384

ترجيه كنزالايمان: اور الله كے سوااس كى بندگى نه كرجونه تيرا بھلاكر سكے نه برا پھراگراييا كريے تواس وفت تو ظالموں ہے ہوگا۔

ترجها كنزُالعِرفان: اور الله كے سوااس كى عبادت نه كرجونه تخفيے نفع دے سكے اور نه تخفیے نقصان پہنچا سكے بھرا گرنوابيا كرے گا تواس وقت تو ظالموں ميں سے ہوگا۔

﴿ وَلا تَنْ عُمِن مُونِ اللّٰهِ مَالا يَنْفَعُكَ : اور الله كسوااس كى عبادت نهكر جو تجمِّ تفع ندد سكے - اسكام بي كماس آيت بين بظاہر خطاب نبي كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَدِيكِن اس مراد آپ كاغير ہے كيونكم آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِي بَهِي بَهِي اللَّهُ تَعَالَىٰ كَعلاوه اوركسي كي عباوت نهيس كي تؤاس آيت كامعني بيه ہے كها سے انسان! تواللّٰہ نغالیٰ کےعلاوہ اس کی مستقل یا نثر بک بنا کرعبادت نہ کر جوعبادت کرنے اور بکارنے کے باوجود تخفیے کوئی نفع نہ دے سکے اورا گرنواس کی عبادت کرنا اورا سے ایکارنا حجھوڑ دیتو وہ تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا سکے اورا گرمبر مے نع کرنے کے باوجود تو نے ایسا کیا تو اس وقت تو اپنی جان برطلم کر نے والوں میں سے ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

وَ إِنْ يَبْسَسُكَ اللَّهُ بِضَرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهَ إِلَّاهُو مَو اِن يُردُك بِخَيْرٍ فَلا مَ آدَّ لِفَضْلِهِ لِيُصِيْبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُوسُ الرَّحِيْمُ ۞

ترجمة كنزالايمان: اورا كر تخصيه الله كوني تكليف يهنجائة تواس كاكوني ٹالنے والانہيں اس كے سوااورا كرتيرا بھلا جا ہے تواس کے فضل کاردکرنے والا کوئی نہیں اسے پہنچا تا ہے اپنے بندوں میں جسے جا ہے اور وہی بخشنے والامہر بان ہے۔

ترجيهةُ كَانُوالعِرفان: اورا كر الله تخفي كوئي تكليف يهنجائة اس كے سواكوئی تكلیف كودور كرنے والانہيں اورا كروہ تير ب ساتھ بھلائی کاارا دہ فرمائے تواس کے فضل کو کوئی رد کرنے والانہیں۔اینے بندوں میں سے جس کو جیا ہتا ہے اپنافضل بہنجیا تا

خازن، يونس، تحت الآية: ٢٠١، ٣٣٨/٢، روح البيان، يونس، تحت الآية: ٢٠١، ١٠٧٤، ملتقطاً.

ہے اور وہی بخشنے والامہر مان ہے۔

﴿ فَلا كَاشِفَ لَهُ إِلَّاهُو: تواس كے سواكوئى تكليف كودوركرنے والانہيں۔ ﴾ يہاں ايك سوال بير بيدا ہوتا ہے كدونيا ميں لوگ ایک دوسر ہے کونفع بھی پہنچاتے ہیں اور نقصان بھی جبکہ آیت میں کسی مخلوق کے نفع نقصان پہنچانے کا انکار کیا گیا ہے۔ اِس سوال کا جواب آیت کے الفاظ میں ہی موجود ہے کہ مخلوق کے نقصان پہنچانے کا انکارنہیں کیا گیا بلکہ بیفر مایا گیا ہے كه جب الله تعالى سى كونفع بيهنجانا جاہے تو كوئى اسے روك كرنقصان ہيں پہنجا سكتا اور جب الله تعالى كسى كے نقصان كاارا دہ فرمائة تو كوئى اس نقصان كوٹال كرنفع نہيں بہنجاسكتا۔

﴿ وَإِنَّ بُّرِدُكَ بِخُبُرٍ: اورا كروه تير بساتھ بھلائى كااراده فرمائے۔ ﴾ آيت كاخلاصہ يہ ہے كہا كرا لله تعالى نير ب ساتھ ؤسعت اور آسانی کاارا دہ فر مائے تو اس کے رزق کورو کنے والا کو ٹی نہیں ، وہی نفع ونقصان میں ہرایک کا ما لک ہے تمام کا ئنات اسی کی مختاج ہے وہی ہر چیزیر قا دراور جو دوکرم والا ہے، بندوں کواس کی طرف رغبت اوراس کا خوف اوراسی پر تھروسہ اوراسی پراعتماد جا ہیے اور نفع وضر رجو کچھ بھی ہے وہی اسے اپنے بندوں میں سے جس کو چا ہتا ہے بہنچا تا ہے اور وہی اینے بندوں کے گنا ہوں کو چھیانے والا اوران پرمہر بان ہے۔ (1)

قُلْ لِيَا يُهَا النَّاسُ قَلْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ مَّ إِلَّمُ فَمَنِ اهْتَلَى فَإِنَّمَا يَهْتَ بِي لِنَفْسِهِ ﴿ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا لَوَمَ آنَا عَكَيْكُمْ بِوَكِيْلِ اللهِ

ترجمة كنزالايمان: تم فرما وَالعلوكوتهماري ياستمهاري رب كي طرف عيدي آيا توجوراه برآياوه اين بحليكو راہ برآیااور جو بہکاوہ اینے برے کو بہکااور کچھ میں کڑوڑ انہیں۔

ترجيهةُ كَنْزَالعِرفان: تَمْ فرما وَ: الصاوكو! تمهارے ماستمهارے رب كى طرف سے حَقْ آيا توجو مدابت ﴿ تو وہ اپنے فائدے کے لئے ہی ہدایت حاصل کرر ہاہے اور جوکوئی گمراہ ہوتا ہے توابیع ہی نقصان کو گمراہ ہوتا ہے اور میں

1 سسخازن، يونس، تحت الآية: ١٠٧ ، ٢ ، ٣٣٨/٣.

## وَاتَّبِعُمَايُوكَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَخُكُمُ اللَّهُ ﴿ وَهُ وَخُدُرُ

ترجمة كنزالايمان: اوراس برچلوجوتم بروحي موتى ہے اور صبر كرو بہال تك كد الله علم فرمائے اور وہ سب سے بہتر علم فرمانے والا ہے۔

ترجبة كنزًالعرفان: اوراس وى كى پيروى كروجوآپ كى طرف بيجى جاتى ہے اورصبر كرتے رہوشى كه الله فيصله فرمادے اوروہ سب سے بہتر فیصلہ فر مانے والا ہے۔

﴿ وَانْتَبِهُ مَا يُوخَى إِلَيْكَ: اوراس كى پيروى كروجوآب كى طرف وحي بيجى جاتى ہے۔ كاليمنى المصبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَىٰ آپ كَي طرف جووحي فرما تاہے آپ اسى كى پيروى كريں اور آپ كى قوم كے كفار كى طرف ہے آپ لوجواَ ذِیّت چہنچتی ہےاس برصبر کرتے رہیں حتی کہ ا**ل**لّٰہ تعالٰی آ یہ کے دین کوغلبہ عطا فرما َ كافيصلەفر مائے ،اللّٰه ءَزَّوَ جَلِّسب سے بہتر فیصلہ فر مانے والا ہے۔ (<sup>(2)</sup>

....جلالين مع صاوي، يو نس، تحت الآية: ١٠٨، ٣/٢٣.

2 .....خازن، يونس، تحت الآية: ١٠٩ ٢ / ٣٣٨.



حضرت عبدُ اللّٰه بن عباس، حضرت حسن اور حضرت عكرمه دَ ضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰ عَنْهُم اور ديگرمفسرين فر مات عبيل كه سورة ہود مكه مكرمه ميں نازل ہوئى ہے۔حضرت عبدالله بن عباس دَضِيَ اللهْ تَعَانىءَ نَهْمَا سے ایک روایت بیج می مروی ہے که آيت" وَأَقِمِ الصَّالُوةَ طَرَقِي النَّهَامِ" كسوابا في تمام سورت مكيه بــــــمقاتل نـــــ كهاكرة يت" فَلَعَلَّكَ تَامِ اكْ " اور اُ ولَيِكَ يُغُومِنُونَ بِهِ "اور والاَ الْحَسَلَتِ يُنُهِ هِنَ السَّيِّاتِ" كَعلاوه بورى سورت كى ہے۔ (1)

#### ركوع اورآيات كى تعداد الم

اس سورت میں 10 رکوع اور 1123 میتی ہیں۔

#### '' ہود''نام رکھنے کی وجہ (پ

اس سورت کی آبیت نمبر 50 تا 60 میں اللّٰہ تعالٰی کے نبی حضرت ہود عَلَیْہِ الصَّالٰوةُ وَالسَّلَامِ اوران کی قوم عا د کا واقعہ بیان کیا گیا ہے،اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام ''سورہ ہوؤ' رکھا گیا۔

#### سورۂ ہود کے بارے میں اَحادیث 😪

(1)....حضرت عبد الله بن عباس رَضِى الله تعَالَى عَنهُ مَا فرمات بين، حضرت ابوبكرصدين رَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ فعرض كى: يا رسوكَ الله إصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِبرُ ها بِهِ كَآثَا وُ مُعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَّلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّالَةُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلْ فر مايا: د مجھے سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مُرسلات، سورہ عَنّہ يَنتَسَاءَ لُونَ ،اورسورہ إِذَالشَّهُسُ كُوِّيَ فَ سنے بوڑھا كرديا۔ (2) غالبًا بیاس وجہ سے فر مایا کہان سورتوں میں قیامت ،مرنے کے بعدا تھائے جانے ،حساب اور جنت ودوزخ کا ذکر ہے۔ <sup>(3)</sup> (2).....حضرت عبدُ الله بن عمر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنهُ مَا سِي روايت ب، حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَ اللهُ وَمَسَلَّمَ فِي ارشاد

- 1 سسحازن، تفسيرسورة هود، ۲۳۸/۲.
- 2 .....ترهذى، كتاب التفسير، باب ومن سورة الواقعة، ١٩٢/٥، الحديث: ٣٣٠٨
  - 3 سسخازن، تفسيرسورة هود، ۲۳۹/۲.







فرمایا'' جسے یہ بات بیند ہوکہ وہ قیامت کے دن کواس طرح دیکھے گویا کہ وہ نگا ہوں کے سامنے ہے تواسے جائے کہ وہ سورہ إِذَا الشُّبُسُ كُوِّمَاتُ ، سورة إِذَا السَّبَاعُ انْفَطرَتُ اورسورة إِذَا السَّبَاعُ انْشَقَّتُ بيره لي حضرت عبدالله بن عمر دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فَرِ مات بين: ميرا كمان ہے كه رسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فَصورة مود برُ صنى كا بھى فر مايا۔ (1) (3) .... جضرت كعب رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سِيم وى ہے، رسولُ الله صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَارشا وَفَر مايا " جمعہ ك دن سوره مود بره صا كرو\_

#### سورهٔ ہود کےمضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون بہ ہے کہ اس میں بھی سورہ بیس کی طرح تو حید، رسالت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے اور قیامت کے دن اعمال کی جزاء ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔اس کے علاوہ اس سورت میں بیرمضا مین بیان کئے گئے ہیں۔

- (1) ....قرآن یاک کے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا گیا۔
- (2) .....آسان وزمین اور ان میں موجود مَنا فع بیدا کرنے کی حکمت بیان کی گئی کہ اس سے مقصود نیک اور گنام گار انسان میں ابتیاز کرناہے۔
- (3)....مصیبت اور آسانی میں مومن اور کا فرکی فِطرت کامُوازنہ کیا گیاہے کہ مومن مصیبت آنے برصبر کرتا ہے اور آسانی ملنے پرشکر کرتا ہے جبکہ کا فرنعمت ملنے برتکبر وغرور کرتا ہے جبکہ مصیبت کی حالت میں بڑا مابوس اور ناشکرا ہوجا تا ہے۔ (4) ..... ہرانسان کی فطرت مختلف ہے حتی کہ دین قبول کرنے میں بھی ہرایک کی فطرت جدا ہے۔
- (5) ..... كفار كى طرف سے يہنچ والى أزِينَّوں برالله تعالى نے اسے حبيب صَلَى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَم كَى سَلَى كَ لِيَ سَالِقِهِ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے واقعات بیان فر مائے اوران واقعات میں تمام مسلمانوں کے لئے بھی عبرت اور نصیحت ہے۔ چنانچہ اس سورت میں حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اوران كی قوم كا وا قعه، حضرت مود عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام اوران كى قوم عا وكاوا قعه، حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام اوران كى قوم تمودكا واقعه، حضرت ابرا تهيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اوران

1 .....مسند امام احمد، مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ٧/٢ ٢٥، الحديث: ٦٠٨٠٠.

2 .....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضائل السور والآيات، ذكر سورة هود، ٢ /٢٧٤، الحديث: ٢٤٣٨.

كمهمان فرشتول كاوا قعه، حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كاوا قعه، حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كاوا قعها ورحضرت موسیٰ کا فرعون کے ساتھ واقعہ بیان کیا گیاہے۔

٣9.

- (6) ....انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام اوران كي قومول كوا قعات بيان كرنے سے حاصل ہونے والي عبرت وتصبحت کا بیان ہے۔
- (7).....دين ميں استفامت كاحكم ديا گيااور به بتايا گيا كه سرتشي بربادي كاراسته ہے اور كفروشرك كي طرف ميلان جہنم کے عذاب کا سبب ہے۔
  - (8).....نمازکواس کے اُوقات میں قائم کرنے اور نیک اُعمال برصبر کرنے کاحکم دیا گیا۔
- (9).....دین کی دعوت سے إعراض کرنے والوں کوعذاب کی وَعید سنائی گئی اور متفی لوگوں کے اچھے انجام کو بیان کیا گیا جس سے واضح ہوتا ہے کہ ترغیب اور تر ہیب اِنفرادی اور اِجناعی اصلاح میں بہت فائدہ مند ہے۔

#### سورہ بونس کے ساتھ مناسبت

سورہ ہود کی اینے سے ماقبل سورت ' دیوس' کے ساتھ مناسبت بیرے کہ بیمعنی ،موضوع ،ابتداءاوراختام میں سورة يونس كے موافق ہے اور سورة يونس ميں جن إعتقادى أمور اور انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوا قعات كو إجمالي طور یر بیان کیا گیاہے،سورہ ہود میں انہیں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔

#### بسمالتوالرَّحْلِن الرَّحِيْمِ

اللّه كے نام سيشروع جوبہت مهربان رحم والا۔

ترجية كنزالايمان:

اللّه کے نام سے شروع جونہایت مہر بان ، رحمت والا ہے۔

رحمة كنز العِرفان:

ترجية كنزًالعِرفان:" النا"، يه ايك كتاب ہے جس كي آيتي حكمت بھرى ہيں پھرانہيں حكمت والے، خبر دارى طرف سے تفصیل ہے بیان کیا گیا ہے۔

الله کی پیروف مُقَطَّعات میں سے ایک حرف ہے، اس کی مراد الله تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

﴿ كِتُتُ أَحْكِمَتُ إِينَاتُهُ: بِدا يك كتاب ہے جس كى آپيتن حكمت بھرى ہیں۔ ﴿ جسیا كه دوسرى آبیت میں ارشاد ہوا ترجيط كنزالعرفان: يرحكمت والى كتاب كي آيتي بين تِلْكَ الْمِثُ الْكِتْبِ الْحَكِيْمِ (1)

بعض مفسرین نے فرمایا کہ اُٹھکِٹ کے معنی بیر ہیں کہ ان کی عبارت مشخکم اور یا ئیدار ہے،اس صورت میں معنی پیہوں گے کہاس میں کو ٹی نفض اور خلک راہ ہیں یا سکتا جیسے کو ٹی مضبوط اور پنجتہ عمارت ہو۔ (2)

اور حضرت عبد الله بن عباس رَضِي اللهُ تَعَالَى عَنهُ مَا نَے فرمایا: (اس کامعنی پیدے که) کوئی کتاب ان آیات کی ناسخ تہیں جیسا کہ بیآ بیتیں دوسری کتابوں اورشریعتوں کی ناسخ ہیں۔ (3)

﴿ ثُمَّ فُصِّلَتُ: پھرانہیں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ ﷺ یعنی سورت سورت اور آبت آبیت جدا جدا ذکر کی کئیں یا علیحدہ عليجده نازل ہوئيں ياعقائدواَ حكام، مَواعِظ ، واقعات اورغيبي خبريں ان ميں بنفصيل بيان فر مائي گئيں۔ (4)

#### ٱلانتعبدُ وَالِاللهُ اللهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله

ترجیه کنزالایمان: که بندگی نه کرومگرا نله کی بیشک میں تنہارے لیے اس کی طرف سے ڈراورخوشی سنانے والا ہوں۔

ترجیل کنوالعرفان: کتم صرف الله کی عبادت کرو - بیشک میں تمہار بے لیے اس کی طرف سے ڈراورخوشی کی خبریں دييخ والا ہوں۔

﴿ ٱلَّا تَعْبُدُ وَاللَّهِ اللَّهِ : كَمَّ صرف الله كي عباوت كرو- ﴾ اس آيت كاايك معنى بدے كقر آن مجيدايك كتاب عجس کی آینتیں حکمت بھری ہیں، پھرانہیں حکمت والےاورخبر داراللّٰہ عَذَّوَ جَلَّ کی طرف سے نفصیل سے ہیان کیا گیا

- 1 .....يونس: ۱ ،
- 2 ....مدارك، هود، تحت الآية: ١، ص ٤٨٩.
- 3 .....بغوى، هو د، تحت الآية: ١، ٢/٢ ٣١.
- 4 .....مدارك، هود، تحت الآية: ١، ص ٤٨٩.

صرف الله تعالی کی عبادت کرواوراس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا چھوڑ دو۔ اس سے ثابت ہوا کہ قرآنِ مجید کونا زل کرنے کا اصلی مقصد یہ ہے کہ لوگ صرف الله تعالی کی عبادت کریں اور جس نے الله تعالیٰ کی عبادت نہ کی تو وہ ناکام ونا مراد ہے۔ دوسرامعنی یہ ہے کہ قرآنِ عظیم کی آبیتیں حکمت بھری ہیں تا کہ حضورِ اقدس صَلَّی الله تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ لوگوں کو یہ حکم دیں کہ وہ الله تعالیٰ کی طرف سے جہیں کفراور دیں کہ وہ الله تعالیٰ کی طرف سے جہیں کفراور عیں کہ وہ الله کی عبادت کرنے پرقائم رہنے کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرانے اور ایمان لانے کی صورت میں اس کے عذاب سے ڈرانے اور ایمان لانے کی صورت میں اس کے اجروثواب کی خوشخری دینے والا ہوں۔ (1)

وَانِ اسْتَغْفِرُ وَا مَ اللَّهُ مُثُمّ تُوبُو اللَّهِ يُنتِعْكُمْ مّتَاعًا حَسَنّا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ مُ اللَّهُ اللَّهُ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بید که این رب سے معافی مانگو پھراس کی طرف توبه کروتہ ہیں بہت اجھابر تنا دے گا ایک تھہرائے وعدہ تک اور ہرفضیات والے کواس کافضل پہنچائے گا اور اگر منه پھیروتو میں تم پر ہڑے دن کے عذاب کاخوف کرتا ہوں۔ تہہیں اللّٰہ ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہرشے پر قا در ہے۔

ترجیه کنزالعرفان: اور بیرکدا بیخ رب سے معافی ما نگو پھراس کی طرف توبه کروتو وہ مہیں ایک مقررہ مدت نک بہت اچھا فائدہ دے گا اور ہر فضیلت والے کو اپنا فضل عطا فر مائے گا اور اگرتم منه پھیروتو میں تم پر بڑے دن کے عذاب کا خوف کرتا ہوں۔اللّٰہ ہی کی طرف تمہارالوٹنا ہے اور وہ ہرشے پر قادر ہے۔

﴿ وَ آنِ السَّتَغُفِي وَاسَ بَكُمْ ثُمَّ تُوبُو إليهِ : اوربيكه اسينرب سے معافی مانکو پھراس كى طرف توبه كرو۔ ﴾ اس آيت كا

1 .....تفسيركبير، هود، تحت الآية: ٢، ٦/٤ ٢، روح البيان، هود، تحت الآية: ٢، ٩١/٤.

جلدجهاج



خلاصہ بیہ ہے کہ اور نبی کریم صلّی الله نعَالیٰ عَلیْهِ وَالِهِ وَسَلّمَ لُوگول کو بیکم دیں کہ م اللّٰه اتعالیٰ سے ابی گرشتہ گنا ہوں کی معافی مانگوا ورآئندہ گناہ کرنے سے تو بہ کروتوجس نے ابیخے گنا ہوں سے پکی تو بہ کی اور اخلاص کے ساتھ رب تعالیٰ کا عبادت گزار بندہ بن گیا تو اللّٰه تعالیٰ اسے کثیر رزق اور وُسعت عیش عطافر مائے گاجس کی وجہ سے وہ امن وراحت کی حالت میں زندگی گزارے گا اور اللّٰه تعالیٰ اس سے راضی ہوگا ،اگر دنیا میں اسے کسی مشقت کا سامنا بھی ہوا تو اللّٰه عَزَّوَجُلُ کی رضاحاصل ہونے کی وجہ سے بیاس کے درجات کی بلندی کا سبب ہوگی اور جوتو بہ نہ کرے، کفر اور گنا ہوں پر قائم رہے تو وہ خوف اور مرض میں مبتلارہے گا اور اسے اللّٰه عَزَوجُلُ کی ناراضی کا سامنا بھی ہوگا اگر چہ دنیا کی لذتیں اس پر وسیع ہوجا ئیں کیونکہ اس عیش میں کوئی بھلائی نہیں جس کے بعد جہنم نعیب ہو۔ (1)

#### توبداور استغفار میں فرق اور وسعت رزق کے لئے بہتر عمل

﴿ وَيُحُونَ كُلُّ ذِى فَضُلُهُ: اور ہرفضیات والے کواپنافضل عطافر مائے گا۔ پہنی جس نے ونیا میں نیک عمل کئے ہوں آخرت میں اللّٰہ تعالیٰ اسے اجر و ثواب عطافر مائے گا۔ حضرت ابوعالیہ دَحْمَةُ اللّٰهِ تعَالیٰ عَلَیْهِ فر مائے ہیں، آیت کا معنی یہ ہوں آخرت میں اللّٰہ تعالیٰ عَلیْهِ فر مائے گا۔ حضرت ابوعالیہ دَحْمَةُ اللّٰهِ تعَالیٰ عَلیْهِ فر مائے ہیں ہوں گی اس کی نیکیوں کا ثواب اور جنت میں درجات بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ اعمال کے مطابق جنت کے درجات ملیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا: اس آیت کے معنی یہ ہیں کہ جس نے اللّٰہ تعالیٰ کے لئے عمل کیا تواللّٰہ تعالیٰ آئر مندہ کے لئے اسے نیک عمل اور اطاعت کی تو فیق عطافر مائے گا۔ (3)

#### ایک نیکی دوسری نیکی کی تو فیق کا ذریعہ بنتی ہے ﴿

آیت کے تیسرے معنی کے اعتبار سے کہا جاسکتا ہے کہا کیا گئی نیکی کی توفیق کا ذریعہ بنتی ہے،اس لئے نیکی کی ابتداء بہت عمدہ شے ہے، جیسے فرائض کی ادائیگ کرتے رہیں گے تو نوافل کی طرف بھی دل مائل ہوہی جائیں گے،

)\_

393

<sup>2 .....</sup> توباوراس سے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے تناب ' توب کی روایات و حکایات' (مطبوعه مکتبة المدینه) کامطالعه فرمائیس۔

<sup>3 .....</sup> بغوى، هود، تحت الآية: ٣، ٢/٢ ٣٥-٥ ٣١.

یونہی زبان سے ذکر کرتے رہیں گے تو دل بھی ذاکر ہوہی جائے گا۔

یہاںا یک اور بات یا در گھنی جا ہیے کہ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ وہ جتنی مُستخب چیزوں یمل کی تا کیدکرتے ہیں اتنی فرائض بیمل کی تا کیدنہیں کرتے اور جب انہیں فرائض بیمل کی تا کید کا کہا جائے توان کا جواب بیہوتا ہے کہ جب لوگ مستحب برعمل کرنا شروع ہوجا ئیں گے تو فرائض کے خود ہی یا بند بن جا کیں گے ، جبکہ ان کی مستحب یمل کی مسلسل تا کید کا نتیجہ بیزنکلا کہ لوگوں نے فرائض کے مقابلے میں مستحبات برزیادہ ممل کرنا شروع کر دیا اور فرائض پر عمل میں کوتا ہی کرنے لگ گئے، اس لئے ہونا بیچا ہے فرائض بیمل کی ترغیب دینا اوّ لین تَرجیح ہواوراس کے لئے کوشش بھی زیا دہ ہوتا کہلوگوں کی نظر میں فرائض کی اہمیت میں اضا فہہواوروہ فرائض کی بجا آوری کی طرف زیادہ مائل ہوں البت اس کے ساتھ مستحب پڑمل کا بھی ذہن دیا جائے تا کہلوگوں میں زیادہ نیکیاں کرنے کا جذبہ پیدا ہو۔

﴿ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعًكُمْ: اللَّه بِي كَي طرف تمهار الوثاب ﴾ يعنى الله عَزَّوَ جَلَّ بِي كَي طرف آخرت ميس تمهار الوثاب، وبال نیکیوں اور بد بوں کی جزاوسزا ملے گی اور وہ ہر شے پر جیسے دنیا میں تہہیں روزی دینے پر ،موت دینے پر ،موت کے بعد زندہ کرنے اور ثواب وعذاب سب برقادر ہے۔ <sup>(1)</sup>

الآ إنَّهُ مَيَتُنُونَ صُدُورًهُمُ لِيسَنَخْفُوا مِنْهُ الرَّحِينَ يَسْتَغَشُّونَ ثِيابَهُمُ لَيَعْلَمُ مَايُسِرُّ وَنَوَمَايُعْلِنُونَ ۚ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِثَاتِ الصَّدُونِ ۞

ترجمة كنزالايمان: سنووه ابنے سينے دو ہرے كرتے ہيں كه الله سے پرده كريں سنوجس وقت وه اپنے كير ول سے سارا بدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وفت بھی الله ان کا چھیا اور ظاہر سب بچھ جانتا ہے بیشک وہ دلوں کی بات جاننے والا ہے۔

ترجيه كَنْ العِرفان: سن لو! بيينك وه لوگ اينے سينوں كو دو ہراكرتے ہيں تاكه الله سے حجيب جانبيں۔ سن لو! جس وقت وه اینے کیٹر وں سےسارابدن ڈھانپ لیتے ہیں اس وقت بھی اللّٰہ ان کا جھیااور ظاہرسب کیجھ جانتا ہے، بیشک وہ دلوں کی

خازن، هو د، تحت الآية: ٤، ٢/، ٣٤، ابو سعو د، هو د، تحت الآية: ٤، ٣/٥، ملتقطأ.

#### ﴿ الآ اِنْهُمْ يَثُنُونَ صُلُ وَمَاهُمُ: سَ لو! بينك وه لوك ايينسينون كودو هرا كرتے ہيں۔ ﴿ مَفْسرين نے اس آيت كے مختلف شان نزول بیان کتے ہیں،ان میں سے 3 شان نزول درج ذیل ہیں

- (1) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ مَعَانى عَنْهُمَا نے فرمایا: بیر آیت اخنس بن شریق کے فق میں نازل ہوئی ، بیر بهت شيري گفتار شخص تفا، رسول كريم صَلَى الله تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كسامنة تا توبهت خوشا مدى با تيس كرتا اور دل ميس لِغُض وعداوت چھیائے رکھتااس بریہ آیت نازل ہوئی۔ آیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ اینے سینوں میں عداوت چھیائے رکھتے ہیں جیسے کپڑے کی تہ میں کوئی چیز چھیائی جاتی ہے۔
- (2)....ا يك قول بيه ب ك بعض منافقين كي عادت هي كه جب رسول اكرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كاسامنا هوتا توسينه اور پیٹھ جھکاتے ،سرنیجا کرتے اور چہرہ چھیالیتے تا کہ انہیں رسول انور صَدَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَ کیھے نہ یا تَئیں۔اس بر بي**آيت نازل ہوئي**۔<sup>(1)</sup>
- (3) .... يَجْ بِخارى ميں ہے، حضرت عبد الله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا فَرِ ماتے مين' حجولوگ تنهائي ميں بھي كھلے آسان کے بنچ قضائے حاجت سے شرماتے اور اپنی ہویوں سے عِنِ زَوجِیَّت اداکرتے ہوئے شرماتے تھے جس کے باعث آ سان کی طرف سے جھک کر بروہ کر لیتے تھے۔ان کے بارے میں بیآ یت نازل ہوئی۔<sup>(2)</sup> کہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ سے بندے کا کوئی حال جصیا ہی نہیں ہےلہذا جا ہیے کہ وہ شریعت کی اجاز توں پر عامل رہے۔

### تنہائی میں نگا ہونامنع ہے

خیال رہے کہ تنہائی میں بھی نگا ہونامنع ہے لیکن اس لئے ہیں کہ رب عَذَّوَ جَلَّ سے چھیا جائے بلکہ اس لئے کہ اس میں شرم وحیا کا اِظہار ہےاور بیرب تعالی کا حکم ہےاور ہرمسلمان کو چاہئے کہوہ اس حکم بڑمل پیرا ہو۔ یہاں حضرت عثمان غنى دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَى شَرْم وحياكى جَصْلَك ملاحظه هو، جِنانجِيهٱبِ دَضِيَ اللّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَى شَرْم وحيا كابيه عالم تَصَاكَ ممكان میں تنہا ہونے اور دروازہ بند ہونے کے باوجود نثرم وحیا کی وجہ سے پانی بہانے کے لئے بدن سے کپڑا نہ ہٹاتے اوران کی شرم وحیا کی شدت کی وجہ سے فرشتے بھی ان سے اس طرح حیاء کرتے تھے جس طرح وہ اللّٰہ تعالیٰ اوررسول کریم صَدَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عِي حياء كرتے تھے، نيز حضور بُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مُكَى ان سے حيافر مايا كرتے تھے۔

<sup>1 ----</sup>خازن، هو د، تحت الآية: ٥، ٢/٠ ٢٠.

<sup>2 .....</sup> بخارى، كتاب التفسير، سورة هود، ١-باب الا انّهم يئنون صدورهم... الخ، ٢٤٤/٣، الحديث: ١٨٦. ٤.



#### پارهنبر..... 12

# ومَامِنْ دَا بَيْقِ فِي الْآئْمِ فِي اللّهُ عَلَى اللّهِ مِن ذُقْهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَى هَا وَمَامِنْ دَا بَيْ فِي اللّهُ مُسْتَقَى هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا اللّهُ فِي كُنْبِ شَبِيْنِ وَ وَمُسْتَوْدَعَهَا اللّهُ فِي كُنْبِ شَبِيْنِ وَ وَمُسْتَوْدَعَهَا اللّهُ فِي كُنْبِ شَبِيْنِ وَ وَمُسْتَوْدَعَهَا اللّهُ فَي كُنْبِ شَبِيْنِ وَ وَمُسْتَوْدَعَهَا اللّهُ فَي كُنْبِ شَبِيْنِ وَ

ترجمه کنزالایمان: اورزمین پر چلنے والا کوئی ایسانہیں جس کا رزق الله کے ذمه کرم پر نه ہوا ورجا نتا ہے که کہال گھہرے گا اور کہال سپر دہوگا سب بچھا یک صاف بیان کرنے والی کتاب میں ہے۔

ترجیه کنوالعوفان: اورزمین پر چلنے والا کوئی جاندارا بیانہیں جس کارزق اللّٰہ کے ذمہ کرم پرنہ ہوا وروہ ہرایک کے طحکانے اور سپر دکئے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھا بیک صاف بیان کرنے والی کتاب میں موجود ہے۔

﴿ وَمَامِنَ دَا بَيْتِوِ فِي الْرَبِينِ بِهِ عِلْهِ وَاللَّهِ فَي جَاندارا بِيانَهِيں۔ ﴾ '' دَا بَيْتِو فِي الْرَبِينِ بِهِ وَهِ جَانور جَوز مِين بِهِ وَهِ جَانور جَوز مِين بِهِ وَهِ جَانور جَوز مِين بِهِ وَهِ جَانِهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

#### سى جانداركورزق ديناالله تعالى پرواجب نېيس

علامہ احمد صاوی دَخمَهُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فَر ماتے ہِين 'اس آ بيت سے بيم اونہيں کہ جانداروں کورزق و بينا الله تعالىٰ برواجب ہے کيونکہ الله تعالىٰ اس سے باک ہے کہ اس پرکوئی چیز واجب ہو بلکہ اس سے بیم رادہ کہ جانداروں کورزق و بینا اوران کی کفالت کرنا الله تعالىٰ نے اپنے ذمہ کرم پرلازم فر مالیا ہے اور (بیاس کی رحمت اوراس کا فضل ہے کہ ) وہ اس کے خلاف نہیں فر ما تا۔ رزق کی ذمہ داری لینے کو' عملی '' کے ساتھ اس لئے بیان فر مایا تا کہ بندے کا اپنے رب عَرَّوَ جَلَّ پر قوکل مضبوط ہواور اگروہ (رزق حاصل کرنے کے ) اُسباب اختیار کرے تو ان پر بھر وسہ نہ کر بیٹھے بلکہ اللّه تعالیٰ ہی پرا پنااعتماد اور بھر وسہ رکھے ، اسباب صرف اس لئے اختیار کرے کہ اللّه تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم و یا ہے کیونکہ اللّه تعالیٰ اور بھر وسہ رکھے ، اسباب صرف اس لئے اختیار کرے کہ اللّه تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم و یا ہے کیونکہ اللّه تعالیٰ اور بھر وسہ رکھے ، اسباب صرف اس لئے اختیار کرے کہ اللّه تعالیٰ نے اسباب اختیار کرنے کا حکم و یا ہے کیونکہ اللّه تعالیٰ ہوں۔

1 ....خازن، هود، تحت الآية: ٦، ٢/٠٤٣.





فارغ رہنے والے بندے کو پیندنہیں فرما تا۔ زمین کے جانداروں کا بطور خاص اس لئے ذکر فرمایا کہ یہی غذاؤں کے مختاج ہیں جبکہآ سانی جاندار جیسے فرشنے اور حور عین ، بیاس رزق کے مختاج نہیں بلکہان کی غذائشیج وہلیل ہے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَنَّ هَاوَمُسْتَوْدَعَهَا: اوروه برايك كِيمُكان اورسيرد كن جان كى جُدكوجانتا ہے۔ وضرت عبدالله بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنُهُمَا فرماتے ہیں ''مُسُتَقُورُ سے مرادوہ جبگہ ہے جہاں بندہ دن بارات گزارتا ہے اور مُسُتَوُ دَعُ سے مرا دوہ جگہ ہے جہاں مرنے کے بعد دنن کیا جائے گا۔حضرت عبد اللّٰہ بن مسعود دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرماتے ہیں ' مُسُتَقَرُ سے مراد ماؤں کے رحم اور مُسْتُو کُوعُ سے مرادوہ جَلہ ہے جہاں موت آئے گی۔اورایک قول بیہے کہ مُسْتَقُرُ سے مراد جنت یا دوزخ ہے اور مُسْتَوْ دَعُ سے مراد قبر ہے۔

﴿ كُلُّ فَي كِتُبِهُ مُّبِينٌ: سب يجها يك صاف بيان كرنے والى كتاب ميں موجود ہے۔ كايعنى اس آيت ميں جو جانداروں، ان کے رزق ،ان کے تھہرنے اور سپر دکتے جانے کی جگہ کا ذکر ہوا بیسب بیان کرنے والی کتاب بینی لوح محفوظ میں موجود ہے۔معلوم ہوا کہلوحِ محفوظ میں سب جانداروں کے رزق،ان کی جگہوں،ان کے زمانے اوراَ حوال کی تفصیل مذکور ہے۔

#### ہر چیز کولو رِ محفوظ میں لکھنے کی حکمت

خیال رہے کہ ہر چیز کالوح محفوظ میں ککھا جانا اس لئے نہیں کہ اللّٰہ تعالیٰ کواینے بھول جانے کا خطرہ تھالہٰذالکھ لیا، کیونکہ بھول جانااللّٰہ نعالی کیلئے محال ہے، بلکہ اس لئے لکھا ہے تا کہ لوحِ محفوظ دیکھنے والے بندے اس براطلاع یا نیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ جولوحِ محفوظ پر نظرر کھتے ہیں انہیں بھی ہرا یک کے مُسُتَقَرُ اور مُسُتَوُ ذَع کی خبر ہے کیونکہ بیسب لوحِ محفوظ میں تحریر ہےاورلوحِ محفوظ ان کے علم میں ہے۔لوحِ محفوظ کو مُبینُ اس کئے فر مایا گیا کہ وہ خاص بندوں برغکوم غَیْبِیَّه بیان کردیتی ہے۔

وَهُوَا لَيْنَى خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْرَبْ ضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامِر وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْهَاءِلِيبُلُوكُمُ أَيُّكُمُ أَحْسَنُ عَهَلًا وَلَإِنْ قُلْتَ إِنَّكُمْ مَّبِعُوثُونَ مِنْ

1 .....صاوى، هود، تحت الآية: ٢، ٣/٠، ٩،١،٩.

2 سسخازن، هو د، تحت الآية: ٢، ٢/٠٤ ٣٤١- ٣٤.

3 ..... صاوى، هو د، تحت الآية: ٢، ١/٣، ٩٠

#### بَعْرِالْمُوْتِ لَيَقُوْلَنَّ الَّذِينَكُفُرُ وَالنَّالُونِكُ اللَّهِ وَكُرُّمُ مِنْ اللَّهِ وَكُرُّمُ مِنْ ال

ترجمة كنزالايمان: اوروبي ہے جس نے آسانوں اورز مین كو چھودن میں بنایا اوراس كاعرش یانی برتھا كتمهميں آزمائے تم میں کس کا کام اچھاہے اور اگرتم فرماؤ کہ بے شکتم مرنے کے بعد اٹھائے جاؤ گے تو کا فرضر ورکہیں گے کہ بیتو نہیں مگر کھلا جا دو۔

ترجهة كنؤالعِرفان: اوروہى ہے جس نے آسانوں اورز مين كو جھودن ميں بنايا اوراس كاعرش يانى برتھا (تمهيس بيداكيا) تاكة تهيين آزمائے كه تم ميں كون الجھے عمل كرتا ہے اور اگرتم كہو: (الے لوگو!) تمهيين مرنے كے بعد اٹھا يا جائے گا تو كا فرضرور کہیں گے کہ بیر( قرآن ) تو کھلا جا دو ہے۔

﴿ وَهُوا لَّذِي خَلَقَ السَّلُوٰتِ وَالْا مُضَ فِي سِتَّةِ آيًّا مِن اوروبى بجس في سانون اورز مين كوجِودن ميس بنايا - ﴾ آسان بھی سات ہیں اور زمین بھی سات الیکن آسانوں کی حقیقتیں مختلف ہیں ، جیسے کوئی لو ہے کا ،کوئی تا نبے کا ،کوئی جا ندی کا اور کوئی سونے کا ہے اور تمام زمینوں کی حقیقت صرف مٹی ہے، نیز آسانوں میں فاصلہ ہے اور زمین کے طبقات میں فاصلہ نہیں، بیا یک دوسرے سے ایسی چیٹی ہیں جیسے بیاز کے حصلکے کہ دیکھنے میں ایک معلوم ہوتی ہے،اس لئے آسان جمع فر مایا جا تا ہے اور زمین واحد بولی جاتی ہے۔خیال رہے کہ آسانوں کی ببیرائش دودن میں ، زمین کی ببیرائش دودن میں اور حیوانات، درخت وغیرہ کی پیدائش دودن میں ہوئی اور دن سے مرادا تناوفت ہے، ورنداس وقت دن نہ تھا کیونکہ دن تو سورج سے ہوتا ہے اور اس وقت سورج نہ تھا۔ (1) قرآنِ پاک کی متعدد آیات میں آسان وز مین کو چھودن میں بنانے کا ذکرکیا گیاہے۔مفسرین نے بیجی فرمایا ہے کہ چیددنوں سے مراد چیواُ دوار ہیں۔

﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْبَآءِ: اوراس كاعرش بإنى برتها - كان عَرْش كي يني بإنى كيسوااوركوئي مخلوق نتهى -اس سے ریجھی معلوم ہوا کہ عرش اور یانی آسانوں اور زمینوں کی پیدائش سے پہلے پیدافر مائے گئے۔<sup>(2)</sup>

<sup>2 .....</sup>مدارك، هو د، تحت الآية: ٧، ص ٩٠٠.



<sup>1 ....</sup>روح البيان، هو د، تحت الآية: ٧، ٩٧/٤ -٩٨، ملخصاً.

علامہ احمر صاوی دَخمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ عرش كے يانى كاوير ہونے كامعنى بيان كرتے ہوئے فرماتے ہيں ' ليعنی عرش اور یانی کے درمیان کوئی چیز حائل نتھی بلکہ عرش اسی مقام میں تھاجہاں اب ہے بعنی ساتویں آسان کے اوپراور پانی اسی جگہ تھا جہاں اب ہے بعنی ساتو میں زمین کے بنچے (اگر چہاس دفت سات آسان اور سات زمینیں نتھیں )۔<sup>(1)</sup>

#### فدرت الهي كے دلاكر

امام فخرالدین رازی دَحْمَهُ اللَّهِ یَعَالیٰءَلَیْهِ فر ماتے ہیں کہ بیآبیت کی اعتبار سے اللّٰہ تعالیٰ کی قدرت کی عظمت اور کمال ہر دلالت کرتی ہے۔

(1)....عرش كے زمين وآسان سے برا امونے كے باوجود الله تعالى نے اسے يانى پر قائم فرمايالهذا اگر الله تعالى سي ستون کے بغیروزنی چیز کور کھنے برقا در نہ ہوتا تو عرش یانی برنہ ہوتا۔

(2) ..... یانی کوبھی بغیر کسی سہارے کے قائم کیا۔

(3)....عرش جو کہ تمام مخلوقات سے بڑا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسان کے اوپر قائم کیا ہوا ہے ،اس کے بنچے کوئی ستون ہے نہاویر کوئی اور علاقہ ۔ (2)

﴿لِيَبْلُوكُمُ ٱللَّكُمُ ٱحْسَنُ عَبَلًا: تاكم مهين آزمائے كرتم ميں كون التھے مل كرتا ہے۔ ﴾ يعنى آسان وزمين اوران میں تمہارے جومنا فع اور مَصالح ہیں ،انہیں پیدا کرنے میں حکمت بیہ ہے کہان نعمتوں کی وجہ سے نیک وبد میں اِمتیاز ہو جائے اور بیظاہر ہوجائے کہکون (ان نعمتوں کے باوجود) فرما نبردار ہے تا کہ آخرت میں اسے اس کی اطاعت گزاری کا ثواب دیاجائے اورکون (ان نعمتوں کی دجہ ہے اللّٰہ عَزَّ وَ جَلَّ ہے غافل ہوتا ہے اور ) گنا ہگار بنتا ہے تا کہ آخرت میں اسے اس کے گنا ہوں کی سزادی جائے۔<sup>(3)</sup>

#### نعتنیں بیدا کئے جانے میں بھی ہماری آ زمائش مقصود ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ تعالیٰ نے انسانوں کے لئے جونعتیں پیدافر مائی ہیں اِن کے ذریعے بھی اُنہیں

- 1 ..... صاوى، هو د، تحت الآية: ٧، ٩٠١/٣.
- 2 ..... تفسير كبير، هو د، تحث الآية: ٧، ٩/٦ ٣١-٠٣١.
- 3 ....جلالين مع صاوى، هود، تحت الآية: ٧، ٩،١/٣.

399



آ ز ما یا اوراُن کا امتحان لیا جار ہاہے کہ وہ ان نعمتوں کے ملنے برا للّٰہ تعالیٰ کی اطاعت وفر ما نبر داری اوراس کی شکر گز اری کرتے ہیں یاغفلت کا شکار ہوکراس کی نافر مانی و ناشکری میں مبتلا ہوجاتے ہیں ،اب ہر خفلمندانسان اپنی حالت پرخود ہی غوركرك كهوهاس آزمائش وامتحان ميس صرتك كامياب موائه وضرت عاتم أصم دَحُمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرمات مي "جبتم اینے رب عَزَّوَ جَلَّ کی نا فر مانی کرواور منج اس حال میں کروکہ تم اللّٰہ تعالیٰ کی نعمتوں کواپنے او پرفراوانی کے ساتھ دیکھوتواس سے بچو کیونکہ بیآ ہستہ ہستہ عذاب کی طرف جانا ہے۔ (1)

﴿ وَلَكِنَ قُلْتَ: اورا كُرتم كهو ﴾ يعنى الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الرَّآبِ ابْنِي قوم كَ لَفَارسة فرما تيس كه ا ہے لوگو! تمہیں مرنے کے بعد حساب اور جزاء کیلئے اٹھایا جائے گاتو کا فرضر ورکہیں گے کہ بیقر آن شریف جس میں مرنے کے بعداً ٹھائے جانے کا بیان ہے بیتو کھلا جا دویعنی باطل اور دھو کا ہے۔

وَلَإِنَ أَخُرُنَا عَنْهُمُ الْعَنَ ابَ إِلَى أُمَّةٍ مَّعُدُودَةٍ لَّيَقُولُنَّ مَا يَحْسِمُ لَا ال يَوْمَ بِأَتِبْهِمْ لَيْسَمَصُ وْفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِمْ مَّا كَانُوابِ بَيْنَةُ وَوْنَ ٥

ترجية كنزالايهان: اورا گرہم ان سے عذاب بچھ گنتی كی مدت تك مثادين توضر وركہيں گے س چيز نے اسے روكا ہے س لوجس دن ان پرآئے گاان ہے پھیرانہ جائے گااورانہیں گھیر لے گاوہی عذاب جس کی ہنسی اڑاتے تھے۔

ترجید کنوالعوفان: اوراگرہم ان سے پچھننی کی مدت تک کے لئے عذاب میں دیر کردیں توضرور کہیں گے:کس چیز نے روکا ہوا ہے؟ خبر دار! جس دن وہ عذاب ان بر آئے گا تو ان سے پھیرانہیں جائے گا اور جس (عذاب) کا وہ مٰداق اڑاتے تھے وہی ان کو کھیرے ہوئے ہوگا۔

#### ﴿ وَلَهِنَ أَخَّرُنَا عَنَّهُمُ الْعَنَى إِلَى أُمَّاةٍ مَّعُدُودَةٍ: اوراكر بهم ان سے پچھنتی کی مدت تک کے لئے عذاب میں دبر کر

1 ----تنبيه المغترين، الباب الاوّل من احلاق السلف الصالح، ومن احلاقهم رضي الله عنهم كثرة حوفهم من الله تعالى في حال بدايتهم... الخ، ص ٩٤.

2 .....مدارك، هود، تحت الآية: ٧، ص ٩٠، خازن، هود، تحت الآية: ٧، ٢/٢٤٣، ملتقطاً.

♦ تفسيرصراطالحنان

ویں۔ ﴾ اس سے پہلی آیت میں اللّٰہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں ارشا دفر مایا تھا کہ بیقر آن کوکھلا جادو کہہ کرمیرے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ كُوحِهِ لل تِن بين اوراس آبيت ميں ان كفاركي ايك اور بإطل تفتكوذ كرفر مائي، وه بيركه نبي اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے كَفَا رَكُوجْسِ عِزَابِ كَا وَعِدِهِ دِيا تَصَاوِهِ جبِ ان سےمُوتِخُرُ ہُوا تَوْ كَفَارِ نَكَذَيبِ اور اِستهزاء كےطورير کہنے لگے کہ کس وجہ سے ہم سے عذاب روک دیا گیا ہے؟ اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں جواب دیا کہ جب وہ وقت آ جائے گا کہ جسے اللّٰہ تعالیٰ نے عذاب کے لئے مُنتعُیّن فر ما یا ہے تو ہم وہ عذاب ان برنا زل کردیں گے جس کا بیرنداق اڑار ہے ہیں اوروہ عذاب ان سے پھیرانہ جائے گا بلکہ ان سب کو گھیر لے گا۔ (1)

#### الله تعالی کے عذاب سے بے خوفی ہلاکت کا سبب ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا میں الله تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف ہونا ہلاکت کا سبب ہے ،اس لئے ہر عقلمندا نسان برلا زم ہے کہ و ۱۵ لِلّٰہ تعالیٰ کی نا فر مانی کرنے سے ڈرتار ہےا وراس کے عذاب سے بھی بےخوف نہ ہو۔ حضرت ابو ہر بریه دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روابیت ہے، رسول کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے فر مایا: اللّٰه تَعَالٰی ارشا وفر ماتا ہے'' میریءزت کی قشم! میں اپنے کسی بندے پر نہ دوخوف جمع کروں گا اور نہ دوا من جمع کروں گا،اگروہ دنیا میں مجھ سے ڈرے گا تو میں قیامت کے دن اسے امن دوں گا اور اگروہ دنیا میں مجھ سے امن میں رہے گا تو میں قیامت کے دن اسے خوف میں ہبتلا کروں گا۔ (2)

ہمارےاً سلاف اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی سے انتہائی دوراوراس کی اطاعت وفر مانبرا دری میں بے حدمصروف رہنے کے باوجوداللّٰہ نعالیٰ کی ناراضی اوراس کےعذاب سے بہت ڈرا کرتے تھے، چنانچہا یک مرحبہ حضرت فضیل بن عیاض دَخمَهُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نِي فرمايا كُور مجھے مُقَرَّبِين براس لئے رشك نہيں آتاكہ بيسب قيامت اوراس كي بهولنا كيوں كامُشا مده كرين گےالمتہ مجھے صرف اس پررشک آتا ہے جو پیدا ہی نہیں ہوا کیونکہ وہ قیامت کے اُحوال اوراس کی بختیاں نہیں دیکھے گا،اور حضرت سری مقطی دَحْمَةُ اللّهِ تَعَانی عَلَیْهِ نِے فر مایا''میری خواہش ہے کہ میں بغدا دیےعلاوہ کسی اور جگہ انتقال کروں کیونکہ مجھے ڈرہے کہا گرمیری قبرنے مجھے قبول نہ کیا تو کہیں میں لوگوں کے سامنے رسوانہ ہوجا ؤں۔<sup>(3)</sup>

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، هو د، نحت الآية: ٨، ٢/١٦.

<sup>2 .....</sup> كنز العمال، كتاب الاخلاق، قسم الافعال، الباب الاول في الاخلاق المحمودة، الفصل الثاني، الخوف والرجاء، ٢٨٣/٢، الحديث: ٥٢٥٨، الجزء الثالث.

١٠ ١/٤ ، ١/٤ ، ١٠ ١/٤ هود، تحت الآية: ٨، ١/١ ، ١ .

اللَّه تعالَى جميں اپنے عذاب سے بےخوف ہونے سے بچائے اور ہمارے دلوں میں اس کاڈر ببیدافر مائے ، امین ۔

#### وَلَيْنَ أَذَقَنَا الْإِنْسَانَ مِنَّا مَحْمَةً ثُمَّ نَوْعَنْهَا مِنْهُ ﴿ إِنَّهُ لَيَعُوسٌ كَفُورٌ ۞

ترجیهٔ کنزالایمان: اوراگر ہم آ دمی کواپنی کسی رحمت کا مزہ دیں پھراسے اس سے چھین لیں ضروروہ بڑانا امید ناشکرا ہے۔

ترجها کنزالعیرفان: اورا گرہم انسان کواپنی کسی رحمت کا مزودیں پھروہ رحمت اس سے چھین کیس تو بینک وہ بڑا ما ہوس اور ناشکرا (ہوجا تا) ہے۔

﴿ وَلَيْنُ اَ ذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَا اللهِ عَهِمُ السَانَ كُوا بِي مَسَى رحمت كامزه دمیں۔ ﴿ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں ' اُلّٰ اِنْسَانَ ' سے مرادُ مُطلق انسان ہے پھر (آیت نبر 1 امیں) اس سے صبر کرنے والے اور نیک مسلمانوں کا اِسْتناء فرمایا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ آیت میں مذکور ' اُلّٰ اِنْسَانَ ' میں موکن اور کا فرد ونوں داخل ہیں۔ دو سراقول یہ ہے کہ آلٰ اِنْسَانَ ' میں موکن اور کا فرد ونوں داخل ہیں۔ دو سراقول یہ ہے کہ آلٰ اِنْسَانَ ' میں موکن اور کا فرد ونوں داخل ہیں۔ دو سراقول یہ ہے کہ آلٰ اِنْسَانَ ' میں موحت کا مزہ چھا میں اور صحت امن ، سے کا فرانسان مراد ہے۔ (1) اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ آلرہم انسان کوا بی کسی رحمت کا مزہ چھا میں اور صحت ، امن ، وسعتِ رزق اور دولت عطاکریں پھر بیسب اس سے چھین لیں اور اسے مصائب میں مبتلا کر دیں تو بیشک وہ دوبارہ اس فرمنی کی نامی میں ہوجا تا ہے اور اللّٰه عَزَوَ جَلَ کے ضل سے اپنی اُمید ختم کر لیتا ہے اور صبر ورضا پر ثابت قدم نہیں رہتا اور گرزشتہ نعمت کی ناشکری کرتا ہے۔ (2)

## وَلَيْنَ أَذَقُنَ لُمُ تَعْمَاءً بَعْ مَا ضَاءً مَسَنَّهُ لَيْقُولَنْ ذَهَبَ السِّياتُ وَلَيْنَ أَذَقُ لَ السِّياتُ عَنِي السِّياتُ عَنِي السِّياتُ عَنِي السَّيْاتُ عَنِي السَّيْاتُ عَنِي النَّهُ لَا فَرَحُ فَحُومٌ اللَّهِ عَنْ السَّيْاتُ عَنْ اللَّهُ ال

ترجمة كنزالايمان: اورا كرہم النے نعمت كامزه ديں اس مصببت كے بعد جواسے پینچی توضرور كے گاكه برائياں مجھ سے

1 .....تفسير كبير، هود، تحت الآية: ٩، ٢/١/٣-٢٣٣.

2 .....مدارك، هود، تحت الآية: ٩، ص ٩١ ؛ خازن، هود، تحت الآية: ٩، ٢/٢ ٢٣، ملتقطاً.

مَنْ يَنْ مِنْ مِنْ الْطَالْجِنَانَ ﴾

ترجها كنزالعِرفان: اورا كرجم مصيبت كے بعد جواسے بيني مواسے تعمت كامزه دين توضرور كيے گاكه برائيال مجھ سے دور ہوگئیں بینک وہ (اس دفت) بہت خوش ہونے والا ،فخر وتکبر کرنے والا ہوجا تا ہے۔

﴿ وَلَيِنَ ا ذَقَنْ ا نَعْدَاءً بَعْنَ ضَرّاءً مَسَّتُهُ: اورا گرہم سی مصیبت کے بعد جواسے پینی ہواسے نعمت کا مزہ دیں۔ ﴾ آ بیت کا خلاصہ بیے ہے کہ اگر ہم انسان کواس مصیبت کے بعد جوا ہے پہنچی ہونعمت کا مزہ چکھا نیں اور بہاری کے بعد صحت، تنگی کے بعدا سانی اور فقیری کے بعد مال ودولت کی وسعت عطا کریں تو ابسا ہندہ یہ تو کہتا ہے کہ جو صیبتیں مجھے پہنچیں وہ اب مجھے سے دور ہو گئیں کیکن اس وقت شکر گزار ہونے اور عقِ نعمت ادا کرنے کے بجائے وہ خوشی میں پھولتا پھر تا ہے اوران نعمتوں کے ملنے کی وجہ سے فخر و تکبر میں مبتلا ہوجا تا ہے۔ <sup>(1)</sup> یہ بتانے کا مقصد بیہ ہے کہ مصیبت دور ہونے اورنعمت ملنے کے بعد ناشکری کا مظاہرہ نہیں کرنا جا ہے بلکہ مزیدا طاعت کے لئے سرجھ کا دینا جا ہے۔

#### شیخی کی خوشی منع اور شکریه کی خوشی عبادت ہے

اس آیت سے ریجھی معلوم ہوا کہ بیخی کی خوشی منع ہے جبکہ شکر ریکی خوشی عبادت ہے، اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ فرما تاہے: قُلْ بِفَضْ لِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِنَ الْكَفَلْيَفْ رَحُوا (2) ترجيطة كنزًالعِرفان: تم فرما وَ: الله كفضل اوراس كي رحمت یرہی خوش منانی حاہیے۔

مذکورہ بالا دونوں خوشیوں میں فرق کی وجہ بیہ ہے کہ بیخی کی خوشی میں نظراینی ذات پر ہوتی ہےاورشکریہ میں توجہ رتِ کریم عَذَّوَ جَلَّ کی طرف ہوتی ہے، نیز پینی غفلت پیدا کرتی ہے اورشکر بیری خوشی جذبہ اطاعت پیدا کرتی ہے۔

### ٳڷٳٳڷڹؚؿؘڝؘڹۯۏٳۊۼڽڷۅٳٳڟڂڞؚٵؙۅڵؠٟڮڮڮڰۄ ٳڰٳڰڹؿڝڹۯۏٳۊۼڽڷۅٳٳڟڂڞؚٵۅڵؠۣڮڰۿۼڣۯڰ

1 .....ابوسعود، هود، تحت الآية: ١٠ / ١٠ / ١٠ مدارك، هود، تكت الآية: ١٠ ، ص ٩١ ، خازن، هود، تحت الآية: ١٠ ، ٢/٢٤٣، ملتقطأ.

تفسيرصراط الحنان

#### ترجیه کنزالعِرفان: مگرجنہوں نے صبر کیا اورا چھے کام کیان کے لیے جنشش اور بڑا تواب ہے۔

﴿ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُ وَاوَعَمِلُواالصَّلِحْتِ: مُرجنهول في صبركيا اورا جھكام كيے۔ ﴾ اس آيت كامعنى بيت الكين وه لوگ جنہوں نےصبر کیااورا چھے کام کئے تو وہ ان کی طرح نہیں ہیں کیونکہ انہیں جب کوئی مصیبت میہنچی تو انہوں نےصبر سے کام لیا اور کوئی نعمت ملی تو اس پر اللّه ءَرَّوَ جَلَّ کاشکرا دا کیا ، جوابسے اُوصاف کے حامل ہیں ان کے لئے گنا ہوں سے بخشش اور برُ اتُوابِ لِعِنی جنت ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### مومن کی شان 🤗

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نعمت جھن جانے برصبر کرنا اور راحت ملنے برشکر کرنا اور بہرصورت اللّٰہ تعالٰی کی اطاعت و فرما نبر داری میں مصروف رہنا مومن کی شان ہے کیکن افسوس! یہاں جوطر زعمل کفار کا بیان کیا گیا ہے وہ آج مسلمانوں میں بھی نظر آر ہاہے کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے اپنی دی ہوئی نعمت واپس لے لیتا ہے توبیاس قدراً فُسُر د ہ اور ما بوس ہوجاتے ہیں کہان کی زبانیں کفرتک بکنا شروع کردیتی ہیں اور جب ان میں سے سی برآئی ہوئی مصیبت اللّٰہ تعالیٰ دورکر دیتا ہے تو وہ لوگوں پرفخر وغرور کا اِظہار شروع کردیتا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقلِ سلیم اور مدایت عطافر مائے ،ا مین۔

#### مصیبت پرصبر کرنے اور رضائے الہی پر راضی رہنے کے 6 فضائل 😭

موضوع کی مناسبت سے یہاں ہم مصیبت برصبر وشکر کرنے اور اللّٰہ تعالیٰ کی رضا برراضی رہنے کے فضائل اور نعمت ملنے بیرانلّه تعالیٰ کاشکرکرنے کی برکات ذکر کرتے ہیں تا کہان ہے مسلمانوں کوصبر وشکر کرنے کی ترغیب ملےاوروہ کفار کے طرزِ عمل سے بینے کی کوشش کریں۔

(1) .... جضرت ابوسعيد خُدرى رَضِى اللهُ تعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، حضورِ افترس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، حضورِ افترس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، حضورِ افترس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے ، حضورِ افترس صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنهُ عِنهُ عِنهُ اللهِ عَنهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عِنْهُ عَنْهُ عَلْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ که''جوصبر کرنا جا ہے گااللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ اسے صبر کی تو فی*ق عطا فر* ما دے گااور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطاکسی برنہیں کی گئی۔<sup>(2)</sup> (2) ....حضرت عبد الله بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے۔ نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد

1 سسخازن، هو د، تحت الآية: ١١، ٢/٢٤٣.

2 .....مسلم، كتاب الزكاة، باب فضل التعفف والصبر، ص ٢٤ه، الحديث: ٢٤ ( ١٠٥٣).

فرمایا که صرنصف ایمان ہے اور یقین بوراایمان ہے۔

(3) .....حضرت صهيب رومي رضى الله تعالى عنه تروايت ب، رسول الله صَلَى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر ما يا ''مومن کے معاملے پرتعجب ہے کہ اس کا سارا معاملہ بھلائی پرمشمل ہے اور بیصرف اُسی مومن کے لئے ہے جسے خوشحالی حاصل ہوتی ہے تو شکر کرتا ہے کیونکہ اس کے قق میں یہی بہتر ہے اور اگر تنگدستی پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو ہی جسی اس کے ق میں بہتر ہے۔

- (4) .....حضرت عبد الله بن عباس رضى الله تعالى عَنْهُ مَا توروايت هم، تا جدارِرسالت صَلَى الله تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَـ ارشا دفر مایا کہ''جس کے مال با جان میں مصیبت آئی پھراس نے اسے پوشیدہ رکھاا ورلوگوں برخا ہرنہ کیا تو اللّٰہ ءَزَّ وَجَلَّ برحَق ے کہاس کی مغفرت فر ما دے۔<sup>(3)</sup>
- (5).....حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ تعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے ، سرور وعالم صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مایا ، '' مسلمان کو پہنچنے والا کوئی دکھ، تکلیف عُم ، ملال ، اُذِیّت اور در دابیانہیں ،خوا واس کے پیرمیں کا نٹا ہی جیجے مگراس کی وجہ سے اللّٰه تعالیٰ اس کے گنا ہوں کومعاف فر ما دیتا ہے۔ (4)
- (6) .....حضرت جابر دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور انور صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نَے فرمایا " قیامت کے دن جب مصیبت زدہ لوگوں کوثواب دیا جائے گا تو دنیا میں عافیت کے ساتھ رہنے والے تمنا کریں گے کہ' کاش!ان کے جسموں کو پینچیوں سے کاٹ دیاجا تا۔ (5)

اللّٰہ تعالیٰ ہمیںا بنی نعمتوں برشکر کرنے کی تو فیق اور عافیت عطافر مائے اورا گرکوئی مصیبت آ جائے تواس برصبر كرنے كى تو فيق نصيب فرمائے ، امين \_

# نعمت ملنے پرشکر کرنے کی برکات

نعمت ملنے براللّٰہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کی بہت برکتیں ہیں،ان میں سے دوبرکتیں درج ذیل ہیں:

- 1 .....معجم الكبير، خطبة ابن مسعود ومن كلامه، ١٠٤٩ ، ١ ، الحديث: ١٠٤٥ .
- 2 ....مسلم، كتاب الزهد والرقائق، باب المؤمن امره كلّه خير، ص٩٨ه ١٠ الحديث: ٦٩٩٩).
  - 3 .....عجم الأوسط، باب الألف، من اسمه احمد، ١/٤/١، الحديث: ٧٣٧.
  - 4 .....بحاري، كتاب المرضى، باب ما جاء في كفارة المرض، ٣/٤، الحديث: ٢٤١ ٥٦٤٦.
    - 5 سسترمذی، کتاب الزهد، ۹ ۰-باب، ۲۸۰/۶ الحدیث: ۲٤۱۰

وَإِذْتَاذَّتَ مَا يُكُمْ لَإِنْ شَكُرتُمْ لَا زِيْنَ تَكُمْ وَلَإِنْ

كَفَرْتُمُ إِنَّ عَنَالِهِ لَشَوِيْكٌ (2)

(1)....نعمت ملنے براللّٰہ تعالیٰ کاشکرادا کرنے کی صورت میں بندہ عذاب سے محفوظ رہتا ہے، چنانچہ اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تا ہے ترجيك كنزالعرفان: اوراكرتم شكركز اربن جا وّاورايمان لا و مَا يَفْعَلُ اللهُ بِعَنَا بِكُمْ إِنْ شَكُرْتُمْ وَامَنْتُمْ اللهُ مِعَنَامُ اللهُ مِعَنَامُ الله توالله تههيس عذاب دے كركيا كرے گااور الله قدر كرنے والا، وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا (1)

(2)....نعمت كاشكرادا كرنے يرالله تعالى نعمتوں ميں مزيداضا فه فرماديتا ہے، چنانچه الله تعالى ارشاد فرماتا ہے

ترجية كنزُ العِرفان: اور يادكروجب تمهار عدب في اعلان فرمادیا کهاگرتم میراشکرادا کروگے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں

گااوراگرتم ناشکری کرو گے تو میراعذاب بخت ہے۔

الله تعالیٰ تمام مسلمانوں کوا بنی نعمتوں کاشکرادا کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ امین ۔

فَلَعَلَّكَ تَامِاكً بَعْضَ مَا يُوْحَى إِلَيْكَ وَضَايِقٌ بِهِ صَدْمُكَ أَن يَقْوَلُوْا كُوْلِا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كُنْزُ أَوْجَاءَ مَعَهُ مَلَكُ ﴿ إِنَّهَ ٱنْتَنَانِيرٌ وَاللَّهُ على كُلِ شَيْءِ وَكِيلُ ﴿

ترجمهٔ کنزالایمان: تو کیا جو وحی تمهاری طرف ہوتی ہے اس میں سے پچھتم جھوڑ دو گے اوراس پردل تنگ ہو گے اس بنا پر کہوہ کہتے ہیں ان کے ساتھ کوئی خزانہ کیوں نہ اتر ایاان کے ساتھ کوئی فرشتہ آتاتم تو ڈرسنانے والے ہواور اللّٰہ ہر چیز برمحافظ ہے۔

ترجيهة كنزُالعِرفان: تو كياتمهاري طرف جووحي بيجي جاتى ہے تم اس ميں ہے بچھ جھوڙ دو گےاوراس برتيمهارا دا سے تنگ ہوجائے گا کہ وہ کہتے ہیں:ان ہرِ کوئی خزانہ کیوں نہیں اتر تایاان کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا؟تم

2 ۱۰۰۰۰۰۱ براهیم: ۷ .

﴿ فَلَعَلَّكَ تَاسِ إِنَّ بَعْضَ مَا يُبِوْ لَي إِلَيْكَ: توكياتهارى طرف جودى بجيجى جاتى ہے تم اس ميں سے يجھ جھوڑ دو گے۔ ﴾ اس آبیت کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ الله تعالی جانتا ہے کہ اس کے حبیب صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ رسالت کی ادا میکی میں کمی کرنے والے ہیں اور اُس نے اُن کواس سے معصوم فر مایا ہے ،اس کے باوجود اللّٰہ تعالیٰ نے انہیں تبکیغے رسالت کی تا كبير فرمائى اوراس تا كبير ميس دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَيْسَكِينِ خَاطَرَ بَهِي بِعِي كَدان كانداق الراناتبليغ ككام مين مخِل نهيس موسكتا \_شان نزول: عبد الله بن أميه خزوى في سنرسول اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِن كَهَا تَهَا كَداكرة بِ سِيحِ رسول بين اورة بِ كا خدا هر چيزير قادر بي تو أس نے آپ برخزانه كيول نهيں أتارايا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں بھیجا جو ہے ہی رسالت کی گواہی دیتا،اس پر بیرہ بہت کریمہ نازل ہوئی۔<sup>(1)</sup>

#### نی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللِهِ وَسَلَّمَ كَاوِی میں خیانت كرناناممكن ہے

امام فخرالدین رازی دَحْمَهُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں "تمام مسلمانوں كااس براجماع اورا تفاق ہے كه رسول اللَّه صَلَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاوْحَ اورتَنز بل مين خيانت كرنا اوروحى كى بعض چيز وں كوتر ك كرديناممكن نہيں ، كيونكيه اگریہ بات ممکن مانیں تواس طرح ساری شریعت ہی مشکوک ہوجائے گی اور نبوت میں طعن لازم آئے گا ، نیز رسالت سے اصل مقصود ہی یہی ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کے تمام احکام بندوں نک پہنچادیئے جائنیں اور جب ایبانہ ہوتو رسالت سے جو فائدہ مطلوب تھاوہ حاصل ہی نہ ہوگا ،اس لئے اس آیت کا ظاہری معنی مراز نہیں ہے بلکہ اس آبیت سے مقصود پیربتا نا ہے کہ اگر آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سارى وحى كى تبليغ كري كينو كفار كى طرف سيطعن وتشنيع اور مذاق اڑانے كاخدشه ہے اوراكرآب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِنُولِ كِي مُدمت والى آيات نه بيان كريب كُتُو كفارآب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّهَ كَامْدَاقَ تَوْ سُواً رَّا نَبِي كَلِيكِن اس طرح وحي ميں خيانت لازم آئے گی اور جب دوخرا بيوں ميں سے ايک خرا بي لازم ہوتو اس وفت بڑی خرابی کوتر کے کرے چھوٹی خرابی کو برداشت کر لینا چاہئے اور چونکہ وحی میں خیانت کرنے کے مقابلے ميں كفار كے طعن وشنيع كو برداشت كرلينا زياده آسان ہاس كئے آپ صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَأَ خرانی سے دورر ستے ہوئے کفار کے طعن تشنیع کی خرانی کو برداشت کرلیں۔(2)

<sup>1 .....</sup>خازن، هو د، تحت الآية: ۲۱، ۲/۳٤۳، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٢١، ٣٢٣-٤ ٣٢.

# امْريقُولُونَ افْتُرْبُهُ فَلَا فَأَتُوابِعَشْرِسُومٍ مِّقْلِهِمُفْتُرَيْتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِن دُونِ اللهِ إِن كُنتُم طب قِبْن ﴿

ترجمة كنزالايمان: كيابيكت بين كمانهول في اسع جي سے بنالياتم فرماؤكتم ايسى بنائى موئى دس سورتيں لے آؤاور الله كے سواجول سكيس سب كوبلالوا گر سيج ہو۔

ترجيه الكنز العرفان: كيابير كهتيم بين: بيقر آن نبي نے خود ہى بناليا ہے۔ تم فرماؤ: (اگريه بات ہے) توتم (بھی) ايسي بنائي ہوئی دس سورتیں لے آ واورا گرتم سے ہوتواللہ کے سواجول سکیس سب کو بلالو۔

﴿ أَمْرِيَقُولُونَ: كيابِيكِ بِي عِيلٍ ﴾ يعنى كياكفارِ مكفر آنِ كريم كيار بي مين بيكت بين كم مصطفى صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ نَهِ مِينَ الرَّاسِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَي ہے تو تم بھی ایسی بنائی ہوئی دس سور تیں لے آؤ کیونکہ انسان اگرابیا کلام بناسکتا ہے تواس کے ثل بنانا تمہاری طاقت سے با ہر نہ ہوگا ہتم بھی عربی ہو، صبح وبلیغ ہو، کوشش کرو۔اگرتم اس بات میں سیچے ہو کہ بیکلام انسان کا بنایا ہوا ہے تواللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے سوا جول سکیس سب کوا بنی مدد کے لئے بلالو۔ <sup>(1)</sup>

#### قرآنِ مجید کااپنیمثل بنا کردکھانے کے بینج کھا

قرآنِ مجیدنے اپنی مثل کلام بنا کرپیش کرنے کا چینج 4 طرح سے دیا ہے۔ (1) ..... بورے قرآن کے مثل لانے کا چیلنج دیا چنانجے سورہ بنی اسرائیل میں ہے

ترجيه كنزالعِرفان: تم فرما وُ: الرآوي اورجن سباس بات لاسكيس كا گرجهان ميں ايك دوسرے كامدد گار ہو۔

قُلُ لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَى آنَ يَأْتُوْا

...خازن، هو د، تحت الآية: ١٦، ٢/٢٤٣-٤٤٣.

تفسيرصراطالحنان

(2)....وس سورتوں کی مثل لانے کا چیلنج دیا ، جبیبا کہ زیرتفسیر آیت میں ہے۔

(3) ....ا یک سورت کی مثل لانے کا چیانے دیا، چنانچہ سور و بقرہ میں ہے

وَ إِنْ كُنْتُمْ فِي مَا يُبِيهِم النَّا اللَّهُ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُوْرَةٍ قِنْ مِنْ مِثْلِهِ وَادْعُواشْهَا وَكُمْ مِنْ دُوْنِ اللهِ إِنْ كُنْتُمُ صِي قِبْنَ (1)

ترجیا کنوالعرفان: اوراگرتمہیں اس کتاب کے بارے میں کوئی شک ہوجوہم نے اپنے خاص بندے پر نازل کی ہے تو تم اس جبیسی ایک سورت بنالا ؤ اور الله کے علاوہ اپنے سب مددگاروں کو بلالواگرتم سيچ ہو۔

اورسورۂ بوٹس میں ہے

اَمْ يَكُولُونَ افْتَالِهُ ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِسُوْمَ لِإِ مِّثْلِهِ وَادُعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ صياقين (2)

ترجیه کنزالعرفان: کیاوه پیکتے ہیں کہاس (نبی) نے اسے خود ہی بنالیا ہے؟ تم فر ماؤ: توتم (بھی) اس جیسی کوئی ایک سورت لے آور الله کے سواجو تہمیں مل سکیس سب کو بلالا وَا سُرتم سیجے ہو۔

(4) ..... خری چیلنے پیدیا کہ اس جیسی ایک بات ہی بنالائیں، چنانچے سور ہطور میں ہے

ٱمۡرِيَقُولُونَ تَقَوَّلُهُ ۚ بِلَلَّا يُؤْمِنُونَ شَ فَلْيَأْتُوابِحَدِيْثِ مِّثُلِهَ إِنْ كَانُواطِ وِيْنَ (3)

ترجما كنز العِرفان: بلكهوه كمتع بين كهاس نبي في يقرآن خود ہی بنالیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ اگریہ سیجے ہیں تو اس جيسي ايك بات تولي أئيں۔

فَالَّمْ بَسْتَجِيْبُوْ الْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهَا أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وَأَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّاهُو عَ فَهُلُ أَنْتُمُ مُسْلِبُونَ ﴿

ہے اور یہ کہاس کے سواکوئی سجامعبود نہیں تو کیا اہتم مانو گے۔

3 .....طور: ٣٤،٣٣.

409

ترجيك كنزُ العِرفان: تواكروه تمهاري اس بات كاجواب نه دے سكيس توسمجھ لوكه وه الله كے لم ہى سے اتارا كيا ہے اور (جان لو) کہاس کے سواکوئی معبود نہیں تو کیاا بتم مانو گے۔

﴿ فَإِلَّهُ بَيْنَةَ جِبْبُواْلَكُمْ: توا مِسلمانو! اگروہ تمہاری اس بات کا جواب نہ دے کیں۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیر بہ ہے کہا ہے سلمانو!اگر کفارتمہارے اس چیلنج کا جواب نہ دیے سکیس اور دس سورتوں کی مثل پیش کرنے سے عاجز رہیں توتم اپنے اس علم برِثابت قدم رہوکہ قر آن اللّٰہ ءَدَّ وَجَلَّ کاہی کلام ہے اور جان لوکہ اللّٰہءَذَ وَجَلَّ کے سوا کو کی معبود نہیں ،تو کیا ابتم مانو گے اور یقین رکھو گے کہ بیہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلِّ کی طرف سے ہے،مطلب بیہ کہ اعجازِ قرآن و مکھے لینے کے بعدایمان واسلام پر ثابت رہو۔ دوسری تفسیر بیہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار سے فرمایا کہ اللّٰه عَزَّوَ جَارِ کے سواجول سکیں سب کواپنی مدد کے لئے بلالوا وراس آیت میں فرمایا کہاہے کا فرو!اگرتمہارے مددگا تمہمیں کوئی جواب نہ دے سکیس اورتمہاری کوئی مددنه کرسکیس توسمجھ لوکہ بیقر آن اللّٰہ تعالیٰ کے علم ہی ہے اتارا گیاہے ،کسی نے اللّٰہ عَدَّوَ جَلَّ برجھوٹ ہیں باندھا بلکہ اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ نِي الشِّي صَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِرِاسِ الرَّالِ فرما يا بِاور جان لوكه جس اللَّهُ عَزَّو جَلَّ فَعَ آن نازل فرمایا ہے وہی عبادت کے لائق ہے اور جن بنوں کوتم یوجتے ہووہ عبادت کے لائق ہرگز نہیں تو کیاتم اسلام قبول کرو گےاوراخلاص کے ساتھ اللّٰہ ءَزُّ وَجَلَّ کی عبا دت کرو گے؟ <sup>(1)</sup>

# مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَلُوةَ السُّنْيَا وَزِيْنَتُهَانُوفِ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ

ترجمة كنزالايمان: جود نياكى زندگى اورآ رائش جا ہتا ہوہم اس ميں ان كا پورا كچل دے ديں كے اوراس ميں كمي ندديں كے۔

ت<mark>رجبه ځکنځالعِدفان</mark>: جود نیا کی زند کی اوراس کی زینت جا ہتا ہوتو ہم د نیامیں انہیں ان کے اعمال کا بورابدلہ دیں گے اورانہیں د نیامیں کچھ کم نہ دیاجائے گا۔

خازن، هو د، تحت الآبة: ٤١، ٢/٤٤٣.

﴿ مَنْ كَانَيْرِينُ الْحَلِوةَ السُّنْيَاوَزِينَتَهَا:جودنياكى زندگى اوراسكى زينت جا بتا بو باس آيت كا خلاصه بيه كه جواییخ نیک اعمال سے دنیا کی زندگی اوراس کی زینت چاہتا ہواورا پنی کم ہمتی سے آخرت پرنظر نه رکھتا ہوتو ہم انہیں ان کے اعمال کا بورا مبدلہ دیں گے اور جواعمال اُنہوں نے طلب وُنیا کے لئے کئے ہیں ان کا اجرصحت ودولت، وسعتِ رز ق اور کنڑ نے اولا دوغیرہ سے دنیا ہی میں بورا کر دیں گے اور طلب دنیا کے لئے کئے ہوئے اعمال کے اجر میں کمی نہ کریں گے بلکہان اعمال کا بوراا در کامل اجردیں گے۔<sup>(1)</sup>

٤١١

#### نیک اعمال کے ذریعے دنیا طلب کرنے والوں کا انجام

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جولوگ دنیا کی طلب اوراس کی زیب وزینت اور آرائش پانے کی خاطر نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان اعمال کا بدلہ دنیا میں ہی مختلف انداز سے دے دیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کا کوئی حصہ باقی نہیں رہتا۔اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللّٰہ تعالیٰ ارشا دفر ما تاہے

> مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ تُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَالَهُ جَهَنَّم مَيصلها مَنْ مُومًا مَّ لُ حُوْرًا ۞ وَمَنْ أَسَا دَالُهٰ خِرَةَ وَسَعَى لَهَاسَعُبَهَا وَهُوَمُوْمِنُ فَأُولِياكَ كَانَ سَعِيْهُمْ مَشْكُورًا (2)

ترجيه كنزالعِرفان: جوجلدى والى (دنيا) جيابتا بي توسم جي چاہتے ہیں اس کیسے دنیا میں جو جاہتے ہیں جلد دیدیتے ہیں پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنار کھی ہے جس میں وہ ندموم، مردود ہو كرداخل موكار اورجوآ خرت جإبتا باوراس كيلئ اليي كوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والابھی ہوتو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔

> اورارشا دفر ما تاہے مَنْ كَانَيْرِيدُ حَرْثَ الْأَخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرْثِهِ \* وَمَنْ كَانَ يُرِيْدُ حَرُثَ التُّنْيَانُوْتِهِ مِنْهَا وَمَالَهُ

ترجها كنزالعِرفان: جوآ خرت كي هين عابتا ماس كے ليے اس کی کھیتی میں اضافہ کردیتے ہیں اور جودنیا کی کھیتی جا ہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے بچھود میدیتے ہیں اور آخرت میں اس کا سیجھ حصہ ہیں ۔

1 سسخازن، هو د، تحت الآية: ١٥، ٢٤٤/٢.

3 ----- شورى: ۲۰.

2 ---- بنی اسرائیل ۱۹٬۱۸۰.

نيزتر مذى شريف ميں ہے كہ جب حضرت شُفَيًا إلم كى دَضِى الله تعالى عَنه نے حضرت ابو ہربيه دَضِي الله تعالى عنه سے عرض کی: میں فلاں فلاں کے حق سے عرض کرتا ہوں کہ جھے کوئی ایسی حدیث سنائیں جسے آپ نے رسول کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ عِيصَا الْمُحِمَا اور جان ليا مو، توحضرت ابو هريره دَضِى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ نَهِ فَر مايا: الحِمَا مين تنهمين ابيك حديث سناتا ہول جسے میں نے حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ سے سنا سمجھا اور جانا ہے ، پھرآ ب سكيال لينے لگے يہال تک کہ ہے ہوش ہو گئے ، میں نے تھوڑی دہرا نظار کیااور جب آپ کو پچھافاقہ ہواتو فرمایا: میں تم سے ایک حدیث بیان كرتا ہول جسے حضور انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَّهِ اس مقام برجهم سے بیان فرمایا اور اس وفت ہم دونوں كے سوا کوئی تیسرا آ دمی یہاں نہ تھا۔ پھرآ پ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو منہ صاف کر کے فرمایا: میں تم سے ایک صدیت بیان کرتا ہوں جسے نبی کریم صَلّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے اس مقام پر مجھے سے بیان فرمایا اوراس وفت یہاں ہم دونوں کے سواا ورکوئی نہیں تھا، پھر آپ سسکیاں لینے لگے یہاں تک کہ بے ہوش ہوکر منہ کے بل جِهَك كَتِ مِين فِي وَرِينَك آب كوسهاراد بااورجب موش آباتو فرمايا: دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي مجھے سے ارشا دفر مایا'' جب قیامت کا دن ہوگا توالله تعالیٰ بندوں کی طرف متوجہ ہوگا تا کہان کے درمیان فیصلہ فر مائے ، اس وفت تمام امتیں گھٹنوں کے بل بیٹھی ہوں گی اورسب سے پہلے 3 آ دمیوں کو بلایا جائے گا۔(1) جس نے قرآن یا د كيا ہوگا۔(2) جواللّٰہ تعالٰی كےراستے میں قتل كيا گيا ہوگا۔(3) زيادہ مالدارشخص۔اللّٰہ تعالٰی اس قاری ہے فر مائے گا و كياميس في تهميس وه كلام نه كها يا جوميس في البيخ حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَانَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بِينازل كيا تَها؟ وه عرض كركا: ہاں یارب!الله تعالی فرمائے گا'' تونے اپنے علم کے مطابق کیاعمل کیا؟ وہ عرض کرے گا: میں رات دن اس کی تلاوت كرتار مإ الله تعالى فرمائے گا تونے جھوٹ كہااور فرشتے بھى كہيں گے كہ تو جھوٹا ہے۔اللّٰه تعالىٰ فرمائے گا: تو (تلاوتِ قرآن ہے یہ) جا ہتا تھا کہ کہا جائے: فلاں قاری ہے،تووہ تخفے کہدریا گیا (تو چلا جا! آج کے دن ہمارے پاس تیرے لئے کوئی شے ہیں)۔ بھردولت مندکولا یا جائے گا اوراس سے اللّٰہ تعالیٰ فرمائے گا'' کیا میں نے تختبے (مال میں) اتنی وسعت نہ دی کہ تختبے کسی کا مختاج نەركھا؟ وەعرض كرے گا: باں بارب!الله تعالىٰ فرمائے گا''ميرى دى ہوئى دولت سے تونے كياتمل كيا؟ وہ عرض كر بے گا: میں (اس کے ذریعے ) قریبی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتااور خیرات کیا کرتا تھا۔اللّٰہ تعالیٰ فر مائے گا کہ تو حجو ٹا ہے اور فرضتے بھی کہیں گے کہ تو حجووٹا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ فر مائے گا: تو (صلہ رحمی اور خیرات ہے یہ) جا ہتا تھا کہ کہا جائے: فلا ل بڑا

سخی ہے توابیا کہاجا چکاہے (اب تو چلاجا! آج کے دن ہمارے یاس تیرے لئے کوئی شے ہیں)۔ پھر شہید کولا باجائے گا تواللہ تعالی فرمائے گا'' تو کس لئے آل ہوا؟ وہ عرض کرے گا: تو نے مجھے اپنے راستے میں جہاد کرنے کا حکم دیا تو میں نے لڑائی کی یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔اللّٰہ تعالیٰ اس سے فر مائے گا'' تو جھوٹا ہےا ور فرشتے بھی کہیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔اللّٰہ تعالیٰ فر مائے گا'' تیری جہا دکر نے سے نبیت بیٹی کہلوگ کہیں: فلاں بڑا بہاور ہے۔ توبیہ بات کہددی گئی ( تو چلا جا! آج کے دن ہمارے ياس تيرے لئے كوئى شخىيس) حضرت ابو ہرىيە دَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ فرماتے ہيں: پھر دسولُ الله صَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے میرے زانو برا پنا دستِ اقدس مارتے ہوئے فر مایا'' اے ابو ہر مرہ ! دَضِیَ اللهٔ یَعَالٰی عَنْهُ ، اللّٰه تعالٰی کی مخلوق میں سب سے ملے انہی تین آ دمیوں کے ذریعے جہنم کو بھڑ کا یا جائے گا۔'

٤١٣ )=

يبي حديث جب حضرت امبر معاويه رَضِيَ اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُ كِسامنے بيان كَي كُنَّ تُو آب نے فر مايا ''ان تنيول كا یہ حشر ہے توبا فی لوگوں کا کیا حال ہوگا ، پھرآ یہ بہت روئے بہاں تک کہلوگوں نے خیال کیا کہ آ یہ جان دے دیں گے ، پھر جب حضرت امير معاويد رَضِيَ اللهُ تعَالَى عَنْهُ كُومُونَ آيا تو آب نے چېره يونچھ كركہا: الله تعالى اوراس كے رسول صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ فَى فَيْ فَرِما يا

> مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَلِوةَ السُّنْيَاوَ زِيْنَتَهَانُوقِ إِلَيْهِمُ اَعْمَالَهُمْ فِيُهَا وَهُمْ فِيْهَا لايُبْخَسُونَ @ أُولِيِكَ الَّذِينَ لَيْسَلَّهُمْ فِي الْأَخِرَةِ إِلَّا النَّامُ مَّ وَحَبِطَ مَاصَنَعُوا فِيبُهَا وَ إِطِلُ مَّا كَانُو ايَعْمَلُونَ

ترجيه كُنْ العِرفان: جودنياكي زندگي اوراس كي زينت جا بهتا مو تو ہم دنیا میں انہیں ان کے اعمال کا بورا بدلہ دیں گے اور انہیں دنیا ہیں کچھ کم نہ دیا جائے گا۔ بیروہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں آ گے سوائے جہ بیں اور دنیا میں جو کچھانہوں نے کیا وہ سب بربادہو گیا اوران کے اعمال باطل ہیں۔<sup>(1)</sup>

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں اپنی رضا کے لئے نیک اعمال کرنے کی تو فیق عطافر مائے اوران کے ذریعے د نیا طلب کرنے سے محفوظ فر مائے ،ا مین۔

# يُسَلَّهُمْ فِي اللَّاخِرَةِ إلَّالنَّالُ ۗ وَحَبِطَ

1 .....ترمذي، كتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء و السمعة، ١٦٩/٤ ، الحديث: ٢٣٨٩، ابن عساكر، ذكر من اسمه العلاء، العلاء بن الحارث بن عبد الوارث... الخ، ٢١٤/٤٧.



#### وَلَكِنَّ ٱكْثُرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ١

ترجمة كنزالايمان: توكياوه جواية رب كي طرف سے روش دليل بر مواوراس برانله كي طرف سے كواه آئے اوراس سے پہلے موسیٰ کی کتاب پیشوااور رحمت وہ اس برایمان لاتے ہیں اور جواس کا منکر ہوسارے گروہوں میں تو آگ اس کا وعدہ ہے تو اے سننے والے تخفیے کیجھاس میں شک نہ ہو بیشک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے کیکن بہت آ دمی ایمان پیس رکھتے۔

ترجیه این العرفان: تو کیاوه جواینے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہواور اللّٰه کی طرف سے اس پر ایک گواه آئے اوراس سے پہلے موسیٰ کی کتاب ہوجو پیشوااور رحمت ہے۔وہ لوگ اس پرایمان لاتے ہیں اور تمام گروہوں میں سے جو اس کاا نکار کرے تو آ گ اس کا وعدہ ہے۔ تو اے سننے والے! تخفیے اس کے بارے میں کوئی شک نہ ہو۔ بیشک یہ تیرے رب کی طرف ہے جن ہے لیکن اکثر لوگ ایمان ہیں لاتے۔

﴿ أَفَهَنَ كَانَ عَلَى بَيِّنَةً قِمِنَ سَّ بِبِّهِ: توكياوه جواييخ رب كى طرف سے روش وليل ير ہو۔ ﴾ اس سے پہلى آيت ميں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ جواینے اعمال کے بدلے دنیا کی زندگی اوراس کی زیب وزینت جائے ہیں اوراس آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جوا بینے اعمال کے بدلے اللّٰہ عَزُّ وَجَلُّ کی رضا اور اس کی خوشنو دی کے طالب ہیں۔ <sup>(1)</sup> بعض مفسرین کے نز دیک روشن دلیل سے وہ دلیل عقلی مراد ہے جواسلام کی حقانیت پر دلالت کرے اوراس شخص سے جوابیخ رب کی طرف سے روش ولیل بر مووہ یہودی مراد ہیں جواسلام سے مشرف ہوئے ، جیسے کہ حضرت عبد الله بن سلام رَضِیَ اللهٔ تَعَالَى عَدُهُ اور**گواه سے**مرادقر آنِ یاک ہے۔(2) اوربعض مفسرین کے نز دیک روشن دکیل سے مرادقر آن یاک اور<sup>دو</sup>اس شخص سے جوایتے رب کی طرف سے روش ولیل پر ہو' سے مراد نبی اکرم صَلّی اللهٔ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ یا اہلِ ایمان اور گواہ سے ىراد حضرت جبرتيل عَلَيُهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ مِينِ \_<sup>(3)</sup> آيت كا خلاصه بيهے كه جوابينے رب عَزَّوَ جَلَّ

<sup>1</sup> سسخازن، هو د، تحت الآية: ۲۱، ۲/۵۶۳.

<sup>2 .....</sup>مدارك، هود، تحت الآية: ١٧، ص٩٦، تفسير كبير، هود، تحت الآية: ١٧، ٣٢٩/٦.

<sup>3 .....</sup> حلالين، هو د، تحت الآية: ١٧، ص ١٨١.

یر ہوا وراس روشن دلیل برا للّٰه عَزَّوَ جَلَّ کی طرف ہے آیک گواہ بھی آئے اور اِس کی صحت کی گواہی دے کیا وہ اُس کی طرح ہوسکتا ہے جود نیا کی زندگی اوراس کی آرائش جا ہتا ہو، ایسانہیں،ان دونوں میں عظیم فرق ہے۔اوراس سے پہلے لیمن قرآن نازل ہونے اوررسول اکرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ كُومبعوث فرمائے جانے سے بہلے حضرت موسی عَلَيْدِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام کی کتاب تورات ان کے لئے پیشواا دررحمت تھی کہ وہ لوگ دینی اور شرعی معاملات میں اس کی طرف رجوع کرتے تھے نیز تورات كمرا بهول كومدابيت كى راه دكھاتى تھى ،اوران أوصاف كے حامل افراد نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اور قر آن برایمان لاتے ہیں اور یہودی،عیسانی، مجوتی، بنوں کے بیجاری وغیرہ تمام کفاراور دیگراَ دیان کو ماننے والوں میں سے جو كوئى حضورِ اقدر سَاصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اور قرآن برايمان ندلائے گاتو آخرت ميں آگ اس كا وعدہ ہے۔ (1)

حدیث یاک میں بھی ہے بات بیان ہوئی ہے جنانچے حضرت ابو ہرمیرہ دَضِیَ اللّٰهُ نَعَالٰیءَنهُ سے روابیت ہے، تا جدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشا دفر ما يا" الله كُتُّم! جس كے دستِ قدرت ميں محمد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ الله وَسَلَّمَ كَى جِان ہے،اس اُمت میں جوکوئی بھی ہے یہودی ہو یا نصرانی جس کوبھی میری خبر پہنچے اور وہ میرے دین پرایمان لائے بغیرمرجائے تو وہ ضرورجہنمی ہے۔ (2)

﴿ فَلَا تَكُ فِي مِدْ يَا فِي مِنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللّ کہا ہے سننے والے!اس دین کے بیچے ہونے اور قرآن کے اللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے کے بارے میں شک نہ کر، بیشک بہتیرے ربء وَوَجَلً کی طرف سے ق ہے لیکن اکٹر لوگ اس قران کی تقید بین کرتے۔ اس تفسیر کے مطابق آیت كاس حصى اتعلق ما قبل مذكورا يت نمبر 13 " أمري قُولُونَ افْتَوْلِهُ" سے ہے۔ دوسرى تفسير بيہ ہے كدا سننے والے! تواس بات میں شک نہ کر کہ دیگرا دیان کو ماننے والوں میں سے جو کوئی رسو لُ اللّٰه صَدَّى الله عَمَلُه وَالله وَسَلَّمَ يرا بمان نہ لائ گا تو آخرت میں اس کا وعد ہ آگ ہے الیکن اکثر لوگ اس بات بریفین نہیں رکھتے کہ کفار کے لئے آگ کا وعد ہ ہے۔اس تفسیر كِمطابق آيت كِياس حصى التعلق اسى آيت كياس حصے' وَمَنْ اللَّهُ مَابِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالثَّامُ مَوْعِدُهُ'' سے ہے۔<sup>(3)</sup>

<sup>1 .....</sup>خازن، هود، تحت الآية: ١٧، ٢/٢٤٣، مدارك، هود، تحت الآية: ١٧، ص ٤٩٢-٤٩٣، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الايمان، باب وجوب الايمان برسالة نبيّنا محمد صلى الله عيه وسلم إلى جميع الناس... الخ، ص ٩٠ الحديث: .37(701).

<sup>3 ----</sup>خازن، هو د، تحت الآية: ۲۱،۲۲۲۳.

# وَ مَنْ أَظْلَمُ مِسْنِ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ باللهِ وَلَيْكَ يُعْرَضُونَ عَلَى مَيْهِمُ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ هَوُلاءِ الَّذِينَ كَنَ بُوا عَلَى مَ بِعِمْ أَلَا لَعْنَا أَلَّهُ اللهِ عَلَى الظُّلِمِينَ ١٠

ترجهة كنزالايمان: اوراس سے برا هر كر ظالم كون جوالله برجموث باند صفوه اپنے رب كے صنور بيش كيے جائيں گے اور گواہ کہیں گے رہے ہیں جنہوں نے اپنے رب پر جھوٹ بولا تھاار بے ظالموں پر خدا کی لعنت۔

ترجيهة كنزُ العِرفان: اوراس سے بڑھ كرظالم كون جوالله برجھوٹ باندھے؟ بيلوگ اپنے رب كے حضور بيش كيے جائيں گےاور گواہی دینے والے کہیں گے: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب برجھوٹ بولا تھا۔خبر دار! طالموں پر اللّٰہ کی لعنت ہو۔

﴿ وَمَنُ أَظْلَمُ مِهِنَ افْتَرَى عَلَى اللهِ كَنِ بِنَا: اوراس عدير حكر ظالم كون جوالله يرجهو باندهے؟ ﴾ إسآيت اور اِس کے بعدوالی 4 آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفارِ مکہ کی فدمت میں تقریباً 14 باتیں ارشا دفر مائی ہیں۔اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفارِ مکہ یہ کہتے تھے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بت اُن کی شفاعت کریں گےاور بیہ بت اللّٰہ تعالیٰ کے شریک ہیں نیز وہ اللّٰہ تعالیٰ کے لئے اولا دبھی مانتے تھے اور بیہ اللّٰہ تعالیٰ برصرت مجھوٹ اور اِفتر اءتھا،اس لئے ان کی مذمت میں اللّٰہ تعالی نے ارشا دفر مایا کہ لوگوں میں سے اس سے بڑھ کرظالم کون جواللّه عَزَّوَجَلَّ برجھوٹ باندھے؟ اوراس کے لئے شریک وأولا دبتائے، بیجھوٹ باندھنے والےلوگ جب قیامت کے دن ذلت ورسوائی کے ساتھ اپنے رب عَذَّوَ جَلَّ کے حضور بیش کیے جائیں گے تو اُن سے اُن کے دنیوی اَعمال دریافت کئے جائیں گے، انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اور ملائکہ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ أَن كَے خلاف گواہى دیں گےاور کہیں گے كہ یہی وہلوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ برجھوٹ بولا تھا۔خبر دار! ظالموں ب**رال**ڈاتعالیٰ کی لعنت ہو۔<sup>(1)</sup>

1 .....تفسير كبير، هود، تحت الآية: ١٨، ٣٣١/٦، حازن، هود، تحت الآية: ١٨، ٣٤٦/٢، ملتقطاً.

جلدجهام

اس سے معلوم ہوا کہ بروزِ قیامت کفارومنافقین کی بڑی رسوائی ہوگی ، بخاری ومسلم کی حدیث میں ہے کہ روزِ قیامت کفاراورمنافقین کوتمام مخلوق کے سامنے کہا جائے گا کہ بیروہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ربءَ ؤَوَجَلَ برجھوٹ بولا تھا اور ظالموں برخدا کی لعنت ہے، <sup>(1)</sup>اس طرح وہ تمام مخلوق کے سامنے رسوا کئے جائیس گے۔

لَّنِ بِنَ يَصُرُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْأَخِرَةِ هُمْ كُفِي وْنَ ١٠

ترجية كنزالايمان: جوالله كى راه سےروكتے بين اوراس ميں كجى جائتے ہيں اوروہى آخرت كے منكر بيں۔

ترجیا کنزُالعِرفان: وہ جوالله کی راہ سے روکتے ہیں اوراس میں ٹیڑھا بن تلاش کرتے ہیں اور وہی لوگ آخرے کا انکار کرنے والے ہیں۔

﴿ أَلَّنِ نِينَ يَصُلُّونَ عَنُ سَبِيلِ اللهِ: وه جوالله كى راه سے روكتے ہیں۔ كه يعنی ان ظالموں كا طريقه بيہ ہے كه وه الله تعالی کے راستے سے روکتے اور حق کی پیروی کرنے میں رکاوٹ بنتے ہیں۔اسلام کے خلاف شکوک وشیہات ڈالنے، صاف اور واضح دلائل میں ٹیڑھا بن تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہ آخرے کا انکار کرتے ہیں۔ (2)

## آيت ' ٱلَّذِينَ يَصُلُّ وْنَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ '' كَ مِصداق اللهُ اللهِ '' كَ مِصداق الوَّلَ

اس آیت میں وہ کفارومشرکین بھی شامل ہیں جوایمان کا سیدھاراستہ چھوڑ کر کفروالا ٹیڑھاراستہ اختیار کرتے ہیں اوروه مُرْئَدٌ بِن بھی شامل ہیں جوقر آن کی مَعنوی تحریف کر کے صحابہ کرام دَضِیَ اللهٔ تَعَانیءَنُهُم اور عام مسلمانوں کے خلاف راستہ اختیار کرتے ہیں اورآیات کے وہ معنی کرتے ہیں جو مُتواتِر معانی کے خلاف ہیں اگر انہیں آخرت کا ڈر ہوتا تو پ جرأت بھی نہ کر تے۔

**1** ····· بخارى، كتاب المظالم و الغصب، باب قول الله تعالى: إلا لعنة الله على الظالمين، ٢/٢ ٢، الحديث: ٢ ٤٤، مسلم، كتاب التوبة، باب قبول توبة القاتل وان كثر قتله، ص ١٤٨١، الحديث: ٢٥(٢٧٦٧).

2 .....تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ١٩، ٣٣٢/٦.

418

ترجمةً كنزالايمان: وه ته كان و النبيس زمين ميس اور نه الله سے جداان كے كوئى حمايتى انہيں عذاب برعذاب موگا وه نه تن سكتے تنے اور نه ديكھتے۔

ترجیا کنزالعِرفان: وہ زمین میں عاجز کرنے والے ہیں ہیں اور الله کے سواان کے کوئی مدد گار بھی نہیں ہیں۔ان کے لئے عذاب کوئی گنا بڑھا دیا جائے گا۔وہ نہ توسن سکتے تھے اور نہ دیکھتے تھے۔

﴿ أُولَلِكَ لَمُ يَكُونُوا مُعْجِزِينَ فِي الْاَسْمِ فِي وه زمين مِين عاجز كرنے والے بيں ہيں۔ ﴾ آيت كا خلاصہ بيہ كما الله عَزَّوَ جَلَّ ان برعذاب كرنا جا ہے تو وہ زمين ميں الله عَزَّوَ جَلَّ كو عاجز نہيں كرسكتے كيونكہ وہ اُس كے تبضہ اور اُس كے تبضہ اور اُس كے تبضہ اور اُس كے تبضہ اور اُس كے تب كہ وہ اُن كى ملك ميں ہيں، نہاس سے بھاگ سكتے ہيں نہ نَ سُك عِين اور الله تعالیٰ كے سواان كے وكی مددگار بھی نہيں ہيں كہ وہ اُن كى مددكريں اور اُنہيں اس كے عذاب سے بچائيں ۔ لوگوں کو الله عَزَّوَ جَلَّ كے راستے سے روكنا ور مرنے كے بعد المھائے كى مددكريں اور اُنہيں اس كے عذاب سے بچائيں۔ لوگوں کو الله عَزَّو جَلَّ كے راستے سے روكنا ور مرنے كے بعد المھائے جانے كا انكار كرنے كی وجہ سے ان كاعذاب كئی گنا ہو صادیا جائے گا۔ (1)

﴿ مَا كَانُواْ بَيْنَ طِلْبِعُوْنَ السَّبَعَ : وه نه توس سكتے تھے۔ ﴿ حضرت قاده رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنَهُ فرماتے ہیں كہوه تن سنے سے بہرے ہوگئے تو كوئى بھلائى كى بات بن كرنفح نہيں اُٹھاتے اور نہوہ آيات قدرت كود مكھ كرفائدہ اُٹھاتے ہیں۔ (2)

# أُولِيكَ الَّذِينَ خَسِمُ وَا أَنْفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنَّهُمْ مَّا كَانُوا يَفْتُرُونَ ١٠

1 ....خازن، هود، تحت الآية: ٢٠، ٢/٢٤٧.

2 سسخازن، هود، تحت الآية: ۲۰ ۲/۲۲۲.

وتفسير صراط الجنان

جلدجهام

#### ترجهة كنزالايمان: و بى يېن جنهول نے اپنی جان گھائے میں ڈالی اوران سے کھوئی گئیں جو بانٹیں جوڑتے تھے۔

ترجید کانزُالعِرفان: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کوخسارے میں ڈال دیا اوران سے ان کے بہتان کم ہو گئے۔

﴿ أُولِيِّكَ الَّذِينِ يَن خَسِرُوٓ ا أَنْفُسَهُمَّ: يهي وه لوك بين جنهون نے اپني جانون كوخسارے ميں ڈال ديا۔ ﴾ آيت كاخلاصه یہ ہے کہ کفا رِمکہ نے اللّٰہ ءَزُوَ جَلَّ کی عبا دت کے بدلے بتوں کی عبا دت کوا ختیا رکرلیا! وربیسب سے بڑا خسارہ ہے۔ بیہ دین کود نیا کے بدلے میں بیچ کرخسارے میں پڑ گئے کیونکہانہوں نےعزت والی چیز دے کر ذلت والی چیز کوا بنالیا اور بیہ د نیا کا خسارہ ہےاورآ خرت کا خسارہ بیہوگا کہوہ ذلت والی چیز بھی ہلاک ہوجائے گی اوراس کا کوئی اثر باقی نہر ہےگا۔<sup>(1)</sup>

#### لاجرَمَا فَهُمْ فِالْأَخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ ۞

ترجهة كنزالايمان: خواه نخواه وبهي آخرت ميس سيزيا ده نقصان ميس بين \_

#### ترجبه كنوالعِرفان: بيلوك لا زمي طور برآ خرت ميسسب سے زيادہ نقصان ميس مول كے۔

﴿ لَا جَرَمَ: لا زمى طور بر - ﴾ اس آیت كا خلاصه بیر ہے كه كفار مكه لا زمى طور بر آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہول گے کیونکہ عزت ورفعت عطا کرنے والا دین لیعنی''اسلام'' قبول کرنے پرآخرت میں انہیں جنت اوراس کی دائمی عمنیں حاصل ہوتیں کیکن انہوں نے اسلام قبول کرنے کی بجائے ذلت کی گہرائیوں میں بھینک دینے والی چیز لیعنی'' بتوں کی عبادت'' برراضی ہوکرآ خرت میں جنتی مَنا زِل اوراس کی نعمتوں کو پیج دیا اوران کے عِوض آ خرت میں جہنم کی منازل اوراس کے دائمی عذا بات کوخریدلیااس کئے وہ آخرت میں سب سے زیادہ نقصان میں ہوں گے۔

#### آخرت کے مقابلے میں دنیا کوتر نیچ دینا انتہائی نقصان دہ ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنی اُ خروی بھلائی اور بہتری کے مقابلے دنیا کی بھلائی اور بہتری کوتر جیجے وینا انتہائی خسارے کا باعث ہے اس لئے ہرمسلمان کو جائے کہ وہ اپنی دنیا بہتر بتانے کے مقابلے میں اپنی آخرت کو بہتر بتانے کی زياده كوشش كرے \_حضرت ابو ہرمرہ رَضِى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ سے روايت ہے، نبى كريم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ ارشاد

1 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٢١، ٢١، ٣٣٤.

نه کرے اور خود کوئر دول میں شار کرے۔ (2)

فرمایا ''ان فتنوں کے داقع ہونے سے پہلے نیک اعمال کرلوجواند هیری رات کی طرح جیما جائیں گے ایک شخص صبح مومن ہوگااور شام کو کا فر، یا شام کومومن ہوگااور شبح کا فراوروہ معمولی ہی دنیوی منفعت کے بدلے میں اپنادین نیج ڈالے گا۔ (1) حضرت ضحاك دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت كرا يك شخص نے عرض كى: يار سولَ الله ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ،لوگوں میں سب سے بڑا زام کون ہے؟ ارشا دفر مایا'' وہ مخص سب سے بڑا زام ہے جواپنی قبر کواورا بنے فنا ہونے کو نه بھولے، دنیا کی زیب وزینت کوچھوڑ دے، باقی رہنے والی کوفنا ہوجانے والی پرتر جیجے دے، اپنے آنے والے دن کوشار

اللّٰہ تعالیٰ ہمیں و نیایر آخرت کوتر جی وینے اور آخرت کی بھلائی اور بہتری کے لئے بھر پورکوشش کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،'ا مین\_

# إِنَّ الَّذِينَ المَنْوَاوَعَمِلُواالصَّلِحُتِ وَأَخْبَتُوا إِلَّى مَنْوَاوَعَمِلُواالصَّلِحُتِ وَأَخْبَتُوا إِلَّى مَنْوَاوَعَمِلُواالصَّلِحُتِ وَأَخْبَتُوا إِلَّى مَنْوَاوَعَمِلُوا الصَّلِحُتِ وَأَخْبَتُوا إِلَّى مَا يَبِهِمُ الْوَلَيِكَ أَصْحُبُ الْجَنَّةِ عَمْمُ فِيهَا خُلِدُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بيشك جوايمان لائے اوراجھے كام كيے اورائيخ رب كى طرف رجوع لائے وہ جنت والے ہيں وہ ال میں ہمیشہ رہیں گے۔

ترجها كَنُوالعِرفان: بيتك جوايمان لائے اورانہوں نے اچھے مل كئے اورانہوں نے اسبے رب كى طرف رجوع كيا تویہی اوگ جنتی ہیں ، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿ إِنَّ الَّذِينَ المَنْوَا: بيشك جوا يمان لات ﴿ اس سے يہل آيات ميں الله تعالى نے كفار كے دبيوى حالات اوراً خروى خسارے کا ذکر فرمایا، اس کے بعداس آیت میں اہلِ ایمان کے دنیوی حالات اوراخروی فوائد بیان فرمائے۔ <sup>(3)</sup> اس آیت کی ایک تفسیر بیہ ہے کہ بےشک وہ لوگ جوایمان لاتے اور اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی عبادت کرتے ہیں اور عبادت کی ادائیکًی کے

1 .....مسلم، كتاب الايمان، باب الحث على المبادرة بالاعمال قبل تظاهر الفتن، ص٧٣، الحديث: ١١٨ (١١٨).

2 ..... شعب الايمان، الحادي والسبعون من شعب الايمان... الخ، ٧/٥٥٣، الحديث: ٥٦٥٠٠.

3 سسخازن، هو د، تحت الآية: ٣٤٧/٢، ٣٤٧.

♦ تفسيرصراطالحنان

وقت ان کے ول اللّه تعالیٰ کے ذکر سے طمئن ہوتے ہیں اور اس وقت اللّه تعالیٰ کے سواکسی اور کی طرف متوجہ ہیں ہوتے۔ ''وَاَ خُبُنُوۡ اللّٰ ہَیۡ ہِیْجِی مُ ' کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللّه تعالیٰ نے تواب وعذاب کا جو بھی وعدہ فر مایا ہے اس کی سچائی پران کے دل مطمئن ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جوابیان لائے اورا چھے مل کئے اوراس بات سے ڈرتے رہے کہ کہیں ان کے اعمال میں کوئی تفص یا تھی نہ رہ گئی ہو۔ جن لوگوں میں یہ تین اُوصاف ہوں تو وہ جنتی ہیں اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ (1)

# اینے ائمال کی فکر کرنے کی ترغیب

ہمارے اُسلاف کا یہی حال تھا کہ وہ ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے باوجودان میں فقص یا کمی رہ جانے سے ڈرتے تھے بلکہ وہ عظیم المرتبت صحابی جن کے عدل وانصاف اور بہترین حکمرانی پرتاری اسلام کوناز ہے اور جنہیں دنیا میں ہی مالک جنت، قاسم نعمت صَلَّى الله تعَالیٰ عَدَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّم کی زبانِ اَقدس سے جنت کی بشارت ال گئی لیعنی سیدنا عمر فاروق دَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَدُهُ ، وہ بھی اس معاطے میں خوفز دہ رہتے تھے، چنانچ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّهُ تعَالیٰ عَدُهُ یَ اللّهُ تعَالیٰ عَدُهُ یَ اَللّهُ تعَالیٰ عَدُهُ ، وہ بھی اس معاطے میں خوفز دہ رہتے تھے، چنانچ بخاری شریف میں ہے کہ جب حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّهُ تعَالیٰ عَدُهُ ، آپ کو اللّه تعَالیٰ عَدُهُ کی طرف سے بشارت ہو بارگاہ میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے: اے امیر المؤمنین! دَضِیَ اللّهُ تعَالیٰ عَدُهُ ، آپ کو اللّه تعالیٰ کی طرف سے بشارت ہو وانصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی ۔ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللّهُ تعَالیٰ عَدُهُ نے ارشاد فر مایا: اے بینے جاکے گئی الله تعالیٰ عَدُهُ نے ارشاد فر مایا: اے بینے جاکاش مجھے برابری وانصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی ۔ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَدُهُ نے ارشاد فر مایا: اے بینے جاکاش مجھے برابری وانصاف کیا اور اس کے بعد شہادت پائی ۔ حضرت عمر فاروق دَضِیَ اللهُ تعَالیٰ عَدُهُ نے ارشاد فر مایا: اے بینے جاکاش مجھے برابری پرچھوڑ دیا جائے کہ نہ عذا بہ ہونہ ثواب ۔ (2)

الله تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اعمال کی فکر کرنے کی تو فیق عطافر مائے ،ا مین \_

# مَثَلُ الْفَرِيْقَانِ كَالْاَعْلَى وَالْاَصَحِّرُ وَالْبَصِيْرِ وَالسِّيْمِ لَمَ لَلْ الْفَرِيْقَانِ كَالْاَعْلَى وَالْاَصَحِّرُ وَالْبَصِيْرِ وَالسِّيْمِ لَمَ اللَّا اللَّهِ الْمَالِكُ الْمُ وَنَ اللَّهِ اللَّهُ الْمُلَاتَ لَكُمُ وَنَ اللَّهُ الْمُلَاتُ لَكُمُ وَنَ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلَاتُ لَكُمُ وَنَ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ الْ

1 ----تفسيركبير، هود، تحت الآية: ٢٣، ٦/٥ ٣٣.

2.....بخاري، كتاب الحنائز، باب ما جاء في قبر النبي صلى الله عليه وسلم و ابي بكر وعمر رضي الله عنهما، ٢٩/١، الحديث: ٢٩٢١.

فَ الْحِنَان ﴿ وَنُسَيْرِهِ لَطَالْجِنَانَ ﴾ ﴿ وَنُسَيْرِهِ كَاطَالْجِنَانَ

جلدجهام

ترجية كنزالايمان: دونول فريق كاحال ايباہ جيسے ايك اندھااور بهرااور دوسراد يكفنااور سنتا كياان دونوں كاحال ايك ساہے تو کیاتم دھیان نہیں کرتے۔

ترجيه كنزالعِرفان: دونوں فريقوں كا حال ايسا ہے جيسے ايك اندھا اور بہرا ہواور دوسرا و يجھنے والا اور سننے والا \_ كيا ان دونوں کی حالت برابر ہے؟ تو کیاتم نصیحت نہیں مانتے؟

﴿ مَثُلُ الْفَرِينَةِ نُونِ وَ وَوَى قَرِيقُونَ كَا حَالَ \_ ﴾ اس سے پہلے الله تعالى نے كا فرومون دوگروہوں كا ذكر فرمايا اب اس آيت میں ایک مثال بیان فر ماکران کی مزید وضاحت فر مادی۔ آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ دونوں فریقوں بعنی کا فراور مومن کا حال ابیاہے جیسے ایک اندھااور بہرا ہواور دوسرا دیکھنے والا اور سننے والا ۔ کا فراس کی مثل ہے جونہ دیکھے نہ سنے اور بیناقص ہے ، جبکہ مومن اس کی مثل ہے جود بھتا بھی ہےاور سنتا بھی ہےاوروہ کامل ہےاور حق وباطل میں امتیاز رکھتا ہے،اس لئے ہرگز ان د ونو ں کی حالت برابرنہیں ۔ <sup>(1)</sup>

#### وَلَقَدُ آنُ سَلْنَانُو مَا إِلَى قُوْمِهُ ﴿ إِنِّي لَكُمْ نَالِ يُرْمُّنِينٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورب شك جم نے نوح كواس كى قوم كى طرف بھيجا كەمىن تمہارے ليصر تح ۋرسنانے والا ہوں۔

ترجیا فیکنزُ العِرفان: اور بے شک ہم نے نوح کواس کی قوم کی طرف بھیجا (انہوں نے فرمایا) میں تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں \_

﴿ وَكَفَدُا مُ سَلِّنَانُوْمًا إِلَّ قَوْمِهِ: اور بِشُك مم في نوح كواس كي قوم كي طرف بهيجا - ١٤ الله تعالى كا إني كتاب قرآنِ یا ک میں پیطر یقد ہے کہ جب کفار پر دلائل قائم فر مائے ، انہیں عذاب سے ڈرائے اوران کے لئے مثالیں بیان فر مائے تواس کے بعد گزشتہ انبیاء عَلَیْهِ ہُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اوران کی امتوں کے بعض واقعات بھی بیان فرما تا ہے تا کہ بیسی طرح ہدایت حاصل کریں۔اس سورت میں اللّٰہ تعالیٰ نے سات واقعات بیان فرمائے ہیں۔(1) حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامِ اوران كَي تَوم كا وا تعه\_(2) حضرت مود عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ اوران كَي تُوم كا وا قعه\_(3) حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ

1 .....تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٢٤، ٦/٥٣٣، خازن، هو د، تحت الآية: ٢٤، ٣٤٧/٢-٣٤٨، ملتقطاً.

423

وَالسَّلام اوران كَي قوم كاوا قعه ـ (4) حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كافرشتول كيساته وا قعه ـ (5) حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَام اوران كَي قوم كاوا قعه - (6) حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَام اوران كي قوم كاوا قعه - (7) حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَا فَرعُون كَيساتُه واقعه بيتمام قصے زمانے كى ترتیب كے مطابق بیان فرمائے ۔ (1) اس آبیت كا خلاصه يه ہے كه جب الله تعالى نے حضرت نوح عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كوان كى قوم كى طرف بھيجا تو انہوں نے اپني قوم سے فرمايا: اے میری قوم! میں تمہیں الله تعالیٰ کے علم کی مخالفت کرنے اوراس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے پر الله تعالیٰ کے عذاب كاصريح ڈرسنانے والا ہوں\_(2)

272

يا در ہے كەحضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا واقعه سورهُ يونس ميں گزر جِكاہے،اس سورت ميں اس واقعے كوفوائد کے پیش نظر مزید تفصیلات کے ساتھ دوبارہ بیان فر مایا گیا۔ <sup>(3)</sup>

نوف: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كوا قع كى بعض تفصيلات السيد بهلي سورة أعراف آيت 59 تا 64 میں گزرچکی ہیں۔

#### 

ترجمة كنزالايمان: كه الله كون يوجوبيتك مين تم برايك مصيبت واليون كعذاب سورنا مول ـ

ترجها كَنْ العِرفان: كه الله كسواكس كى عبادت نه كرو - بيينك مين تم يرايك دردناك دن كےعذاب كاخوف كرتا ہوں \_

﴿ إِنِّيۡ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ ٱلْبِيْمِ: بيشك مين تم يرايك دردناك دن كے عذاب كاخوف كرتا بول - احضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نِهِ ابْنِي قُوم سِي فرما ياكه المعمري قوم! الرحم خالصتاً الله عَزَّوَ جَلَّ كى عبا دت اوراس كى وحدانيت کا اقرار نہ کرو گےاوران بنوں سے کنارہ کشی اختیار نہ کرو گے تو مجھے خوف ہے کہ ہیں تم پر اللّٰہ تعالٰی کی طرف سے در دناک دن کا عذاب نہ آجائے۔ در دناک دن سے مرادیا تو قیامت کا دن ہے یا طوفان آنے کا دن اور دن کو مجازی طور بر در دناک

1 .....صاوى، هو د، تحت الآية: ٢٥، ٣/٨٠٩.

2 سسخازن، هو د، تحت الآية: ٢٥، ٢٨/٢.

3 .....تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٢٥، ٢/٣٣٦.

اس کئے فرمایا گیا کہ درونا ک عذاب اس دن نازل ہوگا۔ (1)

#### حضرت نوح عَلَيُهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَي عمر

حضرت عبد الله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات ببن كه حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام حياليس سال کی عمر میں مبعوث ہوئے اور نوسو بچاس سال اپنی قوم کو دعوت فر ماتے رہے اور طوفان کے بعد ساٹھ برس دنیا میں رہے تو آ بِعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَي عمرابِك ہزار بِجاس سال كى ہوئى۔اس كےعلاوہ عمر شريف كے متعلق اور بھى تول ہيں۔<sup>(2)</sup>

فَقَالَ الْهَلَا الَّذِينَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَا رِبكَ إِلَّا بَشَّمًا مِّثُلُنَا وَمَا تَرْبِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا الَّذِينَ هُمْ آمَا ذِلْنَا بَادِي الرَّأْيِ وَمَا نَرْى لَكُمْ عَكَيْنَامِنْ فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُمْ كَنِ بِيْنَ ١

ترجمة كنزالايمان: تواس كي قوم كيمردار جوكا فرهوئے تھے بولے ہم توتمهيں اپنے ہى جبيبا آ دمی و يکھتے ہيں اور ہم نہیں دیکھتے کہ تمہاری پیروی کسی نے کی ہومگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے اور ہمتم میں اپنے اوپرکوئی بڑائی نہیں یاتے بلکہ ہم تہہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

ترجیه کنزَالعِرفان: تواس کی قوم کے کا فرسر دار کہنے گئے: ہم تو تنہیں اپنے ہی جیسا آ دمی سمجھتے ہیں اور ہم دیکھر ہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ہمارے سب سے تمینے لوگوں نے سرسری نظر دیکھے کر بغیر سوچے سمجھے کر لی ہے اور ہم تمہارے کئے اپنے اوپر کوئی فضیلت نہیں یاتے بلکہ ہم تنہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔

﴿ فَقَالَ الْمَارُ الَّذِي نِينَ كَفَرُوا مِنَ قَوْمِ : تواس كى قوم كى افرسردار كمن لك . بجب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام نے اپنی توم کواللہ تعالی کی عیادت کی دعوت دی توانہول نے تین شبہات وارِدکر کے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَي

1 .....تفسير طبري، هو د، تحت الآية: ٢٦، ٧/٧، ابو سعو د، هو د، تحت الآية: ٢٦، ٣٣٣، تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٢٢، ٢/٦٣٦، ملتقطأ.

2 سسخازن، هو د، تحت الآية: ۲۲، ۲۸/۲ ۳.

نبوت میں طعن کیا۔

(1) .....حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ بهاري طرح بشربين \_اس گراہي ميں بہت بي أمتين مبتلا موكراسلام مع محروم ر ہیں، قرآنِ پاک میں جا بجان کے تذکر ہے ہیں، اس أمت میں بھی بہت سے بدنصیب نبیوں کے سردار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوبِ ادبى سے بشر كہتے اور ہمسرى كا فاسد خيال ركھتے ہيں ، اللّٰه نعالى انہيں گمراہى سے بجائے۔

(2)....حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كى بيروى سب سے كمينے لوگوں نے غور وفكر كے بغير كرلى - كمينوں سے مرادأن کی وہ لوگ تھے جواُن کی نظر میں گھٹیا بیشے رکھتے تھے اور حقیقت بیہ ہے کہاُن کا بیقول خالصتاً جہالت برمبنی تھا کیونکہ انسان کا حقیقی مرتنبددین کی پیروی اوررسول کی فرمانبر داری سے ہے جبکہ مال ومنصب اور پیشے کواس میں دخل نہیں ، دیندار ، نیک سیر ت ، بپینہ ورکوحقارت کی نظر سے دیکھناا ورحقیر جاننا جاہلانہ فعل ہے۔

(3).....ہم تمہارے لئے اپنے اوپر مال اور ریاست میں کوئی فضیلت نہیں یاتے بلکہ ہم تہہیں نبوت کے دعویٰ میں اور تمہاری پیروی کرنے والوں کواس کی تصدیق میں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ان کاریول بھی جہالت بیبنی تھا کیونکہ اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے نز دیک بندے کے لئے ایمان وطاعت فضیلت کا سبب ہے نہ کہ مال وریاست ۔ <sup>(1)</sup>

نوا : ان شبہات کا تفصیلی جواب آیت نمبر 31 میں ندکور ہے۔ جیرت کی بات ہے کہ یہی سابقہ جاہیت ہمارے زیانے میں بھی یائی جاتی ہے کہ گمراہ یا فاسق لوگ عموماً مالدار ہونے ہیں جبکہ دیندارلوگ غریب اور پھریہی فاسق وگمراہ لوگ غریبوں کا نداق اڑاتے ہیں۔

# قَالَ لِقَوْمِ الْمَعْ يَتُمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْ مَنْ فِي وَالْسَنِي مَحْمَةً مِّنْ عِنْدِ ﴿ فَعُرِيتُ عَلَيْكُمْ ۗ أَنْكُوْمُكُمُوْهَا وَأَنْتُمْلَهَا كُوهُوْنَ ۞

ترجية كنزالايمان: بولا الم ميرى قوم بھلا بنا ؤ تواگر ميں اپنے رب كى طرف سے روشن دكيل پر ہوں اوراس نے مجھے اینے پاس سے رحمت بخشی تو تم اس سے اند ھے رہے کیا ہم اسے تمہارے گلے چیبیٹ دیں اورتم بیز ارہو۔

1 .....تفسيركبير، هو د، تحت الآية: ٢٧، ٣٣٦/٦ خازن، هو د، تحت الآية: ٢٧، ٢٨/٢، مدارك، هو د، تحت الآية: ٢٧، ص ٤٩٤، ملتقطا.

المنافية المناكثة

ترجيه الكنز العرفان: فرمايا: الم ميري قوم! بهلا بناؤكه الرمين اين رب كي طرف سے دليل بر مون اوراس نے مجھے ا پنے پاس سے رحمت عطافر مائی ہو پھرتم (خودہی)اسے دیکھنے سے اندھے رہوتو کیا میں تنہمیں اس ( کو قبول کرنے ) برمجبور كرول حالانكهتم اسے ناپسند كرتے ہو؟

﴿ قَالَ يَقَوْمِ: فرمايا: الصميرى قوم! ﴾ جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى قوم في حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كو حجمالا يا تو آپ نے اپنی قوم سے فرمایا: اے ميري قوم! مجھے بتاؤ كه اگر ميں اپنے ربءَ ذَوَجَلَ كى طرف سے واضح دليل بر ہوں یعنی حق بر ہوں اور مجھے اپنی حقانیت کا قطعی یقین ہوا ور اپنی حقانیت کے دلائل بھی میرے پاس موجود ہوں نیز الله نے مجھے اپنے پاس سے نبوت عطا کی ہوجبکہ یہی حقیقت تم پر پوشیدہ ہوتو کیا میں تمہیں اپنی نبوت قبول کرنے اوراس پرایمان لانے برمجبور کروں حالا تکہتم اسے نابیند کرتے ہوا دراس کا انکار کرتے ہو۔ میں تنہیں قبول کروانے کی قدرت نہیں رکھنا بلکہ مجھے تو صرف اس بات کی طافت ہے کہ میں اللّٰہ تعالیٰ کا پیغامتم تک پہنچا دوں۔

وَيْقَوْمِلا آسُنُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنَ آجُرِى إِلَّا عَلَى اللهِ وَمَا آنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ امَنُوا ﴿ إِنَّهُمْ مُلْقُوْا رَبِّهِمُ وَلَكِنِّي آلِ كُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ ۞

ترجیه کنزالاییهان: اورائة و میں تم سے پچھاس پر مال نہیں مانگتا میراا جرتوانله ہی پر ہےاور میں مسلمانوں کودور کرنے والانہیں بیتک وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں کیکن میں تم کونرے جاہل لوگ پا تا ہوں۔

توجيه الشيرة اورائة وم! مين تم سے اس بركوئي مال نہيں مانگتا، مير ااجرتوالله ہى بر ہے اور ميں مسلمانوں كودور نہیں کروں گا بیشک ہیا ہے رب سے ملنے والے ہیں کین میں تم لوگوں کو بالکل جابل قوم سمجھتا ہوں۔

﴿ وَلِقَوْمِ: اورا فِهِ م! ﴾ اما مفخر الدين رازي دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَىٰ عَلَيْهِ اس آبيت كَي تفسير ميں فر مانے ہيں' وگويا كه حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نِي ايني قوم سِي فرمايا" تتم مير في طاهري حالات كي طرف و يجهة هوكه ميس مال ودولت نهيس ركهتا جس كي وجہ سے تبہارا بیگمان ہے کہ میں نے اللّٰہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کا بیکام اس لئے شروع کیا ہے تا کہ اس پرتم سے مال ودولت

1 .....صاوى، هو د، تحت الآية: ۲۸، ۹/۹،۹،۳

حاصل کروں نے بہارا بیگمان غلط ہے، میں رسالت کی تبلیغ برتم ہے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ،میراا جرتوالله ربُّ العالمین عَزَّ وَجَلَّ كَوْمِهُ كُرِم بِرِبِ،الهٰذاتم اس فاسدَكُمان كى وجهه ہےاہيے آپ کواُ خروى سعادتوں كے حصول ہے محروم نه كرو۔ (1) ﴿ وَمَا آنَا بِطَاسِ دِالَّنِي نِينَ امَنُوا: اور ميس مسلمانون كودور نبيس كرون كا - احضرت نوح عَلَيْهِ الصَّاوةُ وَالسَّارَ م كَي قوم كُلوك آپ سے کہتے تھے کہانے وح! گھٹیالوگوں کواپنی مجلس سے نکال دیجئے تا کہ ہمیں آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے شرم نہ آئے۔ اُن كى اس بات كے جواب میں حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے فرمایا كه میں تمہارى وجه سے مسلمانوں كوايخ آي سے دور نہیں کروں گا، کیونکہ ان کی شان تو بیہ ہے کہ بیا ہے ربءَ ؤَ دَ جَلَّ سے ملنے والے ہیں اوراس کے قرب سے سرفراز ہوں گے تو میں اُنہیں کیسے نکال دوں ، ہاں اس کے برنکس میں تم لوگوں کو بالکل جاہل سمجھتا ہوں کیونکہ تم ایما نداروں کو گھٹیا کہتے ہواوراُن کی قدر نہیں کرتے اور نہیں جاننے کہوہ تم سے بہتر ہیں۔

271

#### مالدارول کوقریب کرنااورغریبول کودور کرنا درست نہیں

اس سے پیرصاحبان ،علماء وخطباء کوبھی درس حاصل کرنا جا ہیے کہ مالداروں کوایئے قرب میں جگہ دینا ،ان کی فر مائش برفوراً ان کے گھر جا ضر ہوجانا جبکہ غریبوں کوخود ہے کچھ فاصلے برر کھنا اوران کی باربار کی فریا دوں کے باوجود بھی ان پر شفقت نه کرنا درست نہیں اور نه ہی ان حضرات کے شایانِ شان ہے۔ نیز مالداروں کیلئے بھی اس آیت میں عبرت ہے کہ دیندارغریبوں کوحقیر سمجھنا کفار کا طریقہ ہے جیسے غریب علماءِ کرام، طلباءِ دین،مُنَلِغین وغیرہ کو مالدار، سیٹھ صاحبان دوکوژی کی عزت دینے کو تیارنہیں ہوتے ، چندہ بھی دینا ہوتو دس چکرلگوا کر دیں گےاور ماتھے پر تیوری چڑھا کر دیں گے اور دینے کے بعد انہیں اپنانو کر مجھیں گے۔

## 

ترجيهة كتزالايهان: اورائة وم مجھے الله سے كون بچالے گا اگر ميں انہيں دور كروں گا تو كياتمہيں دھيان نہيں \_

ترجهةُ كَنْزُالعِرفان: اورا بيمبري قوم!ا گرميں أنهيں دوركر دول تو مجھے الله سے كون بيائے گا؟ تو

1 .....تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٢٩، ٦/٦ ٣٣٩.

وَيْقَوْ مِر: اورا بِمِيرِي قوم! ﴾ اس آيت کامعني په ہے که فقل اور شريعت اس بات پرمنفق ہيں که نيک اور متقى مسلمان کی تغظیم کرنا جبکہ فاسق و فا جراور کا فرکی تو ہین کرنا ضروری ہے اوراس کے برخلاف کرنا یعنی فاسق و فا جراور کا فرکوعظیم کے طور برِقربت سے نواز نااور نیک ، تقی ، بر ہیز گارمسلمانوں کوان کی تو ہین کے طور براینے آپ سے دور کر دیناالله تعالیٰ کے حکم كى خلاف ورزى ہے۔حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سے جب ان كى قوم كے لوگوں نے غريب مسلمانوں كوائے آپ سے دور کرنے کا مطالبہ کیا تو انہیں حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے بیہ جواب دیا جس کامفہوم بیہ ہے کہ بفرضِ محال اگر میں شریعت کے حکم کے برخلاف کا فراور فاجر کی تعظیم کر کے اسے اپنی بارگاہ میں قرب سے نوازوں اور متقی مومن کی تو ہین كركے اسے اپنی مجلس سے زكال دوں توبير الله تعالیٰ کے حکم كى صرت كافلاف درزى ہوگی اوراس كی وجہ سے میں الله تعالیٰ كے عذاب كاحن داركٹہروں گا، مجھے بتاؤ! پھراس وفت مجھے الله تعالى كے عذاب سے كون بچائے گا؟ تو كياتم اس بات سے نصیحت حاصل نہیں کرتے کہ ایسا کرنا ورست نہیں۔(1)

وَلآ اَقُولُ لَكُمْ عِنْدِى خَزَ آيِنُ اللهِ وَلآ اَعْلَمُ الْغَيْبُ وَلآ اَقُولُ اِنِّى مَلَكُ وَلا اقُولُ لِلَّذِينَ تَرْدَى مَى أَعْيَنُكُمْ لَنْ يُؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِهَافِي ٱنْفُسِهِم ﴿ إِنِّي ٓ إِذَّالَّهِنَ الظَّلِهِ أَنْ وَالْمُونِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِدُ وَالْمُؤْمِ وَلْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ وَالْمُؤْمِ وَالِمِلْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلِمِ لِلْمُؤْمِ وَالْمِلْمِلْمِ الْمُعْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمِلِمِ وَالْمِلِمِ

ترجیه کنزالایمان: اور میں تم سے نہیں کہتا کہ میرے پاس الله کے خزانے ہیں اور نہ بیا کہ میں غیب جان لیتا ہوں اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں فرشنہ ہوں اور میں انہیں نہیں کہتا جن کونمہاری نگامیں حقیر مجھتی ہیں کہ ہرگز انہیں اللّٰه کوئی بھلائی نہ دے گاالله خوب جانتا ہے جوان کے دلول میں ہے اپیا کروں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہول۔

ترجها كنزالعِرفان: اور مين تم ية بين كهنا كه ميرے ياس الله ك خزان بين اور نه بيك مين خود بي غيب جان لينا موں اور نہ ریکہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں اور میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگا ہیں حقیر مجھتی ہیں بہیں

1 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٣٠، ٦/٦ ٣٣-، ٢٤.

کہنا کہ اللّٰہ ہرگز انہیں کوئی بھلائی نہیں دےگا۔اللّٰہ خوب جانتا ہے جوان کے دلوں میں ہے۔اگر میں ایسی بات کہوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا۔

﴿ وَلَا آقُولُ لَكُمْ: اور مِين تم سينهين كهنا - اسسي يهلي آيات مين حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي تُوم فِي آي كى نبوت ميں تين شُبهات وارد كئے تھے۔

ا بک شُبه توبیرتھا که' <sub>مَمَانَدُل</sub>ی نَکُمُ عَکَیْنِهٔ امِنُ فَضْلِ ''ہم تم میں اینے او برکو ئی بڑا ئی نہیں یاتے بعنی تم مال و وولت میں ہم سے زیادہ ہیں ہو،اس کے جواب میں حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے فرمایا " لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي يَ خَرَانِنُ اللهِ" بعني مينتم سے ہيں كہتا كميرے پاس الله تعالى كخزانے ہيں لہذا تمہارايه اعتراض بالكل بے ليے کیونکہ میں نے بھی مال کی فضیلت جتائی ہے اور نہ دنیوی دولت کی تو قع رکھنے کائتہ ہیں کہا ہے اورا بنی دعوت کو مال کے ساتھ وابسة بھی نہیں کیا پھرتم پیر کہنے کے کیسے ستحق ہو کہ ہمتم میں کوئی مالی فضیلت نہیں یاتے ہتمہارا بیاعتراض محض بے ہودہ ہے۔ دوسراشبه بيقاد مَانَالِكَ اتَّبَعَكَ إِلَّا لَّذِينَ هُمَّ أَرَا ذِلْنَابَادِي الرَّأْي "لِعني بمنهين ويصح كتمهارى کسی نے پیروی کی ہو، مگر ہمارے کمینوں نے سرسری نظر سے ۔مطلب بینھا کہوہ بھی صرف ظاہر میں مومن ہیں باطن میں نہیں،اس کے جواب میں حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے بیفِر مایا کہ میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں اور میرے اَ حکام غیب برمبنی ہیں تا کتمہیں بیاعتراض کرنے کاموقع ملتا، جب میں نے بیکہا ہی نہیں تواعتراض بے کل ہےاور شریعت میں ظاہر ہی کا عتبار ہے لہذاتمہارااعتراض بالکل بے جاہے، نیز' لکا آغکٹ الْغیب' فرمانے میں قوم پرایک لطیف اعتراض بھی ہے کہ سی کے باطن برحکم کرنااس کا کام ہے جوغیب کاعلم رکھتا ہوجبکہ میں نے اس کا دعویٰ نہیں کیا حالا نکہ میں نبی ہوں تؤتم كس طرح كهنے ہوكہ وہ دل سے ایمان نہیں لائے۔

تبسراشباس قوم کا پیتھا کہ 'مَانَا لِکَ اِلَّا ہِشَمُّا مِّشُلِکًا '' یعنی ہم تمہیں اپنے ہی جبیا آ دمی دیکھتے ہیں۔اس کے جواب میں فرمایا کہ میں تم سے یہ ہیں کہنا کہ میں فرشتہ ہوں بعنی میں نے اپنی دعوت کواینے فرشتہ ہونے برموقو ف جہیں کیا تھا کہ تہمیں بیاعتراض کرنے کاموقع ملتا کہ دعویٰ تو فرشتہ ہونے کا کیا تھالیکن نکلے بشر،الہذا تنہما رابیاعتراض بھی باطل ہے۔ (1) ﴿ وَلا ٓا قُولُ: اور میں منہیں کہتا۔ ﴾ كفارنے چونكه غريب مسلمانوں كو تفير سمجھا تھااس ير حضرت نوح عَكيْهِ الصَّلُوةُ وَالمسَّكُانِ مِنْ ا بنی قوم سے فرمایا'' میں ان غریب مسلمانوں کے بارے میں جنہیں تمہاری نگاہیں حقیر مجھتی ہیں ہے تم نہیں لگا تا کہ اللّٰہ تعالیٰ

1 .....خازن، هو د، تحت الآية: ٣١، ٣٤٩/٢، ملخصاً.

ہرگز انہیں دنیاوآ خرت میں کوئی بھلائی نہ دےگا۔ نیکی یا بدی إخلاص یا نفاق جو پھھان کے دلوں میں ہےاسے الله تعالی خوب جانتا ہے۔ اگر میں اُن کے ظاہری ایمان کو جھٹلا کراُن کے باطن پر الزام لگاؤں اور انہیں نکال دوں تو ضرور میں ظالموں میں سے ہوں گا وربِحَمْدِ الله میں ظالموں میں سے ہرگز نہیں ہوں تو ایسا بھی نہروں گا۔(1) اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان کوکسی دکیل کے بغیر منافق یا کا فرکہنے والا ظالم ہے کہ شریعت کا حکم ظاہر پر ہے۔

# قَالُوْالِنُّوْحُقَ لَهُ لِكَانَا كَثَرْتَ جِدَالنَافَاتِنَا بِمَاتَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّدِ قِينَ ١٠

ترجية كنزالايمان: بولے اپنوحتم بهم سے جھكڑ ہے اور بہت ہى جھكڑ بنو لے آؤجس كا بهميں وعده ديرب ہوا گرسیے ہو۔

ترجيك كنوالعرفان: انهول نے كها: اپنوح! تم نے ہم سے جھراكيا اور بہت زيادہ جھراكراكرليا ہے تواگرتم سے ہوتووہ عذاب لے آؤجس کی وعیدیتم ہمیں دیتے رہے ہو۔

﴿ قَالُوْ النُّوحُ: انهول نَه كَها: النوح! ﴾ اس سے بہلی آیات میں الله تعالی نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام کے كفار كى طرف سے پیش كئے شہرات كے جوابات ذكر فرمائے اور كفار نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كے جوابات یر دواعنز اض کئے ،ان کا ذکراس آبیت میں ہے۔

بہلااعتراض: کفارنے حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام کے جوایات کوبکثر ت بحث اور جھکڑا کرنے سے تعبیر کیااورکہا کہا نے نوح! عَلَیْهِ انصَّلُوهُ وَانسَّلام ہُم نے ہم ہے جھگڑا کیااور بہت ہی زیادہ جھگڑا کرلیا۔ بیاس بات کی دلیل ہے كرحضرت توح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في كفار كے ساتھ بہت زیادہ بحث فرما فَي تھی اور آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام فَي بحث الله تعالیٰ کی وحدا نبیت، اپنی نبوت اور آخرت کو ثابت کرنے کے لئے تھی۔اس سے معلوم ہوا کہ تن کو ثابت کرنے کیلئے دلائل پیش کرنااورشبہات کا اِزالہ کرنا اَنبیاء کرام عَلَیْهمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام کی سنت ہے جبکہ دلائل کے مقابلے میں ایخ آباء واَ جداد

استخارن، هود، تحت الآیة: ۳۱، ۳۲۹/۳، مدارنی، هود، تحت الآیة: ۳۱، ص، ۹۵، ملتقطاً.

کی اندهی تقلید کرنا، جہالت اور گمراہی پر اِصرار کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

دوسرااعتراض: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام فَي كَفَاركوجس عذاب كي وعيدسنا فَي تَفَى ، انهول في حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام عِيراب عَراب كَ جلدى نازل مونے كامطالبه كيا اوركها " أكّرتم سيح موتواب وه عذاب لے آؤجس کی وعیدین تم ہمیں دیتے رہتے ہو۔ <sup>(1)</sup>حضرت نوح عَلَیْہِ الصَّلاہ ۃُ وَالسَّلام کی طرف سے کفار کے ان اعتراضات کا جواب ا گلی آیت میں م*ذکورہے۔* 

## قَالَ إِنَّهَا يَأْتِيكُمْ بِواللَّهُ إِنْ شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ صَ

ترجية كنزالايمان: بولا وه توالله تم يرلائے گا اگر جا ہے اور تم تھكانه سكو گے۔

ترجین کنزالعِرفان: (نوح نے) فرمایا: وہ عذاب تمہارے او برالله ہی لائے گا اگروہ جا ہے گا اورتم الله كوعا جربنہيں کرسکو گے۔

﴿ قَالَ: فرمایا ۔ ﴾ كفار كاعتراضات كے جواب ميں حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے فرمایا و تم برعذاب نازل كرنے کا ختیار الله تعالیٰ ہی کے پاس ہے، وہ جب جا ہے گااس عذاب کوتم پر نازل کردے گااور جب اس نے عذاب نازل کرنے کاارادہ فرمالیا توتم اُس عذاب کوروک سکو گے اور نہاُس ہے نیج سکو گے۔اس سے معلوم ہوا کہ کفریا بدمملی پرعذاب آنا ضروری نہیں بلکہ بیرا للّٰہ تعالیٰ کے ارادے برموقوف ہے۔<sup>(2)</sup>

# وَلا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنَ أَمَدُتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ آن يُعُويكُم لَهُ وَرَابُكُم فَوَرَابُكُم فَوَرَالَبُهِ وَيُرْجَعُونَ ﴿

ترجیه کنزالایمان: اورتمهیں میری نصیحت نفع نه دی گی اگر میں تمهارا بھلا جا ہوں جبکه اللّه تمهاری گراہی جا ہے وہ تمہارارب ہےاوراسی کی طرف چھرو گے۔

1 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٣٢، ٢/٦ ٣٤.

2 .....تفسيركبير، هود، تحت الآية: ٣٣، ١/٦، ٣٥، روح البيان، هود، تحت الآية: ٣٣، ١٢./٤، ملتقطاً.

ترجيه كَنْ العِرفان: اورا كرمين تمهاري خيرخوا ہي كرنا جا ہوں تو تب بھي ميري نفيحت تمهين نفع نہيں دے گي اگر الله تتهمیں گمراہ کرنا جا ہتا ہو۔وہ تنہارارب ہےاوراسی کی طرفتم لوٹائے جاؤگے۔

﴿ إِنَّ أَسَدُ تُ أَنْ أَنْ مَن مُن تمهارى خيرخوابى كرناجا مول - المحضرت حسن بصرى رَضِى اللهُ تعَالى عَنهُ فرمات بين " يُغُولِيكُمْ" كامعنى ہے الله تهميں عذاب دينا جاہے ،اس صورت ميں آيت كامعنى بير مواكه جس دنتم پرعذاب نازل ہوااورتم وہ عذاب دیکھے کرایمان لائے تواس دن میری نصیحت تہہیں کوئی فائدہ نہدیے گی کیونکہ عذاب نازل ہوتے وفت کا ا بمان قبول نہیں \_میری نصیحت متہمیں اس وقت فائدہ دے گی جب تم عذاب کامُشا ہدہ کرنے سے پہلے ایمان لے آئے ۔<sup>(1)</sup> دوسرامعتی مَشِیّتِ الہی کے اعتبار سے بھی ہوسکتا ہے جوآیت کے الفاظ سے ظاہر ہے۔

﴿ هُوَسَ بُكُمْ " وَ إِلَيْكِ نُتُرْجَعُونَ: وه تمهارارب ہے اوراسی کی طرفتم لوٹائے جاؤگے۔ کی بیعنی تمہارا خداوہی ہے جس نے حمہیں پیدا کیا اور تمہاری پرورش کی ۔ وہ تمہاری موت سے پہلے اور موت کے بعد دونوں حالتوں میں تمہاری ذات اور صِفات میں نَصَرُّ ف کرنے کا بورا بورا اختیار رکھتا ہے اور مرنے کے بعد تمہیں اسی کی طرف لوٹ کرآنا ہے۔ بیآیت اللّٰه تعالیٰ کی گرفت سے ڈرانے میں انتہائی مفید ہے۔ <sup>(2)</sup>

# ٱمريَقُولُونَ افْتَرْبِهُ ﴿ قُلُ إِنِ افْتَرَيْتُهُ فَعَلَى ّ إِجْرَامِي وَأَنَا بَرِي عُهِمًا تُجُرِمُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كيابيه كهن مين كمانهول في أساسي جي سے بنالياتم فرماؤا كرميں نے بناليا ہو گاتو ميرا كناه مجھ یرے اور میں تمہارے گناہ سے الگ ہوں۔

ترجيك كنزُالعِرفان: كيابيكة بين كه بياس نے خود ہى بناليا ہے۔ تم فرماؤ: اگر ميس نے بنا (بھى) ليا ہوتو ميراجرم صرف

- ···· تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٣٤ ، ٦/٢ ٣٤.
- ... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٣٤ ، ٢/٦ ٣٤.



كتے ہيں كہ جوبات حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّاوٰةُ وَالسَّلام الله تعالیٰ كی طرف منسوب كرتے ہيں وہ انہوں نے اپنے ياس سے ہی بنالی ہے۔ تواے نوح! عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام ،ثم ان سے فر ما دو کہ بالفرض اگر میں نے اپنے یاس سے بنالی ہے تو مجھے، میرے گناہ کی سزاملے گی (لیکن حقیقت بہ ہے کہ)تم نے میرےاوپر جوتہمت لگائی ہے میں تمہارےاس جرم سے بیزار ہوں۔ (1) اس تفسیر کے مطابق اس آبت کا تعلق حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے واقعے کے ساتھ ہی ہے۔

وومرى تفسيريه ب كدا ب حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، كَيا كَفَارِ مَكْه بيكت بيل كم مصطفى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ نَه مِيةً آن خود بى بناليا وربيكه كركفارات الله عَزَّوَجَلَّ كاكلام مانخ اوراس كا حكام مانخ يعركر بزكرت ہیں اوراس کے رسول ہر بہتان باندھتے ہیں اوراُن کی طرف اِفتر اء کی نسبت کرتے ہیں جن کی سجائی روشن دلائل اور مضبوط حجتوں سے ثابت ہو چکی ہے،لہٰذااب اُن سے فر مادو کہا گر بالفرض میں نے بنامجھی لیا ہوتو میرا جرم صرف مجھ پرہے،جس کا و بال ضرور آئے گالیکن بِحَمْدِاللّٰہ میں سچا ہوں تو تم سمجھ لوکہ تمہاری تکذیب کا و بال تم پر پڑے گااور تم نے میرے او پر جوتہمت لگائی ہے میں تمہارے اس جرم سے بیزار ہوں۔<sup>(2)</sup>

تفسير جمل ميں ہے كەاس صورت ميں بيآيت حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالمَسَّلَام كے قصے كے دوران اس كئے ذکرکی گئی ہے تا کہ سننے والوں کا نَشاط برقر ارر ہے۔<sup>(3)</sup>

# وَأُوْجِى إِلَّى نُوْجٍ أَنَّا كُلَّ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَلْ الْمَنْ فَلَا تَبْتَإِس بِمَا كَانُهُ ايَفْعَلُوْنَ شَ

ترجمة كنزالايمان: اورنوح كووحي بهوئي كهتمهاري قوم يه مسلمان نه بهول كَمَّر جننه ايمان لا چكه توغم نه كهااس بر جووہ کرتے ہیں۔

ترجبه كُنْوالعِرفان: اورنوح كى طرف وحى بجيجى كئى كەتمهارى قوم ميں سے مسلمان ہوجانے والوں كے علاوہ كوئى اور

1 .....تفسير ابو سعود، هود، تحت الآية: ۳۵، ۲۸/۳-۲۹.

2 .....خازن، هو د، تحت الآية: ٣٥، ٢/، ٣٥، مدارك، هو د، تحت الآية: ٣٥، ص ٩٦، ملتقطاً.

3 ....جمل، هو د، تحت الآية: ٢٥، ٣/ ٢٤.



434

#### (اب)مسلمان ہیں ہوگا تو تم اس پرغم نہ کھا ؤجو بیرکررہے ہیں۔

﴿ وَأُوْجِى إِلَى نُوْسِ : اورنوح كى طرف وى بيجي كن \_ اس آيت مين حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كويي نبروى كَنُ ہے کہان کی قوم کے جولوگ گفریراً ڑے ہوئے ہیں ان کا ایمان قبول کرنا محال ہے لہٰذاان کے ایمان قبول کرنے کی تو قع نهر تھیں۔ آبت کا خلاصہ بیہ ہے کہ الله تعالیٰ نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كی طرف وحی بھیجی کہ آب كی قوم كے جن لوگوں ہے ایمان قبول کرنے کی تو قع تھی وہ تو ایمان قبول کر چکے ،ان کے علاوہ جولوگ اپنے کفریر ہی قائم ہیں وہ اب کسی صورت ایمان قبول نہیں کریں گے لہذا اس طویل مدت ہے دوران کفار کی طرف سے آپ کوجس تکذیب، اِستہزاءاور اَ ذِیَّت کا سامنا ہوا اس برغم نہ کرو ،ان کفار کے کرتو ت ختم ہو گئے اور اب ان سے انتقام لینے کا وقت آ گیا ہے۔ <sup>(1)</sup> ایمان لانے والے حضرات کی تعداد مفسرین کے بیان کے مطابق تقریباً اسٹی (80)تھی۔

# وَاصْنَحِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَخِينَا وَلا يُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا \* اِنْهُمْ مُعْمُ قُونَ ﴿

ترجید کنزالایمان: اور شتی بناہمارے سامنے اور ہمارے تھم سے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا وہ ضرور وُ وہائے جا نیں گے۔

ترجیه کنزُ العِرفانِ: اور ہمارے سامنے اور ہمارے حکم سے شتی بنا وَاور (اب) ظالموں کے بارے میں مجھے سے بات نه کرنا۔ بیشک انہیں ضرور غرق کیا جائے گا۔

﴿ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِا عُيُنِنَا وَوَحْبِنَا: اور بهار بسامنے اور بهار بے هم سے شتی بناؤ۔ ﴾ جب الله تعالی نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كو بتا دياكه إن كى قوم ميں سے پہلے مسلمان ہوجانے والوں كے علاوہ كوئى اوراب مسلمان ہيں جوگا تواس كا تقاضا بيزها كه حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كوبيم علوم بهوجائ كه اللَّه نتعالى ان كافرول كوعذاب و بيخ والا ہے اور چونکہ عذاب کی طریقوں سے آسکتا تھااس لئے الله تعالی نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّاهِم كو بتا دیا كہوہ

1 ..... ابوسعود، هود، تحت الآية: ٣٦، ٣٨ ٢.

عذاب ڈبودیئے جانے کی صورت میں ہوگا اور ڈو بنے سے نجات کی صورت صرف کشتی کے ذریعے ممکن تھی اس لئے الله تعالیٰ نے حضرت نوح عَلیّهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کوشتی تیار کرنے کا حکم دیا چنانچہ ارشا دفر مایا کہ ہماری حفاظت میں اور ہماری تعلیم سے شتی بناؤاور ظالموں کے بارے میں مجھ سے اُن کی شفاعت اوران سے عذاب دور ہوجانے کی دعانہ کرنا کیونکہ غرق ہونااِن کا مقدر ہو چکاہے۔

مروی ہے کہ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نِهَ اللَّهُ تَعَالَیٰ کے حکم سے ساج کے درخت بوئے ، بیس سال میں یہ درخت تیار ہوئے ،اس عرصہ میں مُطُلُقاً کوئی بچہ پیدانہ ہوا ،اس سے پہلے جو بچے پیدا ہو جکے تھےوہ بالغ ہو گئے اوراُنہوں نے بھی حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كى وعوت قبول كرنے سے انكار كرديا پھر حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلامُ شَي بنانے میں مشغول ہو گئے ۔ (2)

وَيَصْنَعُ الْفُلْكُ فُ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلاٌّ قِنْ قُومِ مُسْخِرُ وَامِنْهُ فَقَالَ اِنْ تَسْخُرُوْا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخُرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخُرُوْنَ ﴿ فَسُوْفَ تَعْلَمُونَ لَا مَنْ يَا تِيهِ عَنَا ابُ يُخْزِيهِ وَ يَحِلُّ عَلَيْهِ عَنَا ابُ مُعْفِيمٌ اللهِ

ترجمة كنزالايمان: اورنوح كنتى بناتا ہے اور جب اس كى قوم كے سرداراس پر گزرتے اس پر بنتے بولا اگرتم ہم پر بنتے ہوتو ایک وفت ہمتم پرہسیں گے جبیباتم ہنتے ہو۔ تو اب جان جاؤگے کس پر آتا ہے وہ عذاب کہاسے رسوا کرے اور اتر تا ہے وہ عذاب جو ہمیشہ رہے۔

ترجیا کنزُ العِرفان: اورنوح کشتی بناتے رہے اوران کی قوم کے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے پاس سے گزرتا توان کا**ندان**اڑا تا۔ (نوح نے)فر مایا:اگرتم ہمارےاو پر بینتے ہوتوایک وقت ہم بھی تم پرایسے ہی ہنسیں گے جیسے

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٣٧، ٣٠ ٤ ٢، مدارك، هو د، تُحت الآية: ٣٧، ص ٩٦ ٤، ملتقطاً.

<sup>2 ....</sup>روح البيان، هود، تحت الآية: ٣٧، ٢٣/٤ .

تم ہنتے ہو۔ توعنقریب تمہیں بہتا چل جائے گا کہ کس پروہ عذاب آتا ہے جواسے ذلیل ورسوا کردے گا اور کس پر ہمیشہ رہنے والاعذاب اتر تاہے۔

﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ: اورنوح كَشْتَى بنات رہے۔ ﴾ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامُ شَتَى بناتے رہے اوران كى توم كے سرداروں میں سے جب بھی کوئی ان کے یاس سے گزرتا نوان کا مذاق اڑا تااور کہتا کہانے و ح اِعَلَیْهِ الصَّاوةُ وَالسَّلام ، کیا كررہے ہو؟ آپ فرماتے'' ايبامكان بنار ہا ہوں جو يانی پر چلے۔ يين كروہ بنتے كيونكه آپ كشتى جنگل ميں بنارہے تھے جہاں دور دور تک یانی نہ تھااور وہ لوگ مٰداق کے طور پر رہی تھی کہتے تھے کہ پہلے تو آپ نبی تھے اب بڑھئی ہو گئے۔حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نِے ان سے فر مایا اگرتم ہمارے اوپر مبنتے ہوتو ایک وقت ہم بھی تنہیں ہلاک ہوتا دیکھ کرتم برایسے ہی ہنسیں گے جیسےتم کشتی دیکھ کر ہنس رہے ہو۔ مروی ہے کہ بیرشتی دوسال میں تیار ہوئی اس کی لمبائی تین سوگز چوڑ ائی بیجیاس گز اُونیجائی تنس گزنھی،اس میں اور بھی اَ قوال ہیں۔اس کشتی میں تین در جے بنائے گئے تھے۔ بنچےوالے در جے میں جنگلی جانور، درندےاور کشراٹ الارض تھےاور درمیانی درجے میں چو پائے وغیرہ اوراوپر والے درجے میں خود حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ، آبِ كَسَاتُهَى اور حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كاجسدمبارك جوعورتول اورمَر دول كدرميان حائل تھااور کھانے وغیرہ کا سا مان تھا، برندے بھی اُو بروالے درجہ میں ہی تھے۔ <sup>(1)</sup>

﴿ فَسَوْ فَ تَعْلَمُونَ: توعنقريب تهمين بية چِل جائے گا۔ ﴾ اس آيت ميں پہلے عذاب سے دنيا ميں غرق ہونے کا عذاب مراد ہے اور دوسرے عذاب سے مراد آخرت میں جہنم کاعذاب ہے جو بھی ختم نہ ہوگا۔ <sup>(2)</sup>

حَتَّى إِذَا جَاءًا مُرْنَاوَفَا رَالتَّنُّورُ لَا قُلْنَا احْبِلُ فِيهَامِنُ كُلِّ زَوْجَدِ وَاهْلِكِ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ امْنَ وَمَا امْنَ مَعَةً إِلَّا قِلِيلٌ ۞

ترجية كنزالايمان: يهال تك كه جب بهاراحكم آيا ورتنوراً بلائهم نے فرمایا کشتی میں سوار كرلے ہرجنس میں سے ایک جوڑا نروماد ہ اور جن بربات بڑچکی ہےان کےسواا بینے گھر دالوں اور یا قی مسلمانوں کواوراس کےساتھ*ھ*م

<sup>1 .....</sup>خازن، هو د، تحت الآية: ٣٨، ٢/٢ د٣، مدارك، هو د، تحت ألآية: ٣٨، ص ٦ ٩٩، ملتقطاً.

<sup>2</sup> سسخازن، هو د، تحت الآية: ٣٩، ١/٢ ٣٥.

ترجها كنزُ العِرفان: يهال تك كه جب بها راحكم آكيا اور تنوراً بلنے لگا تو مهم نے فرمایا: هرجنس میں سے (نراور ماده كا) ایك ایک جوڑ ااور جن بر(عذاب کی ) بات پہلے طے ہو چکی ہےان کے سواا بنے گھر والوں کواور اہلِ ایمان کوکشتی میں سوار کرلو اوران کے ساتھ تھوڑ ہے لوگ ہی ایمان لائے تھے۔

﴿ حَتَّى إِذَا جَاءًا مُرْزًا: يهان تك كه جب بهاراتكم آسكيا- في حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَامُ مُستَى بناني ميس مصروف رہے بہاں تک کہان کی قوم برعذاب نازل ہونے اوران کی ہلا کت کا وقت آ گیا ،اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّافوةُ وَالسَّلام ہے اس عذاب کے نازل ہونے کی علامت بیر بیان فر مائی تھی کہ جبتم تنور میں سے یانی جوش مارتا ہوا دیکھوتو جان لينا كه عذاب نازل مون كاوفت آبيهنجا، چنانجه جب آب عَلَيْهِ الصَّالُوهُ وَالسَّلام في اسعلامت كوملا حظهر مايانوابين ساتفيول کے ساتھ کشنی میں سوار ہو گئے۔ (1) بعض مفسرین کے نز دیک اس تنور سے روئے زمین مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے یہی تنور مراد ہے جس میں روٹی بیکائی جاتی ہے، نیز اس تنور کے بارے میں بھی چند قول ہیں،ایک قول یہ ہے کہ وہ تنور بچقر کا تھاا ورحضرت حَوِّا دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالمٰی عَنْها کے تر کے میں ہے آ بے کو پہنچا تھا۔ وہ تنورشام میں موجو دتھا یا ہند میں ۔ (<sup>2)</sup> هِمِنُ كُلِّ زَوْجَدُنِ اثْنَكِينِ: برجبنس میں سے (نراور مادہ کا) ایک ایک جوڑا۔ کے جب تنور میں سے یانی نے جوش مارا توالله تعالیٰ نے حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُونِین طرح کی چیزیں کُشتی میں سوار کرنے کا حکم ارشا وفر مایا۔ (1) ..... برجنس ميں سے زاور ماوه كا ايك ايك جوڙا - حضرت حسن دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ فرماتے بين ' حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَانسَّلام نے اپنے ساتھ ان تمام جانوروں کا ایک ایک جوڑ اکشتی میں سوار کرلیا جو بچے جنتے ہوں یا انڈے دیتے ہوں ،البت

جومٹی سے پیدا ہوتے ہیں جیسے مجھر وغیرہ ان میں سے سی کوسوارنہ کیا۔ 'جانور آی عکیه الصَّلوةُ وَالسَّلام کے باس آتے تضاور آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كا دايال مِا تحصر براور بإيال ما ده بربر ثنا تفااور آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سواركرت جات تنظ البعض بزرگول سے مروی ہے کہ سانب اور بچھونے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَام كى بارگاہ میں حاضر ہوكرعرض كى كه ميں بھى اپنے ساتھ سوار كرليں \_حضرت نوح عَلَيْهِ الطّلوةُ وَالسَّلام نے ان سے فر مایا:تمهاری وجہ ہے ہم كہيں مصيبت کا شکار نہ ہوجا نبیں اس کئے میں تمہیں سوار نہیں کروں گا۔انہوں نے عرض کی: آپ ہمیں سوار کرلیں ،ہم آپ کواس بات کی صانت دیتے ہیں کہ جوآپ کا ذکر کرے گاہم اسے کوئی نقصان نہ پہنچا ئیس گے۔ لہٰذا جسے سانپ اور بچھو سے نقصان

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ١٠٤٠ ٣٤٧/٦، ملخصاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، هو د، تحت الآية: ٤٠، ٢/١ ٥٥-٢ ٥٥، ملخصاً

اسے إِنْ شَاءَ اللّٰهِ عَزُّو جَلَّ سانپ اور بچھوسے کوئی نقصان نہ پنچے گا۔

(2) .....حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ اللِّ خَانْه، يَكُلُّ سات افراد نظي، حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ،ان ك تین بیٹے سام، حام، یافث اوران تنیوں کی ہیویاں۔جن پر ہات پہلے طے ہوچکی،ان سے مراد حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى بِيوى واعلمه بع جوايمان نه لا فَي تقى اور آب عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَا بِيبًا كنعان ب، الله تعالى نه ان كى مهلاكت كا

(3) .....و ولوگ جوحضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام بِرايمان لائے۔ يكل 80 أفراد تھے۔ان كى تعداد كے بارے ميں اور بھی اُ قوال ہیں سیجے تعدا داللّٰہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کیونکہ اُن کی تعدا دکسی سیجے حدیث میں وار زہیں ہے۔ (2)

# وقال الم كَبُو افِيهَ اللهِ مَجْرَبَهَا وَمُرْسَهَا الآنِ مَ فِي اللهِ مَجْرَبَهَا وَمُرْسَهَا ﴿ إِنَّ مَ فِي اللَّهِ مَجْرَبُهُا وَمُرْسَهَا ﴿ إِنَّ مَ فِي اللَّهِ مِلْ مِنْ اللَّهِ مَجْرَبُهُا وَمُرْسَهَا ﴿ إِنَّ مَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَجْرَبُهُا وَمُرْسَهَا ﴿ إِنَّ مَ فِي اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا يَعْمُ اللَّهِ مَا يَعْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعْمُ اللَّهِ مَا يَعْمُ اللَّهُ ال

ترجمة كنزالايمان: اوربولااس ميں سوار ہوالله كے تام براس كا چلنا اوراس كائفہر نابيتك مير ارب ضرور بخشنے والامهر بان ہے۔

ترجها كنزُ العِرفان: اور (نوح نے) فرمایا: اس میں سوار ہوجاؤ۔ اس كا چلنا اور اس كا تھربر نااللّه ہى كے نام ير ہے۔ بيتك میراربضر در بخشنے والامہر بان ہے۔

﴿ بِسُمِ اللّٰهِ بِي كَ مَام بِرِ - ﴾ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے اپنے جن اُصحاب كوشتى ميں سوار كياان سے فر مایا: تم تشتی میں سوار ہوجاؤ ، اس کا چلنا اور اس کا تھہر نا اللّٰہ ءَزَّ وَجَلَّ ہی کے نام پر ہے۔حضرت ضحاک دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ فرمات بين كه جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ حِياسِتِ سَصِّى كَمْشَى جِلِيتُو بِسُسِمِ اللَّهِ فرمات تو كشتى جِلْنِكَتَى تَصَى اور جب جائے تھے کے گھر جائے بیسم الله فرماتے تو کھر جاتی تھی۔اس آبت میں بیعلیم ہے کہ بندے و جائے جب کوئی

2 .....صاوى، هود، نحت الآية: ٤٠، ٣/٢ ١٩-٣١٣، تفسيركبير، هود، تحت الآية: ٤٠، ٣٤٧/٦ ٣٤٨، ملتقطاً.

♦ تفسير صراط الحنان المنان المنان المنان المناس المن

جلدچهاچ

#### تشتی میں سوار ہونے کی دعا

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا عدوابيت ہے، حضورِ اقدس صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَع ارشا دفر مایا، میری امت میں سے جو تحض کشتی میں سوار ہوتے وقت یہ پڑھ لیتو وہ ڈو بنے سے محفوظ رہے گا'' ہسُم اللّٰہ الْمَلِكِ وَ مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدُرِهِ وَ الْآرُضُ جَمِيعًا قَبُضَتُهُ يَوُمَ الْقِيلَمَةِ وَ السَّمَوٰتُ مَطُوِيَّتُ بِيَمِينِهِ سُبُحْنَهُ وَ تَعَالَى عَمَّا يُشُرِكُونَ بِسُمِ اللَّهِ مَجْرَبَهَا وَمُرُسِهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ "(2)

# وَهِى تَجْرِى بِهِمْ فِي مَوْجِ كَالْجِبَالِ قَدْ وَنَا ذِى نُوْمُ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلِ لِيبنَى الْمُكَنِّمَ عَنَاوَلاتَكُنِ مَعَزِلِ لِيبنَى الْمُكْفِرِينَ ﴿

ترجية كنزالايمان: اوروه أنبيس ليح جاربى ہے ايسى موجوں ميں جيسے بہاڑ اورنوح نے اپنے بيٹے كو يكار ااوروه اس سے کنارے تھااے میرے نیچے ہمارے ساتھ سوار ہوجاا در کا فروں کے ساتھ نہ ہو۔

ترجیه کانوالعوفان: اوروه کشتی انہیں بہاڑجیسی موجوں کے درمیان لے کرچل رہی تھی اورنوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اوروہ اس (کشتی) سے (باہر) ایک کنارے برتھا: اے میرے بیٹے! تو ہمارے ساتھ سوار ہوجاا در کا فروں کے ساتھ نہ ہو۔

﴿ وَهِيَ تَجْدِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ: اوروه سُتَى انہيں پہاڑجيسى موجوں كے درميان لے كرچل ربى تقى ۔ ﴾ جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي قوم برعذاب نازل ہوا تو چالیس دن اور رات آسان سے بارش برستی رہی اور ز مین سے پانی اُبلتار ہا۔ پانی بہاڑوں سے اونچا ہو گیا یہاں تک کہ ہر چیز اس میں ڈوب کئی اور ہوااس شدت سے چل رہی ھی کہاس کی وجہ سے بہاڑوں کی ما ننداو تجی اپر س بلند ہور ہی تھیں، \_ (3)

1 سسخازن، هو د، تحت الآية: ۲ ، ۲/۳۵۳.

2 .....عجم الأوسط، باب الميم، من اسمه محمد، ٤/٩٢٤، الحديث: ٦١٢٦.

3 ....خازن، هو د، تحت الآية: ٢٤، ٣٥٣/٢ ملخصاً.

111

قَالَ سَاوِئَ إِلَى جَبَلِ يَعْصِنُفِي مِنَ الْمَاءِ فَالَلا عَاصِمُ الْبَوْمَ مِنَ الْمَاءِ فَالَلا عَاصِمُ الْبَوْمَ مِنَ الْمُؤْمِ وَعَالَ بَيْنَهُ مَا الْبَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْمَ قِبْنَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجمة كنزالايمان: بولا اب ميس كسى پهاڑكى پناه ليتا هول وہ مجھے بإنى سے بچالے گا كہا آج الله كے عذاب سے كوئى بچانے والانہيں مگر جس پروہ رحم كرے اوران كے بچے ميں موج آڑے آئى تو وہ ڈوبتوں ميں رہ گيا۔

ترجها کنوُالعِرفان: بیٹے نے کہا: میں ابھی کسی پہاڑی پناہ لے لیتا ہوں وہ مجھے پانی سے بچالے گا۔ (نوح نے) فرمایا: آج اللّٰہ کے عذاب سے کوئی بچانے والانہیں مگر (وہی بچے گا) جس پروہ رحم فرماد ہے اور ان کے درمیان میں لہر حائل ہوگئ تو وہ بھی غرق کئے جانے والوں میں سے ہوگیا۔

﴿ قَالَ سَادِی ٓ اللّه جَبُلِ: اس نے کہا: میں ابھی کسی پہاڑی پناہ لے لیتا ہوں۔ کی حضرت نوح عَلَیْہ الصَّلَوہُ وَالسَّلَام کی پارٹ کر کنعان نے کشتی میں سوار ہونے کی بجائے یہ جواب دیا کہ میں ابھی کسی پہاڑی پناہ لے لیتا ہوں وہ مجھے بانی سے بچالے گا۔ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے اس سے فرمایا '' آج کے دن اللّه تعالیٰ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں کین جس پر اللّه عَذَو جَلَّرَم فرما دینو وہ ڈو سنے سے نی سکتا ہے۔ پھر حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور الن کے بیٹے کنعان کے درمیان ایک لہر حائل ہوگئ تو کنعان بھی غرق کئے جانے والوں میں سے ہوگیا۔ (2)

1 ..... جلالين مع صاوى، هود، تحت الآية: ٤٢، ٣/٤ ٩٠.

2 سسخازن، هود، تحت الآية: ٣٥٣/٢ ٥٥.

فَكُونِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِق

## وَقِيْلَ يَائِنُ أَلِكُ مَاءَكِ وَلِيسَهَاءُ أَقْلِمِي وَغِيْضَ الْمَاءُ وَقُضِى الْا مُرُواسْتُوتَ عَلَى الْجُوْدِيّ وَقِيْلَ بُعُمَّ اللَّهُ وَمِ الظّلِينَ ٥

ترجمة كنزالايمان :اور علم فرمايا كياكها عزمين ايناياني نكل اوراع آسان هم جااورياني خشك كرديا كيااوركام تمام ہوااور شنی کوہ جودی برکھہری اور فرمایا گیا کہ دور ہوں بے انصاف لوگ۔

ترجيه الكنوالعرفان: اور حكم فرمايا كياكه احزمين! إنياباني نكل جااورات سمان! تقم جااور بإنى خشك كرديا كيااوركام تمام ہوگیااوروہ کشتی جودی پہاڑ برکھہرگئی اور فرمادیا گیا: ظالموں کے لئے دوری ہے۔

﴿ وَقِيْلَ: اور حَكُم فرما ما يكيا ﴾ جب طوفان ابني إنتها بريج ينج سيا اور الله تعالى نے حضرت نوح عَليْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كي قوم كو غرق كرديا توالله نغالي كي طرف سے زمين كوتكم فرمايا گيا كه اے زمين! اپناياني نگل جااور آسان كوتكم فرمايا گيا كه اے آسان! تهم جا \_ پيمر بإنى خشك كرديا كيا اورحضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَي قُوم كَي مِلا كت كا كام بورا موكيا \_حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَي شَتَى جِيمِ مهيني زمين ميس گھوم كرجودى بيها رُبرُ هُهر گئى، به بيها رُموصل يا شام كى حدود ميں واقع ہے، حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كُشْتَى مِين رسوي رجب كوبيتِ اور دسوي محرم كوشتى جودى بهارٌ بريطهرى تو آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے اس کے شکر کاروز ہ رکھااورا پنے تمام ساتھیوں کو بھی روز ہ رکھنے کا حکم فر مایا۔ <sup>(1)</sup>

## عاشورہ کےروزے کی فضیلت 🛞

وس محرم يعنى عاشوراكي دن روزه ركهنا سنت بي جبيها كه حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرمات ہیں: رسولِ کریم صَلَی اللهٔ یَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے عاشورا کوروز ہ خو در کھا اوراس کے رکھنے کا حکم فر مایا۔ <sup>(2)</sup>اوراس کی فضیلت کے بارے میں حضرت ابوقیا وہ رَضِیَ اللهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا

1 .....خازن، هو د، تحت الآية: ٤٤، ٢٥٣/٢-٤٥٥.

2 .....مسلم، كتاب الصيام، باب ايّ يوم يصام في عاشوراء، ص٧٧٥، الحديث: ١٣٤ (١٣٤).



## وَنَا لَى نُوحٌ سَّبُهُ فَقَالَ مَ بِإِنَّ الْبِي مِنَ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعُدَكَ الْحَقَّ وَ أَنْتَ أَحْكُمُ الْحُكِمِينَ ١

ترجمة كنزالايمان: اورنوح نے اپنے رب كو يكار اعرض كى اے ميرے رب مير ابيٹا بھى تو مير اگھروالا ہے اور بيشك تیرا وعده سجا ہے اور توسب سے بڑھ کرھکم والا۔

ترجيك كنزًالعِرفان: اورنوح نے اپنے رب كو پكارا تو عرض كى: اے مير برب! ميرابيا بھى تو مير ہے گھر والوں ميں سے ہے اور بیشک تیراوعدہ سچا ہے اور نوسب سے بڑا حاکم ہے۔

﴿ وَنَا لَى نُوحَ مَّ بَّهُ: اورنوح نے اپنے رب کو بکارا۔ ﴾ جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اوران کے بیٹے کنعان كدرميان لهرحائل موئى تو آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نِي اس كى نجات طلب كرتے موئ الله تعالى سے دعاكى "اے میرے رب! عَذَّوَ جَلَّ ، میرا بیٹا بھی تو میرے گھروالوں میں سے ہے اور تونے مجھ سے میری اور میرے گھروالوں کی نجات کا وعدہ فرمایا ہے۔ بے شک تیرا وعدہ سچا ہے اوراس وعدے کے بورا ہونے میں کوئی شکنہیں۔ بےشک توسب حاکموں سے برور مرحاننے والا اور سب سے زیاوہ عدل فر مانے والا ہے۔ <sup>(2)</sup>

يضخ ابومنصور ماتريدى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نِے فر ما يا كه حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كابيبًا كنعان منا فَق تصااور آب كسامنا يزآب كومومن ظاهر كرتاتها الروه اينا كفرظام ركرديتا توآب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ اللَّه تعالى عاس کی نجات کی دعانہ کرتے۔<sup>(3)</sup>

## قَالَ النُّوْحُ إِنَّادُ لَيْسَمِنَ أَهْلِكُ ۚ إِنَّادُ عَمَلُ غَيْرُ صَالِحٍ ۚ فَالاَتَسْعَانِ

1 ....مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلاثة ايام من كلُّ شهر... انخ، ص٥٨٩، الحديث: ١٩٢ (١٦٢).

2 سروح البيان، هود، تحت الآية: ٥٤، ١٣٨/٤.

3 ..... تاويلات اهل السنه، هود، تحت الآية: ٢٦، ٢٩/٢ ٥.

## مَاكَيْسُ لَكَ بِهُ عِلْمٌ ﴿ إِنِّي آعِظُكَ أَنْ تُكُونَ مِنَ الْجِهِلِينَ ۞

ترجهة كنزالايهان: فرمايا بنوح وه تير عركهر والول مين نبيل بينك اس ككام براينالائق بين تو مجھ سے وہ بات نه ما نگ جس كا تجھے علم نبيل ميں تجھے تصبحت فرما تا ہوں كه نا دان نه بن ۔

ترجها كَانُوالعِرفان: (الله نے) فرمایا: اینوح! بیشک وہ تیرے گھر والوں میں ہرگزنہیں، بیشک اس کاعمل اچھانہیں،
پستم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کروجس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرما تا ہوں کہ تو ان لوگوں میں سے نہ ہوجو جانتے نہیں۔

﴿ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ اَ هُلِكَ: بِينَكُ وه تير عُم والول مِين بِر گرنبين تفاه ﴾ ال سے مراد بيہ كدوه آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام بِرَائِيانِ لا فِي وَالول مِين سے مراد بيہ ہے كدوه آپ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كان گھر والول مِين سے نہ تفا بِرائيانِ لا فِي والول مِين سے نہ تفا بِرائيانِ لا فِي والول مِين سے نہ تفا بِن كُل آپ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كے ساتھ نجات كا اللَّه تعالى في وعده فرما يا تفاد

## نجات کے لئے صرف نسبی قرابت کا عتبار نہیں رہے

اس آیت سے ثابت ہوا کہ نجات کیلئے صرف نسبی قرابت کا اعتبار نہیں بلکہ اس کیلئے ایمان شرط ہے جیسے کنعان کو حضرت نوح عَلَیْہِ الصَّلٰوٰۃ وَالسَّلَام سے نبی قرابت توبدرجہا ولی حاصل تھی لیکن چونکہ دینی قرابت یعنی ایمان حاصل نہ تھا اس لئے اللّٰہ تعالیٰ نے اس کی حضرت نوح عَلَیْہِ الصَّلٰوٰۃ وَالسَّلَام سے قرابت کی فی فرمادی۔

﴿ إِنَّهُ عَبَلُ عَبُيْرُ صَالِحٍ: بِيْكُ اس كَامُلُ الْجِمَا بَيْنِ تَعَادَ ﴾ ايك قول بدي كماس آيت ميں حضرت نوح عَليْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ

كسوال كي بارے ميں كلام ہے۔ اس صورت ميں آيت كامعنى بد ہوگا كہ اللّٰه تعالى نے حضرت نوح عَليْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ

عن مایا ' اے نوح ! عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ ، آپ نے جوسوال كيا وہ قبول نہيں كيا جائے گا كيونكہ اللّٰه تعالى صرف مسلما نول

كون ميں شفاعت قبول فرما تا ہے لہٰذا آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كا اپنے بيٹے كى نجات كاسوال كرنا درست نہيں۔

عميہ: يا در ہے كماس سوال سے منصب نبوت ميں كوئى حَرج واقع نہيں ہوتا كيونكہ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ

444

ابنے بیٹے کا ظہارِ اسلام کی وجہ سے اسے مسلمان مجھتے تھے اور انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ظاہر پرہی تھم لگاتے تھے۔ دوسراقول یہ ہے کہ اس آیت میں حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے بیٹے کے بارے میں کلام ہے، اس صورت میں آیت کا معنی یہ ہے کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے بیٹے کے کمل ایجھے نہ تھے وہ شرک کرتا اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کو جَعِثَلاتا تھا۔ دوسراقول رائج ہے۔ (1)

﴿ فَلَا تَسْتَكُنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ بِينَ مِن مِعْ مِعْ اللهِ عَالَى اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهَا اللهُ اللهِ اله

## قَالَ مَنْ إِنِّى اَعُوْدُ بِكَ اَنَ اَسْكُلُكُ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ إِلَّا تَغْفِرُ لِيُ وَالْمَاكِم وَتَرْحَنْنَ ٱكُنْ مِنَ الْخُسِرِينَ ۞

ترجههٔ کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب میں تیری پناہ جا ہتا ہول کہ تجھ سے وہ چیز مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اور اگر تو مجھے نہ بخشے اور رحم نہ کرے تو میں زیاں کار ہوجاؤں۔

ترجيه فكنزُ العِرفان: عرض كى: اے ميرے رب! ميں تيرى بناه جا ہتا ہول كه تجھ سے وہ چيز ما تگول جس كا مجھے علم نہيں

1 .....صاوى، هود، تحت الآية: ٤٦، ٣/٥ ٩١، تفسير كبير، هود، تحت الآية: ٤٦، ٧/٦ ٣٥، ملتقطاً.

2 .....صاوى، هود، تحت الآية: ٤٦، ٩١٦/٣.

و تفسير صراط الجنان

جلدجكام

﴿ قَالَ مَ بِالْفَا أَعُودُ بِكَ: عرض كى: اعمير عرب! مين تيرى پناه جا بتا بول - ﴿ جب الله تعالى كى طرف سے حضرت نوح عَلَيْهِ الطَّلُوةُ وَالسَّلام كَي تربيت هو كُي تو آب نے عرض كى: اے ميرے رب! ميں اس بات سے نيرى پناه جا ہتا ہوں کہ بچھ سے وہ چیز مانگوں جس کے بارے میں مجھے علم نہیں کہا سے حاصل کرنا حکمت کے تقاضے کے مطابق ہے یانہیں اورا گرتونے میرےاُ س سوال پرمیری مغفرت نہ فر مائی اور میری عرض قبول فر ما کرمیرے او بررحم نہ فر مایا تو میرا شار بھی نقصان اٹھانے والوں میں ہوجائے گا۔ <sup>(1)</sup>

### حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ معصوم بين

اس آبیت میں حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام کے مقام رضا بالقصاء برفائز ہونے کا بڑا پیارا اِظہار ہے کہسگا بیٹا نگاہوں کےسامنے ہلاک ہوااور وعدہِ الٰہی کے پیشِ نظر دعا فر مائی کیکن حقیقتِ حال معلوم ہونے اور اللّٰہ نتعالیٰ کے تنبیبہ فرمانے سے فوراً عاجزی کے ساتھ اپنی مغفرت اور رحم الہی کی دعاماً نگنا شروع کر دی۔ سُبُحَانَ اللّٰه ، سُبُحَانَ اللّٰه۔ اے الله! حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كے صدفے ہميں بھى تيرى قضاير راضى رہنے كى تو فيق عطا فرما۔

علامه احمرصاوى دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين "اس آيت سے بيرتابت بيس موتا كه حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام ہے اُس چیز کامطالبہ کر کے جس کے بارے میں وہ جانتے نہ تھے کوئی گناہ سرز دہوا تھا کیونکہ حضرت نوح عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام برطرح كَصغيره كبيره كنا مول معصوم بيل اور حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام في جوابيخ بيني كي نجات كا سوال کیااس کی وجہ پیھی کہ اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت توح عَلَیْهِ انصَّاوٰ ۃُ وَانسَّلام ہے وعدہ فر مایا تھا کہ وہ ان کے گھر والوں کو نجات عطافر مائے گاءاس سے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام نے يہمجھا كمان كابينًا بھى چونكمان كے گھروالول ميں سے ہاں گئے میر بھی ان نجات پانے والوں میں شامل ہے، جب الله تعالیٰ نے اس پران کی تربیت فر مائی تو حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كوابيخ على برول مين ندامت محسوس جوئى اورآب نالله تعالى يه مغفرت ورحمت كاسوال لیا۔ بیرا یسے ہی ہے جیسے حضرت آ دم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كا درخت سے كھانے والا معاملہ اور بیر گناہ ہیں بلكہ ان كاتعلق حَسَنَاتُ الْأَبْرَارِ سَيِّنَاتُ الْمُقرَّبِيْنَ (نَيُول كَجُونَيَك كام بِي مقربول كَنْ مِي كناه بي) سے ہے۔

<sup>1 ....</sup>روح البيان، هود، تحت الآية: ٧٤، ٤/٩٣١ - ١٤٠.

<sup>2 .....</sup> صاوى، هو د، تحت الآية: ٧٤، ٣/٢ ٩٠.

## قِيْلَ لِنُوْحُ اهْبِطْ بِسَلْمٍ مِنْنَا وَبَرَكْتِ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمْمِ مِنْ مَعَكَ اللَّهِ فِي الْمُومِ مِنْ مَعَكَ اللَّهِ وَيَلَى الْمُومِ مِنْ مَعَكَ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الل

ترجہ کنزالایمان: فرمایا گیاا نے نوح کشتی سے اتر ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور تیرے ساتھ کے کچھ گروہ وہ ہیں جنہیں ہم دنیا برشنے دیں گے پھر انہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب پہنچ گا۔

ترجها کنوالعوقان: فرمایا گیا: اے نوح! ہماری طرف سے اس سلامتی اوران برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر وجوتم پر اور تہاری طرف اور تہاری طرف اور تہاری طرف اور تہاری طرف کے ساتھیوں کی جماعتوں پر ہیں اور کچھ جماعتیں ایسی ہیں جنہیں ہم فائد بے دیں گے بھرانہیں ہماری طرف سے در دناک عذاب بہنچ گا۔

﴿ وَيُلَ : فرمایا گیا۔ ﴾ آیت میں فدکورسلامتی میں قیامت تک آنے والا ہرمومن مرداور عورت داخل ہے اور برکتوں سے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی پیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی غیروی کرنے والوں کی کثرت مراد ہے کہ بکثرت انبیاء عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اورائمہُ وین دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام اورائمہُ وین دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ورائمہُ وین دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ورائمہُ وین دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ورائمہُ وین دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے بعد پیدا ہونے والے کافرگروہ مراد ہیں جہیں وردن الله تعالٰی ان کی مقررہ مرتوں تک فراخی عیش اور وسعت رزق عطافر مائے گا پھرانہیں اللَّه تعالٰی کی طرف سے آخرت میں دردناک عذاب بہنچ گا۔ اس میں قیامت تک آنے والا ہرکافرم داورکافرہ عورت داخل ہے۔ (1)

## تِلْكَ مِنَ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوْحِيْهَ آلِيُكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا آنْتَ وَلَا قَوْمُكَ

1 .....صاوى، هود، تحت الآية: ٤٨، ٣/٣ ، ٩١ ، محازن، هود، تحت الآية: ٤٨، ٣٥٥/٣، مدارك، هود، تحت الآية: ٤٨، ص ١ .٥٠ ملتقطاً.

2 .....صاوى، هود، تحت الآية: ٨٤، ٣/٣ ٩١٧-٩.

فَكُنْ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ

جلدجهام

## مِنْ قَبْلِ هُنَا أَ فَاصْبِرُ أَ إِنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْتُقْقِبُ فَا أَعَاقِبَةً لِلْتُقْقِبُ فَ

ترجمة كنزالايمان: يغيب كي خبري بين كه بهم تمهاري طرف وحي كرتے بين انہيں نتم جانتے تھے نة تمهاري قوم اس سے بہلے تو صبر کرو بیشک بھلاانجام پر ہیز گاروں کا۔

ترجهة كنزًالعِرفان: يه يجه غيب كى خبرين بين جوجم تههارى طرف وحى كرتے بين -اس سے يهلے نتم أنهين جانتے تھے اورنة تمهاری قوم جانتی تھی توتم صبر کرو بیتک اچھاانجام پر ہیز گاروں کے لئے ہے۔

﴿ وَلَكُ مِنَ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَعِيبِ مَا خَبِرِي بِيل - ﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مَ حَطَاب كرت مون الشَّا وفرمايا كما حبيب إصَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ ، حضرت أوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام اوران کی قوم کے جس واقعے کی ہم نے آپ کوخبر دی ہے غیب کی خبر وں میں سے ہے جوہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ آپ برقرآن نازل ہونے سے پہلے آپ اور آپ کی قوم ان نیبی خبروں کو نفصیل ہے نہیں جانتی تھی لہٰذااے حبیب! صَلّی اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، حس طرح حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلام في الزينو م كى اذينول برصبر كيااسى طرح آب بهى ايني قوم کے مشرکین کی اذبیّوں برصبر کریں ، بے شک اچھاانجام بعنی دشمنوں کے خلاف مدد ، فنخ اوراً خروی سعادتوں کے حصول کے ذریعے کا میا بی ایمان والوں کے لئے ہے۔<sup>(1)</sup>

وَ إِلَّى عَادِ أَخَاهُمْ هُوْدًا لَا قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُو اللَّهُ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرُهُ لَا إِنَ أَنْتُمْ إِلَّامُفْتَرُونَ ۞

1 سسخازن، هو د، تحت الآية: ٩٤، ٢/٢٥٦-٧٥٦.



ترجیه کنزالعِرفان: اور عاد کی طرف ان کے ہم قوم ہودکو بھیجا۔ فر مایا: اے میری قوم! الله کی عبادت کرو،اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہتم تو صرف بہتان لگانے والے ہو۔

﴿ وَ إِلَّى عَادِ ٱخَاهُمْ هُوْدًا: اورعا د كي طرف ان كے ہم توم ہودكو بھيجا۔ ﴾ اس سورت ميں بيان كئے گئے واقعات ميں سے بیدوسرا واقعہ ہے۔اس آبیت میں اللّٰہ تعالٰی نے حضرت ہود عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کُوتُوم عا دکا بھائی فر مایا،اس سے مراد و بني بهائي نهيس بلكه نسب كاعتبار سے بھائي ہونا مراد ہے كيونكه حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كانعلق قبيلهِ عاد سے تھاء یے عرب کا قبیلہ تھااور یمن کے قریب ان کی رہائش تھی۔ (1)

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم انتماللّٰه تعالیٰ کی وحد انبیت کا ا قر ارکر واورعبا دت کرنے میں کسی کواس کا نثر بیک نہ گھہرا ؤ ہنمہارامعبو داللّٰہ تعالیٰ ہی ہے، یہ بت جن کی تم یو جا کر رہے ہو تنہارے معبود ہر گزنہیں کیونکہ بیتو پیخر کے ہیں اور کوئی نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے تمہارا بیدعویٰ جھوٹا ہے کہ اللّٰہ ءَزُّوَ جَلَّ کے لئے شریک ہیں اورتم ان شریکوں کی عبادت کرتے ہو۔ (2)

نوك: حضرت مودعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكُام اوران كَي قوم عا ديم تتعكَّق بعض تفصيلات سورةُ اعراف آيت 65 تا 72 میں گڑ رچکی ہیں۔

## لِقَوْمِ لِآ السَّلُكُمُ عَكَيْهِ اَجْرًا الْإِنَ اَجْرِى إِلَّا عَلَى الَّذِي فَطَى فِي الْ إَفَلَا تَعْقِلُونَ @

ترجمة كنزالايمان: احقوم ميں اس برتم سے بچھا جرت نہيں مانگتاميري مزدوري تواسي كے ذمه ہے جس نے مجھے بيدا كما تو كماتمهبين عقال نهيس\_

ترجیه کنزالعِرفان: اے میری قوم! میں اس پرتم سے کوئی اجزت نہیں مانگتا۔میر ااجرتواسی کے ذمہ ہے؟

1 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٥٠، ٢٦٢/٦.

2 ..... خازن، هو د، تحت الآية: ٥٠، ٧/٢، ٣٥، صاوى، هو د، تحت الآية: ٥٠، ٣/٧ ٩، ملتقطًا.

﴿ لِقَوْمِ: اے میری قوم! ۔ ﴾ یعنی تمهیں الله تعالی کی وحدا نیت اوراس کے اُحکامات کی تبلیغ کرنے سے میرامقصد پیہیں کہتم میرےاتعمل کی دجہ سے مجھے مال وغیرہ کوئی اجرت دو،میراا جروثواب تواہی کے ذمہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا تو کیا تنہیں عقل نہیں کہا تناسمجھ سکو کہ جو محض بے غرض نصیحت کرتا ہے وہ یقیناً خیرخوا ہ اور سجا ہے۔ <sup>(1)</sup>

## تبلیغ کے کامکسی لا کچ کے بغیر کئے جائیں 😪

يا در ہے كہانبياءِ كرام عَلَيْهِمُ انصَّلُوهُ وَالسَّلَام نِي كُسى لا في كے بغير دين كي نبليغ كافريضه سرانجام ديا اور با قاعدہ اس کاا ظہار بھی فر مایا کتبلیغ سے ان کا مقصد مال یا کوئی منصب حاصل کرنانہیں بلکہ وہصرف اپنے رب عَزَّ وَ جَلَّ کی رضااور اس کی طرف سے ملنے والے اجروثو اب کے طلبگار ہیں ،اس سے معلوم ہوا کہ خالص نصیحت وہ ہوتی ہے جوکسی لا لیج اور غرض کے بغیر ہوا وراس سے صرف اللّٰہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنامقصود ہو،اس لئے مسلمانوں کو بھی جاہئے کہ وہ کسی لا کچ کے بغیر تبلیغ دین کا فریضہ ادا کریں اور حتی الإ مکان کسی اجرت کے بغیر تبلیغ کے کام کریں۔

وَ لِقَوْمِ السَّعْفِمُ وَامَ اللَّهُ مُنْمَ ثُورُ وَاللَّهِ اللَّهُ مَاءَ عَلَيْكُمُ مِّلُ مَا الَّا الَّا يَزِدُكُمْ قُو تَا لِي قُوتِكُمْ وَلاتَتَو لَّهِ امْجُرِمِينَ ﴿

ترجهة كنزالايمان: اورا ميري قوم ايخ رب سے معافی جا ہو پھراس كى طرف رجوع لاؤتم يرز وركا ياني جيج گااور تم میں جننی توت ہےاں سے اور زیادہ دے گا اور جرم کرتے ہوئے روگر دانی نہ کرو۔

ترجيه كَنْ العِرفان: اوراے ميري قوم!تم اپنے رب سے معافی مانگو پھراس كى بارگاہ ميں توبه كروتو وہ تم يرموسلا دھار بارش بھیجے گااورتہہاری قوت کے ساتھ مزید قوت زیادہ کرے گااورتم مجرم بن کرمنہ نہ بھیرو۔

﴿ وَلِقَوْمِ : اورا بِ ميرى قوم! ﴾ جب قوم عاد نے حضرت مود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَى رعوت قبول نه كى تواللَّه تعالى نے أن

.....صاوى، هود، تحت الآية: ١ ٥، ٣/٧ ٩، روح البيان، هود، تحت الآية: ١٥، ٤٦/٤، ١، ملتقطاً.

کے تفر کے سبب تین سال تک بارش مَو قوف کر دی اور نہایت شدید قحط نمو دار ہواا ورأن کی عور توں کو بانجھ کر دیا ، جب بیلوگ بہت يريثان ہوتے تو حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نے وعدہ فرما يا كه اگروہ اللّٰه تعالىٰ برايمان لائيں اوراس كےرسول کی تصدیق کریں اوراس کے حضورتو بہواستغفار کریں تواللّٰہ تعالیٰ بارش بھیجے گااوراُن کی زمینوں کوسرسبز وشاداب کر کے تاز ه زندگی عطافر مائے گااور قوت واَولا ددےگا۔

## استغفاركي بركت

حضرت امام حسن دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أيك مرتبه حضرت الميرمعا وبيد دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَ ياس تشريف لے گئے تُو آپِ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ ہے حضرت امیر معاوید دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ کے ایک ملازم نے کہا کہ میں مالدار آ دمی ہول مگرمیرے ما*ل كوئى اولا دنہيں، مجھے كوئى ايسى چيز بنا پئے جس سے اللّٰه ءَ*زُّوَ جَلَّ مجھے اولا در ہے۔ آپ دَ ضِيَ اللّٰهُ مَعَالٰي عَنْهُ نے فر مايا: استنغفار یر ها کرو۔اس نے استغفار کی یہاں تک کثرت کی کہروزانہ سات سومر تنبہ اِستغفار پڑھنے لگا،اس کی برکت سے اس شخص کے دس بیٹے ہوئے ، جب بیربات حضرت امیر معاویہ رَضِیَ اللهٔ تعَالیٰ عَنهٔ کومعلوم ہوئی توانہوں نے اس شخص سے فرمایا کہ تونے حضرت امام حسن دَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنُهُ سے بير كيول نهوريا فن كيا كه بيمل آب دَضِيَ اللَّهُ تعَالَى عَنْهُ نَعَ الْيَاعَةُ مَا يا اللَّهُ عَالَى عَنْهُ نَعَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نَعَ الْيَاعَةُ مِا يا اللَّهُ عَلَى عَنْهُ فَ كَهَالَ سِي فَرِ ما يا ا دوسری مرتبہ جب اس شخص کوحضرت امام حسن دَضِیَ اللهُ قعَ اللي عَنهُ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تواس نے بیرور یافت کیا۔ حضرت امام حسن رضي اللهُ تعَالَى عنهُ ن فرمايا كه تون حضرت بهود عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كا قول نهيس سناجواً نهول فرمايا " يَزِدُكُمُ قُو اللَّهُ قُو لِكُمُ "(الله تهاري قوت كساتهم زير قوت زياده كركا) اور حضرت توح عَلَيْهِ الصَّلوة وَالسَّلام كا ىيارىثا دېبى سنا<sup>د د</sup> يُبنىد دُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِيْنَ ''(الله مال اور بيون سے تبهارى مدد كرے گا)<sup>(1)</sup> لعنى كثر تيرزق اور حصول اولا دے لئے استعفار کا بکثرت میر هنا قرآنی عمل ہے۔

## وَمَانَحُنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿

1 .....مدارك، هود، تحت الآية: ٥٠٢ ص ٢٥٠.

ترجمة كنزالايمان: بولے اے ہودتم كوئى دليل كرہمارے پاس نہ آئے اور ہم خالى تہارے كے سے اپنے خداؤں کوچھوڑنے کے ہیں نہمہاری بات پریقین لائیں۔

ترجها كنزاليرفان: انهول نے كہا: اے مود! تم ہمارے ياس كوئى دليل لے كرنہيں آئے اور ہم صرف تمهارے كہنے سے اپنے خدا وَال کوجھوڑنے والے ہیں ہیں اور نہ ہی تمہاری بات پریقین کرنے والے ہیں۔

﴿ قَالُو البَهُودُ: انهول نے كہا: اے مود! ﴾ حضرت مود عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَى قوم نے مذاق ارَّاتے موئے اور عناد كے طور پریہ جواب دیا کہاہے ہود! تم ہمارے یاس کوئی دلیل لے کرنہیں آئے جوتمہارے دعوے کی صحت پر دلالت کرتی۔ بيربات أنهول نے بالكل غلط اور جھوٹ كهي تھي كيونكه حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے انہيں جوم عجزات دكھائے تھے

﴿ وَمَانَحُنُ بِتَنَاسِ كِنَ الْمِهَنِنَا: اور ہم اپنے خداؤں کوچھوڑنے والے ہیں ہیں۔ ﴾ کفار اِس بات کا اِعتراف کرتے تھے ک نفع ونقصان پہنچانے کا اختیار صرف اللّٰہ نعالی کو ہے جبکہ اس کے برنکس بت کوئی نفع ونقصان نہیں پہنچا سکتے ،اس کے باوجودانہوں نے حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام سے بيكہاكهم آب كى بات كى وجدسے ابنے بنوں كى عبادت كرنانهيں جھوڑیں گے بلکہ ہماری عقل اور ہمارا دل حکم دے گاتو جھوڑیں گے۔ان کی بیہ بات اور مزیدان کا بیکہنا ''اور نہ ہی تمہاری بات بریقین کریں گئے 'بھی ان کے کفریر إصرار، اینے آباء وا جدادی اندھی تقلیدا ورحضرت ہود عَلَیٰہ الصَّلٰوةُ وَالسَّلام کی تکذیب پردلالت کرتاہے۔<sup>(2)</sup>

إِنْ تَقُولُ إِلَّا اعْتَالِكَ بَعْضُ الِهَتِنَا بِسُوْءٍ عَالَ إِنِّي أَشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَا وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَمَا اللَّهُ وَكُونَ اللَّهِ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُ وَفِي جَرِيعًا

1 .....يضاوي، هو د، تحت الآية: ۲۲، ۲۳۹/۳ - ۲۲.

سيركبير، هو د، تحت الآية: ٣٦٤/٦،٥٣.



ترجیه کنزالعِرفان: ہم تو صرف بیہ کہتے ہیں کہ ہمارے کسی معبود نے تم پرکوئی برائی پہنچادی ہے۔ (ہودنے) فرمایا: میں اللّٰه کو گواہ بنا تا ہوں اور تم سب ( بھی ) گواہ ہوجاؤ کہ میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم اللّٰه کے سوااس کا نثر یک ٹھہراتے ہو۔ تتم سب مل کر میرے او برداؤ چلاؤ کھر مجھے مہلت نہ دو۔

﴿ إِنْ نَقُولُ: ہم تو صرف بد كہتے ہیں۔ ﴾ حضرت ہود عليٰهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى قوم نے كَها: '' بِ شك اے ہود! تم جو ہمارى خالفت كرر ہے ہواور ہمارے بتوں كو برا كہتے ہواى وجہ سے ان بتوں نے تم سے اِنتقام ليتے ہوئے تمہيں ديوانه كرديا ہے۔ اس سے ان كى مراديہ ہے كه اب جو بحص ہم ہم ہم كى باتيں ہیں۔ (مَعَاذَ الله ) حضرت ہود عليهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نَا اَس سے ان كى مراديہ ہے كہ اب جو بحص ہم ہم كى باتيں ہيں۔ (مَعَاذَ الله ) حضرت ہود عليهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نَا اَسْ بِينَ اِللَّهِ عَلَى اللّهُ عَذَوْ وَ عَلَيْ كُولُونُ مِنَا تَا ہوں اور تم سب بھى ميرى اس بات برگواہ ہوجاؤكه ميں ان سب بتوں سے بيزار ہوں جنہيں تم اللّه عَذَوْ جَلَّ كا شركي تُظهراتے ہواوران كى عبادت كرتے ہو۔ (1)

1 .....خازن، هود، تحت الآية: ٤٥، ٢/٧٥٣-٥٥٨.

فسيرص لظ الجنان

کوکوئی نقصان پہنچانے سے عاجز رہی۔(1)

## اِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ مَ إِنِّ وَمَ بِلِكُمْ مَا صِنْ دَا بَيْتِ اللهُ وَاخِنَّا بِنَاصِينِهَا اللهُ وَاخِنَّا بِنَاصِينَهُا

ترجمة كنزالايمان: ميں نے الله پر بھروسه كيا جوميرارب ہے اور تمهارارب، كوئى جلنے والانہيں جس كى چوٹى اس كے قبضه تدرت ميں نه ہو بيتك ميرارب سيد ھے راسته پر ملتاہے۔

ترجها کنزالعرفان: میں نے اللّه بر بھروسه کرلیا ہے جومیر ااور تمہارارب ہے۔ زمین بر چلنے والا کوئی جانداراییا نہیں جس کی بیشانی اس کے قبضہ قدرت میں نہ ہو۔ بیشک میرارب سید ھے راستہ برماتا ہے۔

﴿ إِنِّى تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ : میں نے الله پر جروسه کرلیا ہے۔ ﴾ یعنی تم اگر چه ہرطرح سے کوشش کر کے دیکھ لولیکن مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے کیونکہ مجھے الله ءَوَّوَ جَلَّ پر تو کل اور اسی کی حفاظت پر جمروسہ ہے، وہ میرا اور تہہارا دونوں کا مالک ہے، کوئی چیز مجھے پہنچ نہیں سکتی جب تک وہ اسے دور کرر ہا ہے اور نہ ہی کوئی مجھ پر قدرت حاصل کر سکتا ہے جب تک الله عَزَّوَ جَلَّ کی طرف سے اسے قدرت حاصل نہ ہو، چھراس بات کی دلیل دیتے ہوئے فر مایا کہ روئے زمین پر کوئی جاندارالیا نہیں جس کا وہ مالک اور اس پر قادر نہ ہو، تو الله عَزَّوَ جَلَّ جیسے جا ہتا ہے اس میں تَصَرُّ ف فر ما تا ہے۔ (2)

فَإِنْ تَوْلَوْا فَقَدُا لِلْغُتُكُمْ مَّا أَنْ سِلْتُ بِهَ إِلَيْكُمْ لَو يَسْتَخْلِفُ مَ بِيِّ فَإِنْ تَوْلُفُ مَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مَ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ مَ وَلَا تَضْمُ وَنَهُ شَيَّا لَا إِنْ مَ إِنْ عَلَى كُلِ شَيْءً حَفِيظً هِ وَلَا تَضْمُ وَلَا تَضْمُ وَنَهُ شَيَّا لَا إِنْ مَ إِنْ عَلَى كُلِ شَيْءً حَفِيظً هِ وَلَا تَضْمُ وَلَا تَضْمُ وَلَا تَضْمُ وَلَا تَضْمُ وَلَا تَضْمُ وَلَا تَضْمُ وَلَا تَصْمُ وَلَا قَالَ مِنْ مُ وَلَا تَصْمُ وَلَا عَلَى مُ الْعُلْ فَلَا عَلَى كُلِ شَيْءًا مُنْ مُنْ فَالْمُ عَلَى مُنْ مِنْ عَلَى كُلُوا مُنْ مُ وَلَا تَصْمُ وَلَا عَلَى مُنْ اللّهُ عَلَى كُلُوا مُنْ مُنْ عَلَى كُلُ اللّهُ فَا عَلَى كُلُوا مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ فَاللّهُ عَلَى كُلُوا مُنْ فَا عُلْلُ اللّهُ فَالْمُ فَا عَلَى كُلُوا مُنْ عَلَى كُلُوا مُنْ فَا عَلَى كُلُوا مُنْ مُنْ مُنْ اللّهُ عَلَى كُلُوا مُنْ مُنْ مُنْ فَا عَلَى كُلُوا مُنْ مُنْ عُلِي اللّهُ عَلَى كُلُوا مُنْ فَا عَلَى كُلُوا مُنْ عَلَى كُلُوا مُنْ عَلَى كُلُوا مُنْ عَلَى كُلُوا مُنْ عَلَيْكُمُ عَلَى عُلْ مُنْ عَلَى كُلُوا مُنْ عُلْ مُنْ فَا عُلْمُ اللّهُ عُلْكُ مُنْ مُنْ عُلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلَى عُلْمُ عَلَى كُلُوا مُنْ عُلْمُ عَلَى كُلُ

ترجية كنزالايمان: پيراگرتم مونه پيروتو مين تههيل پنجا جاجوتههاري طرف لے كر بھيجا گيا اور مير ارب تمهاري جگه اوروں

الآية: ٥٥، ص٢٠٥، متقطاً.

2 .....بيضاوي، هود، تحت الآية: ٦٥، ٣/، ٢٤١-٢٤٠

**= ﴿ تَفَسِيرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ** 

جلدجهاج

### کولے آئے گااورتم اس کا بچھے نہ بگاڑ سکو گے بیٹنک میرارب ہرنتے برنگہبان ہے۔

ترجيهة كنزالعِرفان: چرا گرتم منه چيروتو مين تههين أس كي تبليغ كرچكا هول جس كے ساتھ مجھے تبهاري طرف بھيجا كيا تھا اورمیرارب تمہاری جگہ دوسروں کو لے آئے گا اورتم اس کا میچھ نہ بگا ڈسکو گے بیٹک میرارب ہر شے برنگہبان ہے۔

﴿ فَإِنْ تَوَكُّوا : كِيمِ الرَّمْ منه كِيمِرو . ﴾ يعنى جس دين كے ساتھ ميں تمہاري طرف بھيجا گيا ہوں ،اگرتم اس برايمان لانے سے إعراض كرونؤ جس دين كے ساتھ مجھے تمہارى طرف بھيجا گيا تھا ميں تمہيں اس كى تبليغ كرچكا ہوں اوراس ميں مجھ سے کوئی کمی واقع نہیں ہوئی البتذا سے قبول نہ کرنے کی بنابرتم سے خطا سرز دہوئی ہے، اگرتم نے ایمان لانے سے اعراض کیا اور جواحکام میں تمہاری طرف لایا ہوں اُنہیں قبول نہ کیا تواللّہ عَزَّ وَجَلَّمْهِمِیں ہلاک کردےگااور تمہاری بچائے ایک دوسری توم کوتمہارے شہروں اوراً موال کا مالک بنادے گا جو کہاس کی وحدانیت کا اقر ارکرنے والے ہوں گے اوراسی کی عیادت کریں گے اور تم اس کا بچھ نہ بگاڑ سکو گے کیونکہ وہ اس سے یا ک ہے کہ اسے کوئی نقصان پہنچ سکے،لہذا تمہاری روگر دانی کا جونقصان ہے وہ تہہیں کو بہنچے گا۔ بیشک میراربءَ ؤَ وَ جَلَّ ہرشے برنگہبان ہے، وہی تمہارے شریے میری حفاظت فرمائے گااورتم میں سے کسی کا قول یافعل اس سے چھیا ہوانہیں اور نہ ہی وہ تبہاری پکڑ سے غافل ہے۔ (1)

### آيت و فَإِنْ تُولِّوا فَقَلُ اللَّعْتُكُمْ "سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دویا تیں معلوم ہوئیں

(1)....انبياء كرام عَلَيْهم الصلوة و السَّلام ايني امت تك سار عشرعي أحكام ايني حيات شريف ميس پهنجاوية بين كوني بات جھیانہیں رکھتے۔

(2).....الله تعالیٰ کا قانون په ہے که اگر کوئی قوم دین کی خدمت نه کرے، توالله نعالیٰ اسے بربا وکر کے دوسری قوم اس کی جگہ مقرر فر مادیتا ہے، جیسے ابوجہل وغیرہ نے سرکشی کی تو انہیں ہلاک فر ما کرمدینہ طیبہ کے انصار سے دین کی خدمت لے لی۔ہم اس خدائے قادِرو قیوم کے حاجت مند ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے۔

الآية: ٥٠ / ٨/٢ مدارك، هو د، تحت الآية: ٥٠ ص ٣٠ ٥٠ ملتقطاً.

## وَنَجِيبُهُم مِنْ عَنَابِ عَلِيظٍ ١

ترجمة كنزالايمان: اورجب بهاراحكم آيابهم نه بهوداوراس كساته كمسلمانول كوايني رحمت فرما كربياليا اورانهيل سخت عذاب سے نجات دی۔

ترجهة كنزًالعِدفان: اورجب بهاراتكم آكياتو بهم نه اپني رحمت كيساته بهودا وراس كيساته والمسلمانول كو بجالباا ورانهبس سخت عذاب سينجات دى ـ

﴿ وَلَنَّاجَاءً أَمُرُنّا: اور جب بهاراتكم آسيا ﴾ جب حضرت بهود عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كَي قوم في صحت حاصل نه كي تو قا دروقد سراور سيج رب تعالى كى بارگاه سے ان كے عذاب كاحكم نافذ ہوگيا، جب ان كى ہلاكت اوران برعذاب كاحكم آيا توالله تعالیٰ نے حضرت ہود عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام اور ان برایمان لانے والوں کوجن کی تعدا دچار ہزارتھی اپنی رحمت کے ساتھ عذاب سے بچالیااور قوم عاد کو ہوا کے عذاب سے ہلاک کر دیا۔مسلمانوں پر رحمت اس طرح ہے کہ جب عذاب نازل ہوا تواللّٰہ تعالیٰ نے ایمان والوں کواس ہے محفوظ رکھاا ورارشا دفر مایا کہ جیسے مسلمانوں کو دنیا کے عذاب سے بچایا ایسے ہی اللّٰہ نعالیٰ انہیں آخرت کے سخت عذاب سے بھی نجات دے گا۔<sup>(1)</sup>

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ ایمان اور نیک اعمال نجات کا ذریعہ اور سبب ہیں کیکن در حقیقت نجات صرف اللّٰه تعالیٰ کی رحمت سے ملتی ہے۔

## وَ تِلْكَ عَادٌ اللَّهِ حَدُوْ إِلَيْتِ مَ بِهِمْ وَعَصَوْا مُ سُلَدُو البَّعُوْ الْمُركل اللَّهِ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَادٌ اللَّهُ عَادٌ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَادٌ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا لَا عَلَّا عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّا اللّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا اللَّهُ عَلَّا ا

خازن، هود، تحت الآية: ٥٨، ٢/٨٥٣، ملحصاً.

### سرکش ہے دھرم کے کہنے پر چلے۔

ترجيه كَانْ العِرفان: اوربيه عادين جنهول ني البيغ رب كي آيتول كاانكار كيا اوراس كرسولول كي نافر ماني كي اوربر بڑے سرکش ہٹ دھرم کے کہنے پر چلے۔

﴿ وَتِلْكَ عَادُ : اوربه عاد بين \_ ﴾ جب حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلام كا قصَّمْ ہوا تواللَّه تعالى نے اس آيت ميں اپنے حبيب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي امت سے خطاب فرمايا۔ 'نِلْكَ ' سے قوم عاد كى فبروں اور آثار كى طرف اشار ه ہے اور مقصد رہے کہ زمین میں چلو، انہیں دیکھواوران سے عبرت حاصل کرو۔ پھراللّٰہ نعالیٰ نے ان کا حال بیان فر مایا کہ انہوں نے اپنے رب عَزَّوَ جَلَّ کی آیتوں بعنی ان مجزات کا انکار کیا جوحضرت ہود عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام لے کر آئے اور انہوں نے اس کے رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كى تافر مانى كى كيونكه حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كى تافر مانى تمام رسولوں كى نا فر مانی ہےا وران کے جاہلوں نے ہر بڑے ،سرکش اور ہٹ دھرم سر دار کی پیروی کی۔ (1)

## وَأُنْبِعُوا فِي هَٰ إِللَّهُ لَيَا لَعُنَدَّ وَيُومَ الْقِيْمَةِ ۖ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا سَ الله المعالمة الابعالية العادة ومهود المعالمة الابعالية المعادة

ترجه كنزالايمان: اوران كے بیچھے لگی اس دنیا میں لعنت اور قیامت كدن س لو بیشك عادا پنے رب سے منكر ہوئے ارے دور ہوں عاد ہود کی قوم۔

ترجمة كنزالعرفان: اور إس دنياميس اور قيامت كدن ان كي بيجها عنت لگادى كئى سن لوابيتك عاد في اين رب کے ساتھ گفر کیا۔ س لو! ہود کی قوم عاد کے لئے دوری ہے۔

﴿ وَأُنْبِعُوا إِنْ هَٰذِهِ السُّنْيَالَعْنَةً وَّيوَمَ الْقِيلَةِ: اوراس دنيا ميس اور قيامت كون ان كے بيجھے لعنت لگادي كئے۔ ﴾ یعنی د نیااورآ خرت دونوں جگہلعنت ان کے ساتھ ہےا ورلعنت کامعنی ہے اللّٰہ تعالٰی کی رحمت اور ہر بھلائی سے دوری۔اس

1 .....خازن، هو د، تحت الآية: ٥٥، ٢/٨٥٣-٥٥٣.

کے بعد اللّٰہ تعالیٰ نے ان کے برےانجام کا اصلی سبب بیان فرمایا کہ قوم عاد نے اپنے رب ءَزُوَجَلٌ کے ساتھ کفر کیا اس لئے ان کا اتنابراانجام ہوا، سن لو! حضرت ہود عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَانسَّلَام کی قوم عاد کے لئے رحمتِ الہی سے دوری ہے۔ (1)

وَ إِلَّى ثُنُودَ آخَاهُمْ طُلِعًا مُ قَالَ لِقُومِ اعْبُدُوا اللَّهُ مَا لَكُمْ مِّنَ إِلَّهِ عَيْرَة ﴿ هُ وَ انْشَاكُمْ مِنَ الْأَنْ صَواسْتَعْمَى كُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِي وَكُاثُمْ تُوبُو الله التاكم التاكم في التاكم ا

ترجمة كنزالايمان: اورشمود كي طرف ان كيهم قوم صالح كوكهااكم ميرى قوم الله كويوجواس كيسواتمها راكو في معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تمہیں بسایا تو اس سے معافی جا ہو پھراس کی طرف رجوع لاؤ بیشک ميرارب قريب سے دعا سننے والا۔

ترجیا کنزالعِرفان: اورشمود کی طرف ان کے ہم قوم صالح کو بھیجا فرمایا: اے میری قوم! الله کی عبادت کرو،اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تمہیں آباد کیا نواس سے معافی مانگو پھراس کی طرف رجوع کرد۔ بیتک میرارب قریب ہے، دعا سننے والا ہے۔

﴿ وَ إِلَّى ثَنْهُ وَ اللَّهُ مُلِمًّا: اور شمود كي طرف ان عيهم قوم صالح كو بهيجا . اس سورت ميس ندكوروا قعات ميس ي بيتيسراوا قعه ہے،اس آيت كاخلاصه بيہ ہے كه الله تعالى نے قوم شمود كى طرف ان كے نبى بھائى حضرت صالح عَلَيْهِ الطَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُوبِهِ عِلَى السَّالَ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نَه النَّي قوم عن ما يا: المميرى قوم التم الله تعالى كوابك ما نوا ورصرف اسی کی عبادت کرو،اس کے سوانمہارا کوئی معبود ہیں، صرف وہی عبادت کامستحق ہے جبکہ تمہارے ہے بت عبادت کے لائق ہی نہیں۔پھراللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت اوراس کی کمالِ قدرت بردلائل دیتے ہوئے فرمایا کہ معبود وہی ہےجس نے تمہارے باب حضرت آ وم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُوز مِين سے بيدا كركے بِحِرْتهبيں زمين ميں بسايا اور زمين كوتم سے آبا دكيا توالله تعالى

1 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٦٠، ٢١٧/٦.

سے اپنے گنا ہوں کی معافی مانگو پھرشرک سے کنارہ کشی کر کے اسی کی طرف رجوع کرو بے شک میرارب عَزَّوَ جَلَّ ایمان والوں كِقريب ہے اوران كى سننے والا ہے۔ امام ضحاك دَضِى الله تعَالىٰ عَنهُ نے ' اِسْتَعْمَرَ كُمْ '' كے معنى بيربيان كئے ہيں كمهميس طویل عمریں دیں بینی کہان کی عمریں تین سوبرس سے لے کر ہزار برس تک ہوئیں۔ <sup>(1)</sup>

209

نوط: حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كي قوم ثمود كيوا فع كي بعض تفصيلات سورة أعراف آيت نمبر 73 تا79 میں گزرچکی ہیں۔

## قَالُوالطلِحُ قَنْ كُنْتَ فِينَامَرْجُوا قَبْلَ لَمْ زَاتَنْهُنَا آَنْهُنَا آَنْهُمُا آَنْهُمُا آَنْهُمُا ابًا وْنَاو إِنَّنَاكُفِي شَكِّ مِبَّاتَ مُونَا إِلَيْهِمُ رِبُبِ

ترجمة كنزالايمان: بولے اسے صالح اس سے بہلے توتم ہم میں ہونہار معلوم ہوتے تھے كياتم ہميں اس سے تع كرتے ہو کہا بینے باپ دا دا کے معبود وں کو بوجیس اور بیشک جس بات کی طرف ہمیں بلاتے ہوہم اس سے ایک بڑے دھو کہ ڈالنےوالےشک میں ہیں۔

ترجهة كنؤالعِرفان: انهول نے كها: اےصالح! اس سے پہلےتم مهارے درمیان ایسے تھے كہم سے بڑى امیدیں وابسند تھیں۔ کیاتم ہمیں اُن کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہوجن کی عبادت ہمارے باب دادا کرتے رہے اور بیشک جس کی طرف تم ہمیں بلارہے ہواس کی طرف سے تو ہم بڑے دھو کے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔

﴿ قَالُوا: انهول نِهُ الله جب حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامِ نِهِ النِّي قُوم كَسامِن بِغام توحيد بيش كيا توانهول نے جواب دیا ''اے صالح! عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ ،اسْ بَالْتُ سے پہلے تم تو ہمارے درمیان ایسے تھے کہ ہمیں تم سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں اور ہم امید کرتے تھے کہ تم ہمارے سردار بنو گے کیونکہ تم کمزوروں کی مدد کرتے اور فقیروں پرسخاوت کرتے تھے، کیکن جبتم نے توحید کی دعوت دی اور بتول کی برائیاں بیان کیس تو قوم کی اُمیدیں تم سے ختم ہو گئیں ۔ان لوگوں نے

بيضاوي، هو د، تحت الآية: ٦١، ٢٤٢/٣، خازن، هو د، تحتُ الآية: ٦١، ٣٥٩/٢، ملتقطاً.

مزید بیر کہا کہ کیاتم ہمیں ان بتوں کی عبادت کرنے سے منع کرتے ہوجن کی عبادت ہمارے باپ دادا کرتے رہے اور بیشک جس تو حید کی طرف ہے ہواس کی طرف سے تو ہم بڑے دھو کے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔ (1)

## قَالَ لِقَوْمِ أَنَ عَنْ اللهِ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ مَنْ وَالْمَنِي مِنْهُ مَحْمَةً قَالَ لِيقَوْمِ أَنَ عُمْنَهُ مُحْمَةً مَنْ اللهِ إِنْ عَصَيْتُهُ فَمَا تَزِيدُونَوْنَ عَيْرَتَ فُسِيْرٍ ﴿

ترجہ کنزالایہ ان: بولا اے میری قوم بھلا بتا و تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت بخشی تو مجھے اس سے بون بچائے گا اگر میں اس کی نافر مانی کروں تو تم مجھے سوانقصان کے بچھ نہ بڑھا ؤگے۔

ترجید کانوالعرفان: فرمایا: اے میری قوم! بھلا بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی ہوتو اگر میں اس کی نافر مانی کروں تو مجھے اس سے کون بچائے گا؟ تم نقصان پہنچانے کے سوامیر آنچھا ورنہیں بڑھاؤگے۔

﴿ قَالَ لِقَوْمِ : فرما ما : الصميرى قوم ! ﴿ حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ فِي الْحِيْقِ مَ كُوجُوابِ وسِيتِ موئِ فرما ما ! ' الصميرى قوم ! مُحِصِ بَناوَكُ الرَّمِينِ البِخِربِ عَزَّوَجَلَّ كَى طرف سے روش دليل براور منصبِ نبوت برفائز موں اس كے باوجود ميں بالفرض تبهارى بيروى كرول اور الله عَزَّوَجَلَّ كَى نافر مانى كرول تواللَّه عَزَّوَجَلَّ كَى عذاب سے مجھے وئى نہيں بچاسكتا اور اس طرح ميں نقصان الحانے والا اور جومنصب الله تعالى في مجھے عطاكيا ميں اسے ضائع كرفے والا موجاؤں گا ، كيا تم في منظم مے كہ من نبى عَلَيْهِ السَّلام في كفركيا ہو۔ (2) تمهارى بات ما ننا خسارے ميں بڑنے كے سوا بجھ بيں۔

## وَ يَقُومِ هُ نِهِ نَاقَةُ اللهِ لَكُمُ اينَةً فَنَامُ وَهَا تَأْكُلُ فِي آمُ ضِ اللهِ وَ لا تَكُسُّوْهَ اللهِ وَعَيَا خُذَا كُمْ عَذَا بُ قَرِبْبُ ﴿

1 .....تفسيركبير، هو د، تحت الآية: ٢٦، ٦/٨٦٦، خازن، هو د، تحت الآية: ٢٦، ٩/٢ ٥٩، ملتقطاً.

2 .....صاوى، هود، تحت الآية: ٦٣، ٩٢١/٣.

و تفسير صراط الجناك

جلدجهام

ترجیهٔ کنزالایمان: اوراے میری قوم به اللّه کا ناقه ہے تمہارے لیے نشانی تواسے چھوڑ دو کہ اللّٰه کی زمین میں کھائے اوراسے بری طرح ہاتھ نہ لگانا کہتم کونز دیک عذاب مہنچے گا۔

ترجبة كنزًالعِرفان: اوراے ميري قوم! يتمهارے لئے نشانی كے طورير الله كي اومنی ہے تواسے جھوڑ دوتا كه بيرالله كي ز مین میں کھاتی رہےاورا سے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگا ناور نہ قریب کاعذاب تہہیں بکڑلے گا۔

﴿ وَلِقَوْمِهُ فِهِ إِنَاقَةُ اللَّهِ لَكُمُ إِينَةً: اورا يريرى قوم! يرتمهار يكنشانى كيطور برالله كى اونتنى ب- الله قوم شمود نے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكِم مِهِم وطلب كيا تها-آب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكِم فِ اللَّه تعالَى سيدعاكى تو يَتَّم سي بحكم الهي اونٹني بيدا ہوئي، بياونٹني ان كے لئے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كي صدافت برنشاني اور حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَالْمَعِمْرِ وَتَهْمَى -اس آبت ميں اس اونٹنی کے متعلق أحکام ارشا دفر مائے گئے کہ اسے زمین میں جرنے دواور كوئى تكليف نەپہنچا ۋورنەدىنيا ہى مىں گرفتار عذاب ہوجا ؤگے اورمہلت نەپا ؤگے۔ <sup>(1)</sup> نوٹ: حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى اوْمَنْي كا بيان سورهُ أعراف آيت نمبر 73 ميں گزر جِ کا ہے۔

## فَعَقَىٰ وَهَا فَقَالَ تَكُنَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلْثَةَ آيَامِ ذَٰ ذِلِكَ وَعَنَّ غَيْرُ مَكُنُّوْبِ

ترجمهٔ کنزالایمان: نوانہوں نے اس کی کوچیں کاٹیں توصالے نے کہاا پنے گھروں میں تین دن اور برت کو رہ وعدہ ہے كهجھوٹا نہ ہوگا۔

ترجہائے کنؤالعِرفان: توانہوں نے اس کے یا وُس کی بچھلی جانب کے اویر والی ٹائگوں کی رکیس کاٹ دیں تو صالح نے فرمایا:تم اینے گھروں میں نتین دن مزید فائندہ اٹھالو۔ بیابک وعدہ ہے جوجھوٹانہ ہوگا۔

حازن، هو د، تحت الآرة: ٤٦، ٢١، ٣٦، ملخصاً.



﴿ فَعُقَنُ وَهَا: توانہوں نے اس کے باؤں کے اوپرٹاٹگوں کی رگیں کا ف دیں۔ ﴿ قومِ مِنْمود نے اللّٰہ تعالیٰ کے عمم کی مخالفت کی اور بدھ کے دن انہوں نے اس اونٹنی کی ایر بول کے اوپرٹائگوں کی رگیں کا ف دیں۔ اس کے بعد حضرت صالح عَدَیه الصَّدَوٰةُ وَالسَّلام نے ان سے فرمایا: اپنے گھروں میں تین دن یعنی جمعہ تک جو پچھرد نیا کا عیش کرنا ہے کرلو، ہفتے کے دن تم پر عذاب آجائے گا اور اس کی علامت بیہ ہے کہ پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوجا کیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن یعنی جمعہ کوسیاہ ہوجا کیں گے، دوسرے دن سرخ اور تیسرے دن یعنی جمعہ کوسیاہ ہوجا کیں گے، چر ہفتے کے دن عذاب نازل ہوگا۔ بیا یک وعدہ سے جوجھوٹانہ ہوگا، چنا نچا لیسے ہی ہوا۔ (1)

ترجه کنزالایمان: بھرجب ہماراتھم آیا ہم نے صالح اوراس کے ساتھ کے مسلمانوں کواپنی رحمت فرما کر بچالیا اوراس کے ساتھ کے مسلمانوں کواپنی رحمت فرما کر بچالیا اوراس کے دن کی رسوائی سے بیشک تمہار ارب قوی عزت والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگھاڑنے آلیا تو صبح ابنے گھروں میں گھٹوں کے بل بڑے دہ گئے۔ گویا کبھی یہاں بسے ہی نہ تھے س لوبیشک شمود اپنے رب سے منکر ہوئے ارب لعنت ہو شمود بر۔

ترجیه کنؤ العِدفان: پھر جب ہماراتھ آیا تو ہم نے صالح اوراس کے ساتھ والے مسلمانوں کواپنی رحمت کے ذریعے بچالیا اوراس دن کی رسوائی سے بچالیا۔ بینک تمہارارب بڑی قوت والا ، غلبے والا ہے۔ اور ظالموں کو چنگھاڑنے بکڑلیا تو وہ بچ کے وفت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بڑے رہ گئے۔ گویا وہ بھی یہاں رہتے ہی نہ تھے۔ سن لو! بینک شمود نے اپنے رب کاانکار کیا۔ خبر دار! لعنت ہو شمود بر۔

1 .....خازن، هو د، تحت الآية: ٦٥، ٢٠، ٣٦، مدارك، هو د، تحت الآية: ٦٥، ص٤، ٥، ملتقطاً.



﴿ فَكَتَّاجَاءًا مُرُنّا: پھرجب ہماراتھم آیا۔ ﴾ آیت کا خلاصہ بیہے کہ جب قوم شمود پر الله تعالی کے عذاب کا تھم آیا تو اللَّه تعالَىٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اوران برايمان لانے والوں كواس عذاب اور اس دن کی رسوائی سے بچالیا۔

﴿ وَ أَخَذَا لَّذِينَ ظَلَهُ والصَّيْحَةُ: اور ظالمول كوچُنكُما رِّنْ بَيُرْليا ﴾ اس آيت مين قوم ثمود برآنے والے عذاب كي کیفیت کابیان ہے، سور ہُ اُعراف میں اِن پرآنے والے عذاب کی کیفیت اس طرح بیان ہوئی کہ فَأَخَنَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُحُوا فِي دَاسِهِمُ جُثِيدِينَ (2)

ترجيه كنزالعِرفان: توانبيس زلز لے نے پکر ليا تو وہ کو اينے

گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

اور بیہاں اس طرح بیان ہوئی کہ' اور ظالموں کو چنگھاڑنے پکڑلیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل بڑے رہ گئے ۔'ان دونوں کیفیتوں میں کوئی تَضا دنہیں کیونکہ پہلے ہولناک چیخ کی آواز آئی اوراس کے بعد زلزلہ ببیدا ہوا،اس کئے قوم شمود کی ہلاکت کو چیخ اور زلزلہ دونوں میں سے سی کی طرف بھی منسوب کیا جاسکتا ہے۔ ﴿ كَانَ لَّهُ يَغْنُوا فِيْهَا: كُوياوه بهي يهال ريتي بي نه تقد ﴾ يعنى عذاب نازل مونے كے بعدان كاحال بيهوا كه كويا وه بھی اینے شہروں میں بسے ہی نہ تھے اور وہ زندہ تھے ہی نہیں ،اے لوگو! سن لو، قوم شمود نے اللّٰہ تعالیٰ کی وحدانیت اوراس کی نشا نیوں کا انکار کیا (جس کے نتیجے میں ان کا بیانجام ہوا تو تنہیں جا ہے کہ ان کے انجام سے عبرت حاصل کرواوران جیسے افعال کرنے سے بچوتا کہتم ان کی طرح کے عذاب میں مبتلا ہونے سے پیج جاؤ)۔

وَ لَقَدْ جَاءَتُ مُ سُلُنًا إِبْرِهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوْ اسَلِبًا لَا قَالَ سَلَمٌ فَهَا لَبِثُ أَنْ جَاء بِعِجْلٍ حَنِيْنٍ ۞

ترجمة كنزالايمان: اوربيتك بهار فرشة ابراتيم كے ياس مزوه لے كرآئ وليسلام كہاسلام كھر كھودىيندكى

1 ..... تفسير طبري، هو د، تحت الآية: ٦٦، ٧١٨.

ترجمة كنزالعرفان: اوربيتك مارے فرشة ابرائيم كے پاس خوشخرى لےكرا ئے۔انہوں نے "سلام" كما توابرائيم نے''سلام'' کہا۔ پھرتھوڑی ہی دریمیں ایک بھنا ہوا بچھڑ الے آئے۔

﴿ وَلَقَانَ جَاءَتُ سُسُلُنَا إِبُوهِ مِيمَ بِالْبُشُلِي: اور بيشك مهار فرشة ابراتيم كے ياس خوشخرى لے كرآئے۔ اس اس سورت میں مذکور چوتھا واقعہ ہے، آبت کا خلاصہ بیرہے کہ سا دہ ڑو،نو جوانوں کی حسین شکلوں میں فرشیخے حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّكَام كَ ياس حضرت المُحنّ اور حضرت ليعقوب عَلَيْهِمَا الصَّالُوةُ وَالسَّكَام كى ببيراتش كى خوشخبرى لےكرآئے۔ فرشتوں نے سلام کہا تو حضرت ابرا ہیم عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام نے بھی جواب میں فرشتوں کوسلام کہا، پھرتھوڑی ہی دریمیں حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام الله بصنا موا بَيْهِ الله المُعلَوةُ وَالسَّلَام الله عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام بہت ہی مہمان نواز تھے اور بغیرمہمان کے کھانا تناؤل نہ فرماتے ،اس وفت ابساا تفاق ہوا کہ پندرہ روز ہے کوئی مہمان نه آيا نها، آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كواس كَأَم نها ورجب ان مهما نول كود يكها نو آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في ان كے لئے کھا تالانے میں جلدی فرمائی، چوتکہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے یہاں گائے بکثرت تحیین اس لئے بچھڑے کا بهناهوا گوشت سامنے لایا گیا۔ (ا

## گائے کا گوشت سنتے ابراہیمی کی نتیت سے کھا تیں

اس معلوم ہوا کہ گائے کا گوشت حضرت ابراجیم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كے دسترخوان برزیادہ آتا تھااور آپ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ السَّكُو بِسِندفر مات عَنْهِ ، كَا يَعُ كَا كُوشت كھانے والے اگر سنّت ابرا جبمی ا داكرنے كى نبيت كريں تو ثواب یا تیں گے۔

### آیت و وَلَقَالَ جَاءَتُ مُ سُلْنًا "سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آپیت سے 4 مسکلے معلوم ہوئے ،

(1).....ا نبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كي ولا دت بهت شاندار هو تَى ہے كہان كي بشارتيں پہلے دي جاتي ہيں۔

.....روح البيان، هود، تحت الآية: ٦٩، ١/٤، ١، خازن، هود، تحت الآية: ٦٩، ٢/٠ ٣٦- ٢٦، ملتقطاً.

جلدجهام

- (3) ..... ملاقات كوفت سلام كرناسنت ملائكها ورسنت انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ہے۔
  - (4) ....سنت بیرہے کہ آنے والاسلام کرے۔

ثوث: حضرت ابرا ہیم اور حضرت لوط عَلَيْهِ مَا الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كے بيروا قعات اس سورت كے علاوه سورة حجر آيت نمبر 51 تا77ا ورسورة الذاريات آيت نمبر 24 تا37 ميں بھي مذكور ہيں۔

## فَكُتَّاكَ آيْدِيهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيْفَةً فَالْوَا لاتَخَفُ إِنَّا أُمْ سِلْنَا إِلَّا قُومِ لُوطٍ ٥

ترجمهٔ کنزالایمان: پھر جب دیکھا کہان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں پہنچتے ان کواویری سمجھااور جی ہی جی میں ان سے ڈرنے لگا بولے ڈریئے نہیں ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

ترجیا کن العِرفان: پھر جب دیکھا کہ ان (فرشتوں) کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھر ہے تو ان سے وحشت ہوئی اوران کی طرف سے خوف محسوس کیا۔انہوں نے کہا: آپ نہ ڈریں۔ بیٹک ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔

﴿ قَلَتَهَا مَا : كَبِر جب و يكها - كاليعني جب حضرت ابراتهيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نِهِ و يكها كم مهما نول كه باته بحجه المراجيم بھنے ہوئے گوشت کی طرف نہیں بڑھ رہے تو کھا نانہ کھانے کی وجہ سے حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الطَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كوان سے وحشت ہوئی اور دل میں ان کی طرف سے خوف محسوس کیا کہ ہیں ہیکوئی نقصان نہ پہنچا دیں ۔ فرشتوں نے جب حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ بِرِخُوف كَ أَثَارِ وَكِي تَوَانْهُول نِي كَهَا: آبِ نه رُّر بِي كِيونكه بهم فرشت بين اور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَى تَوْم بِرِعذابِ نازل كرنے كے لئے بھيجے گئے ہيں اور فرشتے ہونے كى وجہ سے ہم كھانانہيں كھار ہے تھے۔ (1) اس سے معلوم ہوا کہ فرشتے کھانے سے پاک ہیں۔

1 .....خازن، هو د، تحت الآية: ۷۰، ۲/۲ ۳، بيضاوي، هو د، تحت الآية: ۷۰، ۳/۵ ۶، ملتقطًا.

جلاجهام



# وَامْرَاتُهُ قَالِمَةٌ فَضَحِكَتُ مَنَّمَ نَهَا بِإِسْطَقَ لَو مِنْ وَمَنَ وَمَنَ وَمِنَ وَمِنَ وَمَنَ وَمَاءِ إِسْطَقَ يَعْفُونَ وَ هِ مَنَا بَعْلِى شَيْخًا لَا يَعْفُونَ وَ هُ فَمَا بَعْلِى شَيْخًا لَا يَعْفُونَ وَ هُ فَيَا بَعْلِى شَيْخًا لَا يَعْفُونَ وَ هُ فَيَا لَكُونَ وَلَا يَعْفُونَ وَ هُ فَيَا لَكُونَ وَلَا يَعْفُونَ وَلَا يَعْفُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ وَا يَعْفُونَ وَاللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

ترجمة كنزالايمان: اوراس كى نى نى كورى كا وه منه كا توجم نے اسے اسحاق كى خوشخبرى دى اور اسحاق كے پیچھے يعقوب كى \_ بولى ہائے خرانى كيامير \_ بچے ہوگا اور ميں بوڑھى ہول اور يہ ہيں مير \_ شوہر بوڑھے بيتك بيتو اچنہ كے بات ہے۔

ترجہ کے گنزُ العِرفان: اوران کی بیوی (وہاں) کھڑی تو وہ بننے گی تو ہم نے اسے اسحاق کی اوراسحاق کے بیتھے بیتھو ب کی خوشخبری دی۔ کہا: ہائے تعجب! کیا میرے ہاں بیٹا بیدا ہوگا حالانکہ میں تو بوڑھی ہوں اور بیمیرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں۔ بیشک بیریری عجیب بات ہے۔

﴿ وَالْمُواَ ثُمُواَ ثُكُةً قَالِيدَ فَي الراس كَى بيوى كَفرى تقى سرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى زُوجِهُ مُحتر مه حضرت ساره دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها بِنِسْنَ لَكِين مِفسرين نِي ان كَى بنسى كَ اللهُ تَعَالَى عَنْها بنِسْنَ لَكِين مِفسرين نِي ان كَى بنسى كَ اللهُ تَعَالَى عَنْها بنِسْنَ لَكِين مِفسرين نِي ان كَى بنسى كَ اللهُ تَعَالَى عَنْها بنِسْنَ لَكِين مِفسرين نِي ان كَى بنسى كَ اللهُ تَعَالَى عَنْها بنِسْنَ لَكِين مِفسرين في ان كى بنسى كَ بنس مِنْ اللهُ تَعَالَى عَنْها بنِسْنَ لَكِين مِفسرين في ان كى بنسى اللهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَنْها بنِسْنَ لَكِين مِفسرين في ان كى بنسى اللهُ مَنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكِين مِفسرين في اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكِين مِنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكِين مِنْها بنِسْنَ لَكُونُ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكِين مِنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكِين مِنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكِين مِنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكُون مِنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكُون مِنْ مِنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكُون مِنْ مِنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكُون مِنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكُون مِنْ مِنْ اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكُون اللهُ مَنْها بنِسْنَ لَكُون مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْها بنِينَ مَا مِنْ اللهُ مُنْها بنِينَ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْها بنِينَ عَنْها بنِينَ مِنْ مِنْ مِنْ اللهُ مُنْهَا بنِينَ مُنْ مُنْ اللهُ عَنْها بنِينَ مِنْ مُنْ اللهُ مُنْها اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ م

- (1).....حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ قُوم كَى مِلا كَت كَى خُوشْخِرى سَ كَر مِنْ اللَّيلاب
  - (2) .... بیٹے کی بشارت سن کرخوشی سے منسنے کگیں۔
- (3) ..... برُّ ها ہے بیں اولا دبیدا ہونے کاس کر تعجب کی وجہ سے بننے لگیں ،اس کے علاوہ اور بھی اُ توال ہیں۔

  اللّٰہ تعالیٰ نے حضرت سارہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْها کوان کے بیٹے حضرت اسحاق عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کی خُوشِخِری دی۔

  اور حضرت اسحاق عَلَیْهِ الطَّلوٰةُ وَالسَّلام کے بعدان کے بیٹے حضرت یعقوب عَلَیٰهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کی بھی خُوشِخِری دی۔حضرت سارہ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْها کو خُوشِخِی کہ اولا دکی خُوشی ورتوں کو مَر دول سے زیادہ ہوتی ہے ، نیزیہ بھی سبب تھا کہ حضرت سارہ دَضِی اللّٰه تَعَالَیٰ عَنْها کے ہال کوئی اولا دنہ تھی اور حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے فُرزند حضرت

يروكاظالجنان

الملعيل عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام موجود نتهے، اس بشارت كے من ميں ايك بشارت بيجي تھى كەحضرت سارە دَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنُها کی عمراتنی دراز ہو گی کہوہ بوتے کو بھی دیکھیں گی۔(1)

﴿ قَالَتُ لِيوَيْلَتَى : كَهِا: مِائِ تَعِبِ! ﴾ حضرت ساره رَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنْها نے جب عادت كے برخلا ف معامله ہونے كاسنا تو تعجب کرتے ہوئے کہا: کیامبرے ہاں بیٹا بیدا ہوگا حالا نکہ میں تو بوڑھی ہوں اور میری عمر 90 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور بیمیرے شوہر بھی بہت زیادہ عمر کے ہیں ،ان کی عمر 20 سال ہو چکی ہے،اور زیادہ عمر والوں کے ہاں بیٹا پیدا ہونابڑی

## قَالُوۡااَتَعۡجَبِيۡنَ مِنَامُرِاللّٰهِ مَحۡمَتُ اللّٰهِ وَبَرَكْتُهُ عَلَيْكُمْ اَهۡلَ البيت الكحبية مجيدات

ترجية كنزالايمان: فرشة بولے كياالله كے كام كا چنجاكرتى بوالله كى رحمت اوراس كى بركتين تم يراب اس كھروالو بينك وہى ہےسب خوبیوں والاعزت والا۔

ترجيها كنزُ العِرفان: فرشتوں نے كہا: كياتم الله كے كام پرتجب كرتى ہو؟ اے گھروالو! تم پر الله كى رحمت اوراس كى بركتيں مول ۔ بیشک وہی سب خوبیوں والا ،عزت والا ہے۔

﴿ قَالُوا: فرشتول نے کہا۔ ﴾ فرشتول کے کلام کے معنی یہ ہیں کہ اے سارہ! دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنُها، آپ کے لئے یہ عجب کا مقام ہیں کیونکہ آپ دَضِیَ اللهُ تعَالٰی عَنْها کا تعلق اس گھرانے سے ہے جو مجزات، عادتوں سے ہٹ کر کا مول کے سرانجام ہونے ،اللّٰہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے نازل ہونے کی جگہ بناہواہے۔<sup>(3)</sup>

1 .....صاوى، هود، تحت الآية: ٧١، ٣٢٣/٣، مدارك، هود تحت الآية: ٧١، ص٥٠٥، حازن، هود، تحت الآية: ٧١، ٣٦٢/٢، ملتقطأ.

2 .....جلالين مع صاوى، هود، تحث الآية: ٢٣/٣،٧٢ ٩-٤٢٩.

3 ....مدارك، هو د تحت الآية: ٧٣، ص ٥٠٦.

## ازواج مُطَهرات المل بيت مين داخل بين

اس آبیت سے ثابت ہوا کہ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام کی از واجِ مُطَهِّرات اہلِ بیت میں داخل ہیں کیونکہ حضرت ساره دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها كُواہلِ بِيت كَها كيا ہے، لهذا حضرت عا كَشه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُها اور ديكرا زواجِ مطهرات رَضِىَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ تا جدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَابِلِ بيت ميں شامل بيں۔ (1) نيز سي جاري اور سي مسلم كى ان أحاديث عيجهى ثابت ہے كەحضورانور صَلَّى اللهُ تَعَالىٰعَكَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى ازواجٍ مُظَهرات آب كے اہلِ بيت مين داخل بين، چنانچ حضرت انس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ فر مات بين: نبي اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ حضرت زينب بنتِ جحش رَضِى اللَّهُ تَعَالَى عَنْها كا وليمه كوشت اورروتى سے كيا، آپ صَدَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَه اكا وليمه كوشت اورروتى سے كيا، آپ صَدَّى اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَه اكَا وَلِيمِه كَيْمِ اللَّهُ عَنْها كا وليم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَنْها كا وليم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنْها كا وليم اللَّهُ عَنْها كا وليم اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ کھانے کے لئے بلالاؤں۔(میں بلانے گیا) تو میرے ساتھ کچھ حضرات آئے اور وہ کھا کر چلے گئے ، پھر پچھ حضرات آئے اوروہ بھی کھا کر چلے گئے، چنانچہاس طرح جنہیں میں بلاتاوہ آتے اور کھا کر چلے جاتے یہاں تک کہاب مجھے بلانے کے ليَح كُونَى نبيس مل رباتها - آپ صَلَّى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِي فَر ما يا كه كها نا اللها كرر كه دو - تين آ دمي اس وقت بهي كهر ميس بين بررب تق توحضور پُرنور صَلَى اللهُ تعَالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ با برتشريف لے كتے اور حضرت عا تشم سريقه دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُها كَ حِجر كَى طرف جاكر فرمايا'' اے اہلِ بيت! تم پر سلامتی اور اللّٰه عَذَّوَ جَلَّ كی رحمت ہو۔انہوں نے جواب دیا: آپ پر بھی سلامتی اور الله ءَرَّوَ جَلَّ کی رحمت ہو،آپ نے اپنی زوجهٔ مطہرہ کو کیسایا یا؟ الله تعالیٰ آپ کوان میں برکت عطا فرمائے۔ پھرآ ب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ بارى بارى تمام از واجِ مطهرات رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ كے پاس تشريف لے گئے اوران سے یہی فرماتے رہے جوحضرت عائشہ دَخِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْها۔ فرمایا تھا اوروہ بھی اسی طرح جواب عرض کرتی ربين جس طرح حضرت عائشه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فِي كَيا تَهَا \_(2)

یہی حدیث چنر مختلف الفاظ کے ساتھ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے اورائس میں بیہ کہ (لوگوں کو کھانا کھانے کے بعد) سیّدُ المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ این از واجِ مطہرات کے پاس تشریف لے گئے اور ہرایک سے فر مایا '' تم بعد ) سیّدُ المرسَلین صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہم خیریت سے بیسلامتی ہو، اے اہلِ بیت! تم کیسے ہو؟ انہوں نے عرض کی نیاد سو لَ اللّه اِصَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، ہم خیریت سے

مسيرصراط الجنان

<sup>1 .....</sup> تفسيرقرطبي، هود تحت الآية: ٧٣، ٥/، ٥، الجزء التاسع.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب التفسير، باب قوله: لا تدخلوا بيوت النبي الله ان يؤذن لكم... الخ، ٥/٣ ، ١٠ الحديث: ٤٧٩٣.

بي، آب نے اپنی زوجہ مطہرہ کو کیسا یا یا؟ حضورا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالٰی عَلَیْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مایا'' بہت احجھا پایا۔

## فَكَتَّاذَهَبَ عَنْ إِبْرِهِ بَمَ الرَّوْعُ وَجَاءَتُ وَالْبَشَّى يُجَادِلُنَا فِي قَوْمِرلُوطٍ ﴿

ترجیه کنزالایمان: پھر جب ابراہیم کاخوف زائل ہوااوراسے خوشخبری ملی ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگا۔

ترجیلة كنزالعِرفان: پھر جب ابراہیم سے خوف زائل ہوگیا اوراس کے پاس خوشخبری آگئی تو ہم سے قوم لوط کے بارے میں جھگڑنے لگے۔

﴿ فَكَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرُهِيمُ الرَّوْعُ: كَهِر جب ابراجيم سے خوف زائل موكيا۔ ﴾ فرشتوں كے كھانانہ كھانے كى وجہ سے حضرت ابراتهيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كول ميں جوخوف بيدا هوا تقاوه جب بيٹے كى خوشخبرى ملنے كى وجه سے دور هوا تو حضرت ابرا بيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ اللَّهُ تَعَالَىٰ مِهِ حَضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَيْ قُوم كَ بارك بين كلام اورسوال كرنے لگے۔ جهرومفسرين كنزديك' يُجَادِلْنَا فِي قَوْمِرلُوْطِ ''كامعنى ہے' حضرت ابراہيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام بهار بي بيج بهوئے فرشتوں سے قوم لوط کے بارے میں جھکڑنے لگے۔حضرت ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلُوٰۃُ وَالسَّلَامِ کَا جُھُکڑ نالیعنیٰ کلام اور سوال بیرتھا كة بِعَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نِے فرشتوں سے فرمایا'' قوم لوط كى بستيوں ميں اگر پچاس ايما ندار ہوں تو بھى انہيں ہلاك كروكي؟ فرشنول في كها بنهيل بهرفر مايا: الرجاليس مول؟ انهول في كها: جب بهي نهيل - آب عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام نے فر مایا'' اگر نمیں ہوں؟ انہوں نے کہا: ''جب بھی نہیں۔ آپ عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ السِ طرح فر ماتے رہے بہاں تک كه آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے فرمایا'' اگرایک مردمسلمان موجود ہوتب بھی ہلاک کردو گے؟ انہوں نے کہا' دنہیں نو آ يعَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في فرمايا "ال مين حضرت لوطعَليه الصَّلوةُ وَالسَّلام مين السير فرشتول في كها تهمين معلوم ب جووہاں ہیں، ہم حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اوران کے گھر والول کو بچائیں گے سوائے ان کی بیوی کے حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلَامِ كَالْمُقْصِدِ بِيرَهَا كَهِ آبِ عِذابِ مِينَ نَاحِيرِ جِابِحِ تَصْاناً کے لئے ایک فرصت اور مل حائے۔<sup>(2)</sup>

469

<sup>1 .....</sup>مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاقه امة ثمّ يتزوّ جها، ص ٤٤٧، الحديث: ٧٨(٢٤١).

<sup>2</sup> سسخازن، هو د، تحت الآية: ٧٤، ٢/٢ ٣-٣٦٣.

## إِنَّ إِبْرِهِيمَ لَحَلِيمًا وَالْأُمْنِيثِ ٥

ترجمة كنزالايمان: بيشك ابرا هيم حمل والابهت آبي كرنے والا رجوع لانے والا ہے۔

ترجيطً كنزًالعِرفان: بيشك ابراجيم برايخ لوالا، بهت أبي بير غرنے والا، رجوع كرنے والا ہے۔

﴿ إِنَّ إِبِّرِهِيْمَ: بِيتُكَ ابرا بيم - ﴾ ال آيت ميں الله تعالىٰ كى طرف ہے حضرت ابرا جيم عَلَيْهِ انصَّلُوهُ وَانسَّلام كى بهت مدح و تعريف كي من جوب حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كويمعلوم بهواكه فرشة حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كي قوم كو ہلاك كرنے كے لئے آئے ہيں تو آپ كو بہت زيادہ رہ جہوااور آپ الله تعالى سے بہت زيادہ ڈرےاس كئے الله تعالى نے آپ کی صفت میں ارشا وفر مایا کہ بیشک حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ حَلِیْتُ یعنی بڑے کمل والے اور اَوَّا گُلیتن اللَّه نعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اوراس کے سامنے بہت آ ہوزاری کرنے والے ہیں۔حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كَى صفت مين "مُنِيْبٌ" الله ليّ فرمايا كه جو شخص دوسرول برانله تعالى كعذاب كى بنابرانله تعالى سے وُر تا اوراس کی طرف رجوع کرتا ہے تو وہ اپنے معاملے میں اللّٰہ تعالیٰ ہے کس قدر ڈرنے والا اوراس کی طرف رجوع کرنے والا ہوگا۔ <sup>(1)</sup> سُبُحَانَ اللّه كُتني پياري صفات بير\_

يَابُرُهِيمُ اَعْرِضُ عَنْ لَهُ أَا ۚ إِنَّهُ قَالَ جَاءَا مُرْرَبِّكُ ۚ وَ إِنَّهُمُ الْبِيْرِمُ عَنَابٌغَيْرُمُرُدُودٍ٠

ترجمة كنزالايمان: اے ابراہيم اس خيال ميں نه ير بيشك تيرے رب كاحكم آجكا وربيشك ان يرعذاب آنے والا ہے کہ پھیرانہ جائے گا۔

ترجيه كنزالعِرفان: (ہم نے فرمایا)اے ابراہیم!اس بات سے كناره شي كر لیجیے، بیشک تیرے رب كاحكم آج كا ہے اور

بركس، هدد، تحت الآية: ٧٥، ٣٧٧/٦، ملحصاً.

بیشک ان برابیاعذاب آنے والا ہے جو پھیرانہ جائے گا۔

﴿ لِيَا بُرُوبِينَ : اے ابراہیم! ﴾ جب حضرت ابرا جمع عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَا فَرشتوں ہے سلام اور كلام كا سلسله دراز ہوا تو فرشتول نے حضرت ابرا ہیم عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام سے عرض کی: اے ابراہیم! عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام ،اب اس بحث کو ختم کر دي كيونكم آب كرب عَزَّوَجَلَّ كى طرف مع حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كَى قوم برعذاب نازل مون كا فيصله مو چکا ہے لہندااس عذاب کے طلنے کی اب کوئی صورت نہیں۔<sup>(1)</sup>

## تقتريرمبرم سيمتعلق دومسائل

اس آیت سے دومسئلے معلوم ہوئے (1)..... تقدير مبرم كسي صورت مين نهيس ٹل سكتى۔

(2) .....انبیاءِ کرام عَلیّهِهٔ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کی اللّه عَزُوجَلَّ کی بارگاه میں وه عزت ہے که رب عَزُوجَلّ ان کو نقر ربم مے خلاف دعا کرنے سے روک دیتا ہے، تا کہ ان کی زبان خالی نہ جائے۔

يہاں به بات با در ہے کہ تقدیر کی تین تشمیں ہیں (۱) مبرم حقیقی ، کہ اللّٰہ تعالیٰ کے لم میں کسی شے برمُعلق نہیں۔ (۲) معلقِ محض، که فرشتوں کے محیفوں میں کسی چیز براس کا معلق ہونا ظاہر فرمادیا گیا ہے۔ (۳) معلق شبیر بَه مبرم، که فرشتوں کے حیفوں میں اُس کامعکق ہونا ندکورنہیں اور الله تعالیٰ کے کم میں کسی چیز برمعلق ہے۔ان کاحکم یہ ہے کہ وہ تقذیریا جومبر م حقیقی ہے اس کی تبدیلی ناممکن ہے، اگرا تفاقی طور پرا کا برمجبوبانِ خدااس کے بارے میں پھھ عرض کرتے ہیں تو انہیں اس خیال سے واپس فرما دیا جاتا ہے، اور وہ تفدیر جس کامعلق ہونا ظاہر ہے اس تک اکثر اولیاء کی رسائی ہوتی ہے اور بیان کی دعا سے اور ان کی ہمت سے ل جاتی ہے اور وہ تقدیر جومُتوَسِّط حالت میں ہے جسے فرشتوں کے حیفوں کے اعتبار سے مبرم بھی کہہ سکتے ہیں،اس تک خواص ا کا بر کی رسائی ہوتی ہے۔ (2)

## وكتاجاء تشرسكنا لؤطاسيء بهم وضاق بهم ذرعا قالهنا

تفسيرطبري، هود، تحت الآية: ٥٧، ٧٩/٧، ملحصاً.

@ ..... بهارشر بعت، حصه اول ،عقا كدمتعلقهٌ ذات وصفات ، ۱۲/۱۲ ملخصاً بـ



ترجية كنزالايمان: اور جب لوط كے باس بمارے فرشتے آئے اسے ان كاغم ہوااوران كے سبب دل تنگ ہوااور بولا بہ بڑی سختی کا دن ہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور جب لوط کے پاس ہمار ہے فرشتے آئے توان کی وجہ سے لوظمکین ہوااوران کے سبب اس کا دل تنگ ہوااور کہنے لگا: یہ بڑا سخت دن ہے۔

﴿ وَلَتَاجَاءَتُ مُسُلْنَالُو كَا: اور جب لوط كے ياس مارے فرشتة آئے۔ وضرت ابرا جيم عَليهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كے ياس سے ہو کرفر شنے خوبصورت لڑکول کی شکل میں حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَو أَو السَّلَام کے باس آئے ، حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَو أَو وَالسَّلَام نے جبان کی ہیئت اور حسن و جمال کود یکھا تو قوم کی خباشت اور بر ملی کا خبال کر کے آپ عَکیْهِ الصَّلُوهُ وَانسَّلام ان خوبصورت لڑکوں کی وجہ سے ممکین ہوئے اوران کا دل تنگ ہوا کیونکہ ایک تو وہ مہمان تھے اور دوسرے وہ انتہائی خوبصورت تھے،اس کئے ان کے بارے میں آ یے عَلیْہِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ ابنی قوم کی طرف سے خوفز دہ ہوئے اور فر مانے لگے کہ یہ برُ انتخی کا دن ہے۔ مروی ہے کہ فرشتوں کو الله تعالیٰ کی طرف سے حکم بیتھا کہ وہ قوم لوط کواس وفت تک ہلاک نہ کریں جب تک كه حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلامِ خوداس قوم كى برَّملى برجا رمر تنبه كوا ہى نه ديں ، چنا نچه جب بيفر شيخ حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام على على و آبِ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام نه تقا؟ فرشتوں نے کہا: ان کا کیاحال ہے؟ حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلُوٰة وَالسَّلَام نے فر مایا ' دمیں گواہی ویتا ہوں کیمل کے اعتبار سے روئے زمین پر بیربرترین سبتی ہے اور بیربات آیائے جارم تنبہ فرمائی۔حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام کی بیوی جو کہ کا فرہ تھی وہ نگلی اوراس نے اپنی قوم کو جا کرخبر دی کہ حضرت لوط عَلَیْہِ انصَّالوۃُ وَالسَّلام کے بیہاں ایسے خُو بُروا ورحسین مہمان آئے بيب جن كي مثل اب تك كوئي تخص نظرنہيں آيا۔ <sup>(1)</sup>

وَجَاءَهُ قُوْمُهُ يُهُمَّعُونَ إِلَيْهِ ﴿ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُو

ت الآية: ۷۷، ص ۸۸، مدارك، هو د تحت الآية: ۷۷، ص ۷، ٥، خازن، هو د، تحت ۲/۲۲، ملتقطا

## في صَيْفِي ﴿ كَيْسُ مِنْكُمْ مَا جُلُ مِنْ الْمِيْلُ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

ترجید کنزالایمان: اوراس کے باس اس کی قوم دوڑتی آئی اورانہیں آگے ہی سے برے کامول کی عادت بڑی تھی کہا اتقوم بیمیری قوم کی بیٹیاں ہیں بیتمہارے لیے تھری ہیں تواللہ سے ڈرواور مجھے میرے مہمانوں میں رسوانہ کروکیاتم میں ایک آ دمی بھی نیک جبلن نہیں۔

ترجیا کنوالعرفان: اوران کے پاس ان کی قوم دوڑتی ہوئی آئی اوروہ (لوگ) پہلے ہی ہے برے کامول کے عادی تنے۔لوط نے فرمایا: اے میری قوم! بیمبری قوم کی بیٹیاں ہیں بیٹمہارے لیے یا کیزہ ہیں تواللّٰہ ہے ڈرداور مجھے میرے مهمانوں میں رسوانہ کرو۔ کیاتم میں کوئی ایک آ دمی بھی نیک کر داروالانہیں؟

﴿ وَجَاءَ اللَّهُ مُكُ يُهُمُ عُونَ إِلَيْهِ: اوران كے باس ان كى قوم دوڑتى ہوئى آئى۔ الله عليه الصَّلوةُ وَالسَّكام الين مہمانوں کے ساتھ گھر میں ہی تھے کہ آپ کی قوم کے لوگ آپ کے مہمانوں کے ساتھ بے حیائی کا کام کرنے کی غرض سے دوڑتے ہوئے آئے، وہ لوگ اس سے پہلے ہی برے کامول کے عادی تھے اور شرم وحیاسے بالکل عاری ہو چکے تھے۔ انہیں د مكي كرحضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نِهِ ابِين قوم سِيفر مايا" العميري قوم إيه جوميري قوم كى بيٹيال بين، يتمهار سے ليے نکاح کی صورت میں یا کیزہ ہیں تو اپنی بیو یوں سے فائدہ حاصل کروکہ وہتمہارے لئے حلال ہے، حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے ان کی عورتوں کو جو توم کی بیٹیاں تھیں بزرگانہ شفقت سے اپنی بیٹیاں فرمایا تا کہ اس حسنِ اخلاق سے وہ فائدہ الهائيل اورغيرت وحَمِيَّت سيكهيس حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّكام ني مزيد فرمايا كه اللَّه تعالى سے وُرواورا بنے كفروسركشي سے بازآ جاؤاورمبرےمہمانوں سے کوئی برانعل سرانجام دے کر مجھےان کے سامنے شرمندہ مت کرو، کیاتم میں ایک بھی کوئی ایبیا نیک آ دمی نہیں کہ جس کی بات مان کرتم اس برے فعل سے باز آ جا ؤ؟<sup>(1)</sup>

ت الآية: ٧٨، ٣٧٤ ٢-٨٤ ٢، خازن، هو د، تحت الآية: ٧٨، ٣٦٤/٢، ملتقطأ.





ترجید کنزالایمان:بولے تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہما راکوئی حق نہیں اورتم ضرور جانتے ہوجو ہماری خواہش ہے۔

ترجیا کنزُالعِرفان: انہوں نے کہا: تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری قوم کی بیٹیوں میں ہمارے لئے کوئی حاجت نہیں اورتم ضرور جانتے ہوجوہم جائتے ہیں۔

﴿ قَالُوا: انهوں نے کہا۔ ﴾ حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نے اپنی قوم کوجواللَّه تعالیٰ سے ڈرنے کی نصیحت فرمائی اورمہما توں كے سامنے رسواكرنے سے روكاتو آب عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَي قوم نے اس نصیحت سے اعراض كرتے ہوئے كہا" آب جانتے ہیں کہ آپ کی قوم کی بیٹیوں سے نکاح کرنے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں اور نہ ہی ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت ہے اور جو ہماری خواہش ہے وہ آپ احیمی طرح جانتے ہیں۔(1)

قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ اوِي إِلَّى مُ كَنِ شَدِيبٍ ﴿ قَالُوالِلُوطُ إِنَّا مُسُلُّ مَ بِنَكُ لَنْ يَصِلُوۤ البَك فَاسْرِ بِالْهَلِكَ بِقِطْعٍ مِن البَّلِ وَلا يَلْتَفِتُ مِنْكُمُ أَحَلُّ إِلَّا امْرَأَتُكُ لِ إِنَّكُ مُصِيبُهَا مَا أَصَابُهُمْ لِنَّ مُوْعِدَهُمُ الصَّبُحُ لَ اَكِيْسَ الصَّبِحُ بِقُرِيْبٍ ۞

ترجمة كنزالايمان: بولاا بكاش مجهجة تمهار بمقابل زور هوناياكسي مضبوط يائح كى يناه ليتا فرشنة بولے الوط مهم تمہارے رب کے بھیجے ہوئے ہیں وہتم تک نہیں پہنچ سکتے تواپنے گھر والوں کوراتوں رات لے جا وَاورتم میں کوئی بیٹے پھیر کر ن و تکھیسوا پرنتمہ ان کا بھوں و سرکیا سرکھی وہی بہنے اسر جوانہیں پہنچے گاہوشی الدیکاون وقیع کر ہوتا ہو سرکیا طبیح قریبہ منہیل

يو سعو د، هو د، تحت الآية: ٥٤/٣،٧٩ ٥٠.

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ جب حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كويفين ہوگيا كة وم اپنے ارادے سے بازہيں آئے گی تو آپ نے افسوس کرتے ہوئے فرمایا''اے کاش! مجھےتم سے مقابلہ کرنے کی طافت ہوتی یا میں ایسا قبیلہ رکھتا جومیری مدد کرتا تو میں تم سے مقابلہ اور جنگ کرتا۔ (1)

﴿ قَالُوا : فرشتول نے عرض کی ۔ کے حضرت لوط عَلَيْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلام نے اپنے مکان کا دروازہ بند کرلیا تھا اور اندر سے بیر تُفتگو فرمارہے تھے بقوم نے جاہا کہ دیوار نوڑ دیں ،فرشتوں نے جب حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كَارِ شَحَ اور بے جینی دیکھی تو عرض كى: العلوط! عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ، آيكا بإيمضبوط هِ، تهم ان لوگول كوعذاب كرنے كے لئے آئے ہيں، آب ايسا کریں کہ درواز ہ کھول دیں، پھرہمیں اور انہیں چھوڑ دیں، بیلوگ آپ تک ہر گزنہیں پہنچ سکیں گے اور نہ ہی آپ کوکوئی نقصان يهنجياسكيس ك\_حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام في دروازه كھول دياتو قوم كےلوگ مكان ميں گھس آئے حضرت جبريل عَلَيْهِ السَّلام نے اللّٰه تعالیٰ کے حکم سے اپناباز وان کے چہروں ہر مارا تو وہ سب اندھے ہوگئے اور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّابُوةُ وَالسَّلام کے مکان سے نکل کر بھا گے، انہیں راستہ نظر نہیں آتا تھا اور وہ بیہ کہتے جاتے تھے' ہائے! لوط کے گھر میں بڑے جادوگر ہیں ،انہوں نے ہم برجاد وکردیا ہے۔<sup>(2)</sup>

﴿ فَأَنْسِرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعِ قِنَ النَّبْلِ: تُوآبِ ابِيعَ كُروالوں كورانوں رات لے جائيں۔ ﴿ فَرشتوں كے اس كلام كا ايك معنی بیہے کہا کے لوط! عَلَیْهِ الصَّلُوٰۃُ وَالسَّلَامِ ،آب اینے گھروالوں کورانوں رات بہاں سے لے جائیں اورآپ میں سے کوئی پیٹھ پھیر کر نہ دیکھے لیکن آپ کی بیوی پیٹھ پھیر کر دیکھ لے گی کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جوان کا فروں کو پہنچے گا۔ دوسرا معنی بیہ ہے کہا بے لوط! عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام ، آپاپنے گھروالوں کوراتوں رات پہاں سے لے جائیں اور آپ میں سے کوئی پیٹے پھیر کرنہ دیکھےالبتہ اپنی بیوی کوساتھ لے کرنہ جائیں کیونکہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنا ہے جوان کا فروں کو پہنچے گا۔<sup>(3)</sup>

<sup>1 .....</sup> ابو سعود، هود، تحت الآية: ٨٠، ٣/٤٥، خازن، هود، تحت الآية: ٨٠، ٢/٤٦، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، هو د، تحت الآية: ۸۱، ۲/٤ ٣٦٥-٣٦٥.

<sup>3 .....</sup> تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ١٨١/٦،٨١ ٢٨٢-٢٨١.

﴿ إِنَّ مَوْعِكَ هُمُ الصُّبْحُ: بيشك ال كاوعده صبح كے وقت كا ہے۔ الله حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نَے فرشتوں ے کہا:'' یہ عذاب کب ہوگا؟ فرشتوں نے جواب دیا'' بیشک ان کے عذاب کا وعدہ صبح کے وقت کا ہے۔حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّالوةُ وَالسَّلام نے فرمایا'' میں تواس سے جلدی جا ہتا ہوں۔ فرشتوں نے عرض کی'' صبح قریب ہی ہے آپ اسے دور نہ مجھیں۔ <sup>(1)</sup>

## فَلَبَّاجَاءً أَمْرُنَا جَعَلْنَاعَالِيهَا سَافِلَهَا وَآمُطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةٌ مِّنْ سجيل مصودس

ترجمهٔ کنزالایمان: پھر جب ہماراحکم آیا ہم نے اس بستی کے او برکواس کا نیجا کردیا اوراس برِکنگر کے بیھر لگا تار برسائے۔

ترجیه کنزالعِرفان: پھر جب ہماراحکم آیا تو ہم نے اس بستی کے اوپر کے حصے کواس کا پنچے کا حصہ کر دیا اور اس پرلگا تار

﴿ فَلَمَّاجَاءً أَمُرُنّا: كِيرجب بهاراتُكُم آيا - ﴾ جب حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام النَّح المل وعيال كساتها بني سن سه نكے تو انہيں حكم دياكہ بيجھے مركركوئى ندد كھے،سب نے اس بات برمل كياليكن آپ عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كى بيوى نے جب سنا كهاس كى قوم پرعذاب نازل ہونے والا ہے تواس نے بیچھے مڑ كر چیخ كركہا، ہائے ميرى قوم! تواسے بھى ايك بچھرا گااور وه بھی اپنی قوم کے ساتھ ہلاک ہوگئ ۔حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی قوم برعذاب اس طرح آیا کہ حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام نے قوم لوط کے شہر جس طبقہ زمین میں تھے اس کے نیچا پناباز وڈ الااوران یا نچوں شہروں کوجن میں سب سے بڑا سدوم تھااوران میں جارلا کھآ دمی بستے تھےا تنااو نیجااٹھایا کہو ہاں کے کتوں اور مرغوں کی آ وازیں آ سان پر پہنچنے لکیں اور اس ہم ہمتنگی سے اٹھایا کہ سی برتن کا یانی نہ گرااور کوئی سونے والا ہیدار نہ ہوا، چراس بلندی سے اس کواوندھا کر کے بلیٹ دیا اور جولوگ اس وقت نستی میں موجود نہ تھے وہ جہاں نہیں سفر میں تھے وہیں انہیں لگا تاریپھر برسا کر ہلاک کر دیا گیا۔ لبعض مفسرین نے فر مایا کہ بستیاں الٹنے کے بعدان ہی پرلگا تار پتھر برسائے گئے۔<sup>(2)</sup>

<sup>....</sup>خازن، هو د، تحت الآية: ٨١، ٢/٥٢٣.

<sup>2 ....</sup>خازن، هو د، تحت الآیة: ۸۲، ۲/۲۳۳.

### مُسوّمة عِنْهُ رَبِّكُ وَمَاهِيَ مِنَ الظّلِبِينَ بِبَعِيْدٍ ﴿

ترجمة كنزالايمان:جونشان كيه ہوئے نيرےرب كے ياس ہيں اور وہ پيخر پجھ ظالموں سے دور نہيں۔

ترجيه كُنْ العِرفان: جن برتير برب كي طرف سي نشان لگه موئے تضاور وہ يقفر ظالموں سے يجھ دور ميں۔

﴿ مُسَوَّمَةً عِنْ مَرَبِكَ: جن برتبرے رب كى طرف سے نشان كے ہوئے تھے۔ ﴾ ان پقروال برابيا نشان تفاجس سے وه دوسرول سيمتناز تھے۔حضرت قباده دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتنے ہيں كمان برسرخ خطوط تھے۔حضرت حسن دَضِيَ اللهُ تَعَالَیٰءَنُهُ اورمفسرسدی کا قول ہے کہان ہرمہریں گئی ہوئی تھیں اورایک قول بیہ ہے کہ جس پچر سے جس تخص کی ہلا کت منظور تقى اس كا نام اس پقر برلكها تھا۔ <sup>(1)</sup>

﴿ وَمَا هِي صِنَ الظُّلِي بِينَ بِبَعِيْدٍ: اوروه بَقِمْ ظالمول عَي يَحِد دورَ بِيل له الله الله عَالَى عَلَيُهِ فرمات بيل كه اس آيت ميس كفار قريش كوالي أليام، آيت كامعنى يهي كدار صبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، وه يَتِّقر آب كي قوم ك ظالمول سے يجھ دورنہيں ۔حضرت قبا د ہ اورحضرت عكرمہ دَ ضِيَ اللّٰهُ مَعَالَى عَنْهُمَا فر ماتے ہيں'' اس آيت كامعني بيہ ہے كيہ اس امت کے ظالموں سے وہ پنجر بچھ دورنہیں۔خدا کی شم!الله نعالی سی ظالم کوان پنجر ول سے نہیں بچائے گا۔ (2) امام رازی دَ حُمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ نے اس آیت کی ایک تفسیر بیجھی ذکر کی ہے کہ وہ بستیاں جن میں بیروا قعہ رونما ہوا کفارِ مکہ سے دور نہیں کیونکہ وہ بستیاں ملک شام میں تھیں اور شام مکہ سے قریب ہے۔ <sup>(3)</sup>

### لواطت کی ندمت پر دومعروضات 🛞

اس رکوع میں چونکہ بدفعلی یعنی لواطت کا بیان ہوا ہے لہٰ ذا یہاں اس کی مذمت پر پچھ معروضات پیش کی جاتی ہیں۔ (1)..... بفعلی بعنی لواطت کبیرہ گنا ہوں میں سے ہے جسے اللّٰہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اپیا شخص مستحقِ لعنت ہے اور بروزِ قيامت الله تعالى كى نظرِ رحمت سے محروم رہے گا۔ چنانجہ حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كا قول ذكر كرتے ہوئے الله تعالى فرما تاب

1 سسنحازن، هو د، تحت الآیة: ۸۳، ۲/۳۲۵.

2 ....قرطبي، هود، تحت الآية: ٨٣، ٥٩٥م الجزء التاسع.

3 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٨٠، ٢/٢ ٨٣.

#### ترجیا کنزالعرفان: کیاتم لوگول میں سے مر دول سے بدفعلی کرتے ہو۔اوراین ہیویوں کوچھوڑتے ہوجوتہارے لیے تمہارے رب نے بنائی ہیں بلکہتم لوگ حدسے بڑھنے والے ہو۔

# اَتَأْتُونَ النُّكُرُانَ مِنَ الْعُلَمِيْنَ ﴿ وَتَنَهُرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ مَ اللَّكُمْ مِنْ أَذُوا جِكُمْ " بَلِّ أَنْتُمْ

اور حضرت جابر دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ اقترس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم في ارشا دفر مايا" ' مجھے اپنی امت پرسب سے زیادہ ڈر تو م لوط کے سے عمل کا ہے۔ (2)

حضرت عبدالله تعالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سهروايت مع، نبي كريم صَلَّى اللَّهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ فَ (تین مرتبه اس طرح) ارشا دفر مایا''الله تعالی اس پرلعنت فر مائے جس نے قوم لوط جبیبا عمل کیا ،الله تعالی اس پرلعنت فر مائے جس نے قوم لوط جیساعمل کیا ،اللّٰہ تعالیٰ اس پرلعنت فرمائے جس نے قوم لوط جیساعمل کیا۔(3)

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا دفر مایا'' جسےتم قوم لوط جبیباعمل کرتے یا وُ تولواطت کرنے اور کروانے والے دونوں کوتل کر دو۔ <sup>(4)</sup>

حضرت عبدالله بن عباس رَضِى الله تعالى عَنْهُمَا سهروايت مع السولُ الله صَدَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نُهُ ارشا دفر مایا''اللّٰہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نظرِ رحمت نہیں فر ما تا جو کسی مرد یاعورت کے بچھلے مقام میں وطی کرے۔ حضرت عبدالله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُمَا فرمات بيل كه بدفعلى كامرتكب أكرتوبه كيه بغيرم رجائة تواسي قبرمیں خنز بر کی شکل میں بدل دیا جا تا ہے۔ <sup>(6)</sup>

(2)..... شریعتِ مظہرہ میں لواطت لیعنی بدفعلی کی سز ایہ ہے اس کے اوپر دیوارگرادی جائے یا اونچی جگہ سے اُسے اوندھا كركے گرایا جائے اوراُس پر پتھر برسائے جائیں یا اُسے قید میں رکھا جائے یہاں تک کے مرجائے یا توبہ کرے یا چند بار ا بیبا کیا ہوتو یا دشاہِ اسلام اُسٹے آل کرڈ الے۔<sup>(7)</sup>

1 .....الشعراء: ٥٦٥- ٦٦١.

2 ..... ترمذي، كتاب الحدود، باب ما جاء في حدّ اللوطي، ١٣٨/٣ ، الحديث: ٢٦٤ ١ .

3 .....سنن الكبرى للنسائي، ابواب التعزيرات والشهود، من عمل عمل قوم لوط، ٢٢٤ ٣، الحديث: ٧٣٣٧.

4 .....ترمذى، كتاب الحدود، باب ما جاء في حدّ اللوطي، ١٣٨/٣، الحديث: ١٤٦١.

5 .....ترمذي، كتاب الرضاع، باب ما جاء في كراهية اتيان النساء في ادبارهنّ، ٣٨٨/٢، الحديث: ١١٦٨.

6 ..... كتاب الكبائر، الكبيرة الحادية عشر: اللواط، ص٦٣.

7 .....در مختار مع رد المحتار، كتاب الحدود، باب الوطء الذي يوجب الحد والذي لا يوجبه، ٣/٦ - ٤٤، ملخصاً.

اس مسئلے كوصدرُ الشريعه بدرالطريقة علامه مولا نامفتي محمدامجرعلى اعظمي ذَحْمَةُ اللهِ تَعَاني عَلَيْهِ فِي تَفصيل يداس طرح ذکر فرمایا: ''اغلام بعنی پیچھے کے مقام میں وطی کی تواس کی سزایہ ہے اس کے اوپر دیوارگرادیں یااونچی جگہ سے اُسے اوندھا کرے گرائیں اوراُس پر پنجفر برسائیں یا اُسے قید میں رکھیں یہاں تک کہ مرجائے یا توبہ کرے یا چند ہاراہیا کیا ہوتو ہادشاہ اسلام أعقل كرة الے۔الغرض بيعل نہايت خبيث ہے بلكه زناسے بھى بدتر ہے،اسى وجه سےاس ميں حديبيل كه بعضول کے نز دیک حدقائم کرنے سے اُس گناہ سے یا ک ہوجا تا ہے اور بیا تنابرا ہے کہ جب تک تو بہ خالصہ نہ ہواس میں یا کی نہ ہوگی اوراغلام کوحلال جاننے والا کا فرہے یہی مذہب جمہور ہے۔ (1) تنبیہ: یہ یا در ہے کہ سزاؤں کے نفاذ کا اختیار صرف حاکم اسلام کو ہے۔

وَ إِلَّى مَدْيَنَ إَخَاهُمْ شُعَيْبًا فَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللهَ مَالَكُمْ مِنْ إِلَّهِ عَيْرَةٌ ﴿ وَلا تَنْقُصُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْزَانَ إِنِّيَ ٱلْهِ كُمْ بِخَيْرٍ وَّ إِنِّي ٓ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِرُمْحِيْطِ ١٠

ترجمة كنزالايمان: اورمدين كي طرف ان كے ہم قوم شعبب كوكها اے ميرى قوم الله كويوجواس كے سواتمها را كوئى معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کروبیتک میں تہہیں آسودہ حال دیجھتا ہوں اور مجھتے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔

ترجین کنزالعِرفان: اور مدین کی طرف ان کے ہم توم شعیب کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم! الله کی عبادت کرو، اس کے سواتمہارا کوئی معبود نہیں اور ناپ اور تول میں کمی نہ کرو۔ بیشک میں تمہمیں خوشحال دیکھر ہا ہوں اور بیشک مجھےتم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈرہے۔

﴿ وَإِلَّىٰ مَدُينَ إَخَاهُمُ شُعَيْبًا: اور مدين كي طرف ان كيهم قوم شعيب كو بهيجا ـ ﴾ ال سورت ميس ذكر كئے گئے واقعات میں سے بیہ چھٹا واقعہ ہے، مدین حضرت ابراجیم عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے أیک بیٹے کا نام ہے، بعد میں حضرت شعیب عَلیْهِ

1 ..... بہارشر بعت، حصنهم، حدود کا بیان، کہاں حدواجب ہے اور کہاں نہیں،۲/۰ ۳۸=۳۸\_

الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَ قَبِيكِ كَا نَام مدين برُّ كَيااورا كَثر مفسرين كى رائے بيے كه حضرت ابرا جيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كے بيٹے مدین نے اس شہر کی بنیا دو الی تھی۔ آیت کا خلاصہ رہے کہ انبیاء کرام عَلیْهِمُ الصَّافِةُ وَالسَّلَام کو رہے کم دیاجا تا ہے کہ سب سے بہلے اللّٰه تعالیٰ کی وحدانیت کی وعوت دیں ، اس لئے حضرت شعیب عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَانسَّلام نے مدین والول کوسب سے پہلے بیفر مایا''اےمیری قوم!اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت کرو،اس کے سواتمہارااورکوئی معبود نہیں۔توحید کی دعوت دینے کے بعدانبیاءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كويةِ مَم ہوتا ہے كہ جوكام زيادہ اہميت كاحامل ہو پہلے اس كى دعوت ديں پھراس كے بعد جس کی اہمیت ہواس کی دعوت دیں۔ کفر کے بعد چونکہ مدین والوں کی سب سے بری عادت بیتھی کہ وہ خرید وفر وخت کے دوران ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جب کوئی شخص ان کے پاس اپنی چیز بیجنے آتا توان کی کوشش بیہ ہوتی کہوہ تول میں اس چیز کو جتنا زیادہ لے سکتے ہوں اتنا لے لیں اور جب وہ سی کواپنی چیز فروخت کرتے تو ناپ اور تول میں کمی کر جاتے ، اس طرح وه أيك دوسر ب كونقصان بهنچاني مسروف تھے۔اس كئے حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكُام نے انہيں به بری عادت چھوڑنے کی دعوت دی اور فرمایا'' ناب اور تول میں کمی نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا'' بیٹک میں تمہیں خوشحال دیجے ر ہا ہوں اور ایسے حال میں تو آ دمی کو جا ہیے کہ وہ نعمت کی شکر گزاری کرے اور دوسروں کواینے مال سے فائدہ پہنچائے نہ کہان کے حقوق میں کمی کرے،الیم حالت میں اس عادت سے اندیشہ ہے کہ ہیں اس خوشحالی سے محروم نہ کردیئے جاؤ، ا گرتم ناپ تول میں کمی سے بازنہ آئے تو بیشک مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈریے کہ جس سے سی کور ہائی مُیئسّر نہ ہوا ورسب کے سب ہلاک ہوجا کیں۔ بیجی ہوسکتا ہے کہاس دن کے عذاب سے عذاب آخرت مرا دہو۔ <sup>(1)</sup> نوك: سورة أعراف كي آيت نمبر 85 تا 93 مين حضرت شعيب عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَقُوم مدين كي ساتھ معاملات کی بعض تفصیلات گزر چکی ہیں۔

وَيْقَوْمِ اَوْفُوا الْبِكْيَالَ وَالْبِيْرَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخُسُوا النَّاسَ اَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيْتُ اللهِ خَيْرُ اللهِ اللَّامِ مُفْسِدِينَ ﴿ بَقِيْتُ اللهِ خَيْرُ اللَّهِ عَيْرًا لَكُمْ

1.....تفسيركبير، هو د، تحت الآية: ٤٨، ٢٨٤/٦، مدارك، هو د تحت الآية: ٤٨، ص٨، ٥-٩-٥، ملتقطاً.

### إِنْ كُنْتُمُمُّ وُمِنِيْنَ فَوَمَا أَنَاعَكِيْكُمْ بِحَفِيظٍ ١٠

ترجمهٔ کنزالایمان: اورا ہے میری قوم نا یا اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرواورلوگوں کوان کی چیزیں گھٹا کرنہ دو اورزمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔الله کا دیا جوزی رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے آگرتمہیں یفین ہواور میں یجھتم برنگہبان ہیں۔

ترجهة كنزُالعِرفان: اورائے میری قوم! انصاف كے ساتھ ناپ اور تول پورا كرواورلوگوں كوان كى چيزيں گھئا كرنەدو اورز مین میں فسادنہ پھیلاتے پھرو۔الله کا دیا ہوا جونے جائے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہواور میں تم پرکوئی ِ مُلَهِمان مِبي<u>ں</u>۔

﴿ بَقِيَّتُ اللهِ : الله كاديا بواجون جائے ۔ ﴾ يعنى حرام مال ترك كرنے كے بعد جس قدر حلال مال بيج وہى تمہارے كتے بہتر ہے۔حضرت عبد الله بن عباس دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا فرماتے ہيں 'اس كامعنى بيہ ہے كه بوراتو لنے اور ناسينے كے بعد جو بچے وہ بہتر ہے۔ ان کےعلاوہ اور معنی بھی مفسرین نے بیان فر مائے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ حلال میں برکت ہےاور حرام میں بے برکتی نیز حلال کی تھوڑی روزی حرام کی زیادہ روزی ہے بہتر ہے۔

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيْظٍ: اور مين تم يركوني تكهبان نبيس ﴾ يعنى تم يصادر مون والع برمعامل مين ميراتمهار \_ پاس موجودر ہناممکن نہیں تا کہ میں ناپ نول میں کمی بیشی پرتمہارا مُؤ اخذہ کرسکوں۔<sup>(2)</sup> علماءنے فر مایاہے کہ بعض انبیاءِ كرام عَلَيْهِمُ الطَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوجَنَّك كَرني كَي اجازت تقى جيسة حضرت موسى، حضرت دا وُد، حضرت سليمان عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام - بعض وه تقع جنهيس جنگ كرنے كا حكم نه تها، حضرت شعيب عَليْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام الْهِيس ميں سے ہيں ۔ آپ عَليْهِ الصَّلُوةُ وَالشَّلام سارا دن وعظ فرمات اورساري رات نماز ميس كزارت تص بقوم آب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالشَّلام عيكم بني كماس نماز سے آپ کوکیافائدہ؟ تو آپ عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام فرماتے "نمازخوبیوں کا حکم دینی ہے اور برائیوں سے منع کرتی ہے تواس پروہ مذاق اڑاتے ہوئے یہ کہتے جواکلی آیت میں مذکور ہے۔

1 .....مدارك، هو د تحت الآية: ٨٦، ص٩٠٥، خازن، هو د، تحت الآية: ٨٦، ٣٦٦/٢ ملتقطاً.

2 ....قرطبي، هود، تحت الآية: ٨٦، ٥/١٦، الجزء التاسع.

١٧٤/٤،٨٧ ية: ١٧٤/٤، ١٧٤/٤.



## قَالُوالشَّعَيْبُ أَصَلُوتُكَ تَامُرُكَ أَنْ تَثُرُكَ مَا يَعْبُدُ إِبَا وْنَا أَوْ أَنْ تَفْعَلَ فِي المَالِنَامَانَشُوا ﴿ إِنَّكَ لَا نَتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ١٠

ترجمة كنزالايمان: بولے اے شعیب كياتمهاري نماز تمهيں بيتكم ديتى ہے كه ہم اپنے باپ دا دا كے خدا ؤں كوچپوڑ ديں يا ا پنے مال میں جو حیا ہیں نہ کریں ہاں جی تنہیں بڑے تقلمند نیک جیلن ہو۔

ترجها كنوالعوفان: (قوم نے) كها: اے شعیب! كياتمهارى نمازته بيں بيتكم ديتى ہے كه بهم اپنے باب دادا كے خداؤں کوچھوڑ دیں یاا ہے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں۔ واہ بھئی اتم تو ہڑے علمند، نیک چیکن ہو۔

﴿ قَالُوا الشُّعَيْبُ: كَها: الصُّعيب! ﴿ حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ فِي مدين والول كودو با تو ل كاحكم ديا تفا (1) الله تعالیٰ کی وحدانیت کا قرار کریں اور الله عَزَوَجَلً کے علاوہ اور کسی کی عبادت نہ کریں۔(2) ناپتول میں کمی نہ كريں۔ قوم نے ان دونوں باتوں كاجوجواب حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كوديا اس كا ذكراس آيت ميں ہے۔ میلی بات کاانہوں نے بیجواب دیا'' آئ ٹُٹوک مَا ایکٹیٹ ابا کُونا '' یعنی کیا ہم ان خدا وَں کی عبادت کرنا جھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کرتے رہے ہیں۔مدین والوں کے اس جواب سے بیظا ہر ہوا کہ ان کے پاس بت برستی كرنے بردليل اپنے آباء واَ جدا دكى اندهى تقلير تھى اسى لئے جب حضرت شعيب عَليْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے انہيں بت برسى حچوڑنے کا حکم دیا تو انہیں بہت عجیب لگا ور کہنے لگے کہ بتوں کی بوجا کرنے کے جس طریقے کو ہمارے پچھلے لوگوں نے ا پنایا ہے ہم اسے کیسے چھوڑ دیں۔ دوسری بات کامدین والوں نے بیجواب دیا'' آئ نَفْعَلَ فِنَ اَمْوَالِنَامَانَشُوُا' کیمی کیا ہم اینے مال میں اپنی مرضی کے مطابق عمل نہ کریں۔ان کی اس بات کا مطلب بیتھا کہ ہم اپنے مال میں بورااختیار رکھتے ہیں، جاہے کم نابیں جاہے کم تولیں۔ آیت میں مذکورلفظ' صَلاقٌ' سےمرادیا تو دین دابمان ہے یااس سےمرادنماز ہے۔ (1) ﴿ إِنَّكَ لَا نُتَ الْحَلِيْمُ الرَّشِيْلُ: ثم توبوع عَلَمند، نيك چلن مو ﴾ مدين والے اپنے گمان ميں حضرت

سركسر، هو د، تحت الآية: ۸۷، ۲/۲۸۳-۲۸۷، ملخص

الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كوبِ وَقُوف اورجا السَّجِحة تخاس لِنَ طنز كطور برانهول نے حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سے كہا کتم تو ہڑے عقامنداور نیک چکن ہو۔ یہ جملہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی تنجوس آ دمی کوآتے دیکھ کر کہے، جناب حاتم طائی تشریف لارہے ہیں۔امام رازی فرماتے ہیں کہاں آبت کامعنی ہے کہ حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّاوةُ وَالسَّلام اپنی قوم میں بڑے عظمند اور نیک چلن آدمی کی حیثیت سے مشہور تے لیکن جب حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام نے اپنی قوم کوان میں نسل درسل حلتے ہوئے بتوں کی بوجا کے جاہلانہ طریقے کو جھوڑنے کا حکم دیا تو انہوں نے حیران ہوکر کہا کہ آپ تو بڑے علمنداور نیک چلن ہیں، پھرآ پہمیں کیسے سے کم دےرہے ہیں کہ ہم اپنے سل درنسل چلتے ہوئے بنوں کی پوجا کے طریقے کوچھوڑ دیں۔ <sup>(1)</sup>

٤ ٨٣

قَالَ لِقَوْمِ أَمَاء يَنْمُ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيْنَةٍ مِنْ مَ يِنْ وَمَا زَقَنِي مِنْهُ مِ إِنْ قَاحَسنا الم وَمَا أُسِيدًا نَ أَخَالِفُكُمُ إِلَّى مَا أَنْهُكُمْ عَنْهُ ﴿ إِنَّ أُسِيدًا لِلْالْلِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَاتُوفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ الَّذِهِ أُنِيبُ ۞

ترجيه كنزالايبان: كهاا ميرى قوم بهلابتا ؤتوا گرميں اپنے رب كى طرف سے ایک روشن دکیل پر ہوں اوراس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی اور میں نہیں جا ہتا ہوں کہ جس بات سے تہہیں منع کرتا ہوں آپ اس کا خلاف کرنے لگوں میں نوجہاں تک بنے سنوارنا ہی جا ہتا ہوں اور میری نوفیق اللّٰہ ہی کی طرف سے ہے میں نے اسی پر بھروسہ کیا اوراسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔

ترجيلة كنزُ العِرفان: شعيب نے فرمايا: اے ميري قوم! بھلا بتاؤكه اگر ميں اپنے رب كى طرف سے ايك روش دليل ير ہوں اوراس نے مجھے اپنے پاس سے انچھی روزی دی ہو (تو میں کیوں نتمہیں سمجھاؤں) اور میں نہیں جا ہتا کہ جس بات سے میں تھہیں منع کرتا ہوں خوداس کےخلاف کرنے لگوں، میں تو صرف اصلاح جا ہتا ہوں جنتنی مجھ سے ہو سکے ادر میری توفیق الله ہی کی مدد سے ہے میں نے اسی بربھروسہ کیا اور میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

1 .....تفسيركبير، هو د، تحت الآية: ٣٨٧/٦،٨٧، ملخصاً.

وقال لقور: فرمايا: اعميرى قوم! المصرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نَهِ الْمِي وَالْ كَي با تول كاجواب ديتي موئ فرمایا کہاہے میری قوم! مجھے بتاؤ کہا گرمیں اپنے رب عَزُّوَ جَلَّ کی طرف سے روش دلیل لیمیٰ علم ، ہدایت ، دین اور نبوت سے سرفراز کیا گیا ہوں اور الله تعالیٰ نے مجھےا ہے پاس سے بہت زیادہ حلال مال عطافر مایا ہوا ہوتو پھر کیا میرے لئے بیرجا ئز ہے کہ میں اس کی وحی میں خیانت کروں اور اس کا پیغامتم لوگوں تک نہ پہنچاؤں۔ بیمبرے لئے کس طرح روا ہوسکتا ہے کہ الله تعالی مجھے اتنی کثیر نعمتیں عطافر مائے اور میں اس کے حکم کی خلاف ورزی کروں۔ (1)

﴿ وَمَا أَي بِينُ: اور مِين بيس جا بها بهول - ﴾ اما م فخر الدين رازي دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين كه قوم نے حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كے ليم ورشيد ہونے كااعتراف كيا تھااوران كابيكلام طنزاور نداق اڑانے كے طورير نه تھا بلكه اس كلام سے مقصود بیتھا آپ حلم اور کمال عقل کے باوجود ہم کواپنے مال میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرنے سے کیوں منع فرماتے بين؟ اس كاجواب جوحضرت شعيب عَليُهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نِے فرما يااس كا خلاصه بيه ہے كه جبتم ميرے كمال عقل كااعتراف کرر ہے ہوتو تمہیں سیمجھ لینا جا ہے کہ میں نے اپنے اپنے جو بات پسند کی ہے وہ وہی ہوگی جوسب سے بہتر ہوا وروہ خدا تعالیٰ کی تو حیداور ناپ تول میں خیانت نہ کرنا ہے اور میں چونکہ اس کا یا بندی سے عامل ہوں تو تمہیں سمجھ لینا جا ہیے کہ یہی

﴿إِنَّ أَسِ بُينُ إِلَّا الْإِصْلاحَ: مين توصرف اصلاح جابتا ہوں۔ ﴾ يعنى ميراتمهيں نيكى كى دعوت دينے اور برائى سے منع كرنے سے مقصود رہے کہ جہاں تک ہوسکتے ہماری اصلاح ہوجائے اور جب میں نے دیکھا کتم نے اپنے اعمال درست کر لئے ہیں تومیں تہہیں منع کرنا بھی جھوڑ دوں گا۔ان تینوں جوابات میں اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ ہر عقلمندانسان کو جا ہے کہ وہ جو کام کرر ہاہے اور جس کا م کوچھوڑ رہاہے اس میں اللہ تعالیٰ کے حقوق ،اپنی جان کے حقوق اورلوگوں کے حقوق کی رعابیت کرے۔ ﴿وَمَاتَوُ فِينَةِي ٓ إِلَّا بِاللَّهِ: اورميري توفيق الله بي كي مدد ہے ہے۔ اینی میں نے اپنامعاملہ الله تعالیٰ کے سپر دکر دیا کیونکہ مجھےاسی براغتاداورتمام کاموں میںاسی بربھروسہ ہے،تمام نیک اعمال اورتوبہ کرنے میں، میں

<sup>1 .....</sup> تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٨٨، ٢٨٧/٦-٣٨٨.

<sup>2 .....</sup> تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٨٨، ٦/٨٨٦.

<sup>3 .....</sup> بيضاوى، هو د، تحت الآية: ٨٨، ٢/٤ ٥٢.

كرتا مول\_(1) حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاس كلام شريف مين اس جانب اشاره ہے كه وَفَي شخص رب تعالى کی دشکیری کے بغیر محض اپنی عقل سے ہدایت نہیں پاسکتا۔

# وَيْقَوْمِ لَا يَجْرِمُنَّكُمْ شِقَافِيُّ أَنْ يُصِيْبَكُمْ مِثْلُمَ آصَابَ قَوْمَ نُوْجٍ أوْقُوْمُ هُوْدٍ أَوْقُوْمُ طَلِحٍ فَمَاقُوْمُ لُوْطٍ مِّنْكُمْ بِبَعِيْدٍ ۞

ترجمة كنزالايمان: اورا بيري قومتمهيس ميري ضديينه كمواد يرير يرير يرير تها نوح كي قوم يا مودكي قوم يا صالح کی قوم پراورلوط کی قوم تو یجھتم سے دورہیں۔

ترجیا کنوُالعِرفان: اوراے میری قوم! میری مخالفت تم سے بینه کروادے کہتم پر بھی اسی طرح کا (عذاب) آپنیج جو نوح کی قوم یا ہود کی قوم یاصالح کی قوم پرآیا تھا اورلوط کی قوم توتم ہے کوئی دور بھی نہیں ہے۔

﴿ وَلِقَوْمِ: اورا \_ميرى قوم! ﴾ حضرت شعيب عَليْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام في ايني قوم سے مزيد فرمايا كه اے ميرى قوم! مجھ سے تمہاری عداوت اور بغض،میرے دین کی مخالفت ،تمہارے اللّٰہ تعالیٰ سے کفریرِ اِصرار کرنے اور بتوں کی بوجا کرنے برِقائم رہنے،لوگوں سے ناپ تول میں کمی کرنے کونہ چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ سے إعراض کرنے کی وجہ سے كهين تم يربهى وبيها بى عذاب نازل نه موجائة جبيها حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ كَى قُوم برياحضرت مود عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلامِ كَي قُوم بِرِيا حضرت صالح عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَي قُوم بِرِيا حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَي قُوم بِرِنا زل هوااور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَي قوم كاز مانه دوسرول كى بنسبت تم سے زیادہ قریب ہے لہذاان کے حالات سے عبرت ل کرواوراس بات سے ڈرو کہ بہیں میری مخالفت کی وجہ سے تم بھی اسی طرح کےعذاب میں مبتلا نہ ہوجا ؤجس وہ لوگ مبتلا ہو کے (2)

تفسیر طبری، هو د، تحت الآیة: ۸۸، ۲/۷ ۱.

بير طبري، هو د، تحت الآية: ۸۸، ۲/۷،۱-۳-۱.

### واستغفر وارسكم في وووا البيان من في مودود

ترجمة كنزالايمان: اوراييز رب سے معافی جا ہو پھراس كى طرف رجوع لاؤبيتك ميرارب مهربان محبت والا ہے۔

ترجيه كَانُوالعِرفان: اورا پنے رب سے معافی جا ہو پھراس كى طرف رجوع لاؤ، بيټك ميرارب برامېربان ،محبت والا ہے۔

﴿ وَالسَّنَغُفِي وَامَ بَكُمُ: اورابِ سِمعانی جاہو۔ ﴾ بہت سے بیغیبروں نے اپنی قوموں کو توبدو استغفار کا حکم دیا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ ایمان لانا ہے ، حقوق العباد سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ ایمان لانا ہے ، حقوق العباد کی توبہ انہیں ادا کروینا ہے اور عکا نیہ گناہ کی توبہ علانیہ ہے۔

### دو دُود الله المعنى ومفهوم

ید لفظ ' وَدُ '' سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے خالص محبت اور الله تعالی پراس اسم کا إطلاق دوطرح سے ہوتا ہے (1) الله تعالی محبت فر ما تا ہے ، یعنی الله تعالی اسپے اطاعت گزار بندوں سے محبت فر ما تا ہے کہ وہ ان کے اعمال سے راضی ہوتا ہے اور ان کی اطاعت گزاری کے بدلے ان پر لطف واحسان فر ما تا ہے اور اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کی تعریف ہوتا ہے اور ان کی اطاعت گزاری کی وجہ سے ان کی تعریف کرتا ہے ۔ (2) الله تعالی محبوب ہے ، یعنی الله تعالی کے نیک اور صالی بندے اپنے اوپر الله تعالی کے نظل واحسان کی کثرت کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں ۔ (1)

# قَالُوْ الشَّعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كُثِيْرًا مِّمَّا تَقُولُ وَ إِثَّالَنَا لِكَفِينَاضَعِيفًا قَالُوْ الشَّعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كُثِيْرًا مِّمَّا كُنْ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْرِ ﴿ وَلُولًا مَهُ طُلُكُ لِهُ جَمُنُكُ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيْرٍ ﴿

ترجیهٔ کنزالایمان: بولے اے شعیب ہماری مجھ میں نہیں آئیں تمہاری بہت ہی با نیں اور بینک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں اورا گرتمہارا کنبہ نہ ہونا تو ہم نے تمہیں پیخرا و کردیا ہونا اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہیں عزت نہیں۔

1 ....خازن، هود، تحت الآية: ٩٠، ٢/٨٢٣.

فَسَيْرِ صَرَاطًا لَجِنَانَ ﴾ ويُسَيْرُ صِرَاطًا لَجِنَانَ

جلدجهام

ترجيك كنزالعوفان: انهول نے كہا: اے شعب ! تمهاري زياده ترباتيں تو ہماري سمجھ ميں نہيں آر ہيں اور بيتك ہم شهبيں ا بنے درمیان کمزور دیکھتے ہیں اورا گرتمہارا قبیلہ نہ ہوتا تو ہم تمہیں پتھروں سے مارتے اورتم ہمارے نز دیک کوئی معزز آ دمی جیس ہو۔ آ

﴿ قَالُوا : انهول نَهُ كِها - ﴾ جب حضرت شعيب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نَهُ مدين والول كوتمجها في كيك زياده تُفتَكُوفر ما في تو انهول نے جواب دیا کہا سے شعیب! عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ، آب اللَّه تعالیٰ کی وحدا نبیت کا اقر ارکرنے ،صرف اسی کی عبادت کرنے اور ناپ تول میں کمی حرام ہونے کی جو باتیں کررہے ہیں اوران باتوں پر جود لائل دے رہے ہیں بیہ ہماری سمجھ میں نہیں آتے نیز بیٹک ہم تہہیں اپنے درمیان کمزورد کیھتے ہیں کہ اگر ہم آپ کے ساتھ کچھ زیادتی وظلم کریں تو آپ میں دفاع کرنے کی طافت نہیں۔اگرآپ کا قبیلہ ہمارے دین پر ہونے کی وجہ ہے ہم میں عزت دار نہ ہوتا تو ہم پھر مار مارکرآپ تقتل کردیتے اورتم ہمارے نز دیک کوئی معزز آ دمی نہیں ہو۔ <sup>(1)</sup>

ہمارے زمانے کے وہ لوگ جنہیں اسلام کے اُحکام پر کوفت ہوتی ہے کہ سی کوسود کی حرمت ہضم نہیں ہوتی اور کسی کو بردے کی پابندی وبال جان گتی ہے اور کسی کو حقوق الله کی ادائیگی اور عبادات کی پابندی پر نداق سوجھتا ہے، ایسے لوگوں کواینے اً توال واَ فعال کوتوم شعیب کے بیان کردہ جملوں کے ساتھ ملا کر دیکھ لینا جا ہیے کہ کیا بیاسی کا فرقوم کے نقشِ قدم پڑہیں چل رہے۔

# قَالَ لِقُوْمِ أَكُمْ هُطِي آعَزُّ عَكِيكُمْ هِنَ اللهِ وَانْخَذُ نُهُوْ لُا وَكُمْ ظِهْرِيًّا اللهِ اِتَّ مَ لِي إِمَاتَعْمَلُونَ مُحِيطً

ترجهة كنزالايمان: كهاا مرس قوم كياتم برمير كنبه كادبا وَاللّه سهزياده مهاوراسيتم نه اين بييرك يحي ڈال رکھا بیٹک جو بچھتم کرتے ہوسب میرے رب کے بس میں ہے۔

ب نے قرمایا:اے میری قوم! کیاتم پرمیرے فیبلے کا دیا وَاللّٰہ سے زیادہ۔ بیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے بیٹک میرارب تمہارے تمام اعمال کو کھیرے ہوئے ہے۔

اوی، هود، تحت الآیة: ۹۱، ۳/۲۵۲-۲۰۷۱

﴿ قَالَ: فرما ما \_ ﴾ جب مدين والول نے حضرت شعبب عَلَيْهِ الصَّالَوةُ وَالسَّلَامِ كُولُّ كُرد ين اورا ذيت بهنجانے سے ڈرايا اور کہا کہ ہم صرف آپ کے قبیلے کی وجہ ہے آپ کو بچھ ہیں کہہر ہے تو آپ نے انہیں جواب دیا'' اے میری قوم! کیاتم پر میرے قبیلے کا دبا وَاللّٰہ تعالیٰ سے زیادہ ہے کہ اللّٰہءَ رَّوَجَلَّ کے لئے توتم میرے مَل سے بازنہ رہے جَبکہ میرے قبیلے کی وجہ سے بازر ہے اورتم نے اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے نبی کا تواحر ام نہ کیا جبکہ قبیلے کا احر ام کیا۔تم نے اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کے عَلَم کوا بنی پیٹھ پیچھے ڈ ال رکھا ہے اوراس کے علم کی تمہیں کوئی پر واہ ہیں تم نے اللّہ تعالیٰ کے علم کوتو ایسے جیسوٹر رکھا ہے جیسے وہ توجہ کے قابل ہی نہیں، بےشک میرارب ءَدَّوَ جَلَّ تمہار ہے سب حالات جانتا ہے،اس پرتمہاری کوئی بات بھی پوشیدہ ہیں اوروہ قیامت کے دن تہہیں تمہار ہے ملوں کی جزادے گا۔<sup>(1)</sup>

# وَيْقَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ سَوْفَ تَعْلَمُونَ لَا مَنْ يَأْتِيْهِ عَنَا الْبَيْخُزِيْهِ وَمَنْ هُوكَاذِبُ وَالْهِ تَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ مَقِيبٌ اللَّهِ مَعَالُمْ مَ قِيبٌ الله

ترجمة كنزالايمان: اورائة ومتم اپني جگه ابناكام كيه جاؤمين ابناكام كرتا هون اب جانا جا بنته هوكس برآتا ابوه عذاب كهاسے رسوا كرے گااوركون حجوثا ہےاورا نتظار كروميں بھى تمہارے ساتھ انتظار ميں ہول \_

ترجيه كَانُوالعِرفان: اورا بي ميري قوم! تم اپني جگه اپنا كام كيه جاؤ، ميں اپنا كام كرتا ہوں يختقريب تم جان جاؤگ كەرسوا كردىيخ والاعذاب كس برآتا - وركون جھوٹا ہے اورتم انتظار كروميں بھى تمہارے ساتھ انتظار ميں ہوں۔

﴿ وَلِقَوْمِ: اورا بِمِيرِي قوم! ﴾ يعني جو برے اعمال كرنا اور مجھے شريہ نچانا تمہارے بس ميں ہے تم وہ كرتے جاؤاور جن اعمال كى الله تعالى نے مجھے تو فیق عطاكى ہے میں وہ كر تار ہتا ہوں ،عنقریب تم جان جاؤگے كه رسوا كردينے والا عذاب كس برِآتا ہے اوراینے دعووں میں کون جھوٹا ہے؟ اور تمہیں جلد معلوم ہوجائے گا کہ میں حق برہوں یاتم ؟ اور اللّٰہ تعالٰی کےعذاب سے شقی کی شقاوت ظاہر ہوجائے گی ،بستم اینے انجام کا انتظار کر داور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ (2)

وَهُ تَفْسِيْرُ صِرَاطُ الْحِنَانَ

<sup>1 .....</sup> تفسيركبير، هود، تحث الآية: ٩٢، ٣٩٢/٦، حازن، هود، تحت الآية: ٩٢، ٣٦٨/٢، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>تفسيركبير، هو د، تحت الآية: ٣٩ ، ٢/٦ ، ٣٩ ، مدارك، هو د، تحت الآية: ٩٣ ، ص ١١ ٥ ، ملتقطاً.

# وكها جاء أمرنانجينا شعيبا قالنبين امنوا معك برحمة وسناع وَأَخَاتِ الَّذِينَ ظَلَمُو الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَامِ هِمْ لَحِيْدِينَ ﴿ كَانَ لَمْ يَغْنُوا فِيهَا ﴿ الْابْعُكَ الْبِدُينَ كَمَا بَعِدَتُ ثَمُودُ ۞

ترجمة كنزالايمان: اورجب ماراحكم آيام في شعيب اوراس كيساته كيمسلمانول كوابني رحمت فرما كربياليا اور ظالموں کو چنگھاڑنے آلیا توضیح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے ۔ گویا بھی وہاں بسے ہی نہ تھے ارے دور ہول مدین جیسے دور ہوئے شمود۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور جب ہماراحکم آیا تو ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کواپنی رحمت سے بچالیا اور ظالموں کوخوفناک جینے نے بکڑلیا تو وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ گویا وہ بھی وہاں رہتے ہی نہ تھے۔خبر دار! دور ہول مدین والے جیسے تو م شمود دور ہوئی۔

﴿ وَلَتَهَا جَاءًا مُونَا: اور جب بهماراتهم آبا - العني جب مدين والول برعذاب نازل كرنے اورانهيں ہلاك كردينے كا بهارا تحكم آيا نؤهم نے حضرت شعيب عَليْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اوران برايمان لانے والول كومض ابني رحمت اور فضل كى وجهساس عذاب سے بچالیا۔اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بندے کو جو بھی نعمت ملتی ہے وہ اللّٰہ تعالیٰ کے فضل اوراس کی رحمت سے ملتی ہے۔ آبت میں مذکوررحت سے ایمان اور تمام نیک اعمال بھی مراد ہو سکتے ہیں اور بیجھی الله تعالیٰ کی توفیق ہی سے نصیب ہوتے ہیں۔(1)

﴿ وَأَخَلَتِ الَّذِينَ كَالَمُوا الصَّيْحَةُ : اورظالمول كوخوفناك فيخ في كير ليا- ﴾ اس ميس مدين والول برنازل موني والے عذاب کی کیفیت کا بیان ہے۔ یا در ہے کہ قرآنِ مجید میں مرین والوں برآنے والے عذاب کی کیفیت دوطرح سے بیان کی گئی ہے۔ سورہُ اَعراف میں پر کیفیت اس طرح بیان ہوئی

1 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٤٩٠/٦،٩٤.

### فَاخَنَاتُهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبُحُوا فِي دَامِ اهِمْ جَثِيدِينَ

لےلیا توضیح کے وقت وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔

ترجیه کانوالعرفان: توانبیس شد بدزلز لے نے اپنی گرفت میں

اوراس آیت میں اس طرح بیان ہوئی کہ' نظالموں کوخوفنا ک چیخ نے پکڑلیا تو وہ سبح کے وفت اپنے گھروں میں کھٹنوں کے بل بڑے رہ گئے۔'ان دونوں کیفیتوں کے بارے میں تفسیر ابوسعود میں ہے دممکن ہے کہ زلز لے کی ابتدااس چنے سے ہوئی ہو،اس لئے کسی جگہ جیسے سور ہ ہود میں ہلا کت کی نسبت سبب قریب بیٹنی خوفناک جینے کی طرف کی گئی اور دوسری جگہ جیسے (سورۂ اعراف کی )اس آبیت میں سبب بعید بعنی زلز لے کی طرف کی گئی۔<sup>(2)</sup>

﴿ ٱلا بُعْدًا لِّيمَ لَينَ كَهَا بَعِدَتُ ثُمُّورُ : خبر دار! مدين والدور بول جيسة وم ثمود دور بهو كي - اس آيت ميس الله تعالى نے مدین والوں پر نازل ہونے والے عذاب کوتو م ثمود کے عذاب سے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کہ مدین والوں کو بھی اسی طرح کے عذاب سے ہلاک کردیا گیا جس طرح کے عذاب سے قوم ثمودکو ہلاک کیا گیا۔

# وَلَقَدُ ٱلْهُ سَلْنَامُوسَى بِالْتِنَاوَسُلَطِن شَيِدَنٍ ﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلاَّ عِهُ فَاللَّبُعُواا مُرَفِرْعُونَ وَمَا المُرْفِرْعُونَ بِرَشِيلٍ ۞

ترجية كنزالايمان: اور بيتك بهم نے موسى كواپني آيتوں اور صرت كے غلبے كے ساتھ فرعون اور اس كے دربار بول كى طرف بھیجاتو وہ فرعون کے کہنے بر چلے اور فرعون کا کام راستی کا نہ تھا۔

ترجها كنزُ العِرفان: اور بيشك بهم نے موسیٰ كواين آيتوں اور روشن غلبے كے ساتھ جھيجا۔ فرعون اور اس كے درباريوں کی طرف توانہوں نے فرعون کی پیروی کی حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا۔

﴿ وَكَقَدُ أَنَّى سَلْنَا مُولِنِينَ اور بيتِك بهم نے موسیٰ کو بھیجا۔ ﴾ اس سورت میں ذکر کئے گئے واقعات میں سے بیسا توال اور آخری دا قعہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں مذکور آیات سے مرا دتو رات اور اس کے تمام مسائل واُحکام ہیں اور

2 ....ابو سعود، الاعراف، تحت الآية: ٢٢٦/٢. ٩١.

" سُلُطُن مُّبِين " عدم المجزات بي اورآيت كامعنى بيه بكه بم نے حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كومسأنل واحكام کے ساتھ بھیجااورروش مجزات کے ذریعے ان کی تائید کی۔ دوسراقول سے سے کہ آیات سے مراد مجزات ہیں اور آیت کامعنی يه به كه مم في حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كُومِجْزات كساته بيجاءان ميس حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَل نبوت کی صدافت کے لئے روشن دلیل ہے۔(1)

نو الصناح المستمويي عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ اور فرعون كواقعات اس ہے بہلے سور وَ بقر و ، سور وَ أعراف اور سور وَ یونس کی متعدد آیات میں گزر چکے ہیں۔

﴿ إِلَّى فِرْعَوْنَ وَمَلاَّ يِهِ: فرعون اوراس كےدرباريوں كى طرف ﴾ يعنى بهم في حضرت موسى عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ كُوا يَي نشانیوں کے ساتھ فرعون اوراس کے در بار بول کی طرف بھیجانو در بار بول نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اوران کے معجزات کاا نکارکرنے میں فرعون کی بیروی کی حالانکہ فرعون کا کام بالکل درست نہ تھا، وہ کھلی گمراہی میں مبتلا تھا کیونکہ فرعون بشر ہونے کے باوجود خدائی کا دعویٰ کرتا تھا اورعلا نیپالیسے کلم اورالیں تتم گاریاں کرتا تھا کہ جس کا شیطانی کام ہونا ظاہر اور یقینی ہے، وہ کہاں اور خدائی کہاں، جبکہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کے ساتھ مِدایت اور سجائی تھی، آپ کی سجائی کی ريلين ليني واضح آيات اورروش معجزات وه لوگ و كيه حكے تھے، پھر بھي انہول نے آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كي بيروي كرنے سے منہ پھیرااور فرعون جیسے گمراہ خض کی پیروی کی۔ <sup>(2)</sup>

يَقْدُمُ وَوَمَهُ يُومَ الْقِلِمَةِ فَأُومَ دَهُمُ النَّامَ ﴿ وَبِئْسَ الْوِمُ وَالْمَوْمُ وَدُ ۞ وَأُنْبِعُوا فِي هُنِ إِلَّا لَعْنَةً وَيُومَ الْقِلْمَةِ ﴿ بِشَى الرِّفْ الْمَرْفُودُ ١٠

ترجید کنزالایمان: اپنی قوم کے آگے ہوگا قیامت کے دن توانہیں دوزخ میں لاا تارے گا اور وہ کیا ہی برا گھا ہا ترنے کا۔اوران کے پیچھے پڑی اس جہان میں لعنت اور قیامت کے دن کیا ہی براانعام جوانہیں ملا۔

1 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٩٦، ٣٩٣/٦.

2 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٣٩٤/٦،٩٧، مدارك، هو د، تحت الآية: ٩٧، ص ٢٥٠.

www.dawateislami.net

ترجید کنزالعِرفان: (فرعون) قیامت کے دن اپنی قوم کے آگے ہوگا پھرانہیں دوزخ میں لاا تارے گااوروہ اترنے کا کیا ہی برا گھاٹ ہے۔اوراس دنیا میں اور قیامت کے دن ان کے پیچھےلعنت لگا دی گئی۔کیا ہی براانعام ہے جوانہیں ملا۔

﴿ يَقُنُ مُرْقُوْمَهُ : اپنی قوم کے آگے ہوگا۔ ﴾ یعنی جس طرح فرعون دنیا میں اپنی قوم کے آگے تھا اور انہیں دریائے نیل میں لا ڈالا اسی طرح قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کے آ گے ہوگا پھرانہیں دوزخ میں لاا تارے گا اوروہ جہنم میں اپنی قوم کا امام ہوگا ،خلاصہ بیہ ہے کہ جس طرح د نیامیں فرعون کفراور گمراہی میں اپنی قوم کا پیشوا تھاا بیسے ہی جہنم میں بھی ان کا پیشوااورامام ہوگا۔ <sup>(1)</sup> ﴿ وَأُنْبِعُوا : اوران کے پیچے لگادی گئے۔ ﴾ اس آیت کامعنی بہے کہ الله تعالی ، انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلوةُ وَالسَّلام اور فرشتوں کی لعنت دنیا وآخرت دونوں جگہ فرعو نیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور بھی ان سے جدانہ ہوگی۔<sup>(2)</sup> دنیا میں قیامت تک ہرآنے والی نسل انہیں برائی سے یا دکرے گی ،اور آخرت میں تمام اولین وآخرین ان پرلعنت کریں گے۔اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی رسوائی اور نیک لوگوں کا ہمیشہ کسی پرلعنت کرنا خدا کاعذاب ہے جبکہ ذکرِ خیراورا چھا چرچیا اللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ کی رحمت ہے۔

### ذُلِكَمِنَ أَنْبَاءِ الْقُلَى تَقُصَّدُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَاءِمٌ وَحَصِيدٌ ٠

ترجمهٔ کنزالایمان: بیبستیوں کی خبریں ہیں کہ ہمتمہیں سناتے ہیں ان میں کوئی کھڑی ہے اور کوئی کٹ گئی۔

ترجيك كنزالعِرفان: يه بستيول كي خبرين بين جوممتمهين سناتے بين ان ميں سے كوئى انجھى قائم ہے اور كوئى كا دى گئى۔

سناتے ہیں کہتم اپنی امت کوان کی خبریں دوتا کہ وہ ان سے عبرت حاصل کریں اور وہ اپنے کفریے باز آ جائیں یا پھران پر بھی دیساہی عذاب نازل ہوجائے جبیہاان سابقہ قوموں پرنازل ہوا۔جن قوموں کوہم نے ہلاک کر دیاان کی حالت کھیتیوں کی طرح ہے کہان میں ہے کوئی توابھی قائم ہے بینی اس کے مکانوں کی دیواریں موجود ہیں ، کھنڈریائے جاتے ہیں اور ان کے نشان ابھی یا قی ہیں جیسے کہ عاد وشمود کے شہرا ورکوئی روئے زمین سے کا ہے دی گئی ہے بینی کٹی ہوئی بھیتی کی طرح بالکل

<sup>1 ....</sup>خازن، هو د، تحت الآية: ۹۸، ۲۲۹۲.

<sup>2</sup> سستفسير كبير، هو د، تحت الآية: ٩٩، ٢/٦ ٣٩.

وَمَا ظُلَبْنَهُمْ وَلَكِنْ ظُلَبُوا أَنْفُسَهُمْ فَهَا آغَنْتُ عَنْهُمُ الْهَنَّهُمُ الَّتِي يَنْ عُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللهِ مِنْ شَيْءً لَبّاجًاءًا مُرْرَبِّكَ وَمَازَادُوْهُمْ غيرتتيب

ترجهة كنزالايمان: اورجم نے ان برظلم نه كيا بلكه خودانهول نے اپنابرا كيا توان كے معبود جنهيں الله كے سوابو جتے تھے ان کے پچھکام نہ آئے جب تمہارے رب کا حکم آیا دران سے انہیں ہلاک کے سوا پچھ نہ بڑھا۔

ترجيهة كنزُالعِرفان: اور جم نے ان برظلم نه كيا بلكه خودانهوں نے اپني جانوں برظلم كيا توالله كے سواجن معبودوں كي عبادت کرتے تھے وہ ان کے پچھکام نہ آئے جب نیرے رب کا حکم آیا اور انہوں نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔

﴿ وَمَا ظَلَمُنْهُمُ: اورجم نے ان پڑ کلم نہ کیا۔ ﴾ اس آیت کا ایک معنی بیہے کہ ہم نے انہیں عذاب اور ہلا کت میں مبتلا کر کے ان برظام نہیں کیا بلکہ کفراور گنا ہوں کا اِر نکاب کر کے انہوں نے خودا بنی جانوں برظلم کیا۔دو**سرامعنی یہ ہے** کہ سی قوم پرالله تعالی کی طرف ہے عذاب نازل ہوتو وہ الله ءَرَّوَ جَلَّ کاظلم ہیں بلکہ عدل اور انصاف ہے۔اس کی وجہ بیہ ہے کہ پہلے قوم کفرادر گنا ہوں میں مبتلا ہوکرا بنی جانوں برظلم کرتی ہے پھران برے اعمال کی وجہ سے اپنے او پراس عذاب کو لازم کر لیتی ہے۔<sup>(2)</sup>

﴿ وَمَازَا دُوهُمُ غَيْرَتَتُوبِينِ: اورانهول نے ان کے نقصان میں ہی اضافہ کیا۔ ﴾ بتوں کے بارے میں کفار کاعقیدہ یہ تھا کہوہ بت نفع پہنچانے میں اورنقصان دورکرنے میں ان کی مدد کرتے ہیں ۔اس آبت میں اللہ تعالیٰ نے بتادیا کہ جب کا فرول کو مدد کی ضرورت ہو گی تو اس وفت ہیے بت نہ تو انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکیں گےاور نہ کوئی مصیبت ان سے دور کر

1 ....خازن، هود، تحت الآية: ١٠٠، ٢٠/٠/٢، روح البيان، هود، تحت الآية: ١٨٤/٤، ملتقطاً.

2 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ١٠١، ٢٩٦/٦.

سكيں گے، چنانچہ جب وہ اپنے عقیدے کو حقیقت کے خلاف یا ئیں گے تو اس وقت ان کا بیعقبدہ ختم ہوجائے گالیکن تب اس عقبیدے کو چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا ، یوں دنیا اور آخرت دونوں ہی جگہوہ خسارے کا شکار ہوں گے۔ <sup>(1)</sup>

### وَكُنُ لِكَ آخُنُ مَ بِلَكَ إِذَا آخُنَ الْقُلْى وَهِى ظَالِمَةُ ﴿ إِنَّ آخُنَهُ ۗ اَلِيْمُ شَيِينًا ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوراليي ہي پکڑ ہے تيرےرب كى جب بستيول كو پکڑ تا ہے ان كے ظلم پر بيشك اس كى پکڑ در دناك کر سی۔

ترجها كالزُالعِرفان: اور تيرےرب كى كرفت اليي ہى ہوتى ہے جب وہ بستيوں كو پکڑتا ہے جبکہ وہ بستى والے ظالم ہوں بیشک اس کی بیکر بروی شدید در دناک ہے۔

﴿وَكُنُ لِكَ أَخُذُ مَن يِكَ: اور تير برب كي كرفت اليي بي موتى ہے۔ اس سے يبلي آيات ميں الله تعالى نے اين حبيب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَخِروى كَرَّتْ تَهَا نَبِياعِ كَرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَا امتول في جب اين رسولول كي نا فرمانی کی توان برانلہ نعالیٰ کا ایباعذاب نازل ہواجس نے انہیں جڑسے اکھاڑ کرر کھ دیااور چونکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھااس کئے دنیا میں ہی ان پرعذاب آیا اوراس آیت میں بیربیان فرمایا کہ وہ عذاب گزشتہ تو موں کے ساتھ ہی خاص نہیں تھا بلکہا ہجھی جوکوئی ان کی طرح ظلم کرے گا تو اس پر بھی ویساہی عذاب نازل ہوگا۔<sup>(2)</sup>

# ظالمول كونصيحت

علامہ صاوی دَحْمَةُ اللَّهِ يَعَا لَيْءَلَيْهِ فَرِمات بين كه ہرظكم كرنے والے برلازم ہے كه وہ ابیخ ظلم ہے تو بہرے اور طلم کرنا حچھوڑ دیے نیز جس کا جوحق مارا ہووہ اے لوٹا دے تا کہوہ اس عظیم وعید میں داخل نہ ہو کیونکہ بیآیت گزشتہ امتوں ك ساته خاص بيس بلكه برظالم كوعام ب، البنة رسولُ الله صَلَى الله صَلَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا امت برآب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

1 .....تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ١٠١، ٦/٦ ٣٩.

2 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ۲،۱،۲،۳۹۳.

وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى وجِهِ سِياعِزابِ نازل نه هوگا كه جوآبِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى امت كوجرٌ سِيا كَهارٌ كرر كاد ب - (1) ﴿ إِنَّ أَخْذَنَّ أَلِيكُمْ أَلِيكُمْ بِينِكُ اس كَي بِكُرْ بِرْي شد بدوروناك ہے۔ ﴾ حضرت ابوموسیٰ اشعری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ ہے روايت ہے،حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْدِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشا دفر ما يا'' بِيشك اللَّه تعالٰى ظالم كوڈ عيل ديتار ہتا ہے اور جب اس كى كير فرماليتا بي تو كهراسيمهلت نهيس ديتا يهرآب صلّى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ في بيرآبيت تلاوت فرمانى ترجيك كنزالعِرفان: اور تيريرب كي سُرفت اليي بي موتى ب وَكُنُ لِكَ أَخْنُ مَ بِتِكَ إِذَا أَخُذَا الْقُلِى وَهِي ظَالِمَةُ \* جب وہ بستیوں کو پکڑتا ہے جبکہ وہستی والے ظالم ہوں بیشک اس اِتَّاخُنَا فَالْأَوْالِيْمُ شَيابًا کی پکڑ ہڑی شدیدوروناک ہے۔

# إِنَّ فِي ذُلِكَ لَا يَدُّ لِّينَ خَافَ عَنَابَ الْآخِرَةِ ﴿ ذَٰلِكَ يَوْمُ مَّجَمُوعٌ لا لَّهُ النَّاسُ وَذُلِكَ يَوْمُ مَّشُهُودٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بيشك اس ميس نشائى ہے اس كے كيے جوآخرت كے عذاب سے درے وہ دن ہے جس ميس سب لوگ استھے ہوں گے اور وہ دن حاضری کا ہے۔

ترجه الكنزُ العِرفان: بينك اس مين أس كيليّ نشاني ہے جوآخرت ك عذاب سے در ہے۔ وہ ايسادن ہے جس ميں سب لوگ استھے ہوں گے اوروہ دن ایسا ہے جس میں ساری مخلوق موجود ہوگی۔

﴿ إِنَّ فِي أَذِ لِكَ لَا يَتُ اللَّهُ مِن نشاني ہے۔ ﴾ يعني كزشته امتوں كے عذابات اوران كى ہلاكت كاجوذ كر ہوااس ميں عبرت اورنصیحت ہے اوران کی ہلاکت وہر با دی سے عبرت اورنصیحت وہی حاصل کرے گا جواللّٰہ عَزَّوَ جَلَّ سے ڈرے اور تیامت کے دن اس کے عذاب سے خوفز دہ ہو کیونکہ جب وہ اس بات میں غور وفکر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ نے گزشتہ امتوں کے کفار برد نیامیں ہی دردنا ک عذاب نازل فر مایا اورانہیں بڑی سخت سزا دی اور دنیا کاعذاب گویا کہ آخرت میں کفار کیلئے

1 ..... صاوى، هو د، تحت الآية: ۲ ، ۱ ، ۳۱/۳ و.

2 ..... بخارى، كتاب التفسير، باب وكذلك اخذ ربّك اذا اخذ القرى... الخ، ٢٤٧/٣ ، الحديث: ٦٨٦ ٤.

تیار کئے گئے عذاب کا ایک نمونہ ہے تو اس کے دل میں مزید اللّٰہ تعالیٰ کا ڈرا درخوف بیدا ہوگا۔ (1)

﴿ ذَٰ لِكَ بَدُورٌ : وہ الیمادن ہے۔ کی لیعنی قیامت کے دن اللّٰہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کی قبروں سے اٹھائے گا اور حشر کے میدان میں سب کو حساب و کتاب ، ثو اب اور عذاب کیلئے جمع فر مائے گا اور اس دن ہرمخلوق حاضر ہوگی ، ان میں سے کوئی بھی پیچھے ندرہ سکے گا ، اس دن اللّٰہ تعالیٰ ہراس شخص کو سزاد ہے گا جس نے اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ، اس کے حکم کی مخالفت کی اور اس کے رسولوں کی تکذیب کی ہوگی۔ (2)

# وَمَانُوخِ رُهُ إِلَّا لِاجَلِمْعُنُ وَدِي يَوْمَ يَأْتُ لَا كُلَّا لِلْ كَالْمُنْفُسُ وَمَانُو فِي يَوْمَ يَأْتُ لَا كُلَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

ترجہ کا گنزالایمان: اور ہم اسے بیجھے ہیں ہٹاتے مگرایک گنی ہوئی مدت کے لئے۔ جب وہ دن آئے گا کوئی بے حکم خدا بات نہ کرے گا توان میں کوئی بد بخت ہے اور کوئی خوش نصیب۔

ترجہا کن العرفان: اور ہم اسے بیجھے نہیں ہٹاتے مگر ایک گئی ہوئی مدت کے لئے۔ جب وہ دن آئے گا تو کوئی شخص اللّٰہ کے حکم کے بغیر کلام نہ کر سکے گا توان میں کوئی بد بخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔

﴿ وَمَانُو ﴿ فَمَانُو ﴿ وَمَانُو ﴿ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللّ موجائے جوہم نے دنیاباقی رہنے کے لئے مقرر فرمائی ہے۔ (3)

﴿ يَوْمَرُ يَاْتِ: جب وہ دن آئے گا۔ ﴾ يعنى جب قيامت كادن آئے گا تو برمخلوق خاموش ہوگى ،اس دن كوئى شخص الله نعالى كى اجازت كے بغير كلام نه كر سكے گا۔ يا در ہے كہ قيامت كادن بہت طويل ہوگا اور اس ميں مختلف حالات ہوں گے بعض حالات ميں تو ہيت كى شدت كى وجہ سے سى كوالله تعالى كى اجازت كے بغير بات زبان برلانے كى قدرت نه ہوگى اور بعض

1 .....خازن، هود، تحت الآية: ٣٠١، ٢٧٠/٢.

2 .....تفسيرطبري، هود، تحت الآية: ٣،١١٠/٧.

3 .....مدارك، هود، تحت الآية: ١٠٤، ص١٢٥.

، ص۱۲ه۔



حالات میں اجازت دی جائے گی کہ لوگ اجازت سے کلام کریں گے اور بعض حالات میں گھبراہٹ اور دہشت کم ہوگی تو اُس وفت لوگ اپنے معاملات میں جھگڑیں گے اور اپنے مقد مات پیش کریں گے۔ (1)

﴿ فَوِنَهُمْ شَقِی وَ سَعِیلٌ: توان میں کوئی بد بخت ہوگا اور کوئی خوش نصیب ہوگا۔ ﴾ قیامت کے دن لوگ دوطرح کے ہوں گے(1) بد بخت ۔ بیروہ لوگ ہوں کے جن پروعید کے مطابق جہنم واجب ہوگی۔ (2) خوش نصیب ۔ بیروہ لوگ ہوں گے جن کے لئے وعدے کے مطابق جنت واجب ہوگی۔ (2)

### سعادت اور بدختی کی علامات

دنیا میں بھی سعادت اور بدیختی کی کئی علامات علاء نے بیان فرمائی ہیں،ان میں سے سعادت کی پانچ علامتیں بہیں ہیں (1) دل کی نرمی ۔ (2) کثرت سے آنسو بہانا۔ (3) دنیا سے نفرت ۔ (4) امیدوں کا جھوٹا ہونا۔ (5) حیا۔اور بدیختی کی پانچ علامتیں ہے ہیں۔ (1) دل کی تختی۔ (2) آئکھ کی خشکی یعنی آنسونہ بہانا۔ (3) دنیا کی رغبت۔ (4) کمبی امیدیں۔ (5) ہے حیائی۔ (5)

ہرمسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنی حالت پرغور کرے، اگراہے اپنے اندر سعادت کی علامات نظر آئیں تو اللّٰہ تعالیٰ کا شکرا داکرتے ہوئے ان پرقائم رہنے کی بھر پورکوشش کرے اور اگر بدختی کی علامات نظر آئیں تو اپنے بارے میں اللّٰہ تعالیٰ کی خفیہ تد بیرسے ڈرے اور ان علامات کوختم کرنے کی پوری کوشش کرے۔

1 ....خازن، هود، تحت الآية: ٥٠١، ٣٧١/٢، ملحصاً.

2 .....بيضاوي، هود، تحت الآية: ١٠٥، ٢٦٢/٣.

3 ....روح البيان، هود، تحت الآية: ٥٠١، ١٨٧/٤، ملخصاً.

تَفْسِيرُ صِرَاطًا لِجِنَانَ

### السَّلُونُ وَالْاَرْمُ شُ اللَّهُ مَا شَاءَ مَ اللَّكُ عَطَاءً عَيْرَ مَجْنُ وَذِ ١

ترجمه کنزالایمان: تو وه جوبد بخت بین وه تو دوزخ مین بین وه اس مین گدھے کی طرح رئیکیں گے۔وه اس مین ربین گی جب تک آسان وزمین ربین مگر جتناتم هارے رب نے چا ہا بیشک تم هارارب جب جوچا ہے کرے۔اوروه جوخوش نصیب ہوئے وہ جنت میں ہیں ہمیشہ اس میں ربین گے جب تک آسان وزمین ربین مگر جتناتم ہمارے رب نے چا ہا بیشک تم منہ وگی۔

میں میں ہمیشہ اس میں ربین گے جب تک آسان وزمین ربین مگر جتناتم ہمارے رب نے چا ہا بیشنش ہے کہ جمی ختم ند ہوگی۔

ترجہ کے کنڈ العِرفان: توجو بد بخت ہوں گے وہ تو دوزخ میں ہوں گے، وہ اس میں گدھے کی طرح چلائیں گے۔وہ اس میں ترجہ کے کنڈ العِرفان: توجو بد بخت ہوں گے وہ تن رہیں گے گر جو تمہارارب چاہے بیشک تمہارارب جو چاہتا ہے وہ ی کرنے والا ہے۔اور وہ جو خوش نصیب ہوں گے وہ جنت میں ہوں گے۔ہمیشہ اس میں رہیں گے جب تک آسان وزمین رہیں گے گر جو تمہارارب چاہے بیرایی بخشش ہے جو بھی ختم نہ ہوگی۔

﴿ فَا مَّا الَّذِي مِنَ مَنْ فَوْا: توجوبد بخت ہوں گے۔ ﴾ یعنی جن پر بدبختی غالب آگئی اور ان کے لئے جہنم کا فیصلہ کر دیا گیا تو وہ جہنم میں رہیں گے۔ (1) جہنم میں رہیں گے۔ (1) ﴿ خُلِلِ بِیْنَ فِیہُ عَالَ عِیْنَ وَاسَ میں رہیں گے۔ ﴾ اس آیت میں الله تعالیٰ نے کفار کے جہنم میں قیام کوز مین وآسان کے قائم رہنا ہمیشہ کے لئے نہیں کہ جس طرح زمین وآسان کا قائم رہنا ہمیشہ کے لئے نہیں کہ جس طرح زمین وآسان کا قائم رہنا ہمیشہ کے لئے نہ ہوگا کیونکہ قرآن پاک کی دیگر کئی آیات سے کفار و مشرکین کی مغفرت نہ ہونا اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہنا ثابت ہے، جسیا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے کی مغفرت نہ ہونا اور ان کا ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں رہنا ثابت ہے، جسیا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے

اِتَّاللَّهَ لَا يَغُفِرُا نَ يُّشَرَكَ بِهُ وَ يَغُفِرُمَا دُوْنَ لَا لِكَ لِمَنْ يَشَاعُ (2) لَا لِكَ لِمَنْ يَشَاعُ

فرمادیتاہے۔

1 ....روح البيان، هود، تحت الآية: ٢٠١٠ ١٨٨/٤.

2 .....النسا ٤٨٤ ـ





ترجيه العرفان: بينك وه لوك جنهون نے كفركيا اور كا فربي

مرےان برانلهاورفرشتوں اور انسانوں کی ،سب کی لعنت ہے۔

وہ ہمیشہاس (لعنت) میں رہیں گے،ان پر سے عذاب ملکا نہ کیا

جائے گااور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔

#### اورارشا دفرمايا

اِنَّالَّذِينَكَفُرُوْاوَمَاتُوْاوَهُمْ كُفَّانُ اُولَيِكَ عَلَيْهِمُ لَغَنَةُ اللهِ وَالْمَلْإِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ شَ عَلَيْهِمُ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلْإِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ شَ عَلَيْهِمُ لَعُنَةُ اللهِ وَالْمَلْإِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ شَ الْعَلَى اللهِ وَالْمَلْإِلَى اللهِ وَالْمَلْإِلَى اللهِ وَالْمَلْمِ الْعَلَى اللهِ وَالْمَلْمِ الْعَلَى اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُل

ایک مقام پرارشا دفر ما یا

اِنَّالَّنِ النَّاكَةُ الْمُوالِلِتِنَاوَاسْتَكُبُرُوْا عَنْهَا لَا ثَفَقَّ حُلَهُمُ الْمُوالِلِينَاوَاسْتَكُبُرُوْا عَنْهَا لَا ثُفَتَّ حُلَهُمُ الْمُوالِ السَّمَاءَ وَلَا بَدُخُلُونَ الْجَنَّةُ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ الْمُحَلِّمِ الْمُجْرِمِيْنَ (2)
وَكُنُ لِكَ نَجُزِى الْمُجْرِمِيْنَ (2)

قرحبه نظ كن العِرفان: بیشک و ه لوگ جنهوں نے ہماری آیوں کو جھٹلا یا اور ان کے مقابلے میں تکبر کیا تو ان کے لیے آسان کے دروازے نہ کھولے جا کیں گے اور وہ جنت میں داخل نہ ہوں گے حتی کہ سوئی کے سوراخ میں اونٹ داخل ہوجائے اور ہم مجرموں کوابیا ہی بدلہ دیتے ہیں۔

سورةنساء ميں ارشادفر مايا

اِنَّالَٰنِيْنَكَفَّهُ وَالْمِالِيِنَاسَوْقَ نُصَلِيْهِمْ نَامًا الْمُعْلَمُ الْمُعْلِيْهِمْ نَامًا الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَانَ عَذِيدًا حَكِيبًا (3) لِيَذُوقُوا الْعَنَابُ أَلَى اللَّهُ كَانَ عَذِيدًا حَكِيبًا (3)

ترجیه گنزُالعِرفان: بیشک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا عنقریب ہم ان کو آگ میں داخل کریں گے۔ جب بھی ان کی کھالیں خوب جل جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے کہ عذاب کا مزہ چکھ لیں۔ بیشک اللّٰه زبردست ہے، حکمت واللہ ہے۔

اسی وجہ سے مفسرین نے اس آیت کی کئی تا ویلات بیان کی ہیں، ان میں سے چندیہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ بہلی تا ویل: اس آیت میں زمین وآسان سے دنیا کے زمین وآسان نہیں بلکہ جنت ودوز خ کے زمین وآسان

🛽 .....البقره: ١٦٢،١٦١.

2 ساعراف: ١٤٠

. م من النساع: ٥٠٠. ع

**=€ تَفَسيرُ صِرَاطُ الْجِنَانَ** 

جلدجكام

مراد ہیں، جنت میں زمین کے وجود بردلیل بیآ بت ہے

وَٱوۡرَاتَكَاالۡا رُّاصُ نَنَبَوّا مِنَالُجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ

ترجيك كنزالعرفان: اورتمين (جنت كي) زمين كاوارث كياء

ہم جنت میں جہاں جا ہیں رہیں گے۔

اور آخرت کے زمین وآسان کے دبیوی زمین وآسان سے مختلف ہونے پر دلیل بیآیت ہے۔

ترجيه كنزالعرفان: يا دكروجس دن زمين كودوسرى زمين

يَوْمَ نُبُدَّ لُ الْأَنْ مُضْغَيْرًا لَا مُضْفَعِيرًا لَا مُضَوَّ السَّلَوٰتُ

ہے اور آسمانوں کو بدل دیا جائے گا۔

نیز جنت ودوز خ چونکہ فضایا خلامیں نہیں ہیں اس لئے جنت ودوز خ والوں کے لئے کسی ایسی چیز کا ہونا ضروری ہے جس پروہ بیٹے یا کھہر ہے ہوں اوران کے لئے کوئی سائبان ہوجس کے سائے میں وہ لوگ ہوں اوروہ چیز زمین و سے جس پروہ بیٹے یا کھہر ہوں اوران کے لئے کوئی سائبان ہوجس کے سائے میں وہ لوگ ہوں اوروہ اس دنیا و سان ہیں۔ جب نقلی اور عقلی دونوں اعتبار سے یہ بات واضح ہوگئی کہ جنت و دوز خ کے زمین و آسان ہیں اور وہ اس دنیا کے زمین و آسان سے مختلف ہیں تو جس طرح جنت و دوز خ ہمیشہ رہیں گے اسی طرح ان کے زمین و آسان بھی ہمیشہ رہیں گے لہذا جنت میں رہنے والے مسلمان اور دوز خ میں رہنے والے کا فربھی ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔

دوسری تاویل: اگراس آیت سے جنت و دوز خ کے زمین و آسان مراد نہ بھی ہوں تب بھی ہے آیت دوز خیوں کے ہمیشہ جہنم میں رہنے کے مُنافی نہیں کیونکہ عربوں کا پیطریقہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا دوام یعنی پیشگی بیان کرنے کا ارادہ کریں تو یوں کہتے ہیں '' جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گے تو فلال چیز رہے گی۔اور قرآن پاک چونکہ عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے اس لئے '' جب تک زمین و آسان رہیں گے '' سے مراددائمی طور پراور ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ (3) پونکہ قرآن پاک کی گئی آیات سے غار کا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوا گارت میں آئے تی ہوئے : مگر جو تمہا دارب چا ہے۔ ﴿ چونکہ قرآنِ پاک کی گئی آیات سے غار کا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا کا بیت ہوتا ہے اس لئے مفسرین نے اس اِستناء کی مختلف تو جیہات بیان کی ہیں ،ان میں سے چند بیہاں ذکر کی جاتی ہیں۔ میہاں تو جیہ: حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَخِی الله نواں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور الله تعالی عنه فرمائے ہیں ''اس استناء میں وہ مسلمان داخل ہیں جنہیں کہیرہ گنا ہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور الله تعالی جب تک چا ہے گا اور الله تعالی جب تک چا ہے گا اور الله تعالی جب تک چا ہے گا

1 .....الزمر: ٤٧. 2 ....ابراهيم: ٤٨.

<sup>3 .....</sup>تفسيركبير، هود، تحت الآية: ٤٠١/٦،١، ٥)، ملخصاً.

انہیں جہنم میں رکھے گا پھرانہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمادے گا۔ (1) اس تو جیہ کے درست ہونے پر بیرحدیث ياك بھى دلالت كرتى ہے، جِنانج حضرت ابوسعيد خدرى دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، نبى اكرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهِ ارشا دِفر ما یا'' الله تعالی اہلِ جنت میں سے جسے جاہے گا بنی رحمت کے صدقے جنت میں داخل کر دے گا اور اہلِ جہنم میں سے جسے جاہے گاجہنم میں داخل کر دے گا، پھر فر مائے گا: دیکھوجس کے دل میں رائی کے ایک دانے کے برابر بھی ایمان ہواسے جہنم سے نکال او، چنانچہوہ لوگ جہنم سے اس حال میں نکالے جائیں گے کہان کاجسم جل کرکوئلہ ہو چکا ہوگا پھرانہیں آب حیات کی نہر میں ڈال دیا جائے گا اور وہ اس نہر میں سے اس طرح تروتا زہ ہوکر نکلنا شروع ہوں گے جیسے دانہ یانی کے بہاؤوالی مٹی میں سے زردی مائل ہوکرا گ بڑتا ہے۔(2)

دوسری توجیہ: اہلِ جہنم ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہیں گے سوائے ان اُوقات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برزخ میں تھے یا حشر کے میدان میں حساب کتاب کے لئے کھڑے ہوئے تھے،خلاصہ بیہ ہے کہان تین اوقات میں انہیں جهنم كاعذاب نههوگا\_

تیسری توجید: جہنم میں آگ کاعذاب بھی ہوگا اور ذَمُهر بریا بھی جس میں بہت شخت ٹھنڈک ہوگی اوراس آیت سے مرادیہ ہے کہ جہنمی ہمیشہ کیلئے آگ کے عذاب میں رہیں گے کیکن جس وفت اللّٰہ تعالیٰ جیا ہے گا انہیں آگ کے عذاب سے نکال کر ٹھنٹرک کے عذاب میں ڈال دے گا۔ (3)

﴿ إِلَّا مَا شَاءَ مَن بُّكَ : مُكرجوتمهارارب جاب - ﴾ اس استناء میں وہ اہلِ جنت داخل ہیں جوابے گنا ہوں كی وجہ سے کچھ عرصہ جہنم میں رہیں گے پھرانہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا کیونکہ امت کااس بات برا تفاق ہے کہ جو جنت میں داخل ہوگا وہ اس ہے بھی نہیں نکلے گا۔ (4) بعنی اس استثناء سے مرادجہنم میں رہنے والاعرصہ ہے۔

### فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِبَّا يَعْبُكُ هَ وُلِآءٍ مَا يَعْبُكُ وْنَ إِلَّا كَمَا يَعْبُكُ

1 .....خازن، هو د، تحت الآية: ١٠٧، ٢/٢ ٣٧-٣٧٢، ملخصاً.

2 .....مسلم، كتاب الايمان، باب اثبات الشفاعة واحراج الموحدين من النار، ص٥١١، الحديث: ٤٠٣(٤١).

3 ..... تفسير كبير، هو د، تحت الآية: ١٠٧، ٢/٦، ٤-٣٠٤.

4.....خازن، هو د، تحت الآیة: ۸ ۰ ۸ ، ۳۷۲/۲

### ابًا وْهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإِنَّالَهُ وَفُوهُمْ نَصِيبُهُمْ غَيْرَ مَنْفُوصٍ فَ

ترجہ کنزالایہان: تواے سننے والے دھو کے میں نہ پڑاس سے جسے بیکا فر پو جتے ہیں بیویساہی پو جتے ہیں جسیا پہلے ان کے باپ دادا پو جتے تھے اور بینک ہم ان کا حصہ انہیں پورا پھیردیں گے جس میں کمی نہ ہوگی۔

ترجیا گانوالعِرفان: توان بنوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں شک میں نہ بڑنا۔ بیوبسے ہی عبادت کرتے ہیں جیسے پہلے ان کے باپ داداعبادت کیا کرتے تھے اور بیشک ہم انہیں ان کا پورا بورا حصہ دیں گے جس میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔

﴿ فَلَا تَكُ فَيْ مِدْ يَةٍ : تواہے سننے والے! تم شک میں نہ پڑنا۔ ﴾ اس آیت کی ایک تغییر یہ ہے کہ اے سننے والے! ان مشرکین کی بتوں کی عبادت اور ان کے برے انجام کے حوالے سے کسی شک میں نہ پڑنا۔ بے شک یہ بھی اس بت پرستی کی وجہ سے عذاب میں مبتلا ہوں گے جیسیا کہ پہلی امتیں عذاب میں مبتلا ہو کی یں۔ جن مشرکین کے واقعات تمہارے سامنے بیان ہوئے جس طرح وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اسی طرح یہ بھی بتوں کی عبادت کررہے ہیں اور تہمیں معلوم ہو چکا کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا اور عنقریب انہیں بھی ان کے جیسے انجام کا سامنا ہوگا اور بیشک ہم انہیں ان کے عذاب کا پورا جسد دیں گے جس میں کوئی تمیٰ نہیں ہوگی ۔ (1)

دوسری تفسیریہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّی الله تعَالٰی عَلَیْهِ وَ الله وَ سَلَّم ، آپ ہراس مخص سے فرما دیں جسے ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے بارے میں بیشک ہوکہ الله تعالٰی نے انہیں بت پرسی کا تھم دیا ہے ، الله تعالٰی نے انہیں ہر گزبت پرسی کرنے کا تھم نہیں دیا بلکہ جس طرح ان کے باپ وا دابتوں کی بیروی پروی کرنے والے بین اسی طرح بیاوگ بھی ان کی بیروی کرتے ہوئے بنوں کی بوجا کرتے رہے ہیں اسی طرح بیاوگ بھی ان کی بیروی کرتے ہوئے بنوں کی بوجا کرتے ہوئے بنوں کی بیروگ ہوگا۔ (2)

### وَلَقَدُ اتَيْنَامُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةُ سَبَقَتْ مِنَ

1 ..... تفسير ابو سعود، هود، تحت الآية: ١٠٩، ٣٠/٠٧، صاوى، هود، تحت الآية: ١٠٩، ٣٤/٣، ملتقطاً.

2 .....قرطبي، هود، تحت الآية: ٩٠١، ٥/٧٧، الجزء التاسع.



# سَ بِكَ لَقْضِى بِيهُمْ وَ إِنَّهُمْ لَفِي شَكِّ مِنْهُ مُرِيبٍ ١٠٠٠

ترجمة كنزالايمان: اوربيتك بهم نے موسیٰ كو كتاب دى تواس بيس بھوٹ برِ گئی اگرتمهارے رب كی ایک بات بہلے نہ ہو چکی ہوتی توجیجی ان کا فیصلہ کر دیا جاتا اور بیشک وہ اس کی طرف سے دھو کہ ڈالنے والے شک میں ہیں۔

ترجهة كنزًالعِرفان: اور بيتك بهم نے موتی كو كتاب دی تواس میں اختلاف كيا گيا اورا گرتمهارے رب كی ايک بات مہلے طے نہ ہو چکی ہوتی توان کا فیصلہ کر دیا جا تااور بیشک وہ لوگ اس کی طرف سے دھو کے میں ڈالنے والے شک میں ہیں۔

﴿ وَلَقَدُ النَّيْنَامُوسَى الْكِتْبَ: اور بيتك مم نے موسیٰ كوكتاب وى - اس آیت میں اللّٰه تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِيِّ مُوسِةَ ارشا وفر ما ياكها حسيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، جس طرح آب كي قوم نے قرآن کے ساتھ کیا کہ عض اس برایمان لائے اور بعض نے اس کا انکار کیا اسی طرح حضرت موسیٰ عَلَیْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلام کی قوم نے ان پر ہماری نازل کردہ کتا ب**تورات** کے ساتھ کیا تھا کہان میں سے بعض نے تورات کی تصدیق کی اور بعض نے کفر کیا۔اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ، بیابیے کفراور تکذیب کی بناپرونیا میں ہی جس عذاب کے جلدی حقدار تنے وہ عذاب اگرآپ کا رب عَزَّوَ جَلُ قیامت کے دن تک کیلئے ان سے مُوَ خرنہ فر ماچکا ہوتا تو دنیا ہیں ہی ان کی ہلاکت کا فيصله كردياجا تا\_(1)

### وَإِنَّ كُلَّالَّهَا لِيُوفِي اللَّهُمْ رَبُّكَ آعْمَالُهُمْ لِإِنَّاكُ لِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيْرٌ ١

ترجية كنزالايمان: اور بيشك حتنے بي ايك ايك كوتمهارارب اس كاعمل بورا بھردے گااسے ان كے كاموں كى خبر ہے۔

بازن، هو د، تحت الآية: ١١٠ ، ٣٧٣/٢.

﴿ وَإِنَّ كُلَّ : اور بيتك ان سبكو - العني تصديق كرنے والے ہوں يا تكذيب كرنے والے ،ان سبكوالله تعالى قيامت کے دن ان کے آعمال کی پوری بوری جزاد ہے گا،تصدیق کرنے والوں کوان کی تصدیق کی بنا پر جنت ملے گی اورا نکار کرنے والوں کوان کے انکار کی وجہ سے جہنم نصیب ہوگی ، بیشک اللّٰہ تعالٰی ان کے تمام اعمال سے خبر دار ہے اوراس سے کوئی چیز بوشیدہ نہیں۔اس آیت میں نیکیاں کرنے والوں اور تصدیق کرنے والوں کے لئے تو بشارت ہے کہ وہ نیکی کی جزایا ئیں گے نیز کا فروں اور تکذیب کرنے والوں کے لئے وعید ہے کہوہ اپنے عمل کی سز امیں گرفتار ہوں گے۔ <sup>(1)</sup>

# فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلا تَطْغُوا النَّهُ بِمَاتَعْمَلُونَ

ترجية كنزالايهان: تو قائم رموج بيها تمهيل حكم ہے اور جوتمها رہے ساتھ رجوع لایا ہے اور اے لوگوسر شی نہ کروبیشک وہ تهمارے کام دیکھ رہاہے۔

ترجيك كنزالعِرفان: توتم ثابت قدم رہوجساتہ ہیں حكم دیا گیاہے اور جوتہ ہارے ساتھ رجوع كرنے والا ہے اوراے لوگو!تم سرکشی نه کروبیشک وه تمهارے کام دیکھ رہاہے۔

﴿ فَالسَّقِيمُ: تُوتُم ثابت قدم ربوك الله عَني الصحبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ ، آب البيخ رب عَزُّ وَجَلَّ كَ وين ير عمل کرنے اوراس کے دین کی دعوت دینے پرایسے ثابت قدم رہیں جیسے آپ کے ربءَ ڈوَ جَائے نے آپ کو تکم دیا ہے اور آپ کی امت میں سے جوآپ پرایمان لا یا ہے اسے بھی جاہئے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے دین اور اس کے اُحکام کی بجا آوری

حضرت سفيان بن عبد الله تَعَفَى رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمات بين كرمين في رسول كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ

1 .....خازن، هو د، تحت الآية: ١١١، ٢/٣٧٣.

2 .....خازن، هو د، تحت الآية: ۲۱۱، ۲/۳۷۳.

سے عرض کی'' مجھے دین میں ایک ایسی بات بتا و سجئے کہ پھر کسی سے دریافت کرنے کی حاجت نہر ہے۔ارشا دفر مایا'' المَنْتُ بِاللَّهِ (مين اللَّه يرايمان لايا) "كهداوراس برقائم ره-(1)

﴿ وَلا تَتَطْغُوا : اورا بِ لوكواتم سركشي نهرو ﴾ يعني اليالوكو! جس كام سے الله تعالى نے تهمين منع كيا ہے وہ نه كروہتم هار ب ا چھے برے سارے اعمال الله تعالیٰ کے علم میں ہیں اور اس سے تمہارا کوئی عمل بھی پوشیدہ ہیں توا بے لوگو!تم اس بات سے ڈ روکہ تمہارارب ءَذَّوَ جَلَّ تمہارے اعمال جا نتاہے جبکہ حال بیہ ہے کہتم اس کے حکم کی خلاف ورزی کررہے ہو۔ <sup>(2)</sup>

### دينِ اسلام برِثابت قدمي كي ترغيب

ایمان اوراحکام اسلام برثابت قدمی نهایت ضروری ہے، الله تعالی ارشا دفر ماتا ہے

اِتَ الَّذِينَ قَالُوْا مَ اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْاتَتَ لَوْلً عَلَيْهِمُ الْمَلْإِكَةُ ٱلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَ ٱبْشِئُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِيُ كُنْتُمْ تُتُوعَنُ وَنَ

اورارشادفرما تاہے

إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا مَ بُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلا خَوْقٌ عَلَيْهِمُ وَلاهُ مُ يَحْزَنُونَ أَوْلَإِكَ آصُحُبُ الْجَنَّةِ لَحْلِدِينَ فِيهَا ۚ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا

ترجيه كنزالعرفان: بيشك جنهول في كها: بمارارب الله ب پھراس بر ثابت قدم رہان بر فرشتے اتر تے ہیں کہتم نہ ڈرواور نغم كرواوراس جنت برخوش موجاؤجس كاتم سے وعدہ كياجا تا تھا۔

ترجيك كنزًالعِرفان: بيشك جنهول نے كها بمارارب الله ب بھراس بر ثابت قدم رہے تو نہان برخوف ہے اور نہ وہ ممکین ہوں گے۔وہ جنت والے ہیں، ہمیشہاس میں رہیں گے،انہیں ان کے اعمال كابدله دياجائے گا۔

ترغیب کے لئے ہم یہاں چندوہ اَسباب ذکر کرتے ہیں جن کی وجہ سے بندہ دینِ اسلام برثابت قدم رہتاہے اور چندوہ چیزیں بیان کرتے ہیں جودینِ اسلام پر ثابت قدمی سے مائع ہیں، چنانچہ دینِ اسلام پر ثابت قدمی کے چند اسباب بیر ہیں: (1)علم دین حاصل کرنا۔(2) کثرت سے مسجد میں حاضر ہونا۔(3) زبان کی حفاظت کرنا۔(4) کفر اور گناہوں سے بچنا۔ (5) کا فرول، بدنہ ہبول اور فاسق و فاجر لوگوں سے تعلقات نہ رکھنا۔ (6) نفسانی خواہشات کی

1 .....مسلم، كتاب الايمان، باب حامع اوصاف الاسلام، ص ٤٠ الحديث: ٦٢ (٣٨).

2 .....تفسير طبري، هو د، تحت الآية: ۱۲۳/۷،۱۱۲.

3 ....عم السجدة: ٣٠.

4 ....احقاف ۲ ، ۲ ۲ .

بیروی سے بچنا۔ (7) مصائب وآلام اور الله تعالی کی طرف سے آنے والی آزمائشوں برصبر کرنا۔ (8) الله تعالی کی رحمت سے مابوس نه ہونا۔ (9) لمبی امیدیں نه رکھنا۔ (10) اور دنیا میں زمدوقنا عت اختیار کرناوغیرہ،

اس کے برعکس ایمان وعمل پر ثابت قدمی سے رکاوٹ بننے والی چند چیزیں بیہ بیں۔(1)علم دین سے بہرہ ور نہ بہونا۔(2)مسجد میں حاضر ہونے سے کترانا۔(3) زبان کی حفاظت نہ کرنا۔(4) کفراور گنا ہوں کے ذریعے ابنی جانوں پر خلم کرنا۔(5) کا فروں بدیذ ہوں اور فاسق و فاجر لوگوں کی صحبت اختیار کرنا۔(6) نفسانی خواہشات کی لذت حاصل کرنے کی حص ہونا۔(7) مصابب و آلام اور آز مائٹوں پر صبر نہ کرنا۔(8) الله تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونا۔(9) کمی امیدیں رکھنا۔(10) اور دنیا میں رغبت رکھنا وغیرہ۔

### حضرت عبدُ الله بن حُذافه رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى اسلام پر إستفامت

جلدجهام

خ تفسير صراط الحنان

خوف سے رور ہا ہوں۔ خدا عَذَوْ جَنَّ کی قسم! ہیں موت کے نوف سے نہیں بلکہ بین تواس کے رور ہا ہوں کہ میرے جسم ہیں اس موت کے نوف سے نہیں بلکہ بین تواس کے رور ہا ہوں کہ میرے جسم ہیں اگر سوجانیں ہوتیں صرف ایک جان ہے جو میں دینِ اسلام کے لئے قربان کر دیتا۔ سر وار آپ وَجَنَ لللهُ تَعَانیٰ عَنهٰ کی بیا بیمان افروز تقریرین کر ہوت ہو کے نام پر قربان کر دیتا۔ سر وار آپ وَجَن للهُ تَعَانیٰ عَنهٰ کی بیا بیمان افروز تقریرین کر بہت متجب ہوا کہ ان کے اندرا بے دین کی کئی محبت ہا دریہ نوق سے دین کی خاطرا پی جان قربان کرنے کے لئے تیار جسہ دوں گا۔ آپ وَجِنَ اللهُ تَعَانیٰ عَنهٰ نے اس کی بیٹی شم ہیں ہی گھراد کی اورصاف افکار کر دیا۔ پھراس نے کہا: ایجمااس طرح کردوں گا اور کو مت میں ہی تہمیں ہی آزاد کردوں گا اور تھارے بھراس نے کہا: آپھا اس طرح کو میں ہیں تہمیں ہی آزاد کردوں گا اور تھا ہیں تہمارے مرکو بور دیتے کے لئے تیار ہوں۔ سروار نے بقین دہائی کرائی کہ میں اپنی بات ضرور پوری کروں گا۔ چنا نچے، آپ وَجِیَ اللهُ تَعَانیٰ عَنهُ نے مسلمانوں کی آزاد کردوں گا جین تجہا للهُ تَعَانیٰ عَنهُ کَا واور 80 مسلمان قید یوں کو کی آزاد کردوں کی خاطر اس ظالم کے سرکا بوسہ لیا۔ سروار نے حسب وعدہ آپ وَجِیَ اللهُ تَعَانیٰ عَنهُ کَا وادر 80 مسلمان قید یوں کو آزاد کردویا۔ جب بیتمام جاہدین امیر المومنین حضرت عمر فاروق دَجِیَ اللهُ تَعَانیٰ عَنهُ کَا رائی ہیں بہنچ توامیر المومنین آپ ورکے کو الله تَعَانیٰ عَنهُ کود کچر کو کھر کھڑے میں بہنچ توامیر المومنین حضرت عمر فاروق دَجِیَ اللهُ تَعَانیٰ عَنهُ کی بارگاہ میں بہنچ توامیر المومنین آپ و خوبی اللهُ تَعَانیٰ عَنهُ کے سرکا بوسہ لیا اور بہت خوش ہوئے۔ (1)

وَلاتُرُكُنُو اللهِ النَّامُ وَمَالَكُمْ فِن دُونِ اللهِ وَمَالَكُمْ فِن دُونِ اللهِ وَلا تَدْرُكُنُو اللهِ عَن اللهِ اللهُ ا

ترجمهٔ کنزالایمان: اور ظالمول کی طرف نه جھکو کتہ ہمیں آ گ جیجوئے گی اور اللّٰه کے سواتمہا راکوئی حمایتی نہیں پھرمدد نہ یاؤگے۔

ترجبه كَنْ العِرفان: اور ظالموں كى طرف نەچھكوورنە تىنى گەرىپى آگىچھوئے گى اور الله كے سواتى ہارا كوئى حمايتى نہيں كھر

1 .....عيون الحكايات، الحكاية السابعة والاربعون بعد المائتين، ص٣٦-٢٣٧.

جلدجهام

قنسير صراط الحنان

و کر ترکشو الکی الکن مین طلکو اور طالموں کی طرف نہ جھکو۔ پھڑکون یعنی جھنے کا معنی ہے لیم میلان اور جب اس براتی بخت وعید ہے تو کا فروں کے ساتھ تعلقات کی اُن صور توں میں کیا حال ہو گا جو لیم میلان سے بڑھ کر ہیں۔ یا در ہے کہ طبعی میلان کی غیر اختیاری صورت اس آیت میں بیان کئے گئے تھم میں داخل نہیں ، چنا نچے اعلیٰ حضرت اما م احمد رضا خان دخم کہ اُن اللہ نَعَالَیٰ عَلَیْهِ کے فر مان کا خلاصہ ہے کہ '' گرطبعی میلان جیسے ماں باپ ، اولا دیا خوبصورت ہو کی کی طرف ہوتا ہے ، اس کی جوصورت غیر اختیاری ہووہ اس تھم کے تحت داخل نہیں ، پھر بھی اس تصور سے کہ بید الله ورسول کے دہمن ہیں ان کی جوصورت غیر اختیاری ہووہ اس تھم کے تحت داخل نہیں ، پھر بھی اس تصور سے کہ بید الله ورسول کے دہمن ہیں ان کا خلاصہ ہے ۔ (میلان کا ) آنا ہے دوئی حرام ہو اور اپنی قدرت کے مطابق اُسے دبانا یہاں تک کہ بن پڑنے تو فنا کر دینالازم ہے ۔ (میلان کا ) آنا ہو جانا اور اس کی اور اس میلان کو ) رکھنا اختیار موالات ہوا اور بیر امقوں ہو جہ سے جس غیر اختیار کی (میلان ) کے مبادی (یعنی ابتدائی افعال ) اس نے باختیار پیدا کے تو اس میں معذور نہ ہوگا ، جیسے شراب کہ اس سے عقل ذائل ہو جانا اس کا اختیاری نہیں مگر جبکہ اختیار سے لی تو عقل کا ذائل ہو جانا اور اس پر جو کھی مرتب ہوسب اس کے اختیار سے ہوا۔ (1)

### خداکے نافر مانوں سے تعلقات کی ممانعت

اس سے معلوم ہوا کہ خدا کے نافر مانوں کے ساتھ یعنی کافروں، بے دینوں، گراہوں اور ظالموں کے ساتھ بلاضر ورت میل جول، رسم وراہ قبلی میلان اور محبت، ان کی ہاں میں ہاں ملانا اور ان کی خوشامد میں رہنا ممنوع ہے۔ ظالموں کے بارے میں امام محمد غزالی دَخمَهُ اللهِ تَعَالَیٰ عَلَیٰ عَلَیْ فر ماتے ہیں' (ظالموں کے ساتھ مملی طور پر تعاون تو ظاہر ہے اور) زبانی طور پر تعاون سے بہر کہ دہ فطالم کے لئے دعاما لگتا ہے بااس کی تعریف کرتا ہے بااس کے جھوٹے قول کی صراحناً تصدیق کرتا ہے، مثلاً زبان سے اسے سیا قرار دیتا ہے باسر ہلا دیتا ہے بااس کے جہرے پر مَسَرَّت ظاہر ہوتی ہے یا وہ اس شخص سے محبت و دوسی ظاہر کرتا ہے، اس سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور اس کی عمر میں اضافہ اور اس کی بقا کی حرص رکھتا ہے، ایسا شخص عام طور پر (ظالموں کو) صرف سلام ہی نہیں کرتا بلکہ (ان ہے) کچھ بات چیت بھی کرتا ہے اور وہ اس شخص کا کلام ہوتا ہے طالا تکہ اس کا ظالم کی حفاظت، اس کی لمبی زندگی ، اس کے لئے نعمتوں کی پیمیل اور اس طرح کی دوسری دعا میں مانگنا جائز

1 ..... قاوی رضویه ۱۳۲۸ ۱۳۲۳ م

خ تنسير صراط الجنان

نہیں ،اوراگر دعا کے ساتھ تعریفی کلمات بھی ہوں اور وہ ان باتوں کا ذکر کرے جواس ظالم میں نہیں ہیں تو بیخص جھوٹا، منافق اور ظالم کا اعزاز کرنے والا ہے اور بیتین گناہ ہیں،اوراگر اس کے ساتھ ساتھ وہ اس کی باتوں کی تصدیق بھی کرے،اس کے کاموں کی تعریف کرے،اس کی بیا کیزگی بیان کرے تو وہ اس تصدیق اور إعانت کی وجہ سے گنا ہگار ہو گاکیونکہ ظالم کی پاکیزگی بیان کرنا اور تعریف کرنا گناہ پر مدد کرنا ہے۔
(1)

اَ حادیث اور برزرگانِ دین کے اَقوال میں بھی ان چیز وں کی شدید مدمت بیان کی گئی ہے، چنا نچہ حضرت انس بن ما لک دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وَفَر ما یا'' بے شک اللّٰه تعالٰی اس وقت ناراض ہوتا ہے جب زمین برکسی فاسق کی تعریف کی جاتی ہے۔ (2)

حضرت حسن دَهِ عَالَمْهُ تَعَالَىٰءَ مُهُ فَرِ ماتے ہیں' جو شخص کسی ظالم کے باقی رہنے کی دعا کرتا ہے وہ اس بات کو پہند کرتا ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ کی نافر مانی کی جائے۔(3)

ا مام اوزاعی دَ حُمَةُ اللّهِ تَعَالَیٰ عَلَیُهِ فِر مات یہ ہِن' اللّه تعالیٰ کے ہاں اس عالم سے زیادہ نا پیندیدہ صحص کوئی ہمیں جو کسی عامل (یعنی ظالم گورنر) کے پاس جاتا ہے۔ (4)

یہاں ایک اور بات یا در کھیں کہ بعض حضرات کا بینظر ہیہ کہ ہم اپنی د نیوی ضروریات کی وجہ سے ظالموں کے اعمال پرراضی ہوتے ، ان کی خوشا مدو چا بلوسی کرتے اور ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں ، اگر ہم ایسانہ کریں تو ہمارے لئے اپنی و نیوی ضروریات کو پورا کرنا وشوار ہو جائے ، انہیں چاہئے کہ وہ علا مہا حمد صاوی دَخمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیٰہِ فرماتے ہیں ظالموں کے آعمال سے راضی ہونے میں و نیوی ضروریات کو دلیل بنانا قابلِ قبول نہیں کیونکہ اللّٰہ تعالٰی علیٰہِ فرماتے ہیں فاللہ وسے والا اور قدرت والا سے ۔ (5) اور جب حقیقی راز ق ، قوی اور قادر اللّٰہ تعالٰی سے تو خود کو ظالموں کا دست نگر سمجھنا کہاں کی عظمندی ہے۔

توٹ: غیرمسلموں سے تعلقات رکھنے کے حوالے سے تقصیلی معلومات کے لئے فتاوی رضوبیری جلدنمبر 14 سے

ج



<sup>1 .....</sup>احياءعلوم الدين ،كتاب الحلال والحرام، الباب السادس فيما يحلُّ من مخالطة السلطان الظلمة و يحرم... الخ، ١٨٠-١٨٠.

<sup>2 .....</sup> شعب الايمان، الرابع والثلاثون من شعب الايمان ... الخ، ٢٣٠/٤ الحديث: ٥٨٨٥.

<sup>3 .....</sup>شعب الايمان، السادس والستون من شعب الايمان... الخ، ٥٣/٧، روايت نمبر: ٩٤٣٢.

<sup>4 .....</sup>مدارك، هود، تحت الآية: ١١٣، ص٥١٥.

<sup>5 .....</sup> صاوى، هود، تحت الآية: ۱۱۳، ۹۳٦/۳.

اعلى حضرت امام احدرضا خان دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كرساك أُلُ لَمَحَجَّةُ الْمُؤْتَمِنَة فِي ايَةِ الْمُمُتَحِنَه "(سورةِ مِحْد کی آیت کے بارے میں تفصیلی کلام) کا مطالعہ کریں۔

﴿ وَمَالَكُمْ مِن دُونِ اللهِ صِنَ أَوْلِيَاءَ: اور الله كسواتمهاراكوني حمايين نهيس - العنى الله تعالى كسواتمهارااوركوني مددگارنہیں کتمہیں الله ءَزَّوَ جَلَّ کے عذاب سے بیجا سکے اور نہ ہی کل قیامت کے دن تمہیں کوئی ایسا ملے گا کہ جوتمہاری مدد كرسكےاور اللّٰهءَزُّوَجَلَّ كےعذاب سے تمہیں بچالے۔(1)

### ظالموں کے لئے تقیحت

علامه على بن محمد خازن دَحْمَةُ اللهِ يَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين 'بيرحال تؤان كاب جوظ المول مع تعلقات اور يل جول ر کھیں ،ان کے اعمال سے راضی ہوں اور ان سے محبت رکھیں اور جوخو د ظالم ہوتو اس کا حال ان سے کتنا بدتر ہوگا وہ خود ہی غور کر لے۔

اورامام عبدالله بن احد سفى دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لَكَ مِن "أبيك دن حضرت موفَق دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَ امام كے بیجے نمازیر هی اور جب امام نے بیآیت 'ولاتر گئتوالی النی بی ظلموا .....الخ ' تلاوت كی تو آب دَحْمَهُ اللهِ تعَالٰی عَلَيْهِ بِرِغْشَ طارى مولَّئَى ، جب إفاقه مواتوان سے (غشى كى وجه كے بارے ميں) عرض كى كئى تو آب دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نَے فرمايا '' بیر(سزا کابیان) اُسٹخص کے بارے میں ہے جو ظالم کی طرف جھکے اور جوخو د ظالم ہوتواس کا کیا حال ہوگا۔<sup>(3)</sup>

ہم ظلم اور ظالموں کے شریسے اللّٰہ تعالٰی کی بناہ جا ہے ہیں اور ہر ظالم کو چاہئے کہ وہ اپنے ظلم سے باز آ جائے اور جیتے جی ان لوگوں سے معافی ما نگ لے جن پڑھم کیا در نہ قیامت کے دن جب ظلم کا بدلہ دینا پڑا توانجام بہت در دنا ک ہوگا جبيها كه حضرت ابوم ربيه رَضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ عدوايت عيه رسولُ الله صَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا " جس نے کسی کی عزت پاکسی اور چیز برزیادتی کی ہوتواسے جاہئے کہ اس دن سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے جس دن دینار ور در ہم باس نہیں ہوں گے،اگر ظالم کے باس نیک اعمال ہوئے توظلم کے برابران میں ہے لے

<sup>1 .....</sup>خازن، هو د، تحت الآية: ۱۱۳ ، ۲۷٤/۲.

<sup>2</sup> سنخازن، هو د، تحت الآية: ١١٣، ٢/٤/٣.

<sup>3 .....</sup>مدارك، هو د، تحت الآية: ١١٣، ص ٥١٥.

ا گرنیکیاں نہ ہوئیں توظلم کے برابرمظلوم کے گناہ ظالم برڈال دیئے جائیں گے۔(1)

# وَ اَقِمِ الصَّالُوةَ طَرَفِي النَّهَا مِ وَذُلَقًا مِّنَ النَّيْلِ لَم النَّا الْحَسَنْتِ يُذُهِبُ السِّيَاتِ لَا لِكَ ذِكْرَى لِللَّ كِرِبْنَ ﴿ وَاصْبِرْفَاتَ اللَّهَ مِنْ السِّيَاتِ لَا لِكَ ذِكْرَى لِللَّ كِرِبْنَ ﴿ وَاصْبِرْفَاتَ اللَّهَ لايضيع أجرالمحسنين

ت<mark>رجمة كنزالابيمان: اورنماز قائم ركھودن كے دونوں كناروں اور بجھرات كے حصول ميں بيټك نيكياں برائيوں كومٹا</mark> دیتی ہیں پیضیحت ہے نصیحت ماننے والوں کو۔اورصبر کروکہ اللّٰہ نیکوں کا نیگ ضالع نہیں کرنا۔

ترجیه کنزالعِرفان: اور دن کے دونوں کناروں اور رات کے پچھ حصے میں نماز قائم رکھو۔ بیشک نیکیاں برا ئیوں کومٹا دیتی ہیں، یہ ضبحت ماننے والوں کیلئے نصبحت ہے۔اورصبر کرو کیونکہ اللّٰہ نیکی کرنے والے کا اجرضا کُعنہیں کرتا۔

﴿ وَ اَقِيمِ الصَّلَّوٰ يَا: اورنماز قائم ركھو۔ ﴾ اس آيت ميں دن كے دوكناروں ہے جي اور شام مراد ہيں ، زوال ہے يہلے كاوقت صبح میں اور زوال کے بعد کا وقت شام میں داخل ہے۔ صبح کی نماز تو فجر ہے جبکہ شام کی نمازیں ظہر وعصر ہیں اور رات کے حصوں کی نمازیں مغرب وعشاہیں۔نیکیوں سے مرادیا یہی پنج گانہ نمازیں ہیں جوآیت میں ذکر ہوئیں یااس سے مراد مُطلقاً نيك كام بي ياس ي " سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ لِللهِ وَلاّ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ واللّهُ وَاللّهُ وَاللّه حضرت معاذ بن جبل دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ عِيهِ روايت ہے كما يك شخص نے در بايرسالت ميں حاضر ہوكرعرض كى: ياد سولَ الله اصلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ اللهَ وَسَلَّمَ اللهَ وَسَلَّمَ اللهَ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَي ہے؟ اس بربیآیت نازل ہوئی، پھرآپ صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نِهِ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ نِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَ اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ الل حضرت معا فربن جبل دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ فرمات بي كه ميل في عرض كى: يار سولَ الله اصلَى اللهُ تَعَالَى عَليهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، كيابِه

<sup>1 .....</sup> بحاري، كتاب المظالم والغصب، باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحلّلها له... الخ، ٢٨/٢ ١، الحديث: ٩٤٤٩.

<sup>2 .....</sup>مدارك، هو د، تحت الآية: ١١٤، ص٢٥٥.

ال شخص كے ساتھ خاص ہے يا تمام مومنول كے لئے ہے؟ نبى كريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فِي ارشا وفر مايا "ونهيس، بلکہ بیتمام مومنوں کے لئے عام ہے۔(1)

### نیکیاں صغیرہ گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہیں 🛞

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکیاں صغیرہ گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہیں خواہ وہ نیکیاں نماز ہوں یا صدقہ یا ذکرو اِستغفار یااور کیجھے۔<sup>(2)</sup> اُحا دیث میں متعددا بسے اعمال کا ہیان جو صغیرہ گنا ہوں کے لئے کفارہ بنتے ہیں، یہاں ان میں سے چندایک بیان کئے جاتے ہیں۔

(1) .....حضرت ابو ہرىرو دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روايت ہے، نبى اكرم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ فِي اللهُ وَسَلَمَ فِي اللهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ فِي اللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَسَلَمَ فِي اللهِ وَسَلَمَ اللهِ وَسَلَمَ فِي اللهِ وَسَلَمَ اللهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَسَلَمَ اللهُ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ نمازیں اور جمعہ دوسرے جمعہ تک اور رمضان دوسرے رمضان تک بیسب ان گنا ہوں کے لئے کفارہ ہیں جوان کے درمیان واقع ہوں جب کہ آ دمی کبیرہ گناہوں سے بیچ۔ (3)

(2) ....حضرت ابوسعيد خدرى رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنُهُ سے روایت ہے، نبی كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مايا ''جس نے رمضان کاروز ہ رکھااوراُس کی حدودکو پہچا نااورجس چیز سے بچناچا ہیےاُس سے بچانو جو پہلے کر چکاہےاُس کا کفاره ټوگيا ـ (4)

(3) .....حضرت ابوم ربره رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرنور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَعَالَى عَنْهُ سے روایت سے عمرہ تک اُن گنا ہوں کا کفارہ ہے جو درمیان میں ہوئے اور حج مُبر ورکا تُواب جنت ہی ہے۔ <sup>(5)</sup>

(4) .... حضرت يخمَر ه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ سے روایت ہے استیر المرسَلین صَلّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفر مایا وجس نے علم تلاش کیا توبہ تلاش اس کے گزشتہ گنا ہوں کا کفارہ ہوگی۔ (6)

1 ..... ترمذي، كتاب التفسير، باب و من سورة هود، ٧٩/٥، الحديث: ٢١٢٤.

2 سسحازن، هود، تحت الآية: ١١٤، ٢٧٥/٣.

3 .....مسلم، كتاب الطهارة، باب الصلوات الحمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان مكفرات لما بينهنّ... الخ، ص ٤٤١، الحديث: ٦١ (٢٣٣).

4 .....شعب الايمان، الباب الثالث و العشرون من شعب الايمان... الخ، فضائل شهر رمضان، ٣/ ١ ٣١، الحديث: ٣٦٢٣.

5 .....بخارى، كتاب العمرة، باب العمرة، وجوب العمرة وفضلها، ٨٦/١، الحديث: ١٧٧٣.

6 .....ترمذي، كتاب العلم، باب فضل طلب العلم، ٢٩٥/٤، الحديث: ٢٦٥٧.

فَكُوْ لَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ فَبُلِكُمْ أُولُوْ ابَقِيَّةٍ يَّنْهُوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْاَثْرِضِ إِلَّا قَلِيلًا هِمْ فَا أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبُعُ الَّذِيثَ ظَلَمُوا مَا أَثْرِفُوا فِيْهِ وَكَانُوْا مُجْرِمِيْنَ ﴿ وَمَا كَانَ مَ اللَّهُ لِلنَّا الْقُلْى فَالْمُصْلِحُونَ ﴿ وَمَا كَانَ مَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

ترجید کنزالایمان: نو کیوں نہ ہوئے تم سے اگلی سنگنوں میں ایسے جن میں بھلائی کا کچھ حصہ لگار ہا ہوتا کہ زمین میں فساد سے روکتے ہاں ان میں تھوڑ ہے تھے وہی جن کو ہم نے نجات دی اور ظالم اسی عیش کے پیچھے بڑے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ گنہگار تھے۔اور تمہارارب ایسانہیں کہ بستیوں کو بے وجہ ہلاک کردے اور ان کے لوگ اجھے ہول۔

ترجہا کا کن العرفان: تو تم سے پہلی گزری ہوئی قوموں میں سے پچھا بسے نصیات والے لوگ کیوں نہ ہوئے جوز مین میں فساد کرنے سے منع کرتے البتدان میں تھوڑ ہے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی اور ظالم لوگ اسی عیش و عشرت کے پیچھے بڑے رہے جوانہیں دیا گیا اور وہ مجرم تھے۔ اور تمہارارب ایسانہیں کہ بستیوں کو بلا وجہ ہلاک کرد ہے حالانکہان کے رہنے والے اچھے لوگ ہوں۔

﴿ فَكُوْ لِا كُانَ: تَوْ كِيون نه بوئے۔ ﴾ اس سے بہلی آیات میں الله اتعالیٰ نے گزشته امتوں پر جڑ سے اکھاڑ دینے والے عذابات نازل ہونے کا بیان فر مایا اور اس آیت میں بیبیان فر مایا کہ ان عذابات کے نازل ہونے کا سبب دو چیزین تھیں۔ (1) ان میں کوئی ایسانہیں تھا جو انہیں فسا دسے منع کرتا۔ (2) اپنے برے اعمال یعنی شرک اور کفروغیرہ سے رجوع نہ کرنا۔ (1) آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ اے میرے حبیب صَلَى اللهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَدَّمَ کی امت! تم سے بہلی امتوں میں سے جنہیں ہم نے ہلاک کردیا تھا وہ بچھا لیسے فضیلت والے نہیں ہوئے جولوگوں کوز مین میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے خالی کے اللہ کے میں میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے اللہ میں میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے اللہ کا میں میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے اللہ میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے اللہ کو سے میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے دوکتے اور انہیں گناہوں سے میں فساد کرنے سے روکتے اور انہیں گناہوں سے میں فیا

1 .....صاوى، هود، تحت الآية: ١١٦، ٩٣٧/٣.

خ تَفَسِيْرِ صَرَاطُ الْجِنَانَ

منع کرتے، اس لئے ہم نے انہیں ہلاک کر دیا البتہ ان سابقہ امتوں میں تھوڑے سے ایسے تھے جنہیں ہم نے نجات دی اور وہ لوگ انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰ ہُ وَالسَّلَام پرایمان لائے اور ان کے احکام پر مل کرتے اور لوگوں کو فساد سے روکتے رہے جو انہیں دیا گیا اور وہ نعمتوں ، لذتوں ، خواہشات اور شہوات کے عادی ہوگئے ، کفراور گنا ہوں میں ڈو بے رہے اور وہ مجرم تھے۔ (1)

'' اُولُوُ ابَقِیبَّتِ '' سے مرادعلاءِ ربانی ہیں، مقصد ہیہ ہے کہ گزشتہ قوموں کی عام گراہی کا باعث بیہ واکدان میں علاءِ ربانی ندر ہے، اگر وہ رہتے تو اس طرح گراہی نہ بھیاتی عوام اس لئے مجرم سے کہ بدکاریاں کرتے سے اورعلاء اس لئے مجرم سے کہ انہیں منع نہ کرتے سے ۔ اس آ بیت سے دوبا تیں واضح ہوئیں کہ نیکی کی دعوت دینا اور گنا ہوں سے روکنا علاء کا منصب ہے، اگر وہ بیفر بیضہ سرانجام نہ دیں گے تو وہ بھی مجرم اور سختی عذاب ہوں گے۔ دوسری بات بیمعلوم ہوئی کہ شروع سے اب تک یہی ہوتا آ یا ہے کہ زیادہ تر مال ودولت والے ہی غفلت میں پڑتے ہیں، اس لئے عمومی طور پر مالدار لوگوں میں دینداروں کی کی ہوتی ہے۔

وَلَوْشَاءَ مَ اللَّهِ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِيْنَ ﴿ إِلَّا النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلا يَزَالُوْنَ مُخْتَلِفِينَ ﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخَتَّابِهُمْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

ترجه کانزالایهان: اورا گرتمهارارب جابتا توسب آدمیول کوایک ہی امت کردیتا اوروہ ہمیشه اختلاف میں رہیں گے۔ مگرجن برتمهار بے رب نے رحم کیا اور لوگ اسی لیے بنائے ہیں اور تمہار برب کی بات بوری ہو چکی کہ بیشک ضرور جہنم کھر دول گا جنول اور آدمیول کوملا کر۔

1 .....خازن، هود، تحت الآبة: ٦١٦، ٢/٥/٢، ملخصاً.

و تفسير صلط الجنان على المالجنان

ترجها كنزالعِرفان: اورا گرتمها رارب حابه تنا توسب آدميول كوايك بهي امت بناديتااورلوگ بميشدا خنلاف ميس ربيل گے۔البتہ جن پرتمہارے رب نے رحم کیا اور الله نے انہیں اسی کے لئے بیدافر مایا ہے اور تمہارے رب کی بات بوری ہو چکی کہ بیشک میں ضرورجہنم کوجنوں اور انسانوں سے ملا کر بھر دوں گا۔

دیتااور بول سب کا ایک ہی دین ہوتا مگر اللّٰہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے ایسانہ جیا ہااور سب کوایک امت نہ بنایا اورلوگ ہمیشہ مختلف دینوں پڑمل پیرار ہیں گے۔علامہ صاوی دَخمَةُ اللهِ نَعَالیٰعَاَیْهِ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ اختلاف جس طرح پہلی امتوں میں موجود تھا اُسی طرح اس امت میں بھی رہے گا تو ان میں ہے کوئی مومن ہوگا کوئی کا فر، کوئی نیک ہوگا اور کوئی گنا ہگار، اسی لئے حدیث میں ہے کہ یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے اور عنقریب تم 73 فرتوں میں بٹ جاؤ گے،ان میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گےاورایک جنت میں جائے گااوروہ ایک جنتی فرقداہلِ سنت وجماعت ہے۔

﴿ إِلَّا صَنْ مَنْ حَمَى بَيُّكَ: البعة جن يرتمهار برم بني من كيا ﴾ آيت كا خلاصه بيه ہے كه البعة و ه لوگ جن يرتمهار ب ربءَ ذَّوَجَلَّ نے رحم کیا اورانہیں اختلاف سے بیجالیا تووہ دین حق پرشفق رہیں گےاوراس میں اختلاف نہ کریں گےاور اللّٰہ تعالیٰ نے لوگ اسی لیے بعنی اختلاف والے اختلاف کے لئے اور رحمت والے اتفاق کے لئے بیدا کئے ہیں اور تمہارے ربءَزَّ وَجَلَّ کی بات پوری ہو چکی کہ وہ جہنم کوتمام کا فرجنوں اور انسانوں سے بھردے گا۔(2)

وَكُلَّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّبُ بِهُ فُؤَادَكَ عَ وَجَاءِكَ فِي هُنِ وِالْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكُرًى لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿

<mark>ترجیهٔ کنزالاییمان: اورسب کیج</mark>ه ہم تمہیں رسولوں کی خبریں سناتے ہیں جس سے تمہارا دل تھہرا نیں اوراس سورت میں

...صاوى، هو د، تحت الآية: ١١٨، ٩٣٨/٣.

2 .....مدارك، هو د، تحت الآية: ١١٩ م ص١٧٥.

#### تنههارے پاس حق آیااورمسلمانوں کو بندونصیحت۔

ترجیه کنوالعرفان: اوررسولول کی خبرول میں سے ہم سبتہ ہیں سناتے ہیں جس سے تمہارے دل کوتوت دیں اوراس سورت میں تمہارے پاس تن آیا اور مسلمانوں کے لئے وعظ ونصیحت ( آئی)۔

﴿ وَكُلِّهِ: اورسب بِمِجهد ﴾ اس سورت میں الله نعالیٰ نے سابقہ امتوں کے واقعات اوران کی طرف سے ان کے انبیاءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كُوجُو يَجِهُمُ بَيْنُ آياوه بيان فرمايا اوراس آيت ميں الله تعالى الله تعالى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِعَ خَطَابِ كُرِيْ مُوسِيِّ ارشاد فرمارم سے كرا ہے حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ، مَمْ تَهمين رسولول كى خبرين اورجو کچھانہیں اپنی امتول سے پیش آیاسناتے ہیں تا کہاس کے ذریعے ہم آپ صَلَّی اللهٔ تعَالٰی عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ کا دل مضبوط کریں اوراس طرح انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَوٰۃُ وَالسَّلَامِ کے حالات اوران کی امتوں کے سلوک دیکھیر آپ کواپنی قوم کی ایذا برداشت کرنااوراس برصبرفر مانا آسان ہو۔<sup>(1)</sup>

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللّٰہ والول کے ذکر سے دل کوچین نصیب ہوتا ہے۔ یا در ہے کہ انسان اپنی زندگی میں رونما ہونے والے طرح طرح کے واقعات اور حادثات کی وجہ سے بسااو قات انتہائی مایوس ہوجا تا ہے تنی کہا گربھی کوئی خوشی بھی نصیب ہونواس سے دل میں خوشی بیدا ہونے یا اس خوشی کومسوس کرنے کی بجائے اس کی اداسی میں اوراضافہ ہوجا تا ہے، ایسی صورت حال میں انسان کو ایسی چیز کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہیں جس سے اس کے دل کوقوت حاصل ہواور حالات نے مانہ کامقابلہ کرنااس کے لئے آسان ہواور دل کی تَقْوِیت کا ایک اہم ترین ذریعہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالشَّلام ، صحابة كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰءَنُهُم اور ديكر بزرگان دين كے حالات ووا قعات كامطالعه كرنا بھى ہے كيونكه جب آ دمى الله تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی مقبولیت اور مقام ومرتبہ دیکھے گا اور دنیا میں آئیں جوحالات پیش آئے اور جن مُصائب ومشکلات کا نہیں سامنا کرنا بڑاان برنظر کرے گا اوراس کے مقابلے میں ان کےصبر دھمل اور رضاءِ الہی برراضی رہنے کے بارے میں غور وفکر کرے گا تو اس کے دل کونسکین حاصل ہوگی اور اسے مصائب وآلام کا سامنا کرنے میں دلی قوت حاصل ہوگی اوروہ ذہنی طور برخو دکو بہت پُرسکون محسوس کرے گا۔

1 سسخازن، هو د، تحت الآية: ۲۲، ۲۲، ۲۲۲۳.

﴿ وَجَاءَكَ فِي هُلِهِ وَالْحَقُّ: اوراس سورت ميں تمهارے ياس ق آيا۔ ﴾ اس آيت ميں ق سےمراد توحيدورسالت اور قیامت کے وہ دلاکل ہیں جنہیں اس سورت میں بیان کیا۔اور'' مَوْعِظَةٌ '' کامعنی ہے جس کے ذریعے نصیحت حاصل کی جائے، یہاں اس سے مراد سابقہ امتوں کی ملاکت کا بیان ہے جس کا ذکر اس سورت میں ہوا۔ اور ' فِی کُرُی لِلْمُؤْمِنِیْنَ '' سے مرادبہ ہے کہ سلمان سابقہ امتوں برنازل ہونے والے عذاب کاس کراس سے عبرت حاصل کریں اور اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاه میں اپنے گنا ہول سے توبر کریں مسلمانوں کا بطور خاص اس لئے ذکر کیا گیا کہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے وا قعات سن کرمسلمان ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔(1)

0 \ \

## وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ ﴿ إِنَّا عُمِلُونَ ﴿ وَقُلْ لِلَّهِ مِنْ وَنَ الْمُعَلِّمُ النَّاكُمُ ﴿ إِنَّا عُمِلُونَ ﴿ وانتظم والااكامنتظرون

ترجيهة كنزالايمان: اور كافرول سے فرماؤتم اپنی جگه كام كيے جاؤہم اپنا كام كرتے ہيں۔اور راہ ديكھوہم بھى راہ د مکھتے ہیں۔

ترجيه كَنْ العِرفان: اورتم ايمان ندلانے والوں سے فرماؤ :تم اپني جگه كام كئے جاؤ ، ہم اپنا كام كرتے ہيں۔اورتم انتظار کرو، بیشک ہم بھی منتظر ہیں۔

﴿ وَقُلْ: اورَثُمْ فَرِما وَ \_ ﴾ ال آيت ميں وعبدا ورغضب كا اظهار ہے اورآيت كا خلاصہ بيرے كما ہے حبيب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ الَّهِ الجان نه لانے والول سے فرمادیں کہ جوکامتم کررہے ہووہ کئے جاؤعنفریبتم اس کام کا انجام جان جاؤ گے اور ہمیں ہمارے رب عَزَّوَ جَلَّ نے جس کام کا صَم دیاہے ہم وہ کرتے ہیں۔ <sup>(2)</sup>

1 .....تفسيركبير، هود، تحت الآية: ٢٠، ١٣/٦، ٤، قرطبي، هود، تحت الآية: ٢٠، ١/٥، الحزء التاسع، ملتقطاً.

2 .....خازن، هو د، تحت الآية: ۲۱، ۲۷۷/۲.

﴿ وَانْتَظِمُ وَا: اورتم انتظار كرو ﴾ لعني تم اس كاانتظار كروجس كاشيطان نے تم سے وعدہ كيا ہے ہم بھى اس كے منتظر ہيں جوتم برلازم ہوگالینی دنیایا آخرت میں الله تعالی کی ناراضی اوراس کاعذاب۔ <sup>(1)</sup>

## وَ يِلْهِ غَيْبُ السَّلُوٰتِ وَالْا ثَرْضِ وَ إِلَيْهِ يُرْجَعُ الْا مُرُكُّلُهُ فَاعْبُلُهُ وتوكل عكيه ومار باك بغافل عباتعم الون

ترجمة كنزالايمان: اور الله بى كے ليے ہيں آسانوں اور زمين كے غيب اور اسى كى طرف سب كاموں كى رجوع ہے تواس کی بندگی کرواوراس بر جھروسہ رکھواور تمہارار بتمہارے کا موں سے غافل نہیں۔

ترجیل کنزالعرفان: اورآ سانوں اورزمین کے غیب اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف ہرکام لوٹا یا جاتا ہے تواس کی عبادت کرواوراس بر بھروسہ رکھواور تمہارار بتمہارے کا موں سے غافل نہیں۔

﴿ وَلِيهِ: اور الله بى كے ليے ہیں۔ ﴾ يعنى تمام چيزيں جاہے وہ خفيہ ہوں يا ظاہر، موجود ہوں يا معدوم سب الله تعالىٰ کے علم میں ہیں ،الغرض زمین وآسان کی کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ ہیں اور دنیا وآخرت میں مخلوق کا ہر کا م اسی کی طرف لوٹنا ہے توجس کی بیشان ہے وہی عبادت کامستحق ہے،اس کے سواا ورکوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ،الہذاتم اسی کی عبادت کرو،اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت میں مشغول نہ ہوا ورا بنے تمام معاملات میں اسی پر بھروسہ کرو کیونکہ وہ تمهميل كافي ہے اورا ہے حبيب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ "ٱب كارب عَزُّوَ جَلَّ بندوں كے تمام أعمال سے خبر دار ہے، کوئی عمل اس سے چھیا ہوانہیں ہے، وہ نیک بندوں کوان کی نیکیوں کا نواب اور گنہگاروں کوان کے گناہوں کی (2) زادےگا۔

1 سسخازن، هو د، تحت الآية: ۲۲، ۲۷۷/۲.

2 ....خازن، هو د، تحت الآية: ۲۲، ۲۷/۲.





سورہ بوسف مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اوراس سورت کا شان نزول ہے ہے کہ یہود یوں کے علماء نے عرب کے سردارول سے کہا تھا کہ محمصطفے صَلَى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کروکہ حضرت لیعقوب عَلَيْهِ الصَّالَوةُ وَالسَّلامِ كَى اولا دملک ِشام ہےمصر میں کس طرح بینجی اوراُن کے دہاں جا کرآ با دہونے کا سبب کیا ہوااور حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّاوٰةُ وَالسَّلامِ كَا وَا قَعْدَكِيا ہے؟ اس پرییسورهٔ مبارکہ نازل ہوئی۔(1)

#### رکوع اورآیات کی تعداد

اس سورت میں 12 رکوع اور 111 آپیس ہیں۔

#### ''یوسف''نام رکھنے کی وجہ ( ایک

اس سورت میں اللّٰہ نتعالیٰ کے نبی حضرت یوسف عَلَیْہِ الصَّلوٰۃُ وَالسَّلام کے حالاتِ زندگی اوران کی سیرتِ مبارکہ كونفصيل كے ساتھ بيان كيا كيا ہے اس مناسبت ہے اس سورت كانام' 'سورة بوسف' 'ركھا كيا۔

#### سورہ بوسف کے بارے میں اُحادیث

(1) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالى عَنْهُمَا فرمات من "أيك دن يهود بول كعلماء ميل سايك عالم جو كرتورات كا قارى تفاحضور برنور صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى باركاه ميں حاضر ہوا ،اس وقت نبي كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سورة يوسف كى تلاوت فرمار ب يض اس عالم في سورة يوسف س كرعرض كى: الصحد (مصطفى صَلَّى الله تعَالَى عَلَيْه وَالِهِ وَسَدَّمَ) ، آپ کو بیسورت کس نے سکھائی ہے؟ ارشا دفر مایا ''اللّٰہ تعالیٰ نے مجھے بیسورت سکھائی ہے۔وہ یہودی عالم حضورِا قدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَا ارشا وسَ كربهت جيران ہوا اور يہود بوں كے ياس آ كران ہے كہنے لگا' 'كيا تم جانتے ہو، خدا کی شم! محمد (مصطفی صَلَى اللهُ تَعَالىءَ لَيْهِ وَسَلَّمَ) قرآنِ مجبد ميں ان با توں کی تلاوت کرتے ہيں جوتورات

1 ..... مدارك، يوسف، تحت الآية: ١، ص ١٩٥٠.



میں نازل کی گئی ہیں۔ چنانجے ان میں سے ایک گروہ بارگاہ رسالت صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ میں حاضر ہوااورانہوں نے آب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ١لِهِ وَسَلَّمَ كَا وَصاف كو بهجانا ، مُهرِ نبوت كى زيارت كى اورآب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ سورهٔ بوسف سن کراسلام قبول کرلیا۔ (1)

#### سورہ بوسف کے مضامین

اس سورت كامركزى مضمون بير سے كماس ميں نبى كريم صَلَّى اللهُ تعَالىٰ عَلَيْدِةِ اللهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت كى وليل كے طور بر حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كے حالاتِ زندگَی تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔اس کے علاوہ اس سورت میں بیمضامین بیان ہوئے ہیں:

- (1)....قرآنِ مجيد كالبهترين قصه بيان كيا گيا۔
- (2) .....حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كوافِع مِيْن يهود بول كے لئے نبي كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت کی نشانیاں ہیں۔
- (3) ..... تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالله وَسَلَّمَ عِي جِيلَ جَنْنَ انبياء كرام عَلَيْهِ مُ الصَّلَوةُ وَالسَّلام ونيا مين تشريف لائ سب مرد ہی تھے کسی عورت کو نبوت نہیں ملی۔
- (4) ..... انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام اوران کی قوموں کے واقعات میں عَقَلمندوں کے لئے عبرت اور نصیحت ہے۔
- (5)....اس سورت کے آخر میں قر آنِ مجید کے اُوصاف بیان کئے گئے کہ بیسابقہ آسانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، اس میں ہر چیز کامفضل بیان ہےاور پیمسلمانوں کے گئے ہدایت اور رحت ہے۔

#### سورہ ہود کے ساتھ مناسبت

سورة بوسف كى ابنے سے ماقبل سورت ' بہود ' كے ساتھ مناسبت بيہ ہے كہ سورة ہود ميں حضرت ابرا جيم عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كُوفر شنول كَوْر بِعِ حضرت اسحاق عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام اوران كے بعد حضرت ليخفو بعَليْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَي بشارت دی گئی اورسور ہ یوسف میں حضرت لیحقوب عَلَیْہِ الصَّلُوةُ وَ السَّلامِ اوران کی اولا دیے حالات ِ زندگی بیان کئے گئے ہیں،اورایک مناسبت پیرہے کہ سور ہ بوسف سورہ ہود کے بعد نازل ہوئی اور قر آنِ مجید میں سورتوں کی ترتبیب میں بھی اسے

1 .....دلائل النبوه للبيهقي، حماع ابواب استلة اليهود وغيرهم... الخ، باب يوسف لموافقتها... الخ، ٢٧٦/٦.

سورہ ہود کے بعد ہی ذکر کیا گیا ہے۔(1)

نوت: امام محمر غز الى دَحْمَةُ اللهِ تعَالَى عَلَيْهِ نِي سورة بوسف كى ابك جداكًا نة فسير بهى لكهي ، جس كا انداز صوفيانه ب اورآپ ذَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نِهِ آيات كَي تفسير كَ تحت مُوَثِّر تُسِيحتين ، تشبيهات، حكايات اور زِيكات بهي بيان فرمائع بين \_

#### بسراللوالرخلنالرجيم

الله كے نام سے شروع جو بہت رحم والامہر بان۔

رجمة كنزالايمان:

الله کے نام سے شروع جونہایت مہر بان ، رحمت والا ہے۔

رجيهة كنزالعرفان:

#### الل المالية الكالية الكين المينين

ترجمة كتزالايمان: بيروش كتاب كي آيتي بين ـ

#### ترجيه كنزالعِرفان: " الله "، بيروش كتاب كي آيتي بير -

﴿ نِلْكَ: بيد ﴾ لِعنی اس سورت میں جوآیات بیان ہوئیں بیروشن کتاب لِعنی قرآنِ مجید کی آیتیں ہیں۔ مَبین کامعنی ہے روش وظاہر کردینے والی۔قرآنِ پاک کامبین ہونا یوں ہے کہاس کا پنی مثل لانے سے عاجز کردینے والا ہونا ظاہر ہے نیزاس کااللّٰہ تعالیٰ کی طرف سے ہوناواضح ہے نیزاس کے معانی روشن اور واضح ہیں کہ قرآنی آیات کے معانی اہلِ علم سے پوشیدہ نہیں نیز اس قر آن میں حلال وحرام ،حدود وتعزیرات کے اُحکام صاف بیان فر مائے گئے ہیں اورایک قول بیہے کہ اس میں سابقہ امتوں ،ان کے نبیوں اور رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ کے اُحوال روشن طور پر مذکور ہیں اوراس میں حق و

....تناسق الدرر، سورة يوسف، ص ٤ ٩-٩٠.

يوسف، تحت الآية: ١، ص ١٩، خازن، يوسف، تحت الآية: ١، ٢/٣، ملتقطاً.

#### إِنَّا ٱنْزَلْنُهُ قُوْءُ فَأَعْرَ بِيَّالَّعَاكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بيتك بم نياسيع بي قرآن اتاراكم مجهور

#### ترجيه كُنْزَالعِرفان: بينك بم نياس قرآن يوعرني نازل فرمايا تاكيم مجهور

﴿ إِنَّ اَنْ زَلْنُهُ قُولُ الله تعالیٰ به م نے اس قرآن کوعربی نازل فرمایا۔ ﴿ اس آیت کا معنی بیہے کہ الله تعالیٰ نے قرآنِ کریم کوعربی زبان میں نازل فرمایا کیونکہ عربی زبان سب زبانوں سے زیادہ فصیح ہے اور جنت میں جنتیوں کی زبان بھی عربی ہوگی اوراسے عربی میں نازل کرنے کی ایک حکمت بیہے کہتم اس کے عنی سمجھ کران میں غور وفکر کرواور بیجی جان لوکہ قرآن الله تعالیٰ کا کلام ہے۔ (1)

#### قرآن مجيدكو بجهدكر پر هناچا سٹے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قر آنِ مجید کا مسلمانوں پر ایک حق یہ بھی ہے کہ وہ اسے مجھیں اور اس میں غور وفکر کریں اور اسے مجھنے کے لئے عربی زبان پر عبور ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ کلام عربی زبان میں نازل ہوا ہے اس لئے جو لوگ عربی زبان سے ناواقف ہیں یا جنہیں عربی زبان پر عبور حاصل نہیں تو انہیں جا ہئے کہ اہلِ حق کے مُسٹنکہ علا کے تراجم اور ان کی تفاسیر کا مطالعہ فرما کیں تا کہ وہ قر آنِ مجید کو مجھے کیس ۔افسوس! فی زمانہ مسلمانوں کی شیر تعداد قر آنِ مجید کو مجھے اور اس میں غور وفکر کرنے سے بہت دور ہو چکی ہے،اللّٰہ تعالی انہیں ہدایت عطافر مائے ۔عربی کا سیکھنا بحیثیت مجموعی اُمت مِسلمہ کیلئے فرضِ کفا یہ ہے۔

## نَحْنُ نَقْصُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقُصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا اِلْيُكَ هٰذَا الْقُرْانَ قَوْمُ الْعُوْلِانَ وَ ع وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْخُفِلِيْنَ ﴿

ترجهه كنزالايمان: ممتهمين سب سے اچھا بيان ساتے ہيں اس ليے كه ہم نے تمهارى طرف اس قرآن كى وى بيجى

1 .....صاوى، يوسف، تحت الآية: ٢، ١/٣٠.



#### اگرچہ بیشک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔

ترجها كنزالعِرفان: مهم نے تمهاري طرف اس قرآن كي وحي بيجي اس ك ذريع بهم تمهار سيسا منے سب سے احجها واقعه بیان کرتے ہیں اگر چاس سے پہلےتم یقیناً اس سے بخبر تھے۔

﴿ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصِ : جَمِهُم رِيسا مناسب سے اچھاوا قعہ بیان کرتے ہیں۔ ﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ نَعَالَيٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، هم آب كسا من سابقه امتول اوركز شنه زمانول كاسب سے اجھا واقعہ بیان كرتے ہیں جو کہ بہت ہی عجیب وغریب حکمتوں اورعبرتوں بیشتمل ہے اوراس میں دین ودنیا کے بہت فوائد، باوشا ہوں، رعایا اورعلاء کے آحوال ،عورتوں کی عادات ، دشمنوں کی ایذ اؤں برصبراوران برقابو یانے کے بعدان سے درگز رکرنے کائفیس بیان ہے جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور یا کیزہ خصاتیں پیدا ہوتی ہیں۔ (1) نیز اس سورت کے من میں ایک انسان کی زندگی کے جملہ مراحل کو بیان کر دیا گیا کہ زندگی ہے کن مراحل بر کیا کیا چیزیں انسان کو پیش آسکتی ہیں اور ان سےوہ بہترین انداز میں سُکدوش کیسے ہوسکتا ہے۔

﴿ وَإِنَّ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْعَفِلِينَ: الرحياس سے يبلغ يقينًا سسے بخبر تھے۔ الله عنى بيسورت آب صَلّى الله تَعَالَىٰعَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى طرف وحَى كرنے سے پہلے آپ کواس واقعے كى خبرتھى اور نہ آپ نے اس واقعے كوبھى سناتھا۔ (2) علامه صاوى دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيُهِ فرمات بين "بيتا جدارِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَالَيكُم عَجْزه ہے كہ آپ نے سب سےا جھےا ندازاور بہترین طریقے سے گزشتہاورآ ئندہلوگوں کی خبر دی ہے۔<sup>(3)</sup>

#### حضرت ایوسف عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے واقعے کو' اَحْسَنَ الْقَصَصِ ''فرمانے کی وجوہات

حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كوا قَعَى كُو ' أَحُسنَ الْقَصِّ ' ' فرمان كَى مُخْتَلَف وجومات بيان كى تَيْ ہیں،ان میں سے 3 وجو ہات درج ذیل ہیں۔

(1)....حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَالسَّلام كے واقع میں جس قدرعبر تیں اور حستیں بیان کی گئی ہیں اتنی اور کسی سورت

1 سنخازن، يوسف، تحت الآية: ٣٠ ٣/٢-٣.

2 سسابو سعود، يو سف، تحت الآية: ٣، ٣٨/٣.

3 .....صاوى، يوسف، تحت الآية: ٣، ٣/١٤٩.



(2) ....حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كِ السِّح بِهَا مُيول سے انتہائى الجِها سلوك فرمانے ، ان كى طرف سے جہنجنے والى اذينول برصبر كرنے اور بدلد لينے برقا در ہونے كے باوجود انہيں معاف كروينے كى وجه سے آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كوافع ود أحسن الْقَصِ "فرمايا كيا-

072

(3).....حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كوا تَع بين انبياع كرام، صالحين، فرشتون، شيطانون، جنون، انسانون، جانوروں اور برندوں کا ذکر ہے اوراس میں باوشا ہوں، تاجروں، عالموں، جاہلوں، مَر دوں اور عورتوں کے طرزِ زندگی کا بیان اورعورتوں کے مکر وفریب کا ذکر ہے،اس کے علاوہ اس واقعے میں تو حید، رسالت، فقہی اَحکام،خوابوں کی تعبیر، سیاست، مُعاشرت، تدبیرِ مَعاش اور ان تمام فوائد کا بیان ہے جن سے دین و دنیا کی اصلاح ممکن ہے ،اس لئے اس واقعے کو '' أَحُسَنَ الْقُصِصِ ''فرمايا گيا۔<sup>(1)</sup>

## اِذْ قَالَ بُوسُفُ لِابِيْهِ إِلَيْ مَا بَيْنَ اللَّهُ مَا أَيْثُ اَ حَدَعَشَمَ كُوكَبًا وَالشَّهُسَ وَالْقَمْ مَا أَيْهُمْ لِي الْجِدِيثِينَ ﴿

ترجية كنزالايمان: يا دكروجب بوسف نے اپنے باپ سے كہاا ہميرے باپ ميں نے گيارہ تارے اورسورج اور چا ندد کھے انہیں اپنے لیے مجدہ کرتے دیکھا۔

ترجهة كنزُالعِرفان: يا دكروجب بوسف نے اپنے باپ سے كہا: اے ميرے باپ! ميں نے گيارہ ستاروں اور سورج اور چاندکودیکھا، میں نے انہیں اپنے لئے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا۔

﴿ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيِّهِ: بِإِدِكُرُوجِبِ يُوسِفُ نِي احِينِهِ إِن سِي كِها - اللَّهُ يَعَالَى عَلَيْهُ وَالدُوَسَلَّمُ، آپ اپنی قوم کے سامنے حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلوٰۃُ وَالسَّلام کی وہ بات بیان کریں جوانہوں نے اپنے باپ حضرت لیعقو ب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام سے کہی کہاہے میرے باب! میں نے گیارہ ستاروں اور سورج اور جاندکود یکھا، میں نے انہیں اینے

الحزء التاسع.

کئے سحدہ کرتے ہوئے دیکھا۔

#### حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامَ كَا خُوابِ

مفسرین نے بیروا قعہ بوں بیان کیا ہے کہ حضرت بوسف عَلَیْہِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے خواب ویکھا کہ آ سان سے گیارہ ستارے اترے اور ان کے ساتھ سورج اور جاند بھی ہیں ،ان سب نے آب کو سجدہ کیا،حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام نے بیخواب جمعہ کی رات کودیکھااور بیرات شبِ قدرتھی ۔حضرت قنّا دورَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنُهُ فر ماتے ہیں'' خواب میں دیکھے گئے ستاروں کی تعبیر آپ عَلَیْهِ الصَّلَوْ أَو السَّلَام کے گیارہ بھائی ہیں اور سورج آپ کے والداور جاند آپ کی والدہ ہیں۔آپ کی والدہ ماجدہ کا نام راحیل ہےا ورمفسرسدی کا قول ہے کہ چونکہ راحیل کا انتقال ہو چکا تھا اس لئے جا ندسے آ یہ کی خالہ مراد ہیں۔ سجدہ کرنے سے مرادا یک قول کے مطابق تواضع کرنا اور فرما نبر دار ہونا ہے اورا یک قول بیہے کہ حقيقتاً سجده مراد ہے كيونكه اس زمانه ميں سلام كى طرح سجده تَجيبَت يعنى تعظيم كاسجده بھى جائز تھا۔حضرت بوسف عَكنيهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كَيْ عَمر شریفِ اس وقت باره سال كی تھی اور سات سال اور ستر ہ سال عمر ہونے کے قول بھی کتا بوں میں مذکور ہیں۔ <sup>(1)</sup>

## قَالَ لِيْنَى لَا تَقْصُصُ مُ عَيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِيدُ وُاللَّكَ كَيْدًا لَا اِتَ الشَّيْطِيَ لِلْإِنْسَانِ عَنْ وُ مَّبِيْنٌ ۞

ترجية كنزالايمان: كهاا ميرے بچابنا خواب اپنے بھائيوں سے نہ کہنا كہوہ تيرے ساتھ كوئى حيال چليس كے بيتك شیطان آ دمی کا کھلا متمن ہے۔

ترجيه كنزالعِرفان: فرمايا: الميري يح! اپناخواب اليخ بھائيوں كے سامنے بيان نهكرنا ورثة تمهار حظاف كوئى ریں گے۔بیشک شیطان آ دمی کا کھلاتین

الصَّلوةُ وَالسَّلام سے بہت زیادہ محبت تھی ،اس کئے ان کے ساتھ ان کے بھائی حسد کرتے تھے اور حضرت لیعقوب عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام جِونكه بيه بات جانة نقي ال لئع جب حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام في بيخواب و يكها توحضرت يعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نِے فرمایا اے میرے بچے! بناخواب اینے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا کیونکہ وہ اس کی تعبیر کو مجھ کیں گےتو وہ نمہار ہےخلاف کوئی سا زش کریں گےاور نمہاری ہلاکت کی کوئی تدبیرسوچیں گے۔ <sup>(1)</sup>

حضرت علامه عبد الله بن احمر سفى دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آيت كي تفسير مين فرمات بين 'حضرت ليعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام جِائِے تھے کہ اللَّه تعالیٰ حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُونبوت كے لئے منتخب فر مائے گا اور دونوں جہان كى تعمتيں اور شرف عنايت كرے گااس لئے آب كوحضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام كے خلاف ان كے بھائيوں كى طرف سے حسد کا اندیشہ ہوااور آپ نے حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام سے فرمایا کہ اگر آپ نے اپنے بھائیوں سے اپناخواب بیان کیا تو وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے۔<sup>(2)</sup>

#### خواب سے بیان کرنا جا ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ انسان جب کوئی احیصا خواب دیکھے تواس کے بارے میں صرف اس شخص کوخبر دے کہ جواس سے محبت رکھنا ہو یا عقامند ہواوراس سے حسد نہ کرتا ہواورا گر براخواب دیکھے تواسے سی سے بیان نہ کرے۔ <sup>(3) صحیح</sup> بخاری اور سيح مسلم ميں ہے، نبی اكرم صَلَى اللهُ تعَ الى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر مايا وواجيا خواب الله تعالى كى طرف ہے ہوتا ہے جب تم میں سے کوئی بیندیدہ خواب دیکھے تو اس کا ذکر صرف اسی سے کرے جواس سے محبت رکھتا ہوا دراگر ایسا خواب دیکھے کہ جو اسے پیندنہ ہوتواس کے شریعے اور شیطان کے شریعے اسے پناہ مانگنی جا ہے اور (اپنی بائیں طرف) تین مرتبہ تھاکار دے اور اس خواب کوکسی سے بیان نہ کر ہے تو وہ کوئی نقصان نہ دیےگا۔ (4)

﴿ إِنَّ الشَّيْطِنَ لِلْإِنْسَانِ عَن وَّ مُّبِينٌ: بيتك شيطان ومي كاكلا وتمن هـ ﴾ آيت كاس حص بيس اس بات كي طرف اشاره بكر حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَ بِهَا فَي الرَّحْضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كواذيت اور تكليف يهنجان

<sup>1 .....</sup>خازن، يو سف، تحت الآية: ٥، ٢/٣.

<sup>2 .....</sup>مدارك، يوسف، تحت الآية: ٥، ص ٢٠٥.

<sup>3 .....</sup>صاوى، يوسف، تحت الآية: ٥، ٣٤٢/٣.

<sup>4 .....</sup>بخاري، كتاب التعبير، باب ما اذا رأى ما يكره فلا يخبر بها و لا يذكرها، ٢٣/٤، الحديث: ٤٤٠٧، مسلم، كتاب الرؤيا، ص ۲۶۲، الحديث: ۳(۲۲۲).

کی کوشش کریں گے تو اس کا سبب شبطانی وسوسہ ہوگا۔(1)

وَكُنْ لِكَ يَجْنَبِيْكَ مَ بُكَ وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيْلِ الْاَ حَادِيْثِ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَكَيْكَ وَعَلَى الْإِيعْقُوْبَ كُمَا أَتَهُمَا عَلَى أَبُويْكُ مِنْ قَبْلُ إِبْرُهِيمَ وَ إِسْخَى النَّى مَا اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَ

ترجمة كنزالايمان: اوراسي طرح تخفي تيرارب چن لے گااور تخفي بانوں كاانجام نكالناسكھائے گااور تجھ برا بن نعمت بوري کرے گااور یعقوب کے گھر والوں پرجس طرح تیرے پہلے دونوں باپ داداابرا ہیم اوراتین پر بوری کی بیٹک تیرارب علم وحكمت والا ہے۔

ترجهة كنزُالعِرفان: اوراسي طرح تيرارب تههين منتخب فرمالے گااور تخفيے با توں كاانجام نكالنا سكھائے گااور تجھ براور یعقوب کے گھر والوں پراپنا احسان ممل فرمائے گا جس طرح اس نے پہلے تمہارے باپ دادا ابراہیم اور اسحٰق پر اپنی نعمت مکمل فر مائی بیشک تیرارب علم والا ، حکمت والا ہے۔

﴿ وَكُنُ لِكَ : اوراسى طرح - المحضرت ليعقوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّكَام في حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَام سِيفر ما يا " بسطرح اس عظمت وشرافت واليخواب كي وجهسه الله تعالى نے تيرامقام بلند كيا اسى طرح تيرارب عَزَّوَ جَالَتُه بين نبوت وبادشاہت یااہم کا موں کے کئے منتخب فر مالے گا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ' اِجْتِبَاءُ یعنی الله تعالیٰ کائسی بندے کوچن لینا' کے معنی بیر ہیں کہ الله تعالیٰ سی بندے کوٹین رَبّانی کے ساتھ خاص کرے جس سے اس کوطرح طرح کے کرامات و کمالات ،محنت وکوشش کے بغیر حاصل ہوں، بیمر تنبها نبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ کےساتھ خاص ہےاوران کی بدولت ان کےمُقَرَّ بین،صدِّ یفین ،شَہد ااور صالحين دَحُمَةُ اللهِ يَعَالَى عَلَيْهِمْ بِهِي السنعمة سيسرفراز كيَّ جات بيل \_ (2)

1 سسحازن، يوسف، تحت الآية: ٥، ٣/٢.

2 .....خازن، يوسف، تحت الآية: ٦، ٣/٤، بيضاوي، يوسف، تحت الآية: ٦، ٣/٤/٣، ملتقطأ

﴿ وَيُعَلِّبُكَ مِنْ تَأْوِيْكِ الْاَ حَادِيْتِ: اور تَخْفِي باتون كالنجام نكالناسكهائة گا- ﴾ آيت مين مذكورُ ' تَأْوِيْكِ الْا حَادِيْثِ ' سے خوابوں کی تعبیر نکالنامراد ہے کیونکہ خواب اگر سیجے ہوں تو وہ فرشتوں کی باتیں ہیں اور اگر سیجے نہ ہوں تو وہ نفس یا شیطان كى باتنيں ہيں۔بعض مفسرين كےنز ديك' تَأْوِيْكِ الْآ كادِيْثِ ''سے سابقہ آسانی كتابوں اورانبياءِ كرام عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كَي أَحادِيث كَي مُبُّهُم بِا تون كُوطا ہر فر ما نا مراد ہے۔ پہلا قول صحیح ہے۔ (1)

٥٢٨

﴿ وَيُزِمُّ نِعُمَتَكَ اوروه ابنا حسان ممل فرمائے گا۔ ﴾ امام فخر الدين رازي دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہيں "اس آيت ميں " پیچنگهای "سے نبوت کے لئے منتخب فرما نامرا دلیا جائے تواس صورت میں نعمت یوری کرنے سے مرا دد نیااور آخرت کی سعاد تیں عطافر مانا ہے، دنیا کی سعاد تیں ہے ہیں۔(1) اولا دکی کنزت۔(2) خدمت گاروں اور پیروی کرنے والوں کی کثرت۔(3) مال اور شان وشوکت میں وسعت۔(4) مخلوق کے دلوں میں عظمت وجلال کی زیادتی۔(5) انجھی ثنا اورتعریف\_آخرے کی سعادتیں ہے ہیں۔(1) کثیرعلوم۔(2) اچھے اُخلاق۔(3) الله تعالیٰ کی معرفت میں اِستغراق۔ اورا گر'' کیجنگیاک "سے بلند در جات تک پہنچا نا مرا دلیا جائے تواس صورت میں نعمت یوری کرنے سے مرا دنبوت عطا فرماناہے،اس کی تائیدان باتوں سے ہوتی ہے۔

(1).....نعمت بورا کرنے کا مطلب بیہ ہوتا ہے کہ نعمت کواس طرح کامل کردیا جائے کہ وہ ہوشم کے نقصان ہے محفوظ ہو اورانسان کے حق میں الیی نعمت صرف نبوت ہے مخلوق کے تمام مناصب ، نبوت کے منصب کے مقابلے میں ناقص ہیں۔ (2) ....حضرت يعقوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نَے فر مايا: جس طرح اس نے پہلے تمہارے باب داداابرا جم اور آتحق براين نعت مكمل فرمائى، بيربات واضح ب كدوة فعمت تامه جس كى وجه عدضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اور حضرت استحق عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كُوبِا فَي انسانُول سے إِمتيا زحاصل ہوا، وہ نبوت ہے، لہٰذااس آیت میں تلمیلِ نعمت سے مرا دنبوت ہے۔

#### كَقُدُكَانَ فِي يُوسُفَ وَ إِخْوَتِهَ الْبِثُ لِلسَّا يِلِيْنَ ۞

ترجمة كنزالايمان: بيينك بوسف اوراس كے بھائيوں ميں يو حصے والوں كے ليے نشانياں ہيں۔

1 .....ابو سعو د، يو سف، تحت الآية: ٢، ١/٣ ٨.

2 .....تفسير كبير، يوسف، تحت الآية: ٢١/٦ ٢٤، ملتقطأ.

#### ترجیه کنوالعِرفان: بیشک بوسف اوراس کے بھائیول (کے دافعے) میں بوجھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔

﴿ لَقَلُ: بينك - ﴾ يعنى بيشك حضرت بوسف عليه الصَّلوة والسَّكرم اوران كے بھائيوں كے واقع ميں بوچھنے والوں كے کے عظیم الشان نشانیاں ہیں جواللّٰہ تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ پردلالت کرتی ہیں۔ <sup>(1)</sup>

#### آیت القَالَ کَانَ فِی ایُوسُفَ وَ اِخْوَتِهِ "مِتَعَلَّقُ دوباتیں ا

اس ہیت کے علق سے دویا تنیں قابلِ ذکر ہیں

(1) .....حضرت ليعقوب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَى يَهِلَى بِيوى لِيَا بنتِ لَيَان آب كَ مامول كَى بيني بين، ان سے آپ كے 6 فرزندہوئے (1) رُوبِین، (2) شمعون، (3) لاوی، (4) یہوذا (یا، یہودا)، (5) زبولون، (6) یُشِیُر جبکہ جاربیٹے (7) وَانْ ، (8) نَفْتًا لی، (9) جادُ ، (10) آشر، دوسری دو بیوبول زلفه اورباهه سے ہوئے لیا کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ نَي النَّي بَهِن راحيل سِي زَكاح فرماياان سے دوفرز ندہوئے (11) حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام اور (12) بنیامین ۔ بہ حضرت لیحقوب عَلَیْہِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے بارہ صاحب زاد ہے ہیں آنہیں کواَ سیاط کہتے ہیں۔ (2)..... يت ميس ساتكين بعنى بوجيف والول سهوه يهودي مراديبي جنهول في رسول كريم صَلَّى اللهُ تَعَانَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سي حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كاحال اور حضرت ليعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَي اولا و كِ خطّهُ كنعان سي سرزمين مصركى طرف منتقل مونے كاسب دريافت كيا تھا، جب سركار دوعالم صَلّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ نَے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَامِ كَهِ حَالًات بيان فرمائة اوريهود بول نے ان كوتوريت كے مطابق يايا توانهيں حيرت هو تى كه نبي اكرم صَلَّى اللهٔ تَعَالَىٰءَ لَيُهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِهُ كَتَا بِيلِ بِرُ صِنا ورعلماء كي مجلسول ميں بيٹھنے اور سی ہے کھ سکھنے کے بغیراس قدر سجے واقعات کیسے بیان فرمائے۔بیاس بات کی دلیل ہے کہ آ ب صَلّی اللهُ تَعَانی عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّم ضرور نبی بین اور قر آن یا ک ضرور الله تعالیٰ کی وی ہے اور اللّٰہ نعالیٰ نے آپ کو قُدسی علم سے مشرف فر مایا علاوہ بریں اس واقعہ میں بہت ہی عبرتیں ، صبحتیں اور صمتیں ہیں۔ (2)

# اِذْقَالُوْالَيُوسُفُ وَاخُولُا حَبُّ إِلَى اَبِيْنَامِنَّا وَنَحْنُ عُصِبَةً ۖ إِنَّ اَبَانَا

---- ابو سعود، يو سف، تحت الآية: ٧، ٣/٣٨.

2 ..... خازن، پوسف، تحت الآية: ٧، ٣/٥.

ترجه فكنزالايمان: جب بولے كه ضرور يوسف اوراس كا بھائى ہمارے باپ كوہم سے زيادہ پيارے ہيں اور ہم ايك جماعت ہیں بیشک ہمارے بایصراحة ان کی محبت میں ڈویے ہوئے ہیں۔

ترجمة كنزالعرفان: يادكروجب بهائي بولے: بيشك بوسف اوراس كاسكا بهائي بهارے باب كوبهم سے زيادہ محبوب بيس حالا نکہ ہم ایک جماعت ہیں بیشک ہمارے والد کھلی محبت میں ڈویے ہوئے ہیں۔

﴿ إِذْ قَالُوا: بِإِد كُروجب انهول في كها - المحضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام ك بها نيول في جب بيد بهما كمان ك والدِمحتر م حضرت يعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام اوران ك سكَّ بها في بِنيا مين كي طرف بہت مائل ہیں اوران پر بڑی شفقت فر ماتے ہیں تو کہنے لگے کہ اللّٰہ کی قشم! پوسف اوراس کا سگا بھائی ہمارے باپ کوہم سے زیادہ بیارے ہیں اوروہ انہیں محبت میں ہم پرنز جیج دیتے ہیں حالانکہ وہ دونوں جھوٹے ہیں اور حضرت لیقو ب عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوكُوكَى فائدة تهيس بهنجاسكة جبكهم وسمرد بيس، مضبوط بيس، زياده كام آسكة بيس، زياده فائده بهنجاسكة بيس الہذا ہم اپنی کثیر تعدا داور زیادہ فائدہ مند ہونے کی وجہ سے ان دونوں بھائیوں کی بجائے محبت کے زیادہ حقدار ہیں، بینک ہمارے والدان کی تھلی محبت میں ڈو بے ہوئے ہیں۔حضرت بوسف عَلَیْہِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے بھائیوں نے بیر کہ تو دياليكن به بات ان كے خيال ميں نه أنى كه حضرت لعقوب عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نِي حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اوران کے بھائی کوصرف محبت میں ان برتر جیجے دی ہے اور دلی محبت کو دور کر دینا انسان کے بس میں نہیں۔ بیجھی ممکن ہے كرحضرت يعقوب عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَى حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام يعز ياده محبت وشفقت كاسبب بيهوكه حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كى والده ان كى جيموٹى عمر ميں انتقال فرماً كَيْ تَضين نيز شفقت كاسبب بيجى ہوسكتا ہے كرحضرت ليعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نِي حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام مِين مِرابيت اورا بي صفات كي وه نشانيان ملاحظہ فر مالیں جو دوسرے بھائیوں میں نتھیں۔<sup>(1)</sup>

## اقْتُكُوايُوسُفَ أُواطُرَحُولُا أَنْ ضَايَخُ لُ لَكُمْ وَجُهُ أَبِيكُمْ وَتَكُونُوا مِنْ

تحت الآية: ٨، ٣/٥-٢، مدارك، يو سف، تحت الآية: ٨، ص ٢١٥، ملتقطا.



530

ترجمة كنزالايمان: يوسف كومارة الوياكهين زمين مين يجينك آوكتهارے بايكامنح صرف تمهاري ہي طرف رہ اوراس کے بعد پھرنیک ہوجانا۔

ترجيك كنوالعرفان: بوسف كومارة الوياكهين زمين مين بهينك آؤتاك تبهارے باي كاچېره تمهاري طرف بى رہاور اس کے بعدتم پھرنیک ہوجانا۔

﴿ أَقْتُكُو البُوسُفَ: يوسف كومار والو - جب حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كَ بِهَا تَيُول كواين والدماجد كاحضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سے زیادہ محبت فرمانا شاق گزرا توانہوں نے باہم ل کریہ شورہ کیا کہ کوئی الیم تدبیر سوچنی جا ہیے جس سے ہمارے والدصاحب ہماری طرف زیادہ ماکل ہوں۔ بہرحال مشورہ میں گفتگواس طرح ہوئی کہ' والدمحتر م کی محبت حاصل کرنے کی دوہی صور نیں ہیں پہلی ہے کہ حضرت بوسف عَلَیْہِ الصَّلوٰہُ وَالسَّلام کوایک ہی بار مارڈ الواور دوسری ہے کہا گر مار نا نہیں نو کہیں دور دراز کی زمین میں بھینک آؤجہاں بھیٹریے یا درندے کے کھا جانے یا اسی سرز مین میں انتقال کرجانے کی وجہ سے ان کا حضرت لیعقوب عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کے پاس واپس آ جاناممکن ندر ہے۔ اگر تم نے ان دوصور تول میں سے سی ا یک بڑمل کرلیا تو حضرت بعفو بءَلیُهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کی توجهٔ تمهاری طرف ہوجائے گی اوروہ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كُوْلَ كُرد بِينِ يا آباد بول سے دور چھوڑ آنے کے بعدتم چھرتوبہ کرکے نیک ہوجانا۔ (1)

#### آيت أَفْتُكُوا يُوسُفَ أَوِاطْرَحُولُ "سے حاصل ہونے والى معلومات

#### اس سے دوبا تیں معلوم ہوئیں:

(1) ..... حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ بِهَا تَيُول كَي بِيساري حَرَكات صرف حضرت لِعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامَ کوا بنی طرف ماکل کرنے کیلئے تھیں ،نفس کی خاطر نہ تھیں ،اس لئے ان کو سچی تو بہ نصیب ہوگئی ، قابیل کی حرکات چونکہ نفسی اُ مارہ کے لئے تھیں ،اس لئے اسے تو یہ نصبہ نہ ہو گی۔

(2)..... یہ بھی معلوم ہوا کہ تسی جائز بلکہ اعلیٰ ترین مقصد کےحصول کیلئے بھی ناجائز ذریعہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں جیسے بہاں حضرت بوسف عَلیّهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کے بھائیوں کا مقصد والدکی محبت کا حصول تھا جو کہ منصب نبوت برفائز بھی

## قَالَ قَا إِلَى مِنْهُمُ لِا تَقْتُلُوا ابْوُسُفَ وَالْقُولُ فِي غَلِبَتِ الْجُبِّ بِلَتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّالَ قِ إِنْ كُنْتُمُ فَعِلِيْنَ نَ

ترجيهة كنزالايبان: ان ميں ايك كہنے والا بولا بوسف كو مارونہيں اورا سے اندھے كنويں ميں ڈال دوكہ كوئى راہ چلتا اسے آ كرلے جائے اگر تمہيں كرناہے۔

ترجها كنزالعِرفان: ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: بوسف کوئل نہ کر واورا سے سی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافراہے اٹھالے جائے گا۔اگرتم بچھ کرنے والے ہو۔

﴿ قَالَ قَالِينًا مِنْهُمْ : ان ميس سے ابك كمنے والے نے كہا۔ ﴾ يعنى حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّاوةُ وَالسَّلام كے بھا تيوں ميں سے یہودایا رُوبیل نے کہا کہ بوسف کول نہ کرو کیونکہ ل گناہ خطیم ہےاورا سے سی تاریک کنویں میں ڈال دو کہ کوئی مسافر و ہاں سے گزرے اورانہیں کسی دوسرے ملک میں لے جائے ،اس سے مقصد بھی پورا ہو جائے گا کہ نہ وہ یہاں رہیں گے اور نہ والدصاحب کی نظرِ عنابیت ان ہر ہوگی ،لہٰذاا گرتم کیجھ کرنے والے ہوتو بیکرو۔اس میں اشارہ ہے کہ جا ہے تو بیاکہ میچھ بھی نہ کروکیکن اگرتم نے ارادہ ہی کرلیا ہے توبس اتنے ہی براکتفا کرو۔ <sup>(1)</sup>

## قَالُوْ الْيَا بَانَامَالِكَ لَا تَأْمَنَّا عَلَى بُوسُفَ وَ إِنَّا لَذُكُنُ صِحُونَ ۞ أَنْهِ سِلْهُ مَعَنَاعًا الرَّتَعُويلَعَبُ وَإِنَّالَكُ لَحْفِظُونَ ﴿

ترجية كنزالايمان: بولے اے ہمارے باپ آپ كوكيا ہواكہ بوسف كے معاملے ميں ہمار اعتبار ہيں كرتے اور ہم تو اس کے خیرخواہ ہیں کل اسے ہمارے ساتھ جیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے اور بیشک ہم اس کے نگہبان ہیں۔

1 -----روح البيان، يوسف، تحت الآية: ١٠، ٩/٤، ٢١٩/٤، خازن، يوسف، تحت الآية: ١٠، ٦/٣، ملتقطاً.

جلاجهام

ترجمة كنزالعِرفان: بھائيول نے كہا: اے ہمارے باب! آب كوكيا ہواكہ بوسف كے معاملے ميں آب ہمارااعتبار نہيں کرتے حالانکہ ہم یقیناً اس کے خیرخواہ ہیں۔آپکل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تا کہوہ پھل کھائے اور کھیلے اور بیشک ہم اس کے محافظ ہیں۔

﴿ قَالُوا: انهول نے کہا۔ ﴾ اس آیت اور اس سے آگلی آیت کا خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کے بها تيول نے جب آپس ميں مشوره كرليا اور وه حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ اور حضرت ليعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كدرميان جدائي كرواديغ يرمنفق هو گئة توانهول نے اپنے والدحضرت ليقوب عَليُهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سے كها''اے ہمارے باپ! آپ کوئیا ہوا کہ بوسف کے معاملے میں آپ ہماراا عتبار نہیں کرتے اور جب ہم شہرہے باہر صحرا کی طرف جائیں توبوسف کوہمارے ساتھ ہم بھیجے حالانکہ ہم یقبیناً اس کے خبرخواہ ہیں۔آپکل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تا کہوہ تفریح مثلاً شکاراور تیراندازی وغیرہ کے ذریعے لطف اندوز ہوں ، بیشک ہم اس کی بوری نگہداشت کریں گے۔(1)

## قَالَ إِنِّى لِيَحْزُنْنِي آَنُ تَنْهُبُوابِهِ وَ آخَافُ آنَ يَا كُلُواللِّهِ عُوانِهُ وَ آخَافُ آنَ يَا كُلُواللّٰهِ عُوانِهُ وَ آخَافُ آنَ يَا كُلُواللّٰهِ عُواللّٰهِ وَ آخَافُ آنَ يَا كُلُواللّٰهِ عُواللّٰهِ وَ آخَافُ آنَ يَا كُلُواللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى ا عَنْهُ غَفِلُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: بولا بيتك مجھے رنج دے گاكةتم اسے لے جا وَاور دُرْنا ہوں كماسے بھيڑيا كھالے اورتم اسسے يرتبرر ہو۔

ترجيهة كنزُالعِرفان: فرمايا: بيتك تبهاراا سے لے جانا مجھے مكين كردے گااور ميں اس بات سے ڈرتا ہوں كها سے بھيٹريا کھالے اورتم اس کی طرف سے بے خبر ہو جاؤ۔

﴿ قَالَ: قَرِ ما يا \_ ﴾ اس آيت كاخلاصه بيه ب كه جب حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَ بِهَا يُبُول في حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كُوسَاتُه صَحِيحَ كَامِطَالِه كِياتُوحَضرت لِعَقُوبِ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام فَي حضرت لِوسف عَلَيْهِ الصَّلَوَةُ وَالسَّلام

ص.....تفسير طبري، يو سف، تحت الآية: ٢١، ٧/٥٥١، مدارك، يو سف، تحت الآية: ٢١-١٣، ص ٢٢٥، ملتقطاً.

كوان كے ساتھ نہ جھينے كى دوۇ جو ہات بيان فرمائىي، ايك بيركة تمهاراحضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كولے جانااور حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كاتمهار عساته حلي جانا مجھ مُكَين كرد عكا ـاس كى وجه بيرى كه حضرت يعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُوحِ صَرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَالْبَكِي ديرك لِتَهِ بِيان كى كەمجھےاس بات كااندىشە ہے كەتم اپنے كھانے پينے اور كھيل كود ميں مصرو فيت كى وجەسے حضرت يوسف عَلَيُهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام كَى طرف سے غافل ہوجا وَ كے اور كوئى بھيڑيا آكرانہيں كھاجائے گا۔ بدوجہ آپ نے اس لئے بيان فر مائى تقى كە اس سرز مین میں بھیٹر بےاور درندے بہت تھے۔<sup>(1)</sup>

#### قَالُوْ الْإِنْ أَكُلُهُ النِّرِ مُنْ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ إِذًا لَّخْسِمُ وَنَ ﴿

ترجية كنزالايمان: بوليا كراسي بهيريا كهاجائه اوربهم ايك جماعت بين جب توجم كسي مصرف كنهيس ـ

ترجيه كنزًالعِرفان: انهول في كها: الراسي بهيريا كهاجائه حالانكه بممايك جهاعت (موجود) مول جب توجمكس كام کے نہ ہوئے۔

﴿ قَالُوْ ا: انہوں نے کہا۔ کے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكُام كے بھائيوں نے جواب وياد دہم وس مَر دول كے وہال موجود ہوتے ہوئے اگراسے بھیڑیا کھاجائے جب تو ہم کسی کام کے نہ ہوئے لہٰذاانہیں ہمارے ساتھ بھیج دیجئے۔ چنا نجہ الله تعالیٰ کی تفذیر یونہی تھی کہ حضرت یعقوب عَلیْهِ انصَّلُوٰ ہُ وَالسَّلَام نے اجازت دی اورروانگی کے وقت حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى وهُ يَص جُوجِنتى ريشِم كَي تَقَى اورجس وفت حضرت ابراتيم عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كوكير عا تاركر آ ك مين وُ الا گیا تو حضرت جبریل عَلَیْهِ السَّلام نے وہ بیس آپ کو پہنائی تھی اوروہ بیس مبارک حضرت ابراہیم عَلیْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام ے حضرت انتخن عَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلامِ كواوران ہے ان كےفرزند حضرت ليخفو بِعَلَيْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام كو بينجي تَفْي ،حضرت ليتقوب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نِهِ وَقَرِص تَعويذِبنا كرحضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كِي كَلِي مِين وُال وي \_ <sup>(2)</sup>

<sup>1 ....</sup>خازن، يوسف، تحت الآية: ۱۲، ۳/۳.

<sup>2 ....</sup>خازن، يوسف، تحت الآية: ١٤، ٧/٣، روح البيان، يوسف، تحت الآية: ١٤، ٢٢٢٤، ملتقطاً.

## فَلَتَّاذَهُبُوابِ وَأَجْمَعُوا أَنْ يَجْعَلُولُا فِي غَلِبَتِ الْجُبِّ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لتنبِّئهُمْ بِأَمْرِهِمْ لَمْ زَاوَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ١

ترجیه کنزالایمان: پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہضر ورتو انہیں ان کا بیرکا م جتاد ہے گا ایسے وفت کہ وہ نہ جانتے ہوں گے۔

ترجیه انگنزالعِرفان: کچر جب و ہ اسے لے گئے اور سب نے اتفاق کرلیا کہ اسے تاریک کنویں میں ڈال دیں اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہتم ضرورانہیں ان کی بیر کت یا دولا ؤگے اوراس وفت وہ جانتے نہ ہول گے۔

﴿ فَكَتَاذَهُ مَبُوابِهِ: پَيرجب وه اسے لے گئے۔ ﴿ جب حضرت لعقوب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلامُ كُوان كے بھائتيوں كے ساتھ بھيج ديا توجب تك حضرت يعقوب عَليْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام انہيں و بيج رہے تب تك تو وه حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُواسِيِّ كَنْدهول برسوار كئے ہوئے عزت واحتر ام كے ساتھ لے گئے اور جب دور نكل كت اور حضرت ليعقوب عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَى نظرول سِي عَانب بهو كَتَ تُوانبول في حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كُو ز مین پردے ٹرکااور دلوں میں جوعداوت تھی وہ ظاہر ہوئی،حضرت بوسف عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام جس کی طرف جاتے تھےوہ مارتااور طعنے دیتا تھااورخواب جوکسی طرح انہوں نے سن لیا تھااس پر برا بھلا کہتے تھے اور کہتے تھے اپنے خواب کو بلا ، وہ اب تحجي بهارے باتھوں سے جھڑائے۔ جب سختیاں حدکو پہنچیں تو حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے بہوداسے کہا: خداسے ڈر،ادران لوگوں کوان زیاد نیوں سے روک \_ یہودانے اپنے بھائیوں سے کہا کتم نے مجھ سے کیاعہد کیا تھا کہ انہیں قاتی نہیں كياجائے گا، تب وہ ان حركتوں سے باز آئے اور سب نے اتفاق كرليا كەحضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كوتاريك کنویں میں ڈال دیں چنانچہانہوں نے ایسا کیا۔ بیکنواں کنعان سے تین فرسنگ (بینی 6میل) کے فاصلہ پراُڑ دُن کی سرز مین كِ أَطراف ميں واقع تھا، اوپر سے اس كامنه تنگ تھا اور اندر سے كُشاده، حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كے ہاتھ يا وَل بانده كرقميص اتاركر كنوئيس مين جهورا، جب وه اس كى نصف گهرائى تك پنجي تورسى جهور دى تاكه آب عَليهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام

یانی میں گر کر ملاک ہوجائیں۔اللّٰہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل امین عَلَیْهِ انسَلام پینچے اور انہوں نے آپ کو کنویں میں موجودایک پھریر بٹھا دیااور آپ کے ہاتھ کھول دیئے۔(1)

﴿ وَا وَحَيْنَا اللَّهِ: اور بهم نے اسے وحی بیجی۔ ﴾ الله تعالی نے حضرت جبریل عَلَیْهِ انسَّلام کے واسطے سے یا اِلہام کے ذريع حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَي طرف وحى فرمانى كه آبي ممكنين نه هول، هم آب كو گهرے كنويس سے نكال كر بلندمقام برپہنچائیں گے اور تمہارے بھائیوں کو حاجت مند بنا کرتمہارے پاس لائیں گے اور انہیں تمہارے زیر فرمان كريس كاوراب بيارے بوسف إعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ، أبيك دن ابيها آئے گاكتم ضرورانہيں ان كابير ظالمانه كام يا دولاؤ گے جوانہوں نے اِس وفت تمہارے ساتھ کیا اور وہ اُس وفت تمہیں نہ جانتے ہوں گے کہتم یوسف ہو کیونکہ اس وفت آپ کی شان بلند ہوگی اور آ ب سلطنت وحکومت کی مسند بر ہوں گے جس کی وجہ سے وہ آ ب کو پہچان نہ تکیں گے۔<sup>(2)</sup> قصم مختضر حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كے بھائی انجیس کنوئیس میں والس ہوئے اور حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کی قبیص جوا تار لی تھی اس کوایک بکری کے بیچے کے خون میں رنگ کر ساتھ لے لیا۔

#### وَجَاءُوْ أَبَاهُمُ عِشَاءً يَبُكُونَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اوررات موئة اين باپ كے پاس روت آئے۔

ترجیه کنزالعِرفان: اوررات کے وقت اپنے باپ کے پاس وہ روتے ہوئے آئے۔

﴿ وَجَاءُو : اوروه آئے۔ ﴾ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام کو کنویں میں ڈال دیا تورات کے وقت اپنے والد کی طرف لوٹے تا کہ رات کے اندھیرے میں انہیں جھوٹا عذر پیش کرنے میں کوئی پریشانی نه ہو، جب وہ حضرت لیعقوب عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے مکان کے قریب پہنچے تو انہوں نے رونا اور چیخنا جلانا شروع کردیا، جب حضرت يعقوب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَامِ نَ ال كَ جَبِينَ كَي وَارْسَىٰ تُو كَصِرا كَرِبا مِرْشُر بَفِ لائے اور فرمایا، 'اے میرے بیٹو! میں تہہیں اللّٰہ تعالیٰ کی قتم دے کر بوج چھنا ہوں کیا تہہیں بکر بوں میں کچھ نقصان ہوا؟ انہوں نے کہا بنہیں۔ پھر فرمایا

1 ....روح البيان، يوسف، تحت الآية: ١٥، ٢٢٣/٤.

2 ....ابو سعود، يوسف، تحت الآية: ٥١، ٨٦/٣، ملحصاً

536

'' تو کیامصیبت پینجی اور پوسف کہاں ہیں؟ <sup>(1)</sup>

# قَالُوْالِيَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَانَسْتَبِقُوتَ رَكْنَايُوْسُفَعِنْ مَتَاعِنَافَا كُلُهُ الْوُالِيَا بَانَا إِنَّا ذَهَبْنَانَسُتُبِقُوتِ كَنَا يُؤُمِّنُ كَنَا وَلَوْ كُنَّا طُولِيْنَ ﴾ النِّرِبُّ وَمَا انْتَ بِبُغُومِ لِنَا وَلَوْ كُنَّا طُولِيْنَ ﴾

ترجہ کنزالایمان: بولے اے ہمارے باپ ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور بوسف کوا پنے اسباب کے باس جیموڑ اتواسے بھیڑ یا کھا گیا اور آپ کسی طرح ہمارایقین نہ کریں گے اگر چہ ہم سیجے ہوں۔

ترجہا کن کالعِرفان: کہنے گئے: اے ہمارے باپ! ہم دوڑ کا مقابلہ کرتے (دور) جلے گئے اور یوسف کواپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تواسے بھیڑیا کھا گیااور آپ کسی طرح ہمارایقین نہ کریں گے اگر چہ ہم سیچے ہوں۔

و قالوا: کہنے گئے۔ کی حضرت لیفو ب عکیہ الصَّاد اُ وَ السَّلام کے بوجھے برانہوں نے جواب دیا' اے ہمارے باپ ہم آپ میں میں سے کون آگے نکاتا ہے، اس دوڑ کے چکر میں ہم دورنکل گئے اور بوسف کوا ہے سامان کے پاس جھوڑ دیا تھا، اسی دوران جب ہم یوسف سے عافل ہوئے تو اسے بھیڑیا کھا گیا اور ہمیں علم ہے کہ آپ حضرت بوسف عکیہ الصَّاد اُو وَ السَّلام سے شدید محبت کی وجہ سے کسی طرح ہما را یفین نہ کریں گا گرچہ ہم سے ہوں اور ہمارے ساتھ کوئی گواہ ہے نہ کوئی ایسی دلیل وعلامت ہے جس سے ہماری سے بی ثابت ہو۔ (2)

وَجَاءُوْعَلَى قَبِيْصِهِ بِلَ مِركَنِ بِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْرًا مُرًا مُرا وَجَاءُوْعَلَى قَبِيْصِهِ بِلَ مِركَنِ بِ قَالَ بَلْ سَوَّلَتُ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُلُكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَنْفُولُكُمْ أَنْفُلُكُمْ أ

ترجیلة كنزالایمان: اوراس كے كرتے برا يك جھوٹا خون لگالائے كہا بلكة تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے

1 .....خازن، يوسف، تحت الآية: ١٦، ٩/٣.

2 .....خازن، يوسف، تحت الآية: ١٧، ٩/٣، ملحصاً.

قَسَادُ صِ الْطَالِحَ الْطَالِحَ الْطَالِحَ الْطَالِحَ الْطَالِحَ الْطَالِحَ الْطَالِحَ الْطَالِحَ الْطَالِحَ

جلدجهام

بنالی ہے تو صبر اچھاا در اللّٰہ ہی سے مدد جا ہتا ہوں ان با توں برجوتم بتارہے ہو۔

ترجها كنزالعِرفان: اوروه اس كرت برايك جموان خون لكالائ \_ يعقوب في مايا: بلكتمهار \_ دلول في تمهار \_ لئے ایک بات گھڑ لی ہے تو صبرا چھااور تمہاری باتوں پرالله ہی سے مدد جا ہتا ہوں۔

﴿ وَجَاءُ وَعَلَىٰ قَبِيبِهِ إِن مِركُن بِ: اوروه اس كرت يرايك جمونا خون لكالائه فضرت عبد الله بن عباس دَضِىَ اللَّهُ تَعَانى عَنُهُمَا فرمات بين أنهول في بكرى كابك بجكوذ بح كركاس كاخون حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام كَ قبيص برِلگاديا تفاليكن قبيص كو بچاڙنا بھول گئے،حضرت ليعقو بِعَلَيْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلَامِ وه فيص اپنے جبرہ مبارك برِركه كر بہت روئے اور فرمایا'' عجیب نشم کا ہوشیار بھیڑیا تھا جومیرے بیٹے کوتو کھا گیااور قبیص کو بھاڑا تک نہیں۔مزید فرمایا'' حقیقت نیہیں ہے بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لئے ایک بات گھڑلی ہے تو میراطریقہ عمدہ صبر ہے اور تمہاری باتوں پر الله تعالیٰ ہی ہے مدد جا ہتا ہوں۔(

## وَجَاءَتُ سَيًّا مَا لَأَفًا مُسَلُّوا وَامِ دَهُمْ فَأَدُكَ دَلْوَلًا قَالَ لِبُشَّلِي هُذَا عُلمٌ وَاسَرُوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ ١

ترجمة كنزالايمان: اورايك قافله آيانهول نے اپناياني لانے والا بھيجاتواس نے اپنا ڈول وَالا بولا آم اکسي خوشي كي بات ہے یہ تو ایک لڑکا ہے اور اسے ایک ہونجی بنا کر چھیالیا اور اللّٰہ جانتا ہے جووہ کرتے ہیں۔

ترجيه كَنْ العِرفان: اورايك قافله آياتوانهون نياياني لانه والا آدى بهيجاتواس نياياة ول والا ـاس ياني لانه والے نے کہا: کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑ کا ہے۔اورانہوں نے اسے سامانِ تجارت قرار دے کرچھیالیااور الله

را یک قا فلہ آیا۔ ﴾ ایک قا فلہ جو مدین \_

طرف آنكاجہاں آبادی سے بہت دور بیکنواں تھا اور اس كایانی كھاری تھا مگر حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلَوٰ أَوَالسَّلام كى بركت سے میٹھا ہوگیا، جب وہ قافلہ والے اس کنوئیں کے قریب انزیتو انہوں نے اپنایا فی لانے والا کنویں کی طرف بھیجا، اس کانام ما لک بن ذعر خزاعی تھااور بیخص مدین کار ہے والاتھا، جب وہ کنوئیں پر پہنچااوراس نے اپناڈول ڈالاتو حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام نِي وه وَول بَكِر ليا اوراس ميس لنك سيّع ما لك في ول تحييجا تو آب عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كنوين سے باہرتشریف کے آئے۔ جب اس نے حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كاعالَم افروزحسن دیکھا تو نہایت خوشی میں تا کرا بینے ساتھیوں کو مُر وہ دیا کہ آ ہاکیسی خوشی کی بات ہے، بیتوایک براحسین لڑکا ہے۔ مالک بن ذعراوراس کے ساتھیوں نے انہیں سامانِ تجارت قراردے کر چھپالیا تا کہ کوئی اس میں شرکت کا دعویٰ نہ کردے۔حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کے بھائی جواس جنگل میں اپنی بکریاں جراتے تھاوروہ حضرت بوسف عَلَيْدِ انطَلَوٰهُ وَانسَلام کی مُکرانی بھی کررہے تھے، آج جوانہوں نے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُوكُنُونَيْسِ مِين نهر يَكُ الوّوه انہيں تلاش كرتے ہوئے قافلہ ميں پنجے، وہاں انہوں نے مالک بن ذعر کے باس حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام كود بيكھا تووہ اس سے كہنے لگے كه بيغلام ہے، ہمارے یاس سے بھا گ آیا ہے،کسی کام کانہیں ہےاور نافر مان ہے،اگرخر بدلوتو ہم اسے ستان چے دیں گےاور پھرا ہے کہیں اتنی دور لے جانا کہ اس کی خبر بھی ہمارے سننے میں نہ آئے۔حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ ان کے خوف سے خاموش کھڑے ربهاورا بعَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ فَي يَحِهِ نَهُ مِ اللهِ (1)

#### وَشَرَوْهُ بِثُمَنِ بَخْسِ دَرَاهِمَ مَعْنُ وَدَةٍ وَكَانُوا فِيهِمِنَ الزَّاهِلِ بْنَ ١٠٠

ترجمة كنزالايمان: اور بهائيوں نے اسے كھوٹے دامول كنتى كے روبوں برزیج ڈالا اورانہيں اس میں پچھرغبت نہ تھی۔

ترجیه گنزالعِرفان: اور بھائیوں نے بہت کم قیمت چند در ہمول کے بدلے میں اسے بھے ڈالا اور انہیں اس میں کچھ رغبت نتھی۔

﴿ وَشَرَوُهُ : اور بِها تَيُول نے اسے نیج ڈالا۔ ﴾ حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام کے بِھا سُیول نے انہیں ما لک بن ذعر

الآية: ١٩،٣٠٩، ملتقطاً.
 ١٠/٣،١٩، ملتقطاً.

الحناك الحنان

خزاعی کے ہاتھ بہت کم قیمت والے چند درہموں کے بدلے نے دیارے حضرت قنادہ دَ حِنی اللّٰهُ تَعَالَی عَنَهُ فَرِ ماتے ہیں کہ وہ ہیں درہم تھے۔ اور حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے بھائی ہم ہم تھے۔ اور حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَام کے بھائی ہم ہم ہم اللہ کے ،اس زمانے میں مصر کا باوشاہ ریان بن ولید بن زوان اور اس کے ساتھی حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام کے ساتھی حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلاهُ وَ السَّلام محری کے ہاتھ میں وے رکھی تھی ،تمام خزائن اسی کے تحت تھڑ ف تھے ،اس کو عزیز مصر کہتے تھے اوروہ با دشاہ کا وزیراعظم تھا، جب حضرت بوسف عَلیْهِ الصَّلاهُ وَ وَالسَّلام مصر کے بازار میں بیچنے کے لئے لائے گئے تو برخص کے دل میں آپ کی طلب بیدا ہوئی اور خریداروں نے قیمت بڑھانا شروع کی بہاں تک کہ آپ عَلیْهِ الصَّلاف وَ وَالسَّلام کے وزن کے برابرسونا ، اتنی ہی جاندی ، اتنا ہی مشک اور اتنا ہی ریشم قیمت مقرر ہوئی اور عمر شریف اس وقت تیرہ یاسترہ سال کی تھی ۔ عربی مربوئی اور عمر شریف اس وقت تیرہ یاسترہ سال کی تھی ۔ عربی مربوئی اور عمر شریف اس وقت تیرہ یاسترہ سال کی تھی ۔ عربی مربوئی اور عمر شریف اس وقت تیرہ یاسترہ سال کی تھی ۔ عربی مربوئی اور عمر شریف اس وقت تیرہ یاسترہ سال کی تھی ۔ عربی مربوئی اس قیمت پر آپ کو خرید لیا اور اسے گھر لے آپا۔ دوسر بے خریداراس کے مقابلہ میں خاموش ہوگئے۔ (۱)

وَقَالَ الَّذِى اشَّتَرْ لَهُ مِنْ مِّصْمَ لِا مُرَاتِهَ آكُمِ مِى مَثُولَ لَهُ عَلَى اَنْ الْمُرَاتِهَ آكُمِ مِى مَثُولَ لَهُ عَلَى الْمُرَاتِةِ آكُمِ مِى مَثُولَ لَهُ عَلَى الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ الْمُرَاتِ اللّهُ عَالِبٌ عَلَى الْمُرِهِ وَلَكِنَّ وَلِيْ الْمُرَاتِ اللّهُ عَالِبٌ عَلَى الْمُرِهِ وَلَكِنَّ وَلِيْ الْمُرَاتِ اللّهُ عَالِبٌ عَلَى اللّهُ عَالِبٌ عَلَى الْمُرِهِ وَلَكِنَّ وَلِيْ اللّهُ عَالِبٌ عَلَى اللّهُ عَالِبٌ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ وَلَكِنَّ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَكُ عَلَيْكُ عَلِي عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلْكُونَ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ ع

ترجیه کنزالایهان: اورمصر کے جستی خص نے اسے خربیداوہ اپنی عورت سے بولا انہیں عزت سے رکھ شایدان سے جمیں نفع بہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنالیں اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں اور اللّٰہ اپنے کام پرغالب ہے گرا کثر آدئی نہیں جانے۔

ترجہ فی کنز العیرفان: اور مصر کے جس شخص نے انہیں خریدااس نے اپنی بیوی سے کہا: انہیں عزت سے رکھوشا بدان سے ہمیں نفع بہنچے یا ہم انہیں بیٹا بنالیں اور اسی طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکا نا دیا اور تا کہ ہم اسے باتوں کا انجام

1 .....صاوی، یو سف، تحت الآیة: ۲۰، ۹٤٩/۳،۲۰ خازن، یو سف، تُحت الآیة: ۲۰، ۱۱/۳، ملتقطاً.

جلدجكاح

تفسير صراط الجنان

#### سکھائیں اور اللّٰاسینے کام برغالب ہے مگرا کثر آ دی نہیں جانتے۔

﴿ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرْمَهُ مِنْ مِّصْمَ لِا مُرَاتِهِ: اورمصر كيجس شخص في انبيس خريداس في بيوى سے كہا۔ ﴾ آيت كاخلاصه بيه ہے كەمصركے جس شخص نے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كُوخر بيراا سے لوگ عزيزِ مصر كہتے تھے اوراس كا نام قطفير تفا،اس ني ابني بيوى زليخاسي كها كه حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كوعزت سير كهو،ان كى قيام كا دفيس مو، لباس اورخوراک اعلی قشم کی ہو، شایدان ہے ہمیں نفع ہنچے اور ہمارے کا موں میں اپنے تد برودا نائی سے ہمارے لئے نفع مند اور بہتر مددگار ثابت ہونیز ہوسکتا ہے کہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سرانجام دینے میں ہمارے کام آئے کیونکہ ڈشد کَ آثاران کے چہرے سے ظاہر ہیں یا پھرہم انہیں بیٹا بنالیں۔ یقطفیر نے اس کئے کہا کہاس کے کوئی اولا دنہ تھی۔ (1) ﴿ وَكُنُ لِكَ: اوراسي طرح - ﴾ يعنى جس طرح ہم نے تل سے محفوظ كر كے اور كنويں سے سلامتى كے ساتھ باہر لاكر حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام بِياحسان فرمايا اسى طرح ہم نے انہيں مصركى سرز مين ميں ٹھكانا دياتا كه ہم اسے مصر كے خزانوں پرتسلُّط عطا کریں اورخوابوں کی تعبیر نکالناسکھائیں۔انلّہ تعالیٰ اپنے کام پرغالب ہے،وہ جو چاہے کرےاور جبیبا چاہے کم فرمائے ،اس کے حکم کوکوئی رو کنے والا ہے نہاس کی قضا کوکوئی ٹالنے والا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس پر غالب ہے، مگرا کثر آ دی نہیں جاننے کہ اللّٰہ تعالیٰ حضرت بوسف عَلیّٰہِ الصَّلٰوٰۃُ وَالسَّلام کےساتھ کیا کرنے والا ہےاوروہ ان سے کیا جا ہتا ہے۔ <sup>(2)</sup>

#### وَلَبَّابِكُغُ الشُّكُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عُلَّا وَعِلْمًا وَكُنْ لِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اورجب إني بورى قوت كويهنياجم نے استحكم اور علم عطافر مايا اورجم اييا ہى صلد دينے ہيں نيوں كو

ترجهة كنزًالعِرفان: اورجب بوسف بهر بورجواني كي عمر كو بينج توجم نياسي حكمت اورعكم عطافر ما يا اورجم نيكول كوابسا

﴿ وَلَتَّابِكُخُ أَشُكَّ }: اور جب ابني بورى قوت كو بنج \_ كالينى جب حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ابني جواني كى يورى قوت کو پہنچے اور شباب اپنی انہنا برآیا اور عمر مبارک امام ضحاک دَضِیَ اللهٔ قعَالٰی عَنْهُ کے قول کے مطابق بیس سال ،سدی کے

<sup>1 .....</sup>ابوسعود، يوسف، تحت الآية: ٢١، ٣/٠٩، خازن، يوسف، تحت الآية: ٢١، ٣/١، ملتقطاً.

<sup>2</sup> سسخارن، يوسف، تحت الآية: ٢١، ١١/٣ .

قول کے مطابق تبس سال اور کلبی کے قول کے مطابق اٹھارہ اور تبس کے درمیان ہوئی تواللّٰہ نتعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقامہت عطافر مائی کبعض علماء نے فر مایا ہے کہ اس آیت میں حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر مراد ہے اور بعض علما نے فر مایا ہے کہ چیز وں کی حقیقتوں کو جا نناعلم اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ <sup>(1)</sup>

#### انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کاعموی علم مبارک علم لله نی ہوتا ہے

اللّٰه تعالى نے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامُ كُولِم لِد فِي بَخْتُنا كَهاستاد كے واسطے كے بغير ہى علم وفقه اور عملِ صالح عنايت كيا-انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كاعموى با اكثر علم مبارك علم لدني هوتا بـ حضرت خضر عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام ك بارے میں ارشا دفر مایا

ترجيه كُنْ العِرفان: اوراسي إيناعلم لدني عطافر مايا

وَعَلَيْنُهُ مِنْ لَكُنَّاعِلْهَا (2)

اور ہمارے آ قاصلی الله تعالی عَلیْهِ وَالله وَسَلَّمَ کے بارے میں فرمایا

ترجيئ كنزاليرفان: اورآب كودهسب يجهمكها دياجوآب ند

وعَلَّمَكَ مَالَمْ تُكُنُّ تَعْلَمُ (3)

ترجيه كنزالعرفان: رحمن في قرآن سكمايا

اَلرَّحُلنُ فَعَلَّمَ الْقُرْانَ (4)

الہٰذا دنیا کا کوئی علم والا نبی عَلیُهِ انسَّلام کے برابر نہیں ہوسکتا کیونکہ وہ لوگ دنیا وی استادوں کے شاگر دہوتے ہیں اور نبى عَلَيْهِ السَّلَام ربُّ العالمين عَزَّوَ جَلَّ سِي سَكِيفَ بين \_

وَهَاوَدَتُهُ الَّذِي هُوَ فِي بَيْنِهَا عَنْ نَفْسِهُ وَغَلَّقَتِ الْا بُوابَ وَقَالَتُ هَيْتَ لَكُ فَالَمْ عَاذَ اللهِ إِنَّهُ مَ إِنَّ أَحْسَنَ مَثْوَاى ﴿ إِنَّا لَا يُقْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ لَكُ فَالْمُونَ ﴿ لَكُ فَالْمُ الظَّلِمُونَ ﴿ لَكُ فَالْمُوالِمُونَ ﴿ لَكُ فَالْمُوالُمُ الطَّلِمُونَ ﴿ لَكُ فَالْمُوالُمُ الطَّلِمُونَ ﴿ لَكُ فَالْمُوالُمُ الطَّلِمُونَ ﴿ لَكُ فَالْمُوالُمُونَ ﴿ لَا يُعْلِمُ الطَّلِمُونَ ﴾ وقال معالم المواقع المنافق المنظم المنافق المنافق

ترجیهٔ کنزالایمان: اوروه جس عورت کے گھر میں تھااس نے اسے لبھایا کہاپنا آیا نہ رو کے اور دروازے سب بند کر

خازن، يو سف، تحت الآية: ۲۲، ۱/۳، ۱-۲۱.

. ۱۱۳: النساء: ۱۱۳.

دیئے اور بولی آ وسمبیں سے کہتی ہول کہااللہ کی پناہ وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے اس نے مجھے احجھی طرح ركها بيشك ظالمول كالجملانهيس مونا\_

ترجیه کنزالعِرفان: اور وہ جس عورت کے گھر میں تھے اُس نے اُنہیں اُن کے فس کے خلاف بھسلانے کی کوشش کی اورسب دروازے بند کردیئے اور کہنے لگی: آئو، (بیر)تم ہی سے کہدرہی ہوں۔ بوسف نے جواب دیا: (ایسے کام سے )اللّٰه کی بناہ۔ بیٹک وہ مجھے خریدنے والاشخص میری پر ورش کرنے والا ہے،اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ بیٹک زیادتی كرنے والے فلاح تہيں ياتے۔

﴿ هُوَ فِي بِينِهَا: وه جس عورت كَاهر ميں شخصہ ﴾ اس آيت اوراس كے بعدوالي آيت ميں الله تعالى نے حضرت الوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كَي انتِهَا فَي بِاكرامني بيان فرمائي ہے، آبيت كا خلاصه بير ہے كه حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام انتهائى حسين وتميل نتھ، جبزليخاني آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام كَحْسَن وجمال كور بيكها تواس ني آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام کے بارے میں لا کچ کیا۔حضرت یوسف عَلَیْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلام چونکہ اسی گھر میں رہائش یذیر تھے جہاں زلیخار ہتی تھی ،اس لتے زینجانے موقع یا کرحضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَام كوان كے مُقَدَّس نفس كے خلاف بھسلانے كى كوشش كى تاكهوه اس کے ساتھ مشغول ہو کراس کی ناجائز خواہش کو پورا کریں۔زلیخا کے مکان میں کیے بعد دیگر ہے سات دروازے تھے، ز کیخانے ساتوں دروازے بندکر کے حضرت بوسف عَلیّهِ انصّلوٰۃ وَانسّکام سے کہا''میری طرف آؤ، بیمیں تم ہی سے کہدرہی بول \_حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام في الس كى بات س كرفر مايا" ميں الله تعالىٰ كى بناه جا ہتا ہوں اوراسى سے ابنى حفاظت کاطلبگار ہوں کہوہ مجھے اس قباحت سے بچائے جس کی تو طلب گار ہے۔ بے شک عزیزِ مصرقطفیر میری پرورش کرنے والا ہے اوراس نے مجھے رہنے کے لئے اچھی جگہ دی ہے اس کا بدلہ پنہیں کہ میں اس کے اہلِ خانہ میں خیانت کروں ، جوابیا کرے وہ ظالم ہے۔ <sup>(1)</sup>اس سے بیجی معلوم ہوا کہ نیکی کا بدلہ نیکی ہی ہونا جا ہیے اور اپنے مُرَ ٹی کا احسان ماننا أنبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّاوةُ وَالسَّلام كَاطر لِقَد ہے۔

تحت الآية: ٢٣، ٢/٨ ٤٦، خازن، يوسف، تحت الآية: ٢٣، ٢/٣ ١، ملتقطا.

#### عَنْهُ السَّوْءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: اور بيثك عورت نے اس كاارا ده كيااوروه بھى عورت كاارا ده كرتاا گراينے رب كى دكيل نه د كيج ليتا ہم نے یونہی کیا کہاس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں ہے۔

ترجیه کانزُالعِرفان: اور بیتک عورت نے بوسف کاارادہ کیااورا گروہ اپنے رب کی دلیل نہد کیج لیتا تو وہ بھی عورت کاارادہ کرتا۔ ہم نے اسی طرح کیا تا کہاں سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں ، بیشک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔

﴿ وَلَقُلُ هَنَّتُ بِهِ: اور بيتك عورت نے بوسف كااراده كيا \_ الله الله عنى زليخانے حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام سے برائى كااراده كيااوراً گرحضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلام البِيغ ربعَزَّوَ جَلَّى دليل نه د مکيم لينے توانسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق وه بھی عورت کی طرف ماکل ہو جاتے لیکن حضرت بوسف عَلیْهِ انصَّلوٰهُ وَالسَّلام نے اپنے رب تعالیٰ کی دلیل دیکھی اور اس فاسدارادے ہے محفوظ رہے اور وہ دلیل وبُر ہان عِصْمتِ نبوت ہے، اللّٰہ تعالیٰ نے انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّالُو أَ وَالسَّكَامِ کے پاکیز ہ نُفوس کو برے اُخلاق اور گندے اُفعال سے پاک پیدا کیا ہے اور پاکیزہ ،مُقدّس اور شرافت والے اُخلاق بران کی پیدائش فرمائی ہے،اس لئے وہ ہرایسے کام سے بازر ستے ہیں جس کا کرنامنع ہو۔ایک روایت پیجھی ہے کہ جس وقت زليخا حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كدريه مولَى ال وفت آپ عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام في والد ما جدحضرت لیعقو بِعَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کودیکھا کہ انگشتِ مبارک دندانِ اَقدس کے بنچے دیا کر اِجتناب کا اشارہ فر ماتے ہیں۔ (1) منبیہ: ان آیات میں ذکر کئے گئے واقعے سے متعلق بحث کرنے سے بچنا ہرمسلمان کے لئے ضروری ہے کیونکہ معاملہ الله تعالیٰ کے بیارے نبی کی عصمت کا ہے اور بحث کرنا کہیں ایمان کی بربا دی کا سبب نہ بن جائے۔ ﴿ كُنْ لِكَ: اسى طرح - ﴾ يعنى جس طرح ہم نے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كُودليل وكھائى اسى طرح ہم اس سے ہر برانی اور بے حیاتی کو پھیردیں گےاور بیننگ حضرت بوسف عَلَیْہِ الصَّلْوٰۃُ وَالسَّلَام بھار ہےان بندول میں سے ہم نے نبوت کے لئے منتخب فر مالیا ہےا ور دوسر بےلوگوں برانہیں اختیار کیا ہے۔ <sup>(2)</sup>

<sup>1.....</sup> ابوسعود، يوسف، تحت الآية: ٢٤، ٢/٤ ٩-٥ ٩، خازن، يوسف، تحت الآية: ٢٤، ٢/٤ ١، ملتقطاً.

<sup>2</sup> سسخازن، يوسف، تحت الآية: ٢٤، ١٥/٣ . ١

#### پاک دامن رہے اور قدرت کے باوجود گناہ سے بچنے کے فضائل کھی

اَ حادیث میں پاک دامن رہنے اور قدرت کے باوجود بدکاری ہے بچنے کے بہت فضائل بیان کئے گئے ،ترغیب کے لئے 4 اَ حادیث اور ایک حکایت درج ذیل ہے۔

- (1) .....حضرت مهل بن سعد دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنهُ عدوايت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاوفر ما یا''جو مجھے اپنے دوتوں جبڑوں اور اپنی ٹانگوں کے درمیان والی چیز ( یعنی زبان اور شرمگاہ ) کی صانت دیے میں اسے جنت کی صانت دیتا ہوں۔ (1)
- (2) .....حضرت عبد الله بن عباس دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَے ارشاد فرمایا "اے قریش کے جوانو! اپنی شرمگاہ وں کی حفاظت کر واور نِ نانہ کر و، سن لو! جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اس کے لئے جنت ہے۔ (2)
- (3) ..... حضرت انس دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَیْ عَنَهُ سے روایت ہے، رسولُ اللَّه صَدَّی اللهُ عَلَیْهِ وَ اللهِ وَسَلَمَ نے ارشا وفر مایا''عورت جب اپنی پانچ نمازیں پڑھے اورا پنے ماہِ رمضان کے روز ہے رکھے اورا پنی شرمگاہ کی حفاظت کر ہے اورا پنے شوہر کی اطاعت کر بنت کے جس درواز سے جا ہے داخل ہوجائے۔(3)
- (4) .....حضرت ابو ہر میرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنْهُ سے روایت ہے، حضورا نورصَلَی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَلَیْہِوَ الِهِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا''سات افرادایسے ہیں جنہیں اللّٰه تعالیٰ اس دن اپنے (عرش کے ) سائے میں جگہ عطافر مائے گا جس دن اس کے (عرش کے ) سوا کوئی سابیر نہ ہوگا۔ (ان میں ایک) وہ شخص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے (اپنے ساتھ برائی کرنے کے لئے) طلب کیا تو اس نے کہا کہ میں اللّٰه تعالیٰ سے ڈرتا ہوں۔ (4)

#### نُوكريال بيخ والانو جوان

حضرت ابوعبد الله في دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين "بني اسرائيل مين ايك نوجوان تفاجس سے زياده حسن

- 1 .....بخارى، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، ٢٤٠/٤، الحديث: ٦٤٧٤.
- 2 ..... شعب الايمان، السابع والثلاثون من شعب الايمان... الح، ١٥/٤ ٣٦ الحديث: ٥٢٥ ٥.
  - 3 ..... حلية الاولياء، الربيع بن صبيح، ٢٣٦/٦، الحديث: ٨٨٢٠.
- 4 ..... بخارى، كتاب الإذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ... الخ، ٢٣٦/١ الحديث: ٦٦٠.

فَكُنْ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ

و جمال دالا کوئی نو جوان بھی دیکھانہ گیا، وہٹو کریاں بیچا کرتا تھا۔ایک دن یوں ہوا کہ وہ اپنی ٹو کریاں لے کر (انہیں بیچنے کے لئے) گھوم رہاتھا کہ بنی اسرائیل کے ایک بادشاہ کے ل سے ایک عورت نگلی ، جب اس نے نو جوان کودیکھا تو جلدی سے واپس لوٹ گئی اور بادشاہ کی شنرادی سے کہا: میں نے گھر سے ایک نو جوان کوٹو کریاں بیجتے ہوئے دیکھا (وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ) میں نے اس سے زیادہ حسین جمیل نوجوان بھی نہیں دیکھا۔ (بین کر) شہرا دی نے کہا: اسے لے آؤ۔وہ عورت اس کے پاس گئی اور کہا:اےنو جوان!اندرآ جاؤ،ہمتم سےخریداری کریں گے۔نو جوان (محل میں) داخل ہوا تو عورت نے اس کے پیچھے دروازه بندكرديا، پھراس سے كہا: داخل ہوجاؤ۔وہ داخل ہوا تواس نے پیچھے سے دوسرا دروازہ بندكر ديا، پھروہ عورت نوجوان کوشنرادی کے سامنے لے گئی جس نے اپنے چہرے سے نقاب اٹھایا ہوا تھا اور اس کا سینہ بھی عُریاں تھا۔ (جب نوجوان نے شنرادی کواس حالت میں دیکھا) تواس نے شنرا دی ہے کہا: اللّٰہ تعالیٰ تجھے معاف فرمائے بتم (اپناچبرہ اور سینہ) چھیالو۔ شنرا دی نے کہا: ہم نے تہہیں نصیحت کرنے کے لئے ہیں بلایا بلکہ خض اس مقصد کے لئے بلایا ہے (کہ ہم جھے سے اپنی شہوت کی تسکین کرنا عاہتے ہیں۔ ) نوجوان نے اس سے کہا: تو (اس معالمے میں )اللّٰہ تعالٰی سے ڈر شنہرا دی نے کہا: میری مراد بوری کرنے میں اگرتونے میری بات نہ مانی تو میں با دشاہ کو بتا دوں گی کتم میرے پاس صرف میرےنفس پرغالب آنے کے لئے آئے ہو۔نوجوان نے بھرا نکارکیااورا سے نصیحت کی ، جب اس نے (نصیحت مانے سے )ا نکارکر دیا تو نوجوان نے کہا: میرے کئے وضوکا انتظام کر دو۔شہزادی نے کہا: کیا تو مجھے دھوکہ دینا جا ہتا ہے؟ اے خادمہ:اس کے لئے کل کی حجیت پر وضو کا برتن ر کے دوتا کہ بیفرارنہ ہو سکے محل کی حجبت زمین سے نقریاً 40 گزاو نجی تھی ، جب وہ نوجوان حجبت پر بہنچ گیا تواس نے ( دعاما نگتے ہوئے ) عرض کی: اے الله! ءَزَّوَ جَلَّ ، مجھے نیری نافر مانی کی طرف بلایا جار ہاہے اور میں اینے نفس سے صبر کرنے کواختیارکررہا ہوں، (مجھے بیمنظورہے کہ) اینے آپ کواس کل سے نیچ گرادوں اور گناہ نہ کروں، پھراس نے بسہ اللّٰه یر<sup>و</sup>هی اورخو د کوکل کی حجیت سے <u>نیج</u>ے گرا دیا۔

الله عَزُوجَلَّ نے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجا جس نے اسے بازؤں سے پکڑااور پاؤں کے بل زمین پر کھڑا کر دیا، جب وہ نو جوان زمین پراتر آیا تو عرض کی: اے الله اعزُوجَلَ ،اگرتو چاہے تو مجھے ایسارز ق دے سکتا ہے جو مجھے یہ ٹوکریاں بیجنے سے بے نیاز کردے۔ (جب اس نے یہ دعاکی) توالله تعالیٰ نے اس کی طرف ایک بوری بھیجی جوسو نے سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے بوری بھیجی جوسو نے سے بھری ہوئی مقی ۔ اس نے بوری سے سونا بھرنا شروع کردیا یہاں تک کہ اس نے اپنا کیڑ اجھرلیا۔ پھراس نے عرض کی: 'اے الله! عَزَّوَجَلَّ ،

جلدجهام

تفسيرصراط الحنان

اگریہائی رزق کا حصہ ہے جوتو نے جھے و نیامیں دیناتھا تو جھے اس میں برکت عطافر مااورا گریہ میر ہے اس اجرو تو اب میں اس ہے کچھ کم کردے گا جو تیرے پاس آخرت میں ہے تو جھے اس سونے کی حاجت نہیں۔ (جب اس نوجوان نے یہ کہا) تواسے ایک آواز سائی دی: جو سونا ہم نے تھے عطا کیا، یہ اس اجر کا بچیں وال حصہ ہے جو تھے خود کواس محل سے گرانے پر صبر کرنے سے ملا ہے۔ اس نوجوان نے کہا: 'اے میرے پر وردگار! عَزُوجَلَّ ، جھے ایسے مال کی حاجت نہیں جو میرے اس ثواب میں کمی کا باعث بنے جو آخرت میں تیرے پاس ہے۔ (جب نوجوان نے یہ بات کہی ) تو وہ سونا اٹھا لیا گیا۔ (1)

وَاسْتَبَقَا الْبَابَوَقَكَ قَبِيْصَدُ مِنْ دُبُرٍ وَ الْفَيَاسِيِّدَهَا لَكَ الْبَابِ وَاسْتَبَقَا الْبَابِ وَقَالَ الْبَابِ وَاسْتَبَقَا الْبَابِ وَالْبَالِيَّةُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

ترجہ کنزالایمان: اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیرلیا اور دونوں کوعورت کا میاں دروازے کے پاس ملابولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھروالی سے بدی جا ہی مگریہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔

ترجہ نے کنزالعِرفان: اور وہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے ان کی قمیص کو پیچھے سے بچاڑ دیا اور دونوں نے دروازے کے پاس عورت کے بات تو عورت کہنے گئی۔اس شخص کی کیا سزاہے جوتم ہاری گھروالی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے؟ یہی کہاسے قید کر دیا جائے یا در دناک سزا (دی جائے)۔

﴿ وَالسَّنَبُقَا الْبَابِ: اوروہ دونوں دروازے کی طرف دوڑے۔ ﴾ جب زلیخا حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَّهُ وَالسَّلام دروازے کی موئی اور حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَّهُ وَ السَّلام دروازے کی موئی اور حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَّهُ وَ السَّلام دروازے کی طرف بھا گے اور زلیخاان کے پیچے انہیں پکڑنے کے لئے بھا گی حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَّهُ وَ السَّلام جس جس دروازے پر پہنچتے جاتے تصاس کا تالاکھل کر گرتا چلاجاتا تھا۔ آخر کارز لیخا حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَّهُ وَ السَّلام تک پینچی اوراس نے آپی الصَّلَهُ وَ السَّلام کا کرتا چیچے سے پکڑ کرآپ کو کھینچاتا کہ آپ نظنے نہ پائیس کیکن آپ غالب آئے اور دروازے سے باہرنکل گئے۔ زلیخا کے قیص کھینچنے کی وجہ سے حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَهُ وَ السَّلام کی قیص پیچے سے بھٹ گئ تھی۔ حضرت اوسف عَلیْهِ الصَّلَهُ وَ السَّلام کی قیص پیچے سے بھٹ گئ تھی۔ حضرت

1 ....عيون الحكايات، الحكاية الخامسة والعشرون بعد المائة، ص ٢٤٣-١٤٣.

يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام جيسي بي بابر فكاورا يعَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ يَحْصِيرَ لِنَا بَهِي أَكُلَى تُوانَهُول نِي لِنَا كَوْسُوم یعنی عزیزِ مصرکو دروازے کے باس بایا ، فوراً ہی زلیخانے اپنی براءت ظاہر کرنے اور حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلَو أَ وَالسَّلَامُ كُو اینے مکر سے خوفز دہ کرنے کے لئے حیلہ تراشااور شوہر سے کہنے گی:اس شخص کی کیاسزاہے جوتمہاری گھروالی کے ساتھ برائی كااراده كري؟ اتنا كهدكرز ليخاكواند بيشه بهوا كه بين عزيز طيش مين آكر حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَام كَفِل كه دريه نہ ہوجائے اور بیز کیخا کی شد ت محبت کب گوارا کر سکتی تھی اس لئے اس نے بیکہا'' یہی کہا سے قبید کر دیا جائے یا در دنا ک سزادی جائے لیتنی اس کوکوڑے لگائے جا کیں۔(1)

قَبِيْصُهُ قُتُ مِنْ قُبُلٍ فَصَلَقَتُ وَهُوَ مِنَ الْكُنِبِيْنَ ﴿ وَإِنْ كَانَ قَبِيْصُهُ قُلَّ مِنْ دُبُرٍ فَكُنَ بَتُ وَهُوَ مِنَ الصَّدِقِيْنَ ﴿ فَكُنَا مَا قَبِيْصَهُ قُلَّ مِنْ دُبُرٍ قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْبِ كُنَّ لِإِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ ﴿

ترجمة كنزالايمان: كهااس نے مجھ كوليھا يا كەميں اپني حفاظت نەكرون اورغورت كے هروالون ميں سے ايك كواه نے گواہی دی اگران کا کرتا آ گے سے چراہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا۔ اور اگران کا کرتا بیچھے سے حیاک ہوا توعورت جھوٹی ہےاور یہ سیجے۔ پھر جبعز برنے اس کا کرتا پیچھے سے جراد یکھا بولا بیٹک بیٹم عورتوں کا جرتر ہے بیٹک تمہاراچرتر ہواہے۔

ترجیه کنزالعِرفان: بوسف نے فر مایا: اسی نے میرے دل کو پیسلانے کی کوشش کی ہے اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگران کا کرتا آ گے سے پھٹا ہوا ہو پھرتو عورت سچی ہےاوریہ سیخ ہیں۔اورا گران کا کرتا بیچھے سے چاک ہوا ہے تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سیجے ہیں۔ پھر جب عزیز نے اس کا کرتا بیچھے سے پھٹا ہوا دیکھا تو کہا:

1 .....خازن، يو مف، تحت الآية: ٢٥، ٣/٥، مدارك، يو سف، تحت الآية: ٢٥، ص٢٥، ملتقطاً.

### بیشک بیتم عورتول کا مکر ہے۔ بیشک تمہارا مکر بہت بڑا ہے۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ جب حضرت بوسف عَلَيْهِ انصَّلُوهُ وَالسَّلَام نے دیکھا کہ زلیخاالٹا آپ برالزام لگاتی ہے اور آپ کے لئے قيدوسزاكى صورت بيداكرتى بهاتو آپ عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نَه الرَّي براءت كالظهاراور حقيقت حال كابيان ضرورى مهجمااور فرمایا'' یہ مجھ سے بر نے عل کی طلب گار ہوئی تو میں نے اس سے انکار کیا اور میں بھا گا۔عزیز نے کہا'' اس بات برکس طرح یفین کیاجائے؟ حضرت بوسف عَلیهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام نے فرمایا که اس گھر میں ایک جار مہینے کا بجہ جھولے میں ہے جوز لیخا کے ماموں کالڑکا ہے،اس سے دریافت کرنا جا ہیے۔عزیزنے کہا کہ' جارمہینے کا بچہ کیا جانے اور کیسے بولے۔حضرت بوسف عَلَيْهِ انصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ فَي فَرِما ياكِ اللَّه تعالى اس كو لويائى دين اوراس يه ميرى بِ كنا بى كى شهادت اداكراديني برقا در ہے۔عزیز نے اس بچہ سے دریا فت کیا توانلہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بچہ بولنے لگااوراس نے کہا: اگر اِن کا کرتا آ گے سے پھٹا ہوا ہو پھر توعورت تیجی ہےاور یہ سیخ ہیں اورا گران کا کرتا پیچھے سے جا ک ہوا ہے توعورت جھوٹی ہےاور یہ سیجے ہیں۔ يعنى الرحضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلام آكَ برص اورز لينان ان كو مثايا توكرتا آكے سے بحثا ہوا ہو گا اورا كرحضرت یوسف عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ اس سے بھا گ رہے نتھے اورز لیخا پیجھے سے بکڑ رہی تھی تو کرتا پیجھے سے بھٹا ہوا ہوگا۔ <sup>(1)</sup>

# تا جدايرسالت صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَاشَاك

اس وافتح يدسركارووعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَى شَال بَهِي معلوم بوئى كه جب حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالشَّلام برتَهِمت لَكَى تَوان كَى بِأَكِيز كَى كَيُّوا بَي بِيجِ سِيرِ دِلوا فَي كُنَّى اكْر جِه بيجي عظيم چيز ہے ليكن جب سيَّد المرسَلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى زوج محتر مدحضرت عاتشه صديفه رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْها برتهمت لكى توج ونكدوه معامله سركارِ وعالم صَلَّى اللهُ تَعَالَيْءَ مَا لَيْهِ وَسَلَّمَ كَي عزت كالجهي تقااس كنِّ حضرت عاكشه صديقه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا كي عِفت وعِصمت اوريا كيز كي كى گواى الله ءَزَّ وَجَلَّ نِے خودوى \_

# دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنے والے بیچے

مفتی احمد یا رخان تعیمی دَحْمَةُ اللهِ تعَالَی عَلَیْهِ فرماتے ہیں: خیال رہے کہ چند شیرخوار بچوں نے کلام کیا ہے۔ (1) حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كابير واه (2) بمار حضور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُرَّ بِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهُ وَالله وَسَلَّمَ نِي بِيرا موت مى حمد اللي كى - (3) حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلام - (4) حضرت مريم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُها -الآية: ٢٦-٢٧، ٣/٥١-٢١، مدارك، يوسف، تحت الآية: ٢٦-٢٧، ص ٢٦٥-٢٧، ملتقطاً.

(5) حضرت بجي عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام \_(6) حضرت ابراجيم عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام \_(7) السَّورت كا بجير ش يرزناكي تهمت لگائی گئی تھی اوروہ بے گناہ تھی۔(8) خندق والی مصیبت زَدہ عورت کا بچہ بعنی اُصحابِ اُ خدود۔(9) حضرت آسیہ دَضِی اللهُ تَعَالَىٰ عَنُها كَى لَلْكُهِي كَرِفِ والى كابجيه\_(10) مبارك بمامه، جس في بيدا هوت بي سركار صَلَى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کے حکم سے گواہی دی۔(11) جرج راہب کی گواہی دینے والا بجہ۔

﴿ فَلَمَّا مَا قَبِيْصَدُ قُنَّ مِنْ دُبُرٍ: پھر جب عزيز نے اس كاكرتا بيجے سے پھٹا ہواد يكھا۔ ﴾ يعنى جب عزيز نے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَاكُرِتا بيجهي سے پھٹا ہواد يکھااور جان ليا كەخضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام سَجِ بيس اورز ليخا حجوثی ہےتو زلیخا ہے کہا'' تمہاری بیربات کہاس شخص کی کیا سزاہے جوتمہاری گھروالی کے ساتھ برائی کاارادہ کرے؟ بیر صرف تم عورتوں کا مکر ہے، بیشک تمہارا مکر بہت بڑا ہے جس کی وجہ سے تم مردوں پرغالب آ جاتی ہو۔ <sup>(1)</sup>

# استة و استغفرى لِنَا ثَبِكِ اللَّهُ وَاسْتَغُفِرِى لِنَا ثَبِكُ أَنْكِ كُنْتِ مِنَ

ترجمة كنزالايمان: اب يوسف تم اس كاخيال نه كرواورا يعورت توايخ گناه كي معافي ما نگ بيتك تو خطاوارول ميس ہے۔

ترجیلة كنزالعِرفان: الے بوسف!تم اس بات سے درگز ركر واورا بعورت! توایخ گناه کی معافی ما نگ۔ بینک تو ہی خطا کاروں میں سے ہے۔

﴿ يُوسُفُ: اب يوسف! ﴾ جبعز يزم صرك سامنے زليخاكي خيانت اور حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كي براءت ثابت ہوگی توعزیز نے حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کی طرف متوجه ہوکراس طرح معذرت کی "اے بوسف! تم اس بات سے درگز رکرواوراس پرمغموم نہ ہو بے شک تم یاک ہو۔اس کلام سے بیجھی مطلب تھا کہاس کاکسی سے ذکر نہ کرو تاكه چرچانه بهواورشًهره عام نه بهوجائے۔(2)

....مدارك، يوسف، تحت الآية: ٢٨، ص٢٧٥.

2 ..... حازن، يو سف، تحت الآية: ٢٩، ٣/٣ ١ .



# حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَى بِراً ت كَى مز يدعلامتي المَجَ

اس آیت کے علاوہ بھی حضرت یوسف علیّہ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کَی بہت ہی علامتیں موجود تھیں ایک تو یہ کہوئی مشریف طبیعت انسان اسپنج کس کے ساتھ اس طرح کی خیانت روانہیں رکھتا اور حضرت یوسف عَلَیْہ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ التِحْصِ اَ عَلَاقَ کی بلندیوں پر فائز ہوتے ہوئے کس طرح ایسا کر سکتے ہے۔ دوسری یہ کدد یجھنے والوں نے آپ کو بھا گئے آتے دیکھا اور طالب کی بیٹنان نہیں ہوتی بلکہ وہ در ہے ہوتا ہے، آگے نہیں بھا گتا۔ بھا گتا وہ کہا گتا وہ کہا ہے اور وہ اسے گوارانہ کرے۔ تیسری یہ کہ عورت نے انتہا درجہ کا سنگار کیا تھا اور وہ غیر معمولی زیب وزینت کی حالت میں تھی، اس سے معلوم موتا ہے کہ رغبت واہتمام محض اس کی طرف سے تھا۔ چوتی یہ کہ حضرت یوسف عَلَیْہ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامُ کَا تَقُوٰ کُو طَهَارت جوالیک دراز مدت تک دیکھا جا چکا تھا اس کی طرف سے تھا۔ چوتی یہ کہ حضرت یوسف عَلَیْہ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَامِ کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا و السَّلَامُ فَوْرِی لِی لِی اعتبار نہیں ہو سکتی تھی۔ (1) موری بین عزیز مصر زینا کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا و است تعقوری لِی لُیْکُ کُی اور است معلق ما نگ ۔ پھینی عزیز مصر زینا کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگا دورت! تواللَّه تعالیٰ سے اپنے اس گناہ کی معافی ما نگ ۔ چوتو نے حضرت یوسف عَلَیْہ الصَّلَافِ وَ السَّلَامُ وَ اللَّه تعالیٰ اعتبار نہیں سے ہے۔ (2) وہ اس سے بری ہیں ۔ اپنے شو بر کے ساتھ خیا نت کا ارادہ کرنے کی وجہ سے بیٹک تو بی خطا کا روں میں سے ہے۔ (2)

وقال نِسُوةٌ فِي الْمَايِنَةِ الْمُرَاتُ الْعَزِيْزِتُرَاوِدُ فَانْهَا عَنْ نَفْسِهُ قَلَ شَغَفَهَا حُبَّالًا إِنَّالَنَارِيهَا فِي صَلِي شَبِيْنِ

ترجمة كنزالايمان: اورشهر ميں مجھ عورتيں بوليس كه عزيزكى بى بى اپنے نو جوان كا دل لبھاتى ہے بيشك ان كى محبت اس كے دل ميں پير گئى ہے ہم نواسے صرح خودرفته باتے ہیں۔

ترجہ کے کنزالعِرفان: اور شہر میں کچھ عور تول نے کہا: عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بیشک ان کی محبت اس کے دل میں ساگئی ہے، ہم تواس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھر ہے ہیں۔

1 ----خازن، يوسف، تحت الآية: ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۱٦/٣.

2 .....خازن، يوسف، تحت الآية: ۲۷، ۲۹، ۲۹، ۱٦/٣ .

﴿ وَقَالَ نِسُوعٌ فَي الْمَانِينَةِ: اورشهر ميں مجھ ورتوں نے کہا۔ ﴾ عزیز مصرنے اگر چہاس قصہ کو بہت دیا یالیکن پیزر حجیب نہ کی اوراس کا چرجیا اور شہرہ ہوہی گیا۔ شہر میں نثر فاءِمصر کی عور تیں زلیخا اور حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ کے بارے میں بانٹیں کرتے ہوئے کہنے کئیں کہ عزیز کی ہیوی زلیخا اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بیشک ان کی محبت اس کے دل میں ساگئی ہے، ہم تواس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھر ہے ہیں کہاس دیوانے بن میں اس کوا بیخ ننگ و ناموس اور بردے وعفت کالحاظ بھی نہر ہا۔ (1)

۲٥٥

فَلَيَّاسِعَتْ بِبَكْرِهِنَّا ثُرَسَكَ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكًا وَاتَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ سِكِينًا وَقَالَتِ اخْرُجُ عَلَيْهِنَّ فَلَتَّا مَا يُنَةَ ٱكْبُرْنَهُ وَقَطْعُنَ أَيْرِيهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلهِ مَا هٰنَ البُّكُم الْإِنْ هٰنَ آلِا مَلَكُ كُرِيمٌ ال

ترجیه کنزالایمان: توجب زلیخانے ان کا چکرواسنا توان عورتوں کوبلا بھیجااوران کے لیےمسندیں تیارکیس اوران میں ہرایک کوایک جیمری دیدی اور بوسف سے کہاان پرنکل آؤ جب عورتوں نے بوسف کو دیکھااس کی بڑائی بولنے کگیس اور ا بنے ہاتھ کاٹ لیےاور بولیں اللہ کو یا کی ہے بہتو جنسِ بشر ہے نہیں بہتو نہیں مگر کوئی معز زفرشتہ۔

ترجیه کنزالعِرفان: توجب اسعورت نے ان کی بات سی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکبیدا گا کر بیٹھنے کی شستیں تیار کردیں اوران میں سے ہرایک کوایک ایک حجیمری دیدی اور پوسف سے کہا: ان کے سامنے نکل آپئے توجب عورتوں نے بوسف کود یکھا تواس کی بڑائی بکاراً تھیں اورا پنے ہاتھ کاٹ لئے اور بکاراتھیں سُبْحانَ اللّه، یکوئی انسان ہیں ہے بیتو کوئی بڑی عزت والافرشتہ ہے۔

﴿ فَكِيًّا سَبِعَتْ بِهَكُرِهِنَّ : توجب اس عورت نے ان كى بات سى ۔ ﴿ يَعِن جب زينجانے سنا كه أَشراف مصركى عورتيں سے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلَام كَ محبت برِ ملامت كرتى ہيں تواس نے جاہا كہوہ اپناعذران كے سامنے ظاہر كم

1 .....خازن، يو سف، تحت الآية: ٣٠، ٣/٣ ١-١١، ملخصاً.

چنانچہاس کے لئے اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اوراس دعوت میں اشراف مصر کی جالیس عورتوں کو مدعوکر لیا ،ان میں وہ سب عور تیں بھی تھیں جنہوں نے اس برملامت کی تھی ، زلیخا نے ان عورتوں کو بہت عزت واحترام کے ساتھ مہمان بنایا اوران کیلئے نہایت برِزُکانف شتیں تیار کردیں جن بروہ بہت عزت وآ رام سے تکیے لگا کر بیٹھیں ، دسترخوان بجھائے گئے اورطرح طرح کے کھانے اور میوے اس پر چنے گئے۔ پھرز کیجانے ان میں سے ہرایک کوایک آیک چھری دیدی تا کہوہ اس سے کھانے کے لئے گوشت کا ٹیس اور میوے تراش لیں ،اس کے بعدز کیخانے حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام كو عمده لباس بیننے کیلئے دیااور کہا''ان عورتوں کے سامنے نگل آیئے۔ پہلے تو آپ نے اس سے انکار کیالیکن جب اِصرار و تا كيدزياده موئى توزليخا كى مخالفت كانديشے سے آپ كو آناى برا جب عورتوں نے حضرت بوسف عَليهِ الصَّلوة وَالسَّلام کودیکھا توان کی بڑائی بکارائٹھیں کیونکہانہوں نے اس عالم افروز جمال کےساتھ نبوت ورسالت کےا نوار، عاجزی و اِنکساری کے آثار،شاہانہ ہیبت واِقتراراور کھانے بینے کی لذیذ چیزوں اور حسین وجمیل صورتوں کی طرف سے بے نیازی کی شان دیکھی تو تعجب میں ہم گئیں اور آپ کی عظمت وہیبت دلوں میں بھرگئی اور حسن و جمال نے ابیا وارفتہ کیا کہان عورتوں کوخود فراموشی ہوگئی اوران کےحسن و جمال میں تم ہوکر پھل کاٹنتے ہوئے اپنے ہاتھ کاٹ لئے اور ہاتھ کٹنے کی تكليف كالصلاً احساس نه بهوا وه يكاراتُّهيس كه مسُبُحَانَ الله ، بيكونَي انسان نبيس ہے كه ايباحسن و جمال انسانوں ميں ديكھا ہی نہیں گیاا وراس کے ساتھ نفس کی پیطہارت کے مصر کے اعلیٰ خاندا نوں کی حسین وجمیل عورتیں ،طرح طرح کے نفیس لباسوں اورز بوروں سے آراستہ دپیراستہ سامنے موجود ہیں اور آپ کی شان بے نیازی ایسی کی طرف نظر نہیں فر ماتے اور قطعاً اِلتّفات نہیں کرتے۔ <sup>(1)</sup>اعلیٰ حضرت دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس واقعے کی طرف اشارہ کرکے بڑے حسین انداز میں شانِ مصطفیٰ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ بِيان كُرتْ ہوئے فر ماتے ميں:

حسنِ بوسف یہ کٹیں مصرمیں انگشتِ زَناں سرکٹاتے ہیں ترے نام پر مردانِ عرب

# سي*ر المرسكين صَلَّى اللهُ* تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ *اور حضرت يوسف* عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كِحسن ميس فرق

علامهاحمرصاوي دَحْمَةُاللَّه تَعَالَيْ عَلَيْه فر ماتنے ہيں''حضرت يوسف عَلَيْه الصَّلَهٰ ذُ وَالسَّكَام كُوحسن كا ايك حصه عطا كما كما تھااوران کاحسن ظاہرتھا کہ الله تعالی نے ان کے حسن کواینے جلال کے بردوں میں نہیں جھیایا، اسی کئے آپ عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كَ حَسن كَا نَظاره كرك عورتيس فنن ميس مبتلا موكنيس جبكه حبيب برورد كارصَلَى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّم كوكامل حسن عطا

1 .....خازن، یو سف، تحت الآیة: ۳۱، ۷/۳ - ۱۸، نفسیر کبیر، یو سف، تحت الآیة: ۳۱، ۲/۸ ۶، ملتقطًا.

كيا گيا تقااور الله تعالى نے اپنے حبيب صَلَى الله تعالى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَ جَمَال كواپنے جلال كے بردوں بيس چھپا ديا تھا جس كى وجہ ہے كه آپ صَلَى الله تعالى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَى وجہ ہے كه آپ صَلَى الله تعالى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كَى وجہ ہے كه آپ صَلَى الله تعالى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ عَنهُ مِ عَنقول ميں كيونكه برا مح وضى الله تعالى عَنهُ مح وى نهيں بلكہ چھوٹے صحاب دَضِى الله تعالى عَنهُ مح وال ميں كيونكه برا مح وضى الله تعالى عَنهُ مح ولول ميں آپ صَلَى الله تعالى عَليْهِ وَاللهِ وَسَلَمْ كى طرف نظر نه الله است تھے۔ (1)

# قَالَتَ فَالِكُنَّ الَّذِي لُمُنَّ فَيْ فِيهِ وَلَقَدْ مَا وَدُقَّةُ عَنْ نَفْسِهِ فَا سَتَعْصَمَ الْمُوكِ اللهِ فَالْمُنْ فَيْهِ وَلَقَدْ مَا وَدُقَّةُ عَنْ نَفْسِهِ فَا سَتَعْصَمَ اللهِ وَلَا مِنْ اللهِ عَلَى مَا الْمُرُولِيُنْ فَعَلَى مَا الْمُرُولِينِ فَعَلَى مَا الْمُرْولِينِ فَعَلَى مَا اللهِ فَعِلْ مِنْ اللّهِ فَعَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى عَلْمُ عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى مُعْلَى مَا عَلَى عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مَا عَلَى عَلَى مُعْلَى مُعْلِي عَلَى عَلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَى مُعْلَ

ترجها کنزالایمان: زلیخانے کہا تو یہ ہیں وہ جن پرتم مجھے طعند بی تھیں اور بیشک میں نے ان کا جی لبھا نا جا ہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا اور بیشک اگروہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھا کیں گے۔

ترجہا کا کنوالعیرفان: زلیخانے کہا: تویہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دین تھیں اور بیشک میں نے ان کا دل لبھانا چا ہاتو اِنہوں نے اپنے آپ کو بچالیا اور بیشک اگریہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذکت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔

﴿ قَالَتُ : زلیخانے کہا۔ ﴾ عورتوں نے جب حضرت یوسف عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام کود یکھا تو وہ ان کے حسن و جمال میں گم ہوگئیں، یہ در مکھ کرز لیخانے ان سے کہا' یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، ابتم نے در مکھ لیا اور تمہیں معلوم ہوگئیں کہ میراد یوانہ بن کچھ قابلِ تعجب اور ملامت نہیں اور بیشک میں نے ان کا دل لبھا نا چاہا تو اِنہوں نے اپ آپ کو بچالیا اور کسی طرح میری طرف ماکل نہ ہوئے۔ اس پر مصری عورتوں نے حضرت یوسف عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام سے کہا کہ آپ زلیخا کا کہنا مان کیجئے۔ ان کی بات من کرز لیخا ہولی' بیشک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں وُ الے

1 .....صاوى، يوسف، تحت الآية: ٩٤٨/٣،٩٤٨، ملحصاً.

و تفسير صراط الجنان

جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے اور چوروں، قاتلوں اور نافر مانوں کے ساتھ جیل میں رہیں گے، کیونکہ انہوں نے میرا دل مجھ سے چھین لیا اور میری نافر مانی کی اور فراق کی تلوار سے میرا خون بہایا تواب انہیں بھی خوشگوار کھانا پینا اور آرام کی نیندسونا مُیکئر نہ ہوگا، جیسا میں جدائی کی تکلیفوں میں صیبتیں جھیلتی اور صدموں میں پریشانی کے ساتھ وقت کاٹتی ہوں یہ بھی تو کچھ تکلیف اٹھائیں، میر سے ساتھ ریشم میں شاہانہ چار پائی پرعیش گوار انہیں ہے تو قید خانے کے جھے والے بور یے پر ننگے جسم کو دُکھانا گوارا کریں، حضرت یوسف عَلَیْهِ الطّائية الطّائية مين کرمجاس سے اٹھ گئے اور مصری عورتیں ملامت کرنے کے بہانے سے باہر آئیں اور ایک ایک ایک نے آپ سے اپنی تمتا و اور مرادوں کا اظہار کیا۔ حضرت یوسف عَلَیْهِ الطّائية ميں عرض کی۔ (1)

قَالَ مَنِ السِّجُنُ اَحَبُّ إِلَى مِتَّايَدُ عُوْنَى الْمُوْنِي اللهِ وَ اللاتَصْرِفَ عَنِّى اللهِ مَنَّ اللهِ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِلْدُن ﴿ وَاللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّ

ترجه الكنزالايمان: بوسف نے عرض كى اے مير ے رب مجھے قيد خاند زيادہ پبند ہے اس كام سے جس كى طرف يہ مجھے بلاتی ہيں اورا گرتو مجھ سے ان كا مكر نہ پھيرے گاتو ميں ان كى طرف مائل ہوں گا اور نا دان بنوں گا۔ تو اس كے رب نے اس كى سن كى اور اس سے عور توں كا مكر پھير ديا بيشك وہى ہے سنتا جانتا ۔ پھر سب تجھ نشانياں د كھے دكھا كر پچھلى مت انہيں يہى آئى كہ ضرورا يك مدت تك اسے قيد خانه ميں ڈاليں۔

ترجیه کنوالعرفان: یوسف نے عرض کی: اے میرے رب! مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ بیندہے جس کی طرف میہ مجھے بلارہی ہیں اورا گرتو مجھے سے ان کا مکر وفریب نہ پھیرے گاتو میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا اور میں نا دانوں میں سے

1 .....خازن، يوسف، تحت الآية: ٣٢، ٣٨، ١، مدارك، يوسف، تحت الآية: ٣٢، ص٢٨ ٥-٩٠، ملتقطًا.

مَا يُنْسَيُرُ مِنَ الْطَالِحِنَانَ الْمُعَانَ

﴿ ثُمَّ بِكَالَكُمْمَ: كَامِرَ كَيْلِيمَ بِهِى بات ظاہر ہوئی۔ ﴿ جب حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام سے اميد بورى ہونے كى كوئى شكل ندريكھى تو مصرى عورتوں نے زليخا سے كہا كہ اب مناسب بيہ علوم ہوتا ہے كہ اب دوتين روز حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلام وَقيد خانہ ميں رکھا جائے تا كہ وہاں كى محنت ومشقت دكھ كرانہيں نعمت وراحت كى قدر ہوا وروہ تيرى درخواست قبول كرليس۔ زليخانے اس رائے كو مانا اور عزيز مصر سے كہا كہ ميں اس عبرانی غلام كى وجہ سے بدنا م ہوگئ ہوں اور ميرى طبيعت اس سے نفرت كرنے كى ہے ، مناسب بيہ ہے كہ ان كوقيد كيا جائے تا كہ لوگ جمھ ليس كہ وہ خطا وار بيں اور ميں ملامت سے برى ہوں۔ يہ بات عزيز كے خيال ميں آگئ اور اس نے حضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام كوقيد خانے ميں بھيج ديا۔ (1)

وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجُنَ فَتَلَانِ عَالَا حَدُهُ مَا إِنِّيَ الْمِنِيُ اَعْصِمُ خَمُوا عَصِمُ خَمُوا عَصِمُ خَمُوا قَالَ الْاَخُرُ النِّيِ الْمِنْ الْمُولِي الْمُلْلِي الْمُلْلِي اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُولِي الللْمُولِي الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْم

ترجه کنوالایمان: اوراس کے ساتھ قید خانہ میں دوجوان داخل ہوئے ان میں ایک بولا میں نے خواب دیکھا کہ شراب نجوڑتا ہوں اور دوسرابولا میں نے خواب دیکھا کہ میرے سر پر کچھروٹیاں ہیں جن میں سے پرند کھاتے ہیں ہمیں اس کی تعبیر بتا ہے بیشک ہم آپ کوئیکو کارد کھھتے ہیں۔

ترجہ اللہ کنوالعوفان: اور بوسف کے ساتھ قید خانے میں دوجوان بھی داخل ہوئے۔ان میں سے ایک نے کہا: میں نے خواب میں وجوان بھی داخل ہوئے۔ان میں اپنے سر پر پچھروٹیاں خواب میں و یکھا کہ میں اپنے سر پر پچھروٹیاں انگائے ہوئے ہوں جن میں سے پرندے کھار ہے ہیں۔(اے بوسف!) آپ ہمیں اس کی تعبیر بتا ہے۔ بیشک ہم آپ کو نیک آدمی دیکھتے ہیں۔

1 .....تفسيركبير، يوسف، تحت الآية: ٣٥، ٢/٢ ٥٥، ملحصاً

والمالك المالك ا

جلدجهاج

﴿ وَ دَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَكُينِ: اور بوسف كے ساتھ قيد خانے ميں دوجوان بھی داخل ہوئے۔ ﴾ ان دوجوانوں میں سے ایک تو مصر کے شاہِ اعظم ولید بن نز دان عملیقی کے باور جی خانے کا انبیارج تھااور دوسرااس کاساتی ،ان دونوں پر بیہ الزام تھا كەانہوں نے بادشاہ كوز ہردينا جا مااوراس جرم ميں دونوں قيدكرد بيئے گئے۔حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام جب قیدخانے میں داخل ہوئے تو آپ نے اپنے علم کا اظہار شروع کر دیا اور فر مایا کہ میں خوابوں کی تعبیر کاعکم رکھتا ہوں۔ ان دوجوانوں میں سے جو بادشاہ کاساقی تھااس نے کہامیں نےخواب میں دیکھا ہے کہ میں ایک باغ میں ہوں اور و ہاں ایک انگور کی بیل میں تین خوشے گئے ہوئے ہیں، بادشاہ کا کاسہ میرے ہاتھ میں ہے اور میں نے ان انگوروں کارس نجوڑ کر با دشاہ کو بلایا تواس نے پی لیا۔ دوسرالیتن کچن کا انجارج بولا'' میں نے خواب دیکھا کہ میں بادشاہ کے کچن میں اپنے سرير كيجهرو ٹيال اٹھائے ہوئے ہول جن میں سے پرندے کھارہے ہیں۔اے بوسف! عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ ، آپ ہميں اس کی تعبیر بتائیے۔ بیشک ہم آپ کونیک لوگوں میں سے دیکھر ہے ہیں کہ آپ دن میں روز ہ دارر ہے ہیں،ساری رات نماز میں گزارتے ہیں، جب کوئی جیل میں بیار ہوتا ہے تواس کی عیا دت کرتے ہیں اوراس کی خبر گیری رکھتے ہیں، جب سَسى برتنگى ہوتى ہے تواس کے لئے کشائش كى راہ نكا لتے ہيں۔حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوهُ وَالسَّلَام نے انہيں تعبير بتانے سے پہلے اپنے معجز ے کا اظہار اور تو حید کی دعوت شروع کر دی اور بیظا ہر فر ما دیا کہ میں آپ کا درجہ اس سے زیادہ ہے جتناوہ لوگ آپ کے بارے میں سمجھتے ہیں کیونکہ علم تعبیر ظن پربنی ہے اس کئے آپ نے جاہا کہ انہیں ظاہر فرما دیں کہ آپ غیب کی بیتنی خبریں دینے پر قدرت رکھتے ہیں اوراس سے خلوق عاجز ہے، جسے اللّٰہ تعالیٰ نے غیبی علوم عطافر مائے ہوں اس کے نز دیک خواب کی تعبیر کیا بڑی بات ہے،اس وقت معجزے کا اظہار آپ نے اس لئے فر مایا کہ آپ جانتے تھے کہ ان دونوں میں ایک عنقریب سولی دیا جائے گا ،اس لئے آپ نے جاہا کہ اس کو کفر سے نکال کراسلام میں داخل کریں اور جہنم سے بچادیں۔اس سے معلوم ہوا کہ اگر عالم اپنی علمی منزلت کا اس لئے اظہار کرے کہ لوگ اس سے نفع اٹھا ئیس توبیہ جِائز ہے۔ (1) سُبُحَانَ الله ! حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوْةُ وَالسَّلام كاجيل كى تنگ وَ اَكليف دِه زندگى ميں بھى س قدر بيارا اور دلنواز کر دارہے۔کاش کہ ہم عافیت کی زندگی میں ہی ایسے کر دار کواپنانے کی کوشش کرلیں۔

1 .....مدارك، يوسف، تحت الآية: ٣٦، ص٢٥- ٥٣٠ حازن، يوسف، تحت الآية: ٣٦، ٣ / ١٩٠- ٢، روح البيان، يوسف، تحت الآية: ٣٦، ٣٦، ٢٠ / ١٩٠٠ ملتقطاً .

مسيرور لظ الجنان

# قيد كى حالت ميس بھى تبليغ ر

تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَي امت كَمَا كابراوليا عِكرام دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ بَهِي جَهال عافيت کی حالت میں دین کی تبلیغ کا فریضہ سرانجام دیتے رہے وہیں قید و بند کی صعوبتوں میں بھی انہوں نے اپنے قول اور عمل كة ربيخ بكيغ وين كے سلسلے كو جارى وسارى ركھا، جن ميں ايك بهت برا اور عظيم نام سيدنا مجد دالنب ثانى ذَحْمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ كَاہِے، جبِ اكبر با دشاہ نے ملحدین اور بے دینوں كے ذریعے ایک نیادین لیمنی دینِ اكبری ایجا دكیا تو حضرت مجد د الف ثانى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نِهِ ملك كِطُول وعَرض ميں دينِ اكبرى كے خلاف اور دينِ اسلام كے دفاع ميں مكنوبات اورمریدین کی جماعت کے ذریعے اپنی تبلیغی کوششوں کوعام کر دیا پھر جب اکبر بادشاہ مرگیااوراس کے بعد جہانگیرنے سلطنت کی نِ مام کارسنجالی تواس نے اپنی حکومت مضبوط کرنے کے بعد حضرت مجد دالفِ ثانی دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كوابيخ در بارمیں بلایا اور تا دیب کرنے ، تہذیب سکھانے اور در بارِشاہی کی تعظیم نہ کرنے کو بہا نا بنا کرانہیں قلعہ گوالیار میں قید کر و یا الیکن آب دَحْمَةُ اللّهِ تَعَا لٰی عَلَیْهِ نے وہاں قید بوں میں بھی اپنی تبلیغی سرگر میوں کو جاری رکھا جس کے نتیجے میں ہزاروں کا فر ومشرک قیدی مشرف باسلام ہو گئے، اس طرح قید خانے سے مکتوبات کے ذریعے اپنے اہل وعیال ، مریدوں اور اہلِ محبت كواً حكام اسلام برمل كى دعوت ديتے رہے، ان ميں سے ايك خط مُلا حظه مو، چنانچير آپ دَحُمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اپنے صاجز ادول خواجه محرسعبدا ورخواجه محرمعصوم دَحَمَةُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِما كے نام أيك مكتوب ميں تحرير فرمانے ہيں '' فرزندانِ گرامی!مصيبت كا وفت اگر چہر نانج و بے مزہ ہے کین اس میں فرصت میسر آ جائے تو غنیمت ہے،اس وفت تہہیں چونکہ فرصت میسر ہے اس لئے الله تعالیٰ کاشکراداکرتے ہوئے اپنے کام میں مشغول ہوجا ؤادرا بکے کھی فارغ نہ بیٹھو، تین باتوں میں سے ہرا بک کی يا بندى ضرور ہونی جاہئے (1) قرآنِ ياك كى تلاوت \_(2) لمبى قراءت كے ساتھ نماز \_(3) كلمه" لَآ اللهُ " کی تکرار کلمه کلاکے ساتھ نفس کے خودسا خنہ خداؤں کی نفی کریں ،اپنی مرادوں اور مقصدوں کی بھی نفی کریں ،اپنی مرادیں جا ہنا ( یعنی جوہم جا ہیں وہی ہوجائے گویا ) خدائی کا دعویٰ کرنا ہے اس لئے جا ہے کہ سینے میں کسی مرا دی کوئی گنجائش نہ رہے اور ہوں کا خیال تک نہ آنے یائے تا کہ حیات کی حقیقت متحقق ہونفسانی خواہشات جو کہ جھوٹے خدا ہیں کو کلمہ ' کلا'' کے تحت لائیں تا کہان سب کی نفی ہوجائے اورتمہارے سینے میں کوئی مقصد ومراد باقی نہرہے تنی کہ میری رہائی کی آرز و

جلاجهام

تفسيرص لظالحنان

جھی جواس وقت تہماری سب سے اہم آرزووں میں ہے، نہ ہونی چاہئے، نقد ریاور اللّٰہ نعالیٰ کے غل دہشیت پرراضی رہیں،
جہاں بیٹے ہوئے ہیں اسے اپناوطن سمجھیں۔ یہ چندر وزہ زندگی جہاں بھی گزرے اللّٰہ نعالیٰ کی یاد میں گزر نی چاہئے۔
جہاں بیٹے ہوئے ہیں اسے اپناوطن سمجھیں۔ یہ چندر وزہ دندگی جہاں بھی گزرے اللّٰہ نعالیٰ عنه پر گہمبانوں میں
جیل میں تبلیغ کے حوالے سے ایک دوسراوا قعہ مُلاحظہ مرا کیں، چنانچہ ام اعظم دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ پر گہمبانوں میں
سے ایک شخص حسن بن قطبہ نے امام اعظم دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ سے عرض کی: میرا کام آپ سے خفی نہیں ہے، کیا میری تو بہول
ہوسکتی ہے؟ آپ دَضِی اللّٰهُ تَعَالَیٰ عَنهُ نے فرمایا'' اگرتم اللّٰہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایپ کئے پرنادم ہو، اور جب تجھے کسی مسلمان
کوتل کرنے اور خود قل ہونے میں اختیار دیا جائے تو تم اسے تل کرنے پراپنے قل ہونے کوتر جے دواور اللّٰہ تعالیٰ سے پختہ
ارادہ کروکہ آئندہ تم کسی مسلمان کوتل نہیں کرو گے اور تم نے اس عہد کو پورا کرایا تو سمجھ لینا کہ تیری تو بہول ہوگئ ہے۔
(2)

قَالَلايَاتِيكُمَاطَعَامُّ تُرُزَقْنِهَ إِلَّا نَبَائُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَانَ يَانِيكُما فَاللهِ عَلَى اللهِ وَعُمْ لَا لِيَانِيكُمَا طَعَامُّ تُرَكُتُ مِلَّةً قَوْمِ لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ بِاللهِ وَهُمْ لَا فِي وَمِنْوُنَ بِاللهِ وَهُمْ لَا فِي وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ ولّهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلّهُ وَال

ترجہ کنزالایمان: بوسف نے کہا جو کھا ناتمہیں ملاکر تا ہے وہ تمہارے پاس ندآ نے پائے گا کہ میں اس کی تعبیراس کے ا آنے سے پہلے تمہیں بتادوں گابیان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے بینک میں نے ان لوگوں کا دین نہ مانا جواللّٰہ پرایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت سے منکر ہیں۔

ترجید گانزالعِرفان: فرمایا: تمہیں جو کھانا دیاجا تا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا گریہ کہ اس کے آنے سے پہلے میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتادوں گا۔ بیان علموں میں سے ہے جو مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیشک میں نے ان لوگوں کے دین کونہ مانا جواللّٰہ پرایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔

1 .....مکتوبات امام ربانی، دفتر سوم، حصه هشتم، مکتوب دوم، ۲/۲-۸.

2 .....مناقب الامام الاعظم للكردري، الفصل السادس في وفاة الامام رضي الله عنه، ص٢٢، الجزء الثاني.

مَن الله المُعَان المُعَان المُعَان المُعَان

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ اس آیت کی ایک تفسیر ہے ہے کہ حضرت پوسف عَدُیْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلام نے ان دونوں سے فرمایا جمہیں جو کھانا دیا جاتا ہے اس کے تمہارے پاس آنے سے پہلے ہی میں تہہیں اس خواب کی تعبیر بتا دوں گا جوتم نے میرے سامنے بیان کیا ہے۔ (1) دوسری تفسیر ہے ہے کہ تم نے خواب میں جو کھانا دیکھا اور اس کے بارے میں مجھے خبر دی ہے، میں حقیقت میں اس طرح ہونے سے پہلے ہی تہہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا۔ تغییری تفسیر ہے کہ تمہارے گھروں سے جو کھانا تمہارے لئے آتا ہے اس کے آنے اس کے آنے کا وقت اور ہے کہ تمہارے بیا کھایا، کتنا کھایا اور کب کھایا بتا دوں گا۔ (2)

﴿ ذَٰلِكُمَامِهَا عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ فَ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ فَ عَلَيْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ فَ فَرِ ما يا' مِیں کا این یا نجومی نہیں ہوں ، جس کے بارے میں ، میں تہہیں خبر دول گاوہ اللّٰه تعالیٰ کی وحی ہے جواس نے میری طرف فر مائی اور یہ وہ علم ہے جواللّٰه تعالیٰ نے مجھے سکھایا ہے۔ بیشک میں نے ان لوگوں کے دین کونہ مانا جواللّٰه عَذَو جَرُ برایمان نہیں لاتے اور وہ آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ (3)

یہاں خواب کی تعبیر سے متعلق ذکر ہوا، اس مناسبت سے ہم یہاں خواب بتانے کے آواب، خواب کی تعبیر بیان کرنے کے آواب، خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علما اور اس موضوع پر شتمل کتا ہوں کا ذکر کرتے ہیں اور خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علما اور اس موضوع پر شتمل کتا ہوں کا ذکر کرتے ہیں اور خوابوں کی تعبیر سے متعلق حضور پُر تو رصّلی اللّٰه قعالی عَلَیْهِ وَالِهِ وَ مَلّاً کَا مبارک معمول بھی بیان کرتے ہیں۔

# خواب کے بارے میں تنین اَ حادیث رہے

تفسيرص لظالجنان

<sup>1 .....</sup> بيضاوى، يوسف، تحت الآية: ٣٧، ٣٨ - ٢٨٨ .

<sup>2.....</sup>صاوى، يوسف، تحت الآية: ٣٧، ٣/٣٥، ٠ حازن، يوسف، تحت الآية: ٣٧، ٣/، ٢، ملتقطًا.

<sup>3 ....</sup>خازن، يوسف، تحت الآية: ٣٧، ٣/ ٢٠.

شرسے اسے پناہ مانگنی جا ہے اور (اپنی ہائیں طرف) تین مرتبہ تھ کاردے اور اس خواب کوسی سے بیان نہ کرے تو وہ کوئی نقصان نہ دےگا۔ (1)

(2) .....ا پنی طرف سے خواب بنا کر بیان نہ کیا جائے کہ اس پر حدیث پاک میں سخت وعید بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت عبد اللّٰہ بن عباس دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ نے ارشا دفر ما یا " جو شخص ایسی خواب گھڑے جو اس نے دیکھی نہ ہوتو اسے اس چیز کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جَو کے دو دانوں میں گرہ لگائے اور وہ ہرگز ایسانہ کر سکے گا۔ (2)

(3) ..... رُراوَ نِ خواب و یکھنے سے متعلق حدیثِ باک میں ہے کہ جبتم میں سے کوئی اپی خواب سے طبرا جائے تو کہہ کے ''اغو کُه بِگلِمَاتِ اللهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَعِقَابِهِ وَشَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ وَ اَنْ يَحْضُرُونِ '' اغو کُهُ بِگلِمَاتِ کی پناه لِبتا ہوں اس کی ناراضی اور اس کے عذاب سے اور اس کے بندوں کے شراور شیطانوں کے وسوسوں اور ان کی حاضری سے۔' تو تمہیں کچھنقصان نہ بنجے گا۔ (3)

# خوابوں کی تعبیر بتانے کے آداب

یادرہے کہ خواب کی تعبیر بیان کرنانہ ہر خض کا کا م ہے اور نہ ہی ہر عالم خواب کی تعبیر بیان کرسکتا ہے بلکہ خواب کی تعبیر بیان کرسکتا ہے بلکہ خواب کی تعبیر بتانے والے کے لئے ضروری ہے کہ اسے قر آنِ مجیدادراَ عادیثِ مبارکہ میں بیان کی گئی خواب کی تعبیر ول پرعبور ہو، الفاظ کے معانی، کنایات اور مجازات پر نظر ہو، خواب د کیصنے والے کے احوال اور معمولات سے واقفیت ہواور خواب کی تعبیر بیان کرنے والامتقی و پر ہیزگار ہو۔ موضوع کی مناسبت سے یہاں خواب کی تعبیر بیان کرنے کے 5 آداب درج ذیل ہیں

(1) ..... جب تعبیر بیان کرنے والے کے سامنے کوئی اپنا خواب بیان کرنے لگے تو وہ دعائیہ کلمات کے ساتھ اس سے کہ: جوخواب آپ نے دیکھا اس میں بھلائی ہو، آپ اپنا خواب بیان کریں۔

فَكُونُ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِق

<sup>1 .....</sup>بخارى، كتاب التعبير، باب اذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها، ٢٣/٤، الحديث: ٢٠٤٤.

<sup>2 .....</sup>بخارى، كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه، ٢٢٤٤، الحديث: ٧٠٤٢.

<sup>3 .....</sup>ترمذي، كتاب الدعوات، ٩٣-باب، ٢/٥ ٣١، الحديث: ٣٥٣٩.

(3) ..... خواب سن کراس میں غور کرے، اگر خواب اچھا ہوتو خواب بیان کرنے والے کوخوشخری دے کراس کی تعبیر بیان کرے اور اگر برا ہوتو اس کے مختلف اِحمّالات میں جوسب سے اچھا احمّال ہووہ بیان کرے اور اگر خواب کا اچھا یا برا ہونا دونوں برابر ہوں تو اصول کی روشنی میں جسے ترجیح ہووہ بیان کرے اور اگر ترجیح دینا ممکن نہ ہوتو خواب بیان کرنے والے کانام یو چھ کراس کے مطابق تعبیر بیان کردے اور خواب بیان کرنے والے تعبیر سمجھا دے۔

(4) ..... سورج طلوع ہوتے وفت ، زوال کے وفت اورغروب آفتاب کے وفت تعبیر بیان نہ کر ہے۔

(5)..... تعبیر بیان کرنے والے کو بتائے گئے خواب اس کے پاس امانت ہیں اس لئے وہ ان خوابوں کو کسی اور پر بلا ضرورت ظاہر نہ کرے۔

# خواب کی تعبیر بیان کرنے والے مشہور علما اور تعبیر پرمشتل کتابیں ایک

خوابول کی تعبیر بیان کرنے میں مہارت رکھنے والے علمانے اس موضوع پرکئی کتابیں تصنیف کی ہیں، ان میں سے ایک ام المعمرین حضرت امام محمد بن سیرین دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ کی کتاب تَفُسِیرُ الاَّحَلَامِ الْکَبِیرُ" ہے جو کہ "تعبیرُ الرُّ وَیا" کے نام سے مشہور ہے اور ایک کتاب علام عبرالغنی نابلسی دَحْمَةُ اللّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ کی ہے جو کہ تُعَبِیرُ الْمَنَامُ" کے نام سے مشہور ہے۔

# خواب كى تعبير يستمتعلق نبى اكرم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَامْعُمُولَ اور دوخوا بول كى تعبيرين

اعلی حضرت اما ماحمد رضاخان دَخمَةُ اللهِ تَعَالیٰ عَلَیْهِ فرماتے بین احادیثِ صحیحہ سے ثابت کہ حضورِ اقد س، سیرِ عالم صلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّم اسے (یعنی خواب کو) امرِ عظیم جانے اور اس کے سننے، بو چھنے، بتانے ، بیان فرمانے میں نہایت در جے کا اہتمام فرماتے ۔ تی بخاری وغیرہ میں حضرت سمرہ بن جندب دَضِیَ اللّهُ تَعَالیٰ عَنهُ سے ہے ، حضور صَلّی اللّهُ تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَسَلّم مَن اللّه تَعَالیٰ عَلَیْهِ وَاللّه وَسَلّم عَلَیْهِ وَسَلّم الله الله وَسَلّم الله وَلّم الله وَلَم الله وَلّم الله وَل

اسى سلسلے ميں دواَ حاديث ملاحظه ہوں ، چنانچه

حضرت عبدالله بن عمردَ ضِى اللهُ تعَالَى عَنْهُ مَا عدوايت مع عَي كريم صَلَّى اللهُ تعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ارشا وفرمايا

- المارضورية ٢٢١/٠٤٢- است

1 .....بخارى، كتاب الجنائز، ٩٣-باب، ٢/٧٦١، الحديث: ١٣٨٦

جلدية



''میں سویا ہواتھا کہ میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، میں نے اس میں سے پیا پہاں تک کہ اس کی سیرا بی میرے ناخنوں سے بھی نکلے گئی، چرمیں نے اپنا بچا ہوا حضرت عمر دَضِیَ اللهٔ تعَالٰی عَنهُ ہے نے عرض کی:

یاد سولَ الله اِصَلَی اللهُ تعَالٰی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَمَ ، آپ اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ارشا دفر مایا (اس سے مراد) علم (ہے)۔ (1)

حضرت عبد الله بن سلام دَضِی اللهُ تعَالٰی عَنهُ فرماتے ہیں: میں نے دیکھا کہ گویا میں ایک باغ میں ہوں اور باغ کے درمیان میں ایک ستون ہے جس کی چوئی پرایک حلقہ ہے، مجھ سے کہا گیا کہ اس پر چڑھو، میں نے کہا: مجھ میں اتنی طاقت خیر میں، پھر میرے پاس ایک ملازم آیا اور اس نے میرے کیڑے۔ سنجالے تو میں چڑھ گیا اور میں نے اُس طقے کو پکڑ لیا، نہیں ، پھر میرے پاس ایک ملازم آیا اور اس نے میرے کیڑے۔ سنجالے تو میں چڑھ گیا اور میں نے اُس طقے کو پکڑ لیا، جب میں بیدار ہوا تو میں نے حلقہ پکڑا ہوا تھا، پھر میں نے رسولِ کریم صَلَی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَالِہِ وَسَلَمَ نے ارشاوفر مایا ''وہ باغ تو اسلام کا باغ ہے اور وہ ستون بھی اسلام کا ستون ہے اور وہ ستون بھی اسلام کا ستون ہے اور وہ ستون بھی اسلام کا ستون ہی اسلام کا میں ہے خلا ہے اور وہ ستون بھی اسلام کا ستون ہے اور وہ ستون بھی اسلام کو ہمیشہ پکڑے رہ وہ گے۔ (2)

وَاتَّبَعْتُمِلَّةَ ابَاءِئَ إِبْرُهِيْمَ وَ السَّحْقَ وَيَعْقُوْبُ مَا كَانَ لَنَا اَنْ وَالْبَعْقُوبُ مَا كَانَ لَنَا اَنْ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ لَنُّهُ النَّاسِ وَلَكِنَّ لَنْ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَيْلُونُ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَكِنَّ النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَالْمَاسِ وَلَا النَّاسِ وَلِي اللَّهُ وَلَا النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَاللَّالِ اللَّهُ وَلَا النَّاسِ وَاللَّاسِ وَلَا النَّاسِ وَاللَّالِ اللَّالِ اللَّهُ اللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّاسِ وَاللَّاسِ وَاللَّالِ اللَّالِ اللَّالِ اللَّلَالِ اللَّلْلِيْلُولُ اللَّالِ اللَّلْمِ اللَّلْمِ اللَّلْمِ اللْلَّالِ اللْمِلْ اللْلَّالِ الللْمُ اللَّلْمُ اللَّلْمِ الللْمُ اللَّلْمِ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمِ الللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمِ اللْمُ اللَّلْمِ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللَّلَالِ الللْمُ اللَّلْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللللْمُ اللَّلْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ الللّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ اللْمُ ال

ترجمة كنزالايمان: اور ميں نے اپنے باب دا دا ابرا ہم اوراسخق اور بعقوب كا دين اختيار كيا ہميں ہميں پہنچنا كەسى چيز كوالله كاشريك تشهرائيں بيدالله كاايك فضل ہے ہم پراورلوگوں پرمگرا كثرلوگ شكرنہيں كرتے۔

ترجہ کئی کا اور میں نے اپنے باپ دا دا ابر اہیم اور اسحاق اور لیعقوب کے دین ہی کی پیروی کی۔ہمارے کئے ہرگز جائز نہیں کہ ہم سی چیز کو اللّٰہ کا شریک ٹھر ائیں ، یہ ہم پراورلوگوں پر اللّٰہ کا ایک فضل ہے مگرا کثر لوگ شکر نہیں کرتے۔

1 .....بخاری، کتاب التعبیر، باب اللبن، ۱۱/٤، الحدیث: ۲۰۰۸.

2 .....بخارى، كتاب التعبير، باب التعليق بالعروة والحلقة، ١٣/٤، الحديث: ١٠٠٤.

﴿ وَالنَّبُعُتُ مِلَّةَ اَبَاآءِیُ : اور میں نے اپنی باپ واوا کا دین اختیار کیا۔ ﴿ حضرت یوسف عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ نے اللّٰهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَامِ کَا اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى عَبِي اوران کی ناشکری ہے کہ وہ اللّٰه عَزَّوجً لَی عبادت بجانہیں لاتے اور مخلوق پر سی کرتے ہیں۔ (1)

تعالی نے انہیں عطاکی ہیں اوران کی ناشکری ہے کہ وہ اللّٰه عَزَّوجً لَی عبادت بجانہیں لاتے اور مخلوق پر سی کرتے ہیں۔

(1)

# لِصَاحِبَ السِّجْنِءَ آثر بَابٌ مُنفَرِقُونَ خَيْرٌ آمِرا للهُ الْوَاحِدُ الْقَهَامُ ﴿

ترجيه كنزالايمان: الم مير ع قيد خانه كے دونوں ساتھيوكيا جدا جدارب اچھے يا ایک الله جوسب پرغالب۔

ترجية كنزالعِرفان: اعمير عقيدخانے كدونوں ساتھيو! كيا جدا جدارب انتھے ہيں ياايك الله جوسب برغالب ہے؟

﴿ اِلْصَاحِبِي السِّبِينِ: الع مير ع قيد خانے كے دونوں ساتھيو! ﴾ حضرت يوسف عَلَيْه الطّن وَ وَالسَّلام نے اپنے قيد خانے كے ساتھيوں نے بنار كھے ہيں كہ وئى سونے كا، كوئى چاندى كا، كوئى تا نب كا، كوئى اور سے فرمایا كہ بت پرستوں نے بنار كھے ہيں كہ وئى سونے كا، كوئى چاندى كا، كوئى تا نب كا، كوئى اور سے كا، كوئى اور سے يكار، نفع دے سكيل خضرر بہنچا سكيل ، ايسے جھوٹے معبودا جھے ہيں يا ايک اللّٰه تعالىٰ جوسب پر عالب ہے كہ نہ كوئى اس كا مقابل ہوسكتا ہے نہ اس كے حكم ميں دخل دے سكتا ہے نہ اس كا ملک ميں ہيں۔ (2)

# تبلیغ میں الفاظ زم اور دلائل مضبوط استعال کرنے جا ہمیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بلنغ میں الفاظ نرم اور دلائل قوی استعال کرنے جا ہمیں جیسے حضرت یوسف عَلَیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام نے نرم الفاظ کے ساتھ ان دوافر ادکواسلام قبول کرنے کی طرف مائل کیا۔

1 .....تفسيركبير، يوسف، تحت الآية: ٣٨، ٦/٦ ٥٤، خازن، يوسف، تحت الآية: ٣٨، ٣/٠٠-٢١، ملتقطاً.

2 .....خازن، يوسف، تحت الآية: ٣٩، ٣١/٣، ملخصاً.

جلدجهاج

تفسيرص لظالجنان

# مَاتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ قَ إِلَّا السَهَاءَ سَيْنَهُ وَهَا أَنْتُمُ وَإِبَا وَكُمْ مَّا ٱنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطِن ۚ إِنِ الْحُكُمُ إِلَّا لِللَّهِ ۗ أَمَرَا لَّا تَعْبُدُ وَا إِلَّا إِيَّاهُ الْ ذُلِكَ الرِّيْنُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞

ترجمة كنزالايمان: تم اس كسوانهيس بوجة مكرنرے نام جوتم نے اورتمہارے باپ دادانے تراش ليے ہيں الله نے ان کی کوئی سند نہاتاری تھم نہیں مگر اللّٰہ کا اس نے فر مایا ہے کہ اس کے سوائسی کونہ بوجو یہ سیدھا دین ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

ترجید کنوالعرفان: تم اس کے سواصرف ایسے نامول کی عبادت کرتے ہوجوتم نے اور تمہارے باپ دادانے تراش لیے ہیں،اللہ نے ان کی کوئی دلیل ہیں اتاری تھم تو صرف الله کا ہے۔اس نے تھم دیا ہے کہاس کے سواکسی کی عبادت نه کرو، بیسیدها دین ہے کیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔

﴿مَاتَعْبُكُوْنَ مِنْ دُونِهُ إِلَّا أَسْبَاءً: تم اس كسواصرف اليهامول كى عبادت كرتے ہو۔ ﴾ جبحضرت يوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلام في الن قير يول كوجدا جدا خدا وّل كفساد برآ كاه كيا توان كيسامنے بيان كيا كه إن بنول كامعبود مونا دور کی بات ہےان کی تواپنی کوئی حقیقت ہی نہیں چنانچے فرمایا کہتم الله تعالیٰ کے سواصرف ایسے ناموں کی عبادت کرتے ہو جوتم نے اور تمہارے باپ دادانے اپنی جہالت اور گمراہی کی وجہ سے تراش لیے ہیں ، خارج میں ان کا کوئی وجود ہی نہیں کہ وہ ان ناموں کے مصداق قرار یائیں ہم جن کی عبادت کرتے ہواللّٰہ عَزَّدَ جَلَّ نے ان کے درست ہونے برکوئی دلیل نہیں ا تاری۔ حقیقت بیہ ہے کہ الله تعالیٰ ہی معبود ہے اور بتوں کی عبادت کرنے کا الله تعالیٰ نے حکم ہیں دیا بلکہ الله عَزَّوَ جَلَّ کا عَكُم وه ہے جواس نے اپنے انبیاء كرام عَلَيْهِم الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كے ذريع وياكه اللَّه عَذَّرَ جَلَّ كے سواكسى كى عباوت نه كرواور یمی عقلمندی کا تقاضا بھی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ کا عبادت کے لئے خاص ہونا ہی سیدھادین ہے لیکن اکٹر لوگ دلائل سے جہالت کی وجہ سے نہیں جاننے کہ بہی سیدھا دین ہےاوروہ فرضی ناموں کی بوجامیں <u>گگے ہوئے ہیں۔ <sup>(1)</sup></u>

1 سرابوسعود، يوسف، تحت الآية: ١٠٥، ٣/٣ ، ١٠

# لِصَاحِبِي السِّجْنِ أَمَّا أَحُدُ كُمَا فَيَسْقِي مَ بُّهُ خَدُرًا وَآمَا الْأَخُرُ فَيُصَلَبُ فَتَأَكُلُ الطَّيْرُمِنَ سَّ أَسِهِ فَضِيَ الْا مَرُ الَّذِي فِيهِ وَتَسْتَفْتِينِ اللهِ

ترجيهة كنزالايبهان: العقيدخانه كے دونوں ساتھيوتم ميں ايك تواسيخ رب (بادشاہ) كوشراب بلائے گار ہا دوسراوہ سُولی دیاجائے گاتو پرندے اس کا سرکھائیں گے جگم ہو چکااس بات کا جس کاتم سوال کرتے تھے۔

ترجها كنزُ العِرفان: اعة يرخانے كے دونوں ساتھيو! تم ميں ايك تواينے بادشاہ كوشراب بلائے گا اور جہاں تك دوسرے کاتعلق ہے تواسے سولی دی جائے گی پھر پرندے اس کا سرکھالیں گے۔اس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے بوجھاتھا۔

﴿ لِصَاحِبَي السِّجُنِ: اے قیدخانے کے دونوں ساتھیو!۔ ﴾ جب حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام اللَّه تعالَی کی وحدانیت کا اقر ارکرنے اور صرف الله تعالی کی عبادت کرنے کی دعوت دینے سے فارغ ہوئے تو ان کے خواب کی تعبیر بیان فرمائی چنانج فرمایا کہائے قیدخانے کے دونوں ساتھیو!تم میں ایک بعنی بادشاہ کو شراب پلانے والا تواہیے عہدے پر بحال کیا جائے گااور پہلے کی طرح بادشاہ کوشراب پلائے گااور تین خوشے جوخواب میں بیان کئے گئے ہیںاس سے مراد تین دن ہیں،وہ ا تنے ہی دن قیدخانے میں رہے گا پھر ہا دشاہ اس کو بلا لے گا اور جہاں تک دوسر بے یعنی کچن کے انجارج کاتعلق ہے تواسے سولی دی جائے گی چر بیندے اس کا سرکھالیں گے۔حضرت عبد الله بن مسعود رَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنُهُ فرماتے ہیں کہ جبیرت كران دونول نے حضرت بوسف عَكنهِ الصَّلوةُ وَالسَّكرم سے كہا كہ خواب تو ہم نے بچھ بھی نہيں و يکھا ہم تو ہنسی كرر ہے تھے۔ حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَامِ نَے فرمایا کہاس کام کا فیصلہ ہو چکا ہے جس کے بارے میں تم نے بوجھا تھا اور جومیں نے کہددیا پیضرور دا قع ہوگاتم نے خواب دیکھا ہویا نہ دیکھا ہواب بیچکم ٹل نہیں سکتا۔ <sup>(1)</sup>

ف، تحت الآية: ٢١/٣،٤١.



# الشيطن ذِكْرَ، بِهِ فَلَنِثَ فِي السِّجْنِ بِضَعَ سِنِينَ شَ

ترجمهٔ کنزالایمان: اور بوسف نے ان دونوں میں سے جسے بیخاسمجھااس سے کہاا پنے رب (بادشاہ) کے پاس میراذ کر کرنا تو شیطان نے اسے بھلادیا کہا ہے رب (بادشاہ) کے سامنے بوسف کا ذکر کرے تو بوسف کی برس اور جیل خانہ میں رہا۔

ترجہا کی کنوالعرفان: اور بوسف نے جس کے بارے میں گمان کیا کہ ان دونوں میں سے وہ نی جائے گا اسے فر مایا: اپنے بادشاہ کے باس میر اذکر کرنا تو شیطان نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے بوسف کا ذکر کرنا بھلادیا تو بوسف کئی برس اور جیل میں رہے۔

﴿ وَقَالَ: اور فرمایا۔ ﴾ یعنی حضرت یوسف عَلیُهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلَام نے اپنی کم سے ساتی کے بارے بیں جان لیا تھا کہ وہ فی جائے گا تو اس سے فرمایا ' اپنے بادشاہ کے پاس میرا ذکر کرنا اور میرا حال بیان کرنا کہ قید خانے بیں ایک مظلوم بے گناہ قید ہے اور اس کی قید کو ایک زمانہ گرر چکا ہے۔ شیطان نے اسے بادشاہ کے سامنے حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کا ذکر کرنا بھلاد یا جس کی وجہ سے حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام کی برس اور جیل بیں رہے۔ اکثر مفسرین اس طرف بیں کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلَوٰةُ وَالسَّلام مات برس اور قید میں رہے اور پانچ برس پہلے رہ جی سے اس مدت کہ اس واقعہ کے بعد حضرت یوسف عَلیْهِ الصَّلوٰةُ وَالسَّلام کا قید سے نکالنا منظور ہوا تو مصر کے شاہِ اعظم ، کی رہی ہونی اور اس نے ملک کے جادوگروں اور کا ہنوں ریان بن ولید نے ایک بجیب خواب دیکھا جس سے اس کو بہت پر یشانی ہوئی اور اس نے ملک کے جادوگروں اور کا ہنوں اور تعبیر دینے والوں کو جمع کر کے ان سے اپنا خواب بیان کیا۔ (۱)

وَقَالَ الْمَلِكُ اِنِّى الْمُكِلِكُ اِنِّى الْمُكِلِكُ اِنِّى الْمُكَالُ الْمُلِكُ اِنِّى الْمُكَالُ الْمُلَكُ الْمُكَالُ الْمُكَالُ الْمُلَكُ الْمُكَالُ الْمُكَالِدُ الْمُكَالِدُ الْمُكَالِدُ الْمُكَالُ الْمُكَالِدُ الْمُعَالِي الْمُكَالِدُ الْمُكَالُ الْمُكَالِدُ الْمُعَالِي الْمُكَالِدُ الْمُعَالِي الْمُكَالِدُ الْمُكَالِدُ الْمُعَالِي الْمُكَالِدُ الْمُعَالِي الْمُكَالُ الْمُكِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُكَالِدُ الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعِلِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي

1 .....خازن، يوسف، تحت الآية: ٢١/٣٠٤٢ - ٢٢.



# اِن كُنْتُمُ لِلرَّءِ يَاتَعُبُرُونَ ﴿ قَالُوۤا اَضْعَاثُ اَحْلامِ وَمَانَحُنُ لِأَوْلِهِ اَلْكُوْلِهِ وَمَانَحُنُ وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَادَّكُرَبَعُ لَا يَتُولِلُهُ اللَّهُ عَلامِ يَعْلِمِينَ ﴿ وَقَالَ الَّذِي نَجَامِنُهُمَا وَادَّكُرَبَعُ لَا يَعْلِمُ لِمَا وَاللَّهُ وَيَالُهُ اللَّهُ وَلَا مُسِلُونِ ﴿ وَقَالَ النَّالُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللّهُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللللْمُ

ترجمهٔ کنزالایهان: اور بادشاه نے کہا میں نے خواب میں دیکھیں سات گائیں فربہ کہ انہیں سات ڈبلی گائیں کھارہی
ہیں اور سات بالیں ہری اور دوسری سات سوکھی اے دربار یومیری خواب کا جواب دواگر تہہیں خواب کی تعبیر آتی ہو۔ بولے
پریشان خوابیں ہیں اور ہم خواب کی تعبیر نہیں جانے ۔اور بولا وہ جوان دونوں میں سے بچانھا اور ایک مدت بعدا سے یا د
آیا میں تہہیں اس کی تعبیر بناؤں گا مجھے بھیجو۔

قرجہ کا کنوالعوقان: اور بادشاہ نے کہا: میں نے خواب میں سات موٹی گائیں دیکھیں جنہیں سات دبلی تیلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سر سبز بالیاں اور دوسری خشک بالیاں دیکھیں۔ا ہے در باریو!اگرتم خوابوں کی تعبیر جانتے ہوتو میرے خواب کے بارے میں مجھے جواب دو۔انہوں نے کہا: یہ جھوٹے خواب ہیں اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر نہیں جانتے۔اور دوقید یوں میں سے نی جانے والے نے کہا اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا: میں تمہیں اس کی تعبیر بتا وں گائیم مجھے دوقید یوں میں بھیج دو۔

﴿ وَقَالَ الَّذِي كَانَجَامِنُهُمُنَا: اوردوقيديول ميں سے في جانے والے نے کہا۔ ﴾ يعنی شراب پلانے والا کہ جس نے اپنے سف ساتھی کچن کے انچارج کی ہلاکت کے بعد قيد سے نجات پائی تھی اور اسے ایک مدت کے بعد یاد آیا تھا کہ حضرت یوسف عکیه الطقاف و السّالام نے اس سے فرمایا تھا کہ اسے نجات بائی تھی اور اسے ایک میں تہمیں اس کی تعبیر بتاؤں گائم مجھے قید خانے میں تھیجے دو، وہاں خواب کی تعبیر کے ایک عالم ہیں، چنانچہ بادشاہ نے اسے تھیجے دیا اور وہ قید خانہ میں بینج کے حضرت یوسف عکنیہ الطّافية وَالسَّلام کی خدمت میں عض کر حضرت یوسف عکنیہ الطّافية وَالسَّلام کی خدمت میں عض کر نے لگا۔ (1)

1 .....خازن، يوسف، تحت الآية: ٥٤، ٢٢/٣، ملخصاً.



# يُوسُفُ ٱبيُهَا الصِّدِينُ ٱفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُمُ هُنَّ سَبْعُ عِجَافٌ وسَبْعِ سُنْبُلْتٍ خُضْرٍ وَاخْرَ لِلِسَتِ الْعَلِيَّ الْمَجْعُ إِلَى التَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ١٠

ترجمة كنزالايمان: اب يوسف اصديق بمين تعبير ديجيّ سات فربه كايول كي جنهين سات وُبلي كها تي بين اورسات ہری بالیں اور دوسری سات سوکھی شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جاؤں شایدوہ آگاہ ہوں۔

ترجیا کنزالعِرفان: اے یوسف! اے صدیق! ہمیں ان سات موٹی گایوں کے بارے میں تعبیر بتا تیں جنہیں سات د بلی گائیں کھار ہی تھیں اور سات سرسبر بالیوں اور دوسری خشک بالیوں کے بار سے میں تا کہ میں لوگوں کی طرف لوٹ کر جا وَں تا کہوہ جان لیں۔

﴿ يُوسُفُ : الع يوسف! ﴾ ليتني الع يوسف! العصديق! بهارت بإدشاه نے خواب ديکھا ہے كہ سات موٹي گائيں ہیں جنہیں سات دبلی گائیں کھا رہی تھیں اور سات سرسبر بالیاں ہیں اور دوسری خشک بالیاں ، ملک کے تمام علماء وحکماء اس کی تعبیر بتانے سے عاجز رہے ہیں ،حضرت! آپ اس کی تعبیر ارشاد فرما دیں تا کہ میں اس خواب کی تعبیر کے ساتھ با دشاہ اور اس کے دربار بوں کی طرف لوٹ کر جاؤں تو وہ اس خواب کی تعبیر جان لیں اور آپ کے علم وفضل اور مقام و مرتبہ کو جان جائیں اور آپ کواس مشقت سے رہا کر کے اپنے پاس بلالیں۔(1)

قَالَ تَرْمَعُونَ سَبْعُ سِنِيْنَ دَابًا فَهَاحَصَلُ قُمُ فَنُمُ وَهُ الر قلل صباتاً كُلُون ١

1 .....خازن، يو سف، تحت الآية: ٤٦، ٢٣/٣، مدارك، يو سف، تحت الآية: ٤٦، ص٣٣٥، منتقطاً.



ترجہ فیکنز العیرفان: بوسف نے فرمایا: تم سات سال تک لگا تار بھیتی باڑی کرو گئو تم جو کاٹ لواسے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دوسوائے اس تھوڑے سے غلے کے جوتم کھالو۔

﴿ قَالَ: فرمایا۔ ﴾ حضرت بوسف عَلَیُه الصَّلَوةُ وَالسَّلَام نے اسے خواب کی تعبیر بتادی اور فرمایاتم سات سال تک کیستی باڑی کروگے، اس زمانے بیں خوب پیداوار ہوگی، سات موٹی گائیوں اور سات سبز بالیوں سے اس کی طرف اشارہ ہے، لہذا تم جوکا اور سے اس کی بالی کے اندر ہی رہنے دوتا کہ خراب نہ ہواور آفات سے محفوظ رہے البتہ کھانے کیلئے اپنی ضرورت کے مطابق تھوڑے سے بھوتی اتار کراسے صاف کرلواور باتی غلے کوذ خبرہ بنا کر محفوظ کرلو۔ (1)

# انبياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَانسَّلام دين ودنيا كرازول سے خبر دار ہوتے ہيں

اس سے معلوم ہوا کہ نبی دنیا وی اور دینی تمام رازوں سے خبر دار ہوتے ہیں۔ کیونکہ حضرت بوسف عَلَیْه الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام نے کا شت کاری کا ایسا قاعدہ بیان فرمایا جو کامل کاشت کا رکوہی معلوم ہوتا ہے کہ بالی یا بھوسے میں گندم کی حفاظت ہے، پھر حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام کا باوشاہِ مصر سے فرمانا کہ مجھے خزانے سپر دکر دو،اور پھر تمام دنیا میں غلہ کی تقسیم کا بہترین انظام فرمانا،اس سب سے بہتہ چلا کہ نبی سلطنت کرنا بغیر سکھے ہوئے جانتے ہیں،ان کاعلم صرف شرعی مسائل میں محدود نہیں ہونا اور بول بھی کہہ سکتے ہیں کہ اُمورِ سلطنت چلانا بھی دین میں داخل ہیں۔

ترجية كنزالايمان: پيراس كے بعدسات كر برس آئيں گے كه كھاجائيں گے جوتم نے ان كے ليے بہلے جمع كرركھا

1 ....خازن، يوسف، تحت الآية: ٢٣/٣، ٣٠٤، ملخصاً.



ترجہ الحکنوُالعِرفان: پھراس کے بعد سات برس شخت آئیں گے جواس غلے کو کھا جائیں گے جوتم نے ان سالوں کے لیے بہلے جمع کررکھا ہوگا مگرتھوڑ اسا (نے جائے گا) جوتم بچالو گے۔ پھران سات سالوں کے بعد ایک سال ایسا آئے گا جس میں لوگوں کو بارش دی جائے گی اور اس میں رس نچوڑیں گے۔

﴿ ثُمَّ مَا أَنْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ: كِيمراس كے بعد آئيں گے۔ ﴾ يعنی ان سات سرسبز سالوں کے بعدلوگوں پرسات سالوں کے سخت قحط کے آئیں میں گردہ میں اشارہ ہے، جوغلہ وغیرہ تم نے ان سات سالوں کے سخت قحط کے آئیں گے جن کی طرف دبلی گائیوں اور سوکھی بالیوں میں اشارہ ہے، جوغلہ وغیرہ تم نے بچالو گے تا کہ اس کے لئے جمع کررکھا ہوگا وہ سب ان سالوں میں کھالیا جائے گا البتہ تھوڑ اسانے جائے گا جوتم نئے کے لئے بچالو گے تا کہ اس کے ذریعے کا شت کرو۔ (1)

# حفاظتی تد ابیر کے طور پر بچھ بچا کررکھنا تو کل کے خلاف نہیں کھ

اس سے معلوم ہوا کہ تفاظتی تدا ہیر کے طور پرآئندہ کے لئے بچھ بچا کرر کھنا تو کل کے خلاف نہیں بلکہ حکومت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے کہ اناج اور دیگر ضروریات کے حوالے سے ملکی ذخائر کا جائزہ لیتے رہیں اوراس کے مطابق حکمتِ عملی ترتیب دیں بلکہ زیمبا دلہ کے جوذ خائر جمع کر کے رکھے جاتے ہیں ان کی اصل بھی اس آیت سے نکالی جاسکتی ہے۔ اسی طرح کسی شخص کا ان لوگوں کے لئے بچھ بچا کرر کھنا جن کا نان نفقہ اس کے ذمے ہے، یہ بھی تو کل کے خلاف نہیں ۔ جسیا کہ ام مجمد غزالی دَخمةُ اللهِ نَعَالٰی عَلَيْهِ فرماتے ہیں 'جہاں تک عیال دار کا تعلق ہے تو بال بچوں کے لئے ایک سال کا خرج جمع کرنے سے تو کل کی تعریف سے نہیں نکاتا۔ (2)

اعلی حضرت امام احمد رضاخان دُخمةٔ اللهِ نَعَانی عَلَیهِ فرماتے ہیں 'عیال کی کفایت (کفالت) شرع نے اس پرفرض کی ، وہ ان کوتو کل و تبتل وصبر علی الفاقہ پر مجبور نہیں کرسکتا ، اپنی جان کو جتنا چاہے گئے مگراُن کوخالی ججور ٹااس پرحرام ہے۔ رسو لُ الله صَلَى اللهُ وَمَبر علی الفاقہ پر مجبور نہیں کرسکتا ، اپنی جان کو جتنا چاہے گئے مَن یَقُون ثُن اَ دمی کے گنا ہمگار ہونے کیلئے انتا ہی صَلَى اللهُ وَسَلَمُ فرماتے ہیں '' کھنی بِالْمَرْءِ إِنْهَا اَنْ یُضَیّعَ مَنْ یَقُون ثُن اَ دمی کے گنا ہمگار ہونے کیلئے انتا ہی

المنان المناف المنان المنان المنان

جلدجهام

<sup>1</sup> سسخازن، يوسف، تحت الآية: ٤٨، ٣٤/٣، ملحصاً.

<sup>2 ---</sup> احياء علوم الدين ، كتاب التوحيد والتوكل، الفن الثاني في التعرُّض لاسباب الادخار، ٣٤٣/٤.

اسى مقام پراعلى حضرت دَحْمَةُ اللهِ تعَالى عَلَيْهِ كَ ذَكركره همزيدكلام كاخلاصه بيه المحصور بُرِنور سَيِّدُ المُتَوَيِّلِينُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَنْها اللهُ تَعَالَى عَنْها نے پرندے کا بچا ہوا گوشت دوسرے دن حاضر کیا توارشا دفر مایا" اَلَهُ اَنْهَکِ اَنْ تَرُفَعِی شَیْئًا لِغَدِ اِنَّ اللَّهَ یَاتِی بِرِزْقِ کُلّ غَدِ" کیاہم نے منع نہ فرمایا کہ کل کے لیے پچھاٹھا کرنہ رکھنا بکل کی روزی اللّه ءَزُوَ جَلَّ کل دے گا۔ (3)

اورابیخ اہل وعیال کے معاملے میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالىٰ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَا طَرِيْمُلَ بِيَفْعًا كم آپ ان كے لئے سال بهر کا غلہ جمع فرمادیتے تھے چنانچہامیر المومنین حضرت فاروق اعظم رَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰیءَنُهُ ہے روایت ہے کہ بنونضیر کے اُموال أن اموال ميس سے تھے جوالله تعالى نے اپنے حبيب صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ بِرَلُومًا وَبِيَ تَعْيَ مسلمانول نے انہيں حاصل کرنے کے لئے نہ گھوڑے دوڑائے تھے نہ اونٹ، بیاموال خاص طور پرنبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ك تصرف ميں عظم، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ ان اموال سے ايک سال كاخر ج زكال ليتے اور جو مال باتى بيتا اسے جہاد کی سوار یوں اور ہتھیاروں کی تیاری برخرچ کرتے تھے۔ (4)

امام محمد غزالى دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرمات بين "آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ في جوابِي مَروالول ك لئ ایک سال کاخرچ جمع کیا تواس کا پیمطلب نہیں کہ آپ کا دل یا آپ کے اہلِ خانہ کے دل کمز ورتھے بلکہ (آپ صَلَّی اللّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نَهِ بِهَام) امت کے کمر ورلوگول کے لئے سنت بنانے کی خاطرابیا کیا اور آب صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّهَ نِهِ اللَّهِ اللَّهِ تَعَالَىٰ اس بات كو پسندكرتا ہے كہ جس طرح عزبيت (بعني اصل حكم) برعمل كيا جاتا ہے اسی طرح کمزورلوگوں کی دکجوئی کے لئے رخصت پر بھی عمل کیا جائے تا کہان کی کمزوری ان کو مایویں تک نہ لے جائے اور وه انتهائی درجه تک پہنچنے سے عاجز ہونے کی وجہ سے آسان نیک بھی حجور ڈریں۔(5)

﴿ ثُمَّ يَأْتِي مِنُ بَعْنِ ذَٰلِكَ عَامَر : پھران كے بعدا يكسال آئے گا۔ پين سخت قحط والے سات سالوں كے بعدا يك

<sup>1 .....</sup>ابو داؤد، كتاب الزكاة، باب في صلة الرحم، ١٨٤/٢، الحديث: ٦٩٢.

**<sup>2</sup>** ..... فآوى رضويه، ۱۰ ۳۲۳ م

<sup>3 .....</sup>مسند ابو یعلی، مسند انس بن مالك، ما اسنده نجیح ابو علی عن انس، ۲۳۲۳؛ الحدیث: ۲۰۸ .

<sup>4 .....</sup>مسلم، كتاب الجهاد والسير، باب حكم الفيء، ص٤٦٩، الحديث: ٤٨٤(٧٥٧).

<sup>5 .....</sup>احياء علوم الدين، كتاب التوحيد و التوكل، الفن الثاني في التعرُّض لا سباب الادخار، ٢/٤ ٣-٤ ٣.

سال ابیا آئے گاجس میں لوگوں کو ہارش دی جائے گی ،اس میں لوگ انگوروں کارس نچوزیں گے اور تل اور زینون کا تیل نکالیس گے۔مراد رہے سے کہ بیسال ہڑی ہر کت والا ہوگا ، زمین سرسبر وشاداب ہوگی اور درخت خوب پچلیس گے۔ (1)

# 

ترجمہ کنزالایمان: اور بادشاہ بولا کہ انہیں میرے پاس لے آؤنو جب اس کے پاس ایکی آیا کہاا ہے رب (بادشاہ) کے پاس بیٹ جا پھراس سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے اپنے ہاتھ کا ٹے تھے بینک میرارب ان کا فریب جانتا ہے۔

ترجہا کنوالعرفان: اور بادشاہ نے تھم دیا کہ انہیں میرے پاس لے آؤتوجب ان کے پاس قاصد آیا تو بوسف نے فرمایا: اپنے بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ پھراس سے یو چھو کہ ان عور تول کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کائے تھے۔
بیشک میرارب ان کے مکر کوجانتا ہے۔

﴿ وَ قَالَ الْمَلِكُ: اور باوشاه نِ عَم دیا۔ کو ساقی جب حضرت یوسف عَلَیْه الصَّلَوٰهُ وَالسَّلَام سے بیعیرین کروا پس ہوا اور بادشاه کی خدمت میں جا کر تعییر بیان کی ، بادشاه کو بیت بیند آئی اوراسے یقین ہوا کہ جیسا حضرت یوسف عَلَیْه الصَّلَوٰهُ وَالسَّلام فی خدمت میں جا کر تعییر بیان کی ، بادشاه کوشوق پیدا ہوا کہ اس خواب کی تعییر خود حضرت یوسف عَلَیْه الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی زبان مبارک سے سے ، چنانچیاس نے عم دیا کہ حضرت یوسف عَلَیْه الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی زبان مبارک سے سے ، چنانچیاس نے عم دیا کہ حضرت یوسف عَلَیْه الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی زبان مبارک سے سے ، چنانچیاس نے عم دیا کہ حضرت یوسف عَلَیْه الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی ذبان مبارک سے نبوسف عَلَیْه الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی خدمت میں بادشاہ کی بات آیا اور اس نے حضرت یوسف عَلَیْه الصَّلوٰهُ وَالسَّلام کی خدمت میں بادشاہ کی طرف لوٹ جا و پھراس سے درخواست کروکہ وہ تفیش کرے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے جنہوں نے اپنی اس می خراب عزوج کو اس کے مرکو جانتا ہے۔ بیآ ہے علیٰه الصُلوٰهُ وَالسَّلام نے اس کے فرمایا تا کہ بادشاہ ہاتھ کا کے خوابان کے مرکو جانتا ہے۔ بیآ ہے علیٰه الصُلوٰهُ وَالسَّلام نے اس کے فرمایا تا کہ بادشاہ ہاتھ کا کے خصر میں کے میرارب عزوج کو اس کے مرکو جانتا ہے۔ بیآ ہے علیٰه الصُلوٰهُ وَالسَّلام نے اس کے فرمایا تا کہ بادشاہ ہاتھ کا کے خصر میشک میرارب عزوج کو اس کے عرکو جانتا ہے۔ بیآ ہے علیٰه الصُلوٰهُ وَالسَّلام نے اس کے فرمایا تا کہ بادشاہ

1 .... حازن، يوسف، تحت الآية: ٩٤، ٣/٤٠.

فَكُونَ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ الْمُعَالِقِ

قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ مَا وَدُقَّى يُوسُفَ عَنْ نَفْسِه فَكُنَ عَاشَ لِلهِ مَا كَاللَّهِ مَا وَدُقَّى يُوسُفَ عَنْ نَفْسِه فَا لَتَ الْمَرَاتُ الْعَزِيْزِ الْأَن حَصْحَصَ الْحَقِّ آنَا عَلِيْهُ مِن سُوِّءٍ قَالَتِ امْرَاتُ الْعَزِيْزِ الْأَن حَصْحَصَ الْحَقِّ آنَا عَلِيْهُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللللْهُ مِن الللَّهُ مِن الللَّهُ مِن اللللْهُ مِن اللللْهُ مِن الللللْمُ اللَّهُ مِن الللْهُ مِن الللْهُ مِن اللللْمُ الللْهُ مِن اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللْمُ مِن اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ الللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ اللللللْ

ترجمهٔ کنزالایمان: بادشاه نے کہاا ہے عورتو تمہارا کیا کام تھاجبتم نے بوسف کا جی کبھانا چاہابولیں اللّٰہ کو پا کی ہے ہم نے ان میں کوئی بدی نہ پائی عزیز کی عورت بولی اب اصلی بات کھل گئی میں نے ان کا جی کبھانا چاہاتھا اوروہ بیشک سیجے ہیں۔

ترجها كَانُوالِعِرفَان: بادشاه نَے كها: اے عورتو! تههارا كيا حال تقاجب تم نے يوسف كادل لبھانا چا ہا۔ انهوں نے كها: سُبْحَانَ الله ! هم نے ان ميں كوئى برائى نهيں پائى۔ عزيز كى عورت نے كها: اب اصل بات كھل گئے۔ ميں نے ہى ان كادل لبھانا چا ہا تھا اور بيشك وہ سچے ہيں۔

﴿ قَالَ: بادشاہ نے بیام کے کہا۔ ﴾ جب قاصد حضرت یوسف عَلَیٰہِ الصَّلٰوہُ وَالسَّلٰام کے پاس سے بیام لے کر بادشاہ کی خدمت میں بہنچاتو بادشاہ نے بیام سے کہا: اے عورتو السے کے حالات مجھے تاؤ کہ کیا ہواتھا، جب تم نے حضرت یوسف عَلَیٰہِ الصَّلٰوہُ وَالسَّلَام کا دل بِے ان سے کہا: اے عورتو! السیّن حالات مجھے تاؤ کہ کیا ہواتھا، جب تم نے حضرت یوسف عَلَیٰہِ الصَّلٰوہُ وَالسَّلَام کا دل بھانا چا ہا کہا تم نے ان کی جانب سے اپنی طرف کوئی میلان پایا۔ عورتوں نے جواب دیا: سُبُحانَ الله اہم نے ان میں کوئی برائی نہیں پائی۔ عزیز مصری عورت یعنی زیخانے کہا: اب اصل بات ظاہر ہوگئ ہے، حقیقت یہ ہے کہ میں نے ہی ان کا دل بھانا چا ہا تھا اور بیشک وہ اپنی بات میں سے ہیں۔ (2)

تفسيرو كاطالجنان

الآیة: ٥٠، ص٣٣٥، ملتقطاً.

<sup>2 .....</sup>خازن، يوسف، تحت الآية: ٥١، ٣/٦٠.



## حضرت زلیخاد ضِی اللهٔ تعالی عنها کوبر الفظول سے یادکرناحرام ہے

يا در ہے كہاس آيت ميں حضرت زليخار ضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنُها كى توبه كا علان الله تعالى نے فرما ديا كيونكه انہوں نے ا بيخ قصور كااعتراف كرلياا ورقصور كاا قرار توبه ہے لہذاا بحضرت زليخادَ خِيءَ اللّٰهُ يَعَالَى عَنْها كو بر لفظوں سے يا دكر ناحرام ہے کیونکہ وہ حضرت بوسف عَلیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ کی صحابیہ اور ان کی مقدس بیوی تَصیر ۔اللَّه تعالیٰ نے بھی ان کے قصوروں کا ذکر فر ما کران برغضب ظاہر نہ فر مایا کیونکہ وہ تو بہ کر چکی تھیں اور تو بہ کرنے والا گنہگار بالکل بے گناہ کی طرح ہوتا ہے۔

# ذلك لِيعْلَمُ أَنِّي لَمْ أَخُنُهُ بِالْعَيْبِ وَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي كُيْدَ الْخَايِدِينَ ﴿

ترجمة كنزالايمان: يوسف نے كہايه ميں نے اس ليے كيا كه عزيز كومعلوم موجائے كه ميں نے بيٹي بيچھے اس كى خيانت نه كى اور الله دغا بازوں كا مكر نہيں چلنے ديتا۔

ترجها كنزًا لعِرفان: بوسف نے فرمایا: بیمیں نے اس لیے کیا تا کہ عزیز کومعلوم ہوجائے کہ میں نے اس کی عدم موجودگی میں کوئی خیانت نہیں کی اور الله خیانت کرنے والوں کا مکرنہیں جلنے ویتا۔

﴿ لِكَ: بير ﴾ با دشاہ نے حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلَوةُ وَالسَّلَام كے ياس بيام بھيجا كه عورتوں نے آپ كى بيان كى اور عزیز کی عورت نے اپنے گناہ کا اقر ارکرلیا ہے،اس پر حضرت بوسف عَلَیْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام نے فر مایا'' میں نے قاصد کو با دشاہ کی طرف اس لیے لوٹایا تا کہ عزیز کو معلوم ہوجائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی میں کوئی خیانت نہیں کی اوراگر بالفرض میں نے کوئی خیانت کی ہوتی تواللّٰہ تعالی مجھے اس قید سے رہائی عطانہ فر ما تا کیونکہ اللّٰہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کا مکرنہیں جانے دیتا۔<sup>(1)</sup> اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ کوفر وغ نہیں ہوتااور سانچے کوآنچے نہیں آتی ،مکار کا انحام خراب ہونا ہے۔

ف، تحت إلآبة: ١٥، ٣/٥٢.

اسے بھی جو سینے چھیاتے ہیں۔

اخلاقی خیانت کرنے والوں سے متعلق حضرت بریدہ دَضِی اللهٔ تعالیٰ عنهٔ سے روایت ہے، رسول کریم صلّی اللهٔ تعالیٰ عنهٔ معروایہ والدوں کی حرمت ان کی ماؤں کی حرمت کی طرح عائیہ وزایہ وَسَلَمْ نے ارشاد فرمایا''گھر ول میں بیٹھر ہے والوں پر جاہدین میں سے کسی کے گھر والوں میں (اس کا) نائب ہے (اور اس کے گھر بار کی دیکھ بھال کرے) اور وہ اس جاہد کے اہلِ خانہ میں خیانت کرے تو قیامت کے دن اسے کھڑا کیا جائے گا اور عاہداس کی نیکیوں میں سے جو چاہے گا کے لے گا، اب (اس جاہد کے نیکیاں لینے کے بارے میں) تہمارا کیا خیال ہے؟ (2) حضرت فضالہ بن عبید دَضِی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ میں روایت ہے، دوسولُ الله صَلَی اللهُ تَعَالیٰ عَنهُ وَاللهِ وَسَلَمْ نِی اللهُ عَالیٰ اللهُ عَلَیٰ وَاللهِ وَسَلَمْ مِی روایات فرمایا' تیں جو کیا ہے جو بیا ہے کا بارے میں سوال نہیں ہوگا، (اور انہیں حساب کتاب کے بغیر بی جہم میں واخل کر دیا جائے فرمایا' تیں تین حض ایسے ہیں جن کے بارے میں سوال نہیں ہوگا، (اور انہیں حساب کتاب کے بغیر بی جہم میں واخل کر دیا جائے گا، ان میں سے ایک ) وہ عورت جس کا شو ہر اس کے پاس موجود دختا اور اس (کے شوہر) نے اس کی دنیوی ضرور بیات (جسے نان نفتہ وغیرہ) پوری کیں پھر بھی عورت نے اس کے بعدائس سے خیانت کی۔ (3) ان فیتہ وغیرہ) پوری کیں پھر بھی عورت نے اس کے بعدائس سے خیانت کی۔ (3) ان فیتہ وغیرہ) پوری کیس پھر بھی عورت نے اس کے بعدائس سے خیانت کی۔ (3)

اوراخلاقی خیانت سے بیخے والوں کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ دَضِیَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ انورصَلّی اللّٰه تَعَالٰی عَلَیْدِوَ اِدِہِ وَسَلَّمَ نے ارشا وفر مایا''سات افرادا یسے ہیں جنہیں اللّٰه تعالٰی اس دن اپنے (عرش کے) سائے میں جگہ عطافر مائے گاجس دن اس کے (عرش کے) سواکوئی سایہ نہ ہوگا۔ (ان میں ایک) وہ خص ہے جسے کسی منصب و جمال والی عورت نے (اپنے ساتھ برائی کرنے کے لئے) طلب کیا تواس نے کہا کہ میں اللّٰہ تعالٰی سے وُرتا ہوں۔ (4)

الله تعالیٰ ہمیں اخلاقی خیانت کرنے ہے محفوظ فرمائے اوراخلاقی طور پر بھی امانت دار بننے کی تو فیق عطا

فرمائے ،امین۔

1 .....مومن: ١٩.

الحِنَان ﴿ تَفْسِيْرِ صِرَاطًا لَحِنَانَ الْعَالَ الْحِنَانَ الْعَالَ الْحِنَانَ

<sup>2 .....</sup>مسلم، كتاب الامارة، باب حرمة نساء المجاهدين واثم من خانهم فيهنّ، ص ١ ٥ - ١ ، الحديث: ١٣٩ (١٨٩٧).

<sup>3 .....</sup>الترغيب والترهيب، كتاب البيوع وغيره، ترهيب العبد من الاباق من سيّده، ١٨/٣، الحديث: ٤.

<sup>4 .....</sup> بخارى، كتاب الاذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة ... الخ، ٢٣٦/١، الحاديث: ٢٦٠٠.



|                                  | كلام ِ الْهٰي                                      | قرآن مجيد   |         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|---------|
| مطبوعات                          | مصنف/مؤلف                                          | نام کتاب    | نمبرشار |
| رضاا کیڈی ، ہند                  | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متوفی ۴۴۴ اھ          | كنز الإيمان | 1       |
| مكتبة المدينة، بإب المدينة كراچي | شيخ الحديث والنفسيرا بوالصالح مفتى محمد قاسم قادري | كنز العرفان | 2       |

# كتب التفسير وعلوم القرآن

| دارالكتب العلميه ، بيروت ۱۳۲۰ه     | امام ابوجعفرمحمه بن جزیر طبری منو فی ۱۳۱۰ ه                           | تفسيرِ طبرى        | 1  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----|
| كتنبه نزار مصطفى الباز، رياض ١١٧١ه | عا فظ عبدالرحلن بن محمد بن ادریس را زی ابن ابی عاتم ،متوفی ۱۳۲۷ھ      | تفسير ابن ابي حاتم | 2  |
| پشاور                              | ا مام ابومنصور محمه بن منصور ما تریدی ،متو فی ۳۳۳ ه                   | تاويلات اهل السنه  | 3  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت           | امام ابو بکراحمد بن علی رازی جصاص ،متو فی + سے                        | احكام القرآن       | 4  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣١٣ ه    | ابواللیث نصر بن محمد بن ابرا تہم سمر قندی ،متو فی ۵ سے س              | تفسيرِ سمرقندي     | 5  |
| دارالكتبالعلميه، بيروت ١١٩١هـ      | امام ابومجمه حسین بن مسعود فراء بغوی متو فی ۵۱۲ ھ                     | تفسيرِ بغوى        | 6  |
| داراحیاءالتراث العربی، بیروت ۱۳۲۰ه | امام فخرالدین محمر بن حسین رازی ،متوفی ۲۰۲ ھ                          | تفسيركبير          | 7  |
| دارالفکر، بیروت ۴۲۰ اه             | ابوعبدالله محمر بن احمرانصاری قرطبی، متوفی اے ۲ ھ                     | تفسيرقرطبي         | 8  |
| دارالفكر، بيروت ٢٠٠٠ اه            | امام ناصرالدین عبدالله بن ابوعمر بن محمد شیرازی بیضاوی متوفی ۲۸۵ ه    | تفسيرِبيضاوي       | 9  |
| دارالمعرفه، بيروت ٢٦١١ ١١          | امام عبد الله بن احمد بن محمود سفى متوفى + ا كه                       | تفسيرِ مدارك       | 10 |
| مطبعه ميمنيه بمصر كاساه            | علاءالدین علی بن محمد بغدادی متوفی اسم بے در                          | تفسيرِ خازن        | 11 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٢ه     | ابوحیان محمد بن بوسف اندنسی ،متو فی ۴۵ کے ھ                           | البحر المحيط       | 12 |
| دارالكنب العلميه ، بيروت ١٩١٩ه     | ابوفداءاساعيل بنعمر بن تثير دشقي شافعي بمتوفي ١٩٧٧ ع                  | تفسير ابن كثير     | 13 |
| بابالمدينة كراچي                   | امام جلال الدين محلى منتوفى ٦٦٣ هدامام جلال الدين سيوطى متوفى ١٩١١ هـ | تفسيرِ حلالين      | 14 |

تفسيروكاطالجنان



| وارالفكر، بيروت ١٨٠٣ه                 | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في ٩١١ ه        | تفسيرِ ذُر منتور | 15 |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|----|
| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢ ١٩٠٠ ه     | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في اا9 ھ        | تناسق الدرر      | 16 |
| دارالفكر، بيروت                       | علامه ابوسعود محمد بن مصطفیٰ عما دی ،متو فی ۹۸۲ ھ   | تفسيرِ ابو سعود  | 17 |
| پشاور                                 | شیخ احمه بن ابی سعیدملا جیون جو نبوری ،متو فی ۱۳۰۰ھ | تفسيراتِ احمديه  | 18 |
| داراحياءالتراث العربي، بيروت ١٠٠٥ اه  | شیخ اساعیل حقی بروسی ممتو فی سے ااھ                 | رو ئے البیان     | 19 |
| بابالمدينة كراجي                      | علامه شيخ سليمان جمل ،متو في ١٢٠ه                   | تفسيرِحمل        | 20 |
| دارالفكر، بيروت ۲۱ ۱۳ اھ              | احمد بن محمد صاوی ما ککی خلو فی مثو تی ۱۲۴۱ ھ       | تفسيرِصاوي       | 21 |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ١٦٧٠ه    | ابوالفضل شهاب الدين سيرمحمود آلوسي متوفى ٠ ١٢٥ه     | روح المعاني      | 22 |
| مكتبة المدينه، كرا چي                 | صدرالا فاضل مفتى نعيم الدين مرادآ بادى، منوفى ١٣٦٧ه | خزائن العرفان    | 23 |
| پیر بھائی تمپنی ،مرکز الا ولیاءلا ہور | حکیم الامت مفتی احمریارخان نعیمی ،متو فی ۱۳۹۱ه      | نورالعرفان       | 24 |

# كتب الحديث ومتعلقاته

| دارالمعرف، پیروت۲۴۱ه               | امام ما لک بن انس السجی ،متو فی ۹ سے ا                    | مؤطا امام مالك    | 1  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------|----|
| دارالکتبالعلمیه ، ببروت ۱۴۴۱ ه     | ابوبكر محمد عبدالرزاق بن بهام بن نافع صنعانی ،متوفی ۲۱۱ ه | مصنف عبد الرزاق   | 2  |
| داراصمیحی ،ریاض ۱۲۴ه اه            | امام سعید بن منصور ،متوفی ۲۲۷ھ                            | سنن سعيد بن منصور | 3  |
| دارالفكر، بيروت ١٣١٥ ١١            | حافظ عبدالله بن محربن ابي شيبه كوني عبسى متوفى ٢٣٥ه       | مصنف ابن ابی شیبه | 4  |
| دارالفكر، بيروت ١٩١٧ه ١٥           | امام احمد بن محمر بن حنبل ،متو فی ۲۴۱ ھ                   | مسندِ امام احمد   | 5  |
| دارالکتاب العربی، بیروت ۲۰۰۶ اه    | امام حافظ عبد الله بن عبد الرحمٰن دار مي متو في ٢٥٥ ه     | دارمي             | 6  |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٩ه     | امام ابو عبد الله محمر بن اساعيل بخارى متوفى ٢٥٦ ه        | بخاري             | 7  |
| دارابن حزم، بیروت ۱۲۱۹ه            | امام ابوالحسین مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۲۱ ھ             | مسلم              | 8  |
| دارالمعرفه، بيروت ۱۳۲۰ه            | امام ابوعبد الله محربن يزيدابن ماجه، متوفى ١٤٢٥ ه         | ابن ماجه          | 9  |
| واراحياءالتراث العربي، بيروت ٢٦١١ه | امام ابوداؤ دسلیمان بن اشعث سجستانی ،منوفی ۲۷۵ ھ          | ابو داؤ د         | 10 |

جلدچهاچ



| مآخذومراجع |  | ٥٧ |
|------------|--|----|
|------------|--|----|

| دارالفكر، بيروت ١٦١ه                         | امام ابولیسی محمد بن عیسی تر مذی متو فی ۹ سے ا                 | ترمذی                 | 11        |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------|
| مكة بة العلوم والحكم، المدينة المتورة ١٢٢٣ م | امام ابو بكراحمة عمر وبن عبدالخالق بزار،منو في ۲۹۲ھ            | مسند البزار           | 12        |
| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۴۲۶اه                 | امام ابوعبدالرحمٰن احمه بن شعیب نسائی ،متو فی ۳۰۰ سے           | سنن نسائي             | 13        |
| دارالكتبالعلميه اامهاه                       | امام ابوعبدالرحمٰن احمر بن شعیب نسائی ،متو فی ۴۰۰ ه            | سنن الكبري            | 14        |
| دارالکتب العلمیه ، بیروت ۱۳۱۸ ه              | ابویعلی احمه بن علی بن مثنی موصلی ،متو فی ۷۰۰۱ ھ               | مسند ابو يعلي         | 15        |
| المكتب الاسلامي، بيروت ١٣١٢ه                 | امام محمد بن اسحاق بن خزیمه،متوفی اا ۳ ھ                       | صحيح ابن حزيمه        | 16        |
| مكتبة الامام بخارى، قاهره                    | ابوعبدالله محمر بن على الحكيم تزيذي متوفى ١٣٢٠ هـ              | نوادر الاصول          | 17        |
| داراحياءالتراث العربي، بيروت ١٣٢٢ه           | امام ابوالقاسم سلیمان بن احرطبرانی ،متوفی ۲۰۳۰هه               | معجم الكبير           | <b>18</b> |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٦٢٠١ه              | امام ابوالقاسم سليمان بن احمر طبر اني ،متو في ٧٠ ٣٠هـ          | معجم الأوسط           | 19        |
| دارالمعرفه، بیروت ۱۸ماهماه                   | امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نيشا بورى متوفى ٥٠٠٥ هـ    | مستدرك                | 20        |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٩ه               | حافظ ابونعيم احمد بن عبد الله اصفهانی شافعی متوفی ۱۳۴۰ه        | حلية الاولياء         | 21        |
| دارالكتب العلميه ، ببروت ١٣٢١ه               | امام ابوبکراحمہ ب <sup>ح</sup> سین بن علی بیہ چی متنو فی ۴۵۸ ھ | شعب الإيمان           | 22        |
| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۲ ۱۳۴۰ه               | ابوشجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه دیلمی ،متوفی ۴ ۰ ۵ ھ        | مسند الفردوس          | 23        |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٢هـ              | امام ابومجر حسین بن مسعود بغوی ،متو فی ۱۶۵ ھ                   | شرح السنة             | 24        |
| دارالفكر، بيروت ١٦١٥ه                        | ا بوقاسم على بن حسن شافعي ،متو في ا ٧٥ ه                       | ابن عساكر             | 25        |
| دارالکتبالعلمیه، بیروت ۱۳۱۸ه                 | امام ز کی الدین عبدالعظیم بن عبدالقوی منذری ،متوفی ۲۵۲ ه       | الترغيب والترهيب      | <b>26</b> |
| دارالکتب العلمیه ، بیروت ۱۳۲۴ ه              | علامہو کی الدین تبریزی متو فی ۲۴ کے ھ                          | مشكاة المصابيح        | 27        |
| المكتبة الفيصليد، مكة المكرّمه               | عبدالرحمٰن بن شهاب الدين بن احمد بن رجب تنبلي متوفى ٩٥ ٧ ه     | حامع بيان العلم وفضله | 28        |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٥ ه              | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في ٩١١ ه                   | جامع صغير             | 29        |
| دارالكتب العلميه، بيروت ٢٦١١ ١               | امام جلال الدين بن ابي بكرسيوطي متو في ٩١١ ه                   | جمع الجوامع           | 30        |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩١٩ه               | على متقى بن حسام الدين ہندى بر ہان پورى ،متو فى 200ھ           | كنز العمال            | 31        |

جلدجهاج

العَنْهُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ الْمُعَالِقُ

# كتب شروح الحديث

| دارالکتبالعلمیه ، بیروت اسماله | امام مجی الدین ابوز کریا کیلی بن شرف نو وی متو فی ۲۷۳ ه               | نووي على المسلم | 1 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------|---|
| دارالفكر، بيروت ۱۴۸۸           | امام بدرالدین <b>ابوڅر</b> محمود بن احر <sup>می</sup> نی ،متو فی ۸۵۵ھ | عمدة القارى     | 2 |
| دارالکتبالعلمیه ، بیروت۲۲۳۱ ه  | علامه محمر عبدالرءُوف مناوی ،متو فی اسام اھ                           | فيض القدير      | 3 |

# كتب العقائد

على بن سلطان محمد ہروی قاری حنفی ،متو فی ۱۴ اھ بإب المدينه، كراجي

منح الروض الازهر

1

# كتب الفقه

| دارا دیاءالتراث العربی، بیروت ۱۳۲۱ ه | ملك العلمهاءعلاءالدين البوبكرين متعود كاساني متوفى ١٨٥هـ      | بدائع الصنائع   | 1  |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|----|
| كوتيند                               | کمال الدین محمد بن عبدالوا حداین بهام ،متوفی ۱۸۱ ه            | فتح القدير      | 2  |
| مخطوطه                               | ابراہیم بن ابی بکرا خلاطی                                     | جواهر الاخلاطي  | 3  |
| دارالکتب العلمیه، بیروت ۱۹۱۹ه        | عبدالرحمان بن محمد بن سليمان كليبو لي متوفي ٨ ٧٠ اھ           | مجمع الانهر     | 4  |
| دارالمعرفه، بیروت۲۰۴۱ اه             | علاءالدین محمه بن علی حسکفی متو فی ۱۰۸۸ ه                     | در مختار        | 5  |
| دارالفكر، بيروت ١٣٠٣ ه               | علامه بهام مولا ناشخ نظام بمتوفى الالاهدو جماعة من علماءالبند | عالمگيري        | 6  |
| وارالمعرفه، بیروت ۲۴ماه              | محمدامین این عابدین شامی ،متو فی ۱۲۵۲ه                        | رد المحتار      | 7  |
| رضا فا وّ نَدُ لِيثَن ، لا ہور       | اعلیٰ حضرت امام احمد رضاخان ،متو فی ۱۳۴۰ه                     | فآوی رضویه      | 8  |
| مكتبة المدينه، بإب المدينه كراچي     | مفتی محمد امجد علی اعظمی متو فی ۱۳۶۷ ۱۱۵                      | بهارتشرایت      | 9  |
| مكتبه بركات المدينه، باب المدينه     | مفتی شریف الحق امجدی منتو فی ۱۳۲۱ ه                           | فآوی شارح بخاری | 10 |

| مكتبة العصرييه، بيروت ۲۲ ۱۳۲ | حافظ امام ابو بكر عبد الله بن محرقُرشي، متوفى ٢٨١ه   | رسائل ابن ابي الدنيا | 1 |
|------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------|---|
| دارصا در، بیروت ۲۰۰۰ء        | امام ابوعامد محمد بن محمد غز الى شافعى ،متو فى ۵٠۵ ھ | احياءعلوم الدين      | 2 |

| دارالكنب العلميه ، بيروت | امام ابوحامد محمد بن محمد غز الى شافعى ،متو فى ۵٠۵ ھ | مكاشفة القبوب  | 3 |
|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------|---|
| رپشاور                   | امام محمد بن احمر بن عثمان ذہبی ،متو فی ۴۸ کے ھ      | كتاب الكبائر   | 4 |
| دارالمعرفه، بيروت ١٣٢٥ه  | عبدالوماب بن احمد بن على شعراني ،مثو في ٤٤٣ هه       | تنبيه المغترين | 5 |

# ي كتب السيرة

| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٣٢٢هـ | ابومجمه عبدالملك بن بهشام ،متو في ۲۱۳ ه                     | سيرت ابن هشام        | 1 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|---|
| دارالكتب العلميه ، بيروت ۱۴۲۳ه  | امام ابو بکراحمہ بن حسین بن علی ہیجتی ،منو فی ۴۵۸ ھ         | دلائل النبوة للبيهقي | 2 |
| مركز البسنت بركات رضاء مهند     | قاضی ابوالفضل عیاض مالکی بمتو فی ۴۴۴ ۵ ھ                    | الشفا                | 3 |
| كومتشه                          | محمه بن محمد معروف با بن البرز ار کردری ،متو فی ۸۲۷ھ        | مناقب امام اعظم      | 4 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١٩٢٢ه  | ابوالفرج نورالدین علی بن ابراہیم حلبی شافعی ،متو فی ۱۹۸۸ اھ | سيرت حلبيه           | 5 |
| مركز البسنت بركات رضاء بهند     | شیخ محقق عبدالحق محدث د ہلوی،متو فی ۱۰۵۲ھ                   | مدارج النبوة         | 6 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ١١٧١ه  | محمه بن عبدالباقی بن بوسف زرقانی متوفی ۱۲۲اه                | شرح الزرقاني         | 7 |

# الكتب المتفرقة

| دارالكتب العلميه ، بيروت ۱۳۱۸ ه        | محد بن سعد بن منبع ہاشمی بصری معروف به ابن سعد ،متو فی ۲۳۰ ه              | الطبقات الكبرى     | 1 |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------|---|
| داراین جوزی، د مام ۱۳۲۸ه               | ا بوبکراحمہ بن علی بن ثابت خطیب بغدا دی متو فی ۲۲ سم ھ                    | الفقيه والمتفقه    | 2 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢٢٣ماه        | ابوالفرج عبدالرحمٰن بن علی جوزی ،متو فی ∠۹۵ ھ                             | عيون الحكايات      | 3 |
| دارا حیاءالتر اث العربی، بیروت که ۱۳۱۱ | ابوالحسن علی بن محمد جزری متو فی ۱۳۰ ھ                                    | اسد الغابه         | 4 |
| دارالکتب العلميه ، بيروت               | ابو عبد الله محمرين الي بكرين ابوب المعروف بابن قيم جوزى،متوفى ا ۵ ا الله | جلاء الافهام       | 5 |
| دارالكتب العلميه ، بيروت ٢٦١١ه         | عبد الله بن اسعد بن على يافعي مالكي ،متو في ١٨ ٧ هـ                       | روض الرياحين       | 6 |
| کوئٹہ                                  | مجد دالف ثانی شیخ احرسر هندی متو فی ۴۳۰ اه                                | مکتوبات امام ربانی | 7 |
| دارالطباعة العامرة بمصر                | سيدى عبدالغنى نابلسى حنفى مهتوفى الهمالاھ                                 | الحديقة النديه     | 8 |
| مركز المسنت بركات رضا، بند٢٢٢ اه       | امام بوسف بن اساعیل نبهانی ،متوفی ۱۳۵۰ھ                                   | حامع كراماث اولياء | 9 |

جلدجهاج

@﴿ تَفْسِيْرِصِرَاطُ الْجِنَانَ



| مغد | عنوان                                                    | صفحه | عنوان                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 217 | اللّٰه تعالیٰ کے قرب سے متعلق 3 احادیث                   |      | عقائد متعلقه ذات باری تعالی                                                                                      |
|     | مصیبت پرصبر کرنے اور رضائے النی پر راضی رہنے کے          | 396  | كسَى جاندار كورزق ديناالله تعالى پرواجب نہيں                                                                     |
| 404 | 6 فضائل                                                  | 399  | قدرتِ الٰہی کے دلائل<br>علام                                                                                     |
|     | دسین اسلام                                               |      | الله عَزُوجَلَّ كَى عظمت وشان ﴿ الله عَزُوجَلَّ كَى عظمت وشان                                                    |
| 71  | دین میں طعنہ زنی ہے کیا مراد ہے؟                         |      | اللَّه تعالَى كي عظمت وشان                                                                                       |
| 90  | دین کود نیا پرتر جیح دی جائے                             |      | اللَّهُ عَزَّرَ جَلَّ كَارِحَت اللَّهُ عَزَّرَ جَلً كَارِحَت اللَّهُ عَزَّرَ جَلً كَارِحَت                       |
| 111 |                                                          |      | الله تعالی کے فضل اور رحمت ہے کیا مراد ہے؟                                                                       |
| 125 | الله تعالی کا دین ہمارامختاج نہیں                        |      | الله عَزَّوَ جَلَّ كَانْمِت اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كَانْمِت اللَّه عَزَّوَ جَلَّ كَانْمِت اللَّه عَزّ              |
| 182 | دین کیلئے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے                   |      | نعمت ملنے بیرخوشی کاا ظہار کرناا حجما ہے<br>'' سرعنا نیس                                                         |
| 182 | دین کے دشمنوں برختی کرنے کا حکم                          |      | رات اوردن الله تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں                                                                         |
| 202 | قدرت کے ہاوجود دینِ اسلام کی مدونہ کرنے کی <b>ند</b> مت  |      | بندے کا حدیث رہنااللّٰہ تعالیٰ کی نعمت ہے                                                                        |
| 505 | دین اسلام پر ثابت قدمی کی ترغیب                          |      | تعمتیں پیدائے جانے میں بھی ہماری آ زمائش مقصود ہے<br>د                                                           |
| ,   | اسلامی تعلیمات وتر غیبات                                 |      | نعمت ملنے پرشکر کرنے کی برکات                                                                                    |
| 20  | مسلمان باہمی اختلاف ہے بجیں اور اتحاد کاراستداختیار کریں |      | الله عَزَّوَ جَلَّ كَى رَضًا وَقَرْبِ الله عَزَّوَ جَلَّ كَى رَضًا وَقَرْبِ الله عَزَّوَ جَلَّ كَى رَضًا وَقَرْب |
| 32  | عهدي متعلق اسلام كي عظيم تعليم                           |      | راہِ خدامیں جہاد کرنے والے مسلمانوں کے لئے بڑی<br>"                                                              |
| 85  | کا فروں اور بدمذہبوں سے دورر ہاجائے<br>تا مان            | 83   | پیاری تین بشارتیں<br>پنسر بر                                                 |
| 195 | تھوڑ اہنسیں اور زیادہ روئیں<br>بر                        |      | اللّٰه تعالیٰ کی رضا برراضی رہنے کی فضیلت                                                                        |
| 239 | اسلام میں صفائی کی اہمیت<br>سر سر میں سر                 |      | وکھاوے کے لئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے مال خرج                                                              |
| 258 | نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں<br>. پر سے میں میں سے      |      | کرنے والے کی مثال<br>مناب شدید کا میرین                                                                          |
| 291 |                                                          |      | د نیا میں اللّٰہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی علامت<br>میں دوراں میں مصالب دوران                                       |
| 508 | خداکے نافر مانوں سے تعلقات کی ممانعت                     | 216  | الله تعالی کا قرب حاصل کرنے کا ذریعیہ                                                                            |

| صفحه        | عنوان                                                                                     | صفحہ | عنوان                                                                                                                   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 331         | اختیار ملا ہے                                                                             |      | عقا ئدمتعلقة انبياء ورسل على نبينًا وَعَلَيْهِمُ لَيْلِ                                                                 |
| 468         | از واجِ مطهرات اہلِ بیت میں داخل ہیں                                                      |      | الصَّلُوةُ وَالسَّكَامِ                                                                                                 |
|             | انبياء كرام عَلَيْهِم الصَّلوة وَالسَّلام وين ودنيا كرازول                                |      | عًامِ تَثْرِ لِعِت نِي كُرِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَ                                 |
| 570         | ہے خبر دار ہوتے ہیں                                                                       | 103  | رد ېيل                                                                                                                  |
|             | قرآن کریم                                                                                 |      | كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ بِرِا يَمَانِ نَهُ لا تَااللَّهُ                                |
| 338         | قرآن مجيد كے ظليم فوائد                                                                   | 137  | ائی کا انکار ہے                                                                                                         |
| 408         | قرآنِ مجید کااپنی مثل بنا کردکھانے کے لیج                                                 |      | اكر يم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَسَلَّمَ كَا وَكَي مَيْلِ خَيانت                                    |
| <b>5</b> 22 | قرآنِ مجيد کومجھ کريڙ ھنا چا ہئے                                                          | 407  | رنا ناممکن ہے                                                                                                           |
|             | ع کفارومشرکین                                                                             | 446  | نرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ مَعْصُومٍ مِيلِ<br>مَرِت نُوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ مَعْصُومٍ مِيلِ |
| 28          | کافر جانوروں ہے بھی برتر ہیں                                                              |      | نظريات ومعمولات البستت                                                                                                  |
| 29          | کا فروں کے جانوروں سے بدتر ہونے کی وجوہات                                                 |      | مْرت ابوبكرصد بن دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنَّهُ كَي خَلَا فَت كَي                                                     |
| 68          | کفار کامسلمانوں کے ساتھ عمومی روبیہ                                                       | 60   | نِ <b>ت</b> اشاره                                                                                                       |
|             | مشرکوں ہے دلی دوستی کرنے اوران تک مسلمانوں                                                |      | فنقصان پہنچانے کی نسبت نیک بندوں کی طرف                                                                                 |
| 75          | کےراز پہنچانے کی ممانعت                                                                   | 157  | رنا جائز ہے۔                                                                                                            |
| 139         | کفارمسلمانوں پرکس طرح غالب ہوئے                                                           |      | ه تعالی کے ساتھ نبی اکرم صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَ اللهِ وَ سَلَّمَ                                             |
| 152         | کا فرو <b>ں ا</b> ورمسلمانوں کی محنت ومشقت میں فرق<br>                                    | 163  | راضی کرنے کی نبیت شرک نہیں                                                                                              |
| 152         | کا فروں کے مال و دولت سے دھو کہ نہ کھانے کا حکم                                           | 198  | ﴾ کلیت حکم قرآن کےخلاف ہے                                                                                               |
|             | کا فر ، فاسق اورمسلمان کے جنازے سے متعلق چند<br>پر                                        |      | كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسِيكِ كَ بَعْبِر                                             |
| 199         | شرعی مسائل<br>سے قال بر نہ سے                                                             | 215  | مائے الہی کے حصول کی کوشش بیکار ہے<br>یہ                                                                                |
| 296         | اسلام کی کسی قطعی چیز پر کفار سے معاہدہ بہیں ہوسکتا                                       | 219  | ب صحابه کرام دَضِیَ اللَّهُ تَعَالَىٰءَنُهُم عادل اورجَنْتَی ہِیں                                                       |
| 304         | کا فروں پر بھی کرامًا کا تنبین فر <u>شتے</u> مقرر ہیں<br>نام                              | 247  | ت ملنے پرخوشی کا اظہار کرنا اچھا ہے<br>معرب                                                                             |
|             | مصیبت کے وقت اللّٰہ تعالیٰ کو یاد کرنا اور خوشحالی میں اسے مجبول جانا کا فروں کا طریقہ ہے | 272  | لا دِصطفی کا بیان<br>) کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ کُونْعِ ونْقْصال کا                      |

| صفحہ        | عنوان                                                   | صفحہ        | عنوان                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|
| 313         | آ ثار ہوں گے                                            | 324         | کفارِ مکہ کے ایمان لانے سے متعلق غیبی خبر                           |
| 375         | علم اللَّه تعالَىٰ كاعذاب اور تجاب بھی ہوتا ہے          | 363         | حق معلوم ہونے کے بعد قبول نہ کرنا فرعو نیوں کا طریقہ ہے             |
| 401         | الله تعالى ك عذاب سے بخوفى ہلاكت كاسب بے                | 418         | قیامت کے دن کا فروں اور منافقوں کی رسوائی                           |
|             | آخرت آخرت                                               |             | منافقين منافقين                                                     |
| 288         | د نیااور آخرت سے متعلق مسلمانوں کا حال                  | 139         | مسلمانوں کو کا فروں سے ڈرانامنا فقول کا کام ہے                      |
|             | آخرت کے مقابلے میں دنیا کوتر جیج دیناا نتہائی نقصان     | 150         | تنگدلی سے راہ خدامیں مال خرج کرنامنا فقوں کا طریقہ ہے               |
| 420         | ره ہے                                                   | 150         | نماز میں ستی کرنامنا فقوں کا طریقہ ہے                               |
|             | شفاعت شفاعت                                             | 171         | برائی کا تھم دینا اور بھلائی ہے نع کرنا منافق کا کام ہے             |
| 282         | اللَّهُ تَعَالَىٰ كَى بِارِگاه مِين شفاعت               | 177         | مسلمانوں اور منافقوں کے اوصاف                                       |
|             | بتوں کوشفیع ماننے اور اللّٰہ تعالٰی کے نیک بندوں کوشفیع | 194         | نفاق کی ایک علامت                                                   |
| 299         | مانے میں فرق                                            | 213         | منا ففت کی علامات                                                   |
|             |                                                         | <b>4</b> 18 | قیامت کے دن کا فروں اور منافقوں کی رسوائی                           |
| 180         | آ ٹھ جنتوں کے اساء                                      |             | تفترير                                                              |
| 180         | جنت عدن اوراس کی نعمتیں                                 | 143         | تفریر ہے متعلق احادیث وآثار                                         |
| 246         | جنت اوراس کے لئے جان قربان کرنے والوں کی عظمت           | 144         | تقذیر کے بارے ہیں بحث کرنے سے بجیں                                  |
| 290         | ابلِ جنت کوشبیج اورحمه کاالهام ہوگا                     | 397         | ہر چیز کولو چ محفوظ میں لکھنے کی حکمت                               |
| 310         | جثت کے داعی                                             | 471         | تقديرِ مبرم سيمتعلق دومسائل                                         |
|             | اعمال اعمال                                             |             | عذابِالْبي                                                          |
| 243         | اعمال کے معاملے میں عقائد کی حیثیت                      | 33          | کوئی خودکواللہ تعالی کی پکڑسے باہر نہ جانے                          |
| 411         | نیک اعمال کے ذریعے دنیاطلب کرنے والوں کا انجام          |             | الله عَزُّوجَلَّ سِي عَافَلَ مُرويين والامال الله عَزَّوَجَلَّ كَا  |
| 414         | اعمال قبول ہونے کے لئے ایمان شرط ہے                     | 153         | عذاب ہے                                                             |
| <b>42</b> 2 | ا پنے اعمال کی فکر کرنے کی ترغیب                        | 224         | عذابِ قبر کا ثبوت<br>قیامت کے دن بعض مسلمانوں پر بھی عذابِ الٰہی کے |
|             | المناز تماز                                             |             | قیامت کے دن بعض مسلمانوں بربھی عذابِ الہی کے                        |

|   | 301         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                              |
|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------------------|
|   | مغم         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | مغ  | عنوان                                                                        |
|   | 149         | سرنے والے کی مثال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 150 | نماز میں ستی کرنا منافقوں کا طریقہ ہے                                        |
|   |             | تنگدلی سے راہِ خدا میں مال خرچ کرنا منافقوں کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | عنجد المنجد                                                                  |
|   | 150         | طريقه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 78  | مسجدیں آباد کرنے کے معنی                                                     |
|   | 263         | راہ خدامیں جہاد کرنے اور مال خرچ کرنے کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 79  | مسجدِ نبوی کی ابتدائی نزئین وآ رائش                                          |
|   |             | تركون المنظمة | 80  | مسجد تغمير کرنے کے فضائل                                                     |
|   | 115         | ز کو ة نه دینے کی وعیدیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100 | د نیا کھر کی مساجد میں مشر کوں کا دا خلہ ممنوع ہے                            |
|   | <b>15</b> 9 | مصارف زکوۃ کی تفصیل اوران ہے متعلق شرعی مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 236 | مسجدے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جاسکتا ہے                         |
|   |             | صدقہ کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 237 | فخروریا کاری کی نبیت سے مسجد تغمیر کرنے کی مذمت                              |
|   | 216         | صدقہ وصول کرنے والے کے لئے سنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 238 | مسجدِ نبوی کے 3 فضائل                                                        |
|   | 232         | اللّٰه تعالیٰ پا کیزه مال سے دیا گیاصد قد قبول فرما تاہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 239 | مسجدِ قبا کے 3 فضائل<br>م                                                    |
|   |             | روزه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | مال ورولت الم                                                                |
|   | 442         | عاشورہ کے روزے کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 112 | کنز کی وعبید می <sup>ن</sup> کون سا مال داخل ہے؟<br>۔                        |
|   |             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 113 | حس مال کوجمع کرنا بہتر ہے؟<br>۔                                              |
|   | 62          | چ اکبر کسے کہتے ہیں؟<br>مر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 153 | غافل مالىداركانجام                                                           |
|   |             | جہاداوراس کے نضائل سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     | اللَّهُ عَزُّوَ جَلَّ سِيعَا قُلَ مَردينِ والا مال اللَّهُ عَزَّوَ جَلَّ كُا |
|   | 40          | جهاً د کی ترغیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 153 | عذاب ہے                                                                      |
|   | 130         | حضرت ابوطكحه انصارى دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰءَنُهُ كَا شُوقِ جِهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | مال و دولت اورافرادی قوت کی زیادتی کامیابی ک                                 |
|   | 131         | مجاہدین کی مالی مد د کرنے کے دوفضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174 | علامت نبيس                                                                   |
|   | 135         | حضرت عمروبن جموح دَضِيَ اللّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَاجِدُ بهِ شَهِا دِت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     | الله تعالیٰ کی بارگاه میں مال کی مقدار نہیں بیکہ دل کا اخلاص                 |
|   | 148         | راہ خدامیں جہاد کرنے والے کے فضائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 191 | د یکھا جا تا ہے                                                              |
|   | 182         | دین کیلئے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے<br>۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 428 | مالداروں کوقریب کرنااورغریبوں کودور کرنا درست نہیں<br>پہر                    |
|   | 207         | صحابية كرام دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُم كَا حِذْبِهُ جِهَا و<br>سِي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | راهِ خداعَزَّوَ جَلِّ مِی خرج کرنا                                           |
|   | 245         | انجیل میں بھی مجامدین کی جزاء کا بیان ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |     | دکھاوے کے لئے اور اللّٰہ تعالٰی کی رضا کے لئے مال خرچ                        |
| 6 | وم.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     |                                                                              |

| مخد         | عنوان                                                                | صفحه | عنوان                                                     |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
|             | متفرق مسائل واحكام                                                   |      | اہِ خدامیں جہادکرنے اور نکالیف برداشت کرنے کے             |
| 13          | مال غنیمت کا حکم او <b>را</b> س کی تقسیم کا طریقه                    | 262  | نهاکل                                                     |
| 36          | كفاريط سيمتعلق3مسائل                                                 | 267  | لفارسے جنگ کرنے کے آواب                                   |
|             | کا فر ، فاسق اورمسلمان کے جنازے ہے متعلق چند                         |      | غزوات غزوات                                               |
| <b>19</b> 9 | نېمرغى مسائل<br>نېمرغى مسائل                                         | 92   | ز وهٔ حنین کا وا فعه<br>ز                                 |
| 260         | اجماع ججت ہے                                                         | 121  | زوهٔ تبوک کاواقعه                                         |
| 395         | تنہائی میں نظا ہونامنع ہے                                            |      | مال غنيرت الم                                             |
|             | واقعات المجاد                                                        | 12   | بيمت كى تعريف                                             |
| 98          | ہوازن قبیلے کے لوگوں کا قبولِ اسلام                                  | 13   | لِ غنیمت کی حلت اس امت کی خصوصیت ہے                       |
|             | مال جمع كرنے كاحكم اور مالدارصحابه كرام دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَي      | 13   | لِ غنیمت کا حکم اوراس کی نقشیم کا طریقه                   |
| 113         | عَنْهُم كے واقعات                                                    |      |                                                           |
| 121         | غزوهٔ تبوک کا دا قعه                                                 | 133  | ھوٹی قشم کھانا ہلا ک <b>ت</b> کا سبب ہے                   |
| 128         | حضرت عمر فاروق دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَي ثَمْنا            |      | عہد کی پابندی اور عہد تو ڑنے کی مذمت کے                   |
| 130         | حضرت ابوطلحه انصارى دَضِيَ اللَّهُ تَعَانَى عَنْهُ كَا شُوقِ جَهِا و | 30   | ہرشکنی کی مذمت                                            |
| 135         | حضرت عمروبن جموح دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنَّهُ كَاجِدْ به شهادت    | 32   | ہدیے متعلق اسلام کی عظیم تعلیم<br>                        |
| 146         | روئے زمین کاسب سے بڑاعبادت گزار                                      | 67   | ہدشکنی حرام ہے                                            |
| 153         | غافل ماليدار كانتجام                                                 | 296  | سلام کی کسی قطعی چیز پر کفار ہے معاہدہ نہیں ہوسکتا        |
| 272         | حضرت شبل دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَامْقَامَ                 |      | حلال وحرام                                                |
|             | حضرت عبدالله بن حُذاف رَضِيَ اللهُ يَعَالَى عَنْهُ كَي اسلام         | 341  | نی طرف سے حلال کوحرام سمجھنااللّٰہ تعالی پرافتراء ہے      |
| 506         | براستقامت                                                            |      | نضرت زكيخارَ ضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْها كوبر كفظول سے ياد |
| <b>52</b> 5 | حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامُ كَا خُوابِ                | 575  | کرنا خرام ہے                                              |
| 545         | ئو كرياں بيچنے والانو جوان<br>مر                                     |      | لواطت                                                     |

|        | 501 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | .65                                                                                          |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | مغم | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | صفحه | عنوان                                                                                        |
|        | 273 | کے حرص کی جھلک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 358  | حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةَ وَالسَّلَامِ كَالْمُخْتُصْرِتْعَارِفِ                           |
|        | 274 | امت کے د کھ درو سے خبر دار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | نضائل دمنا قب                                                                                |
|        |     | في كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل رحمت معلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلام                                                 |
|        | 275 | رواحادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      | حَصْرت موسى عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَواقْع مِين قُوم كَى                           |
|        |     | و منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع منابع من فن الله ومنابع من فن الله منابع من فن الله منابع | 366  | ذریت سے کون لوگ مراد ہیں؟                                                                    |
|        |     | وشان وشان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 425  | حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَام كَي عَمر                                            |
|        | 271 | حضونيا قدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كَافْضَل وَتُرفَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 519  | ''بوسف''نام رکھنے کی دجہ                                                                     |
|        |     | نْ كُرِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ كُونُ وَنَقْصال كَا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      | حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَوا فَعَ كُو                                     |
|        | 331 | اختیار ملاہے۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 523  | '' أَحْسَنَ الْقَصِّ ''فرمانے كى وجومات                                                      |
|        | 549 | تا جدارِرسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَلَّ شَاك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | انبياء كرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَاعْمُومي عَلْمُ مبارك علم                   |
|        |     | سيدالمرسلين صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللَّهِ وَ سَلَّمَ اور حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 542  | لدنی ہوتا ہے                                                                                 |
|        | 553 | لوسف عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَالسَّلامِ كَحْسَن عَيْل فَرقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | حضرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلُوةُ وَالسَّكَامِ كَل برأت كَ مزيد                                  |
|        |     | وصورا قدى مسلّى الله تعَالى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل رَضَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ كَل رَضَا اللهِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 551  | علامتیں                                                                                      |
|        |     | اللَّه تَعَالَى كَماتُهُ ثِي الرَّمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | انبياءِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلْوةُ وَالسَّلام وين ودنياكرازون                                 |
|        | 163 | کوراضی کرنے کی نبیت شرکتہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 570  | یے خبر دار ہوتے ہیں                                                                          |
|        | 216 | صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُم اور رضائے رسول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | و مشور پرنورصَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمَ |
|        |     | و مسلم کی اطاعت کی در اور محبت می در در محبت کی در                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      | احكام إنْرليت ني كريم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ اللهِ وَسَلَّمَ كَ                   |
|        |     | اورمحبت مراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 103  | سيرد بايل -                                                                                  |
|        |     | الله نَعَالَى اور نبي ركم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْدِوَ اللهِ وَسَلَّمَ تَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | ني مريم صَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ يُرا يُمان ندلا ناالله               |
|        | 87  | زیاده کسی کوعزیز نه رکھا جائے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 137  | تغالی کاانکار ہے۔                                                                            |
|        |     | تا جِدارِرسالت صَلَّى اللَّهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ سِيمُحِيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | فَيْ كُرِيمُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كُوسِلِي كَ بَعْير           |
|        | 88  | ر کھنے کا ثواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 215  | رضائے الٰہی کے حصول کی کوشش برکیا رہے۔                                                       |
| •<br>• | 90  | محبت رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ كَى عَلَامات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | امت كى بھلائى برشى كريم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِه وَسَلَّمَ                    |
| •      | 1   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | I    |                                                                                              |

**587** 

تفسيرصراط الجنائ

| مفحه          | عنوان                                         | صفحه           | عنوان                                                                                                                  |
|---------------|-----------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 349           | وِكْرام كِ فَضَائِل                           | ا اولياءَ      | صحابة كرام دِضُوَانُ اللَّهِ تعالى عَلَيْهِمُ ٱجُمَعِيْن اللَّهِ تعالى عَلَيْهِمُ ٱجُمَعِيْن اللَّهِ                   |
| +3            | سورتوں کا تعارف                               | 24             | مابه کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُم کے تو کل کی تعریف<br>مابه کرام دَضِیَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُم کے تو کل کی تعریف |
| 57            | توبه کا تعارف                                 | مره<br>44 سوره | نِ فاروق اعظم دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ                                                                          |
| 277           | بونس كا تعارف                                 | 54 سورة        | سار کے فضائل                                                                                                           |
| 388           | ہود کا تعارف                                  | 56 سورة        | اجرین <u>کے طب</u> قات                                                                                                 |
| 519           | بوسف كانتعارف                                 | سورة           | مرت ابوبكر صديق دَحِبَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَي خلافت كي                                                             |
|               | سور توں کے فضائل                              | 60             | رف اشاره                                                                                                               |
| 58            | توبه کے فضائل                                 | سورة           | جمع كرنے كائكم اور مالدار صحابة كرام دَضِيَ اللهُ تَعَالَيٰ                                                            |
| 277           | بینس کے بارے میں حدیث                         | 113 سورة       | قبہ کے واقعات<br>م                                                                                                     |
| 388           | ہود کے بارے میں احادیث                        | 126 سورة       | مرت ابوبكرصد بق رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَى فَصْلِت                                                                |
| <b>5</b> 19   | بوسف کے بارے میں احادیث                       | 128 سورة       | مْرِت عَمْرِ فَارُوقَ دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنُهُ كَي تَمْنَا                                                      |
|               | سورتوں کے مضامین                              | 194            | عرت ابوظيثمه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ كَا وَاقْعِم                                                              |
| 58            | تو بہ کے مضامین                               | 207 سورة       | نابة كرام دَضِى اللَّهُ يَعَالَى عَنْهُم كَاجِدْ بِرَجِهَا و                                                           |
| 278           | یونس کےمضامین                                 | 216 سورة       | نابةً كرام دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰءَنُهُم اوررضائے رسول                                                               |
| 389           | ہود کےمضامین                                  | 219 سورة       | ب صحابهُ كرام دَضِيَ اللَّهُ يَعَالَىٰءَنُهُم عا دل اور صَنَّى بين                                                     |
| <b>52</b> 0   | بوسف کےمضامین                                 | سورة           | مرتعبدالله بن مُذافه دَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَي اسلام                                                          |
|               | سیجیلی سورت کے ساتھو منا سبہ                  | 506            | استفقامت                                                                                                               |
| 59            | أنفال كے ساتھ مناسبت                          | سورهٔ          | تالعين كرام واولياتے عظام دَضِيَ اللَّهُ مَعَالَى عَنَّهُم                                                             |
| 278           | توبه کے ساتھ مناسبت                           | 107 سورة       | اءاوراولیاءی اطاعت الله تعالی کی اطاعت ہے                                                                              |
| 390           | بونس کے ساتھ مناسبت                           | 220 سورة       | بعی کی تعریف اوران کے فضائل                                                                                            |
| 520           | ہود کے ساتھ مناسبت                            | 272 سورة       | مْرِتْ بَكِي دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَامِقًام                                                              |
| سائل المجانجة | آیات سےمعلوم ہونے والے م                      | 344            | ى الله كى علامات                                                                                                       |
| واليمسائل 56  | "<br>وَأُولُواالْأُنْ مُحَامِر" سے معلوم ہونے | 346 آیت        | بياءِ کرام کی اقسام                                                                                                    |

| صفحه           | عنوان                                                               | صححه | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | آيت (هُوَالَّنِيِّ آمُسَلَ سَلَسَ سُوْلَهُ بِالْهُلْ عَوْدِينِ      |      | ۔<br>آیت' وَ اِنُ اَ حَکَّقِنَ <b>الْمُشَرِ کِیْنَ</b> ''سے معلوم ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 110            | الْحَقِّ "سے حاصل ہونے والی معلومات                                 | 66   | واليے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                | آیت' کوگان عرضاقریبا ''سے حاصل ہونے                                 | 154  | آیت و یک لفون بالله "سے معلوم ہونے والے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 132            | والى معلومات                                                        |      | آيت' وَمِنْهُمُ الَّذِينَ لِيُؤَذُّونَ النَّبِيُّ "عَمعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | آیت' اِن تُصِبِكَ حَسَنَةٌ ''سے حاصل ہونے                           | 162  | ہونے والے مسأئل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 142            | والى معلومات                                                        | 165  | آیت ' وَلَین سَا لَتُهُمْ ''سے معلوم ہونے والے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                | آيت "مَالَتْهُمُ اللهُ وَمَاسُولُهُ" سے حاصل ہونے                   |      | سورہ تو بہ کی آیت نمبر 66سے معلوم ہونے والا ایب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 157            | والى معلومات                                                        | 168  | ا چىم مىتتلە                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                | آیت ( لاتعَتْنِرُ رُواقَ لُ گَفَرْتُمْ بَعُنَ اِیْبَانِكُمْ "ے      | 203  | آیت ' اَعَدُ اللهُ لَهُمْ '' سے معلوم ہونے والے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 166            | حاصل ہونے والی معلومات                                              |      | آيت' مَن يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرِ" عِمعلوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | آيت فَاعَقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ "سحاصل                   | 215  | ہونے والے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 188            | ہونے والی معلومات                                                   |      | آيت ' وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُوْنَ لِيَنْفِرُوْ الْكَافَةُ ' ــــ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                | آيت ( اَلَّذِينَ يَكُورُونَ الْمُطَّوِعِينَ "عاصل                   | 266  | معلوم ہونے والے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191            | ہونے والی معلومات                                                   | 363  | سورہ یونس کی آیت نمبر 78 سے معلوم ہونے والے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                | آیت (ومِنْهُمْ مَّنْ بَسْتَمِعُونَ "عاصل مونے                       |      | آیت' وَلَقَنْ جَاءَتُ مُ سُلْنًا' سے معلوم ہونے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 326            | والى معلومات                                                        | 464  | والے مسائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | آيت واتُلُعَلَيْهِمْ نَبَائُوْجٍ "عاصل موني                         |      | آیات ہے حاصل ہونے والی معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 358            | والى معلومات                                                        |      | أَيتُ 'وَاعِلُوالَهُمُ مَّااسُتَطَعْتُمُ مِّنْ قُولًا "سے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                | آيت" وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوْسَى وَأَخِيْهِ أَنْ تَبُوًّا"          | 34   | حاصل ہونے والی معلو مات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 368            | سے حاصل ہونے والی معلومات                                           |      | آيت'' وَإِنَّ ثَكَنُّو ٓ الَّهِ مَا نَهُمٌ'' سے حاصل ہونے والی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                | آیت واشک دعلی فاکو بچم "سے حاصل مونے والی                           | 71   | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 370            | معلومات                                                             |      | آیت' کَقَدْ نَصَرَکُمُ اللهُ ''سے حاصل ہونے والی المعلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                | معلومات أيت "فَإِنْ تَوَلَّوُافَقَ ثُراً بُلَغْتُكُمُ" سے حاصل ہونے | 94   | معلومات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ) <sub>1</sub> |                                                                     | I    | ا المنان |

| مغم         | عنوان                                                            | صفحہ | عنوان                                                                           |
|-------------|------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 171         | ہرائی کا حکم دینااور بھلائی <u>سے نع</u> کرنا منافق کا کام ہے    | 455  | لى معلومات                                                                      |
| 178         | نیکی کا حکم دینے اور بُرا کی سے ننع کرنے کی ضرورت                |      | يت أَفْتُلُوا لِيُوسُفَ أَوِاطْرَحُولُ "سه حاصل                                 |
| 325         | نیکی کی دعوت دینے والے کونصیحت                                   | 531  | نے والی معلومات                                                                 |
| 359         | تبلیغ دین براجرت نه لی جائے                                      |      | انتحاد وتعاون                                                                   |
| <b>4</b> 50 | تبلیغ کے کام کسی لالج کے بغیر کئے جائیں                          | 20   | ملمان باجهی اختلاف سے بچیں اور اتحاد کاراسته اختیار کریں                        |
| 558         | قيد كى حالت ميں بھى تبليغ                                        | 38   | ملمانوں کی اجتماعیت کاسب سے بڑاذ ربعیہ                                          |
| 564         | تنبليغ میں الفاظ زم اور دلائل مضبوط استعال کرنے جا ہمکیں         | 53   | ملمانوں میں باہمی تعاون اور مدد کی ضرورت                                        |
|             | نتو کل اورشکر                                                    | 177  | ملمانوں کا اشحاد اورا تفاق                                                      |
| 24          | صحابة كرام دَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُم كِتُوكُل كَي تَعْرِيف    |      | علم و جہالت                                                                     |
| <b>4</b> 03 | یشنی کی خوشی منع اور شکر بیر کی خوشی عبادت ہے                    | 212  | مالت شدت بیدا کرتی ہے                                                           |
| 405         | نعمت ملنے پرشکر کرنے کی برکات                                    | 375  | ماللّٰه نغالیٰ کاعذاب اور حجاب بھی بن سکتاہے                                    |
| 571         | حفاظتی مدابیر کے طور پر کچھ بچا کررکھنا تو کل کے خلاف نہیں       |      | با عِكرام عَلَيْهِمُ الصَّلُوةُ وَالسَّلَامِ كَاعْمُومِي عُمْمُ مِبَارَكَ عُمْم |
|             | اخلاص                                                            | 542  | نی ہوتا ہے                                                                      |
|             | اللَّه نتعالَى كى بارگاه ميں مال كى مقدار نہيں بلكه دل كا اخلاَص |      | خواب                                                                            |
| 191         | د یکھا جا تا ہے                                                  | 525  | مرت بوسف عَلَيْهِ الصَّلْوةُ وَالسَّلَامُ كَا خُوابِ                            |
|             | معایب کی ایک                                                     | 526  | اب کس سے ہیان کرنا جائے؟                                                        |
| 269         | مومن ہرمصیبت کوعبرت کی نگاہ سے دیکھناہے                          | 560  | ا ب کے بارے میں نتین احادیث<br>                                                 |
| 293         | مصیبت اور راحت کے وقت ہمارا حال                                  | 561  | ا بوں کی تعبیر ہتانے کے آ داب<br>۔                                              |
| 306         | مصائب اور تکالیف میں کسے بکاراجائے                               |      | اب کی تعبیر ہیان کرنے والے مشہور علما اور تعبیر پر<br>م                         |
|             | مصیبت کے وقت اللّٰہ تعالٰی کو یا دکر نا اور خوشحالی میں اسے      | 562  | شمل کتابیں<br>سرور میں معالمیں میں اور      |
| 307         | مجھول جانا کا فروں کا طریق <i>تہ ہے</i><br>سرائی میں ا           |      | اب كى تعبير سے متعلق نبى اكرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَالِهِ          |
|             | مصیبت برصبر کرنے اور رضائے انہی پر راضی رہنے کے<br>6 فضائل       | 562  | ئَدَّهُ كالمعمول اور دوخوا بول كى تعبيريں                                       |

| صفحه     | عنوان                                                    | صفحه | عنوان                                                                                                                               |
|----------|----------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3        | وکھا وے کے لئے اور اللّٰہ نتعالیٰ کی رضا کے لئے مال خررہ |      |                                                                                                                                     |
| 149      | کرنے والے کی مثال                                        | 220  | بکی میں پہل کر نازیا وہ باعث فضیلت ہے                                                                                               |
| 237      | فخرِوریا کاری کی نبیت ہے مسجد تغمیر کرنے کی مذمتِ        | 393  | یک نیکی دوسری نیکی کی توفیق کا ذریعہ بنتی ہے                                                                                        |
|          | څود پيندې                                                | 512  | یمیاں صغیرہ گنا ہوں کے لئے کفارہ ہوتی ہیں                                                                                           |
| 94       | خود بیندی کے 6 اسباب اور ان کاعلاج                       |      | سچائی اور جھوٹ                                                                                                                      |
| 35<br>35 | وعا                                                      | 257  | ئى كى فضيلت اور جھوٹ كى مندمت<br>- يىلى كى فضيلت اور جھوٹ كى مندمت                                                                  |
| 371      | دعاً قبول ہونے میں تاخیر ہونا بھی حکمت ہے                |      | گناه گناه                                                                                                                           |
| 3        | وعائيں اور وظائف                                         | 343  | لَّه تعالی سے حیا کرتے ہوئے نا فرمانی سے بچنا جا ہے گے                                                                              |
| 276      | ا ہم کا مول ہے متعلق ایک وظیفہ                           |      | ک دامن رہنے اور قندرت کے باوجود گناہ ہے بیخے                                                                                        |
| 290      | نمازاور دعا قبول ہونے کا وظیفیہ                          | 545  | کے فضائل                                                                                                                            |
| 393      | تو ہاوراستغفار میں فرق اور وسعتِ رزق کے لئے بہتر عمل     |      | توبدواستنغفار                                                                                                                       |
| 440      | کشنی میں سوار ہونے کی دعا                                | 186  | فلبه کی توبه کیوں قبول نه هوئی                                                                                                      |
| 3        | متفرقات                                                  | 227  | ئنا ہوں برندامت بھی تو یہ ہے                                                                                                        |
| 27       | قوموں کے عروج وز وال ہے متعلق قانونِ الہی                | 230  | ر جرم کی تو بهایک جبیبی نهیں                                                                                                        |
| 28       | مردودوں اور مقبولوں کے واقعات پڑھنے کی ترغیب             |      | رعون كى توبدا ورحضرت بونس عَلَيْهِ الصَّالُوةُ وَ السَّلَام كَى                                                                     |
| 31       | ىمزاۇل كى حكمت                                           | 379  | وم کی تو به میں فرق                                                                                                                 |
| 35       | فتح ونصرت کی عظیم تدبیر                                  | 451  | سننغفار کی برکت<br>منتغفار کی برکت                                                                                                  |
| 37       | مد دِالْهِی کی صورتیں                                    |      |                                                                                                                                     |
| نے ا     | سورهٔ توبه کے شروع میں'' بیشیمالله''ندلکھے جانے          | 494  | ما كمول يوفع بيحت<br>المراكب والمراكب المراكب المرا |
| 57       | کی وجہ                                                   | 510  | ما کموں کے لئے نصبیحت<br>جو ایک میں ایک می                  |
| 73       | ايمان كامل كانقاضا!                                      |      | تکبراورریاکاری                                                                                                                      |
| 76       | نبیت درست رکھنا ضروری ہے                                 |      | کا فروں کی ریا کاری ،فخر وغروراور تکبر کے برے انجام                                                                                 |

| صفحه         | عنوان                                                                  | صفحہ | عنوان                                                     |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|
| 309          | و نیوی زندگی امیدوں کا سنر باغ ہے                                      | 138  | بہت ہی چیز وں کااعتبار قرائن ہے بھی ہوتاہے                |
| 338          | ویدون رمدن مشیرون مهر بربان به<br>شریعت ،طریقت اور حقیقت کی طرف اشار ه | 155  | نهن کی پیرمنعلق دواحادیث<br>فتنوں سے متعلق دواحادیث       |
| 399          | عرش یانی کے او پر ہونے کے معنی                                         | 187  | تغلبه کے نام سے متعلق ایک اہم وضاحت                       |
| 404          | مومن کی شان                                                            |      | اللَّه تعالىٰ ہے كئے ہوئے وعدوں ہے متعلق مسلمانوں كاحال   |
|              | آيت' ٱلَّذِيْنَ يَصُلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ "ك                     | 222  | صرف جگہ ہے کسی کے اچھایا براہونے کا فیصلہ بہیں کیا جاسکتا |
| 418          | مصداق لوگ                                                              | 242  | ہر جیکتی چیز سونانہیں ہوتی                                |
| 4 <b>4</b> 4 | نجات <i>کے اینس</i> بی قرابت کااعتبار                                  | 252  | صفت "اواه"اور دخلیم" کی خو بیاں                           |
| 464          | گائے کا گوشت سنتِ ابراہیمی کی نیت سے کھا ئیں                           | 252  | صفت''اواه''ادر''حلیم''کے فضائل                            |
| 486          | '' وَدُوْدٌ '' کامعنی و مفهوم                                          | 294  | سابقة قوموں کے جانشین                                     |
| 497          | سعاوت اور بدشختی کی علامات                                             | 300  | مذہبی اختلاف کی ابتداء کب ہوئی ؟                          |
|              | آيت القَدُكانَ فِي يُوسُفَ وَ اخْوَتِهِ "عِمْعَاق                      |      | دلیل کا جواب دیتے سے عاجز ہونے پرِلوگوں کومغالطے          |
| 529          | دو با تنیں                                                             | 302  | میں ڈ النااہلِ باطل کا طریقہ ہے                           |
| 549          | دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنے والے بچے                                |      | رحمت كوالله تعالى كى طرف منسوب كرنا اورآ فت كومنسوب       |
|              |                                                                        | 303  | نەكرنابارگا دەالهى كاايك ادب ہے                           |

حضرت عبدالله بن عمر ورَضِيّ اللهُ تعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، نبی اکرم صَلّی اللهٔ تَعَالی عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر ما یا الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر ما یا الله عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر ما یا الله عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر ما یا الله عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِے ارشا دفر ما یا الله عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ نِی اللهُ تَعَالَی عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَی عَنْهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ اللهُ تَعَالَمُ عَلَیْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ مَا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ مَا اللهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا '' قیامت اس وفت تک قائم نه ہوگی جب تک قرآن جہاں سے آیا تھا و ہیں لوٹ نہ جائے ۔عرش کے گر دقر آن کی ایسی مجنبها ہٹ ہوگی جیسی شہد کی کھی کی ہوتی ہے۔اللّٰہ تعالیٰ قرآن سے فرمائے گا'' تیرا کیا حال ہے۔قرآن عرض کر بے

## ٱلْحَمُدُ لِلْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ وَالصَّلَوةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَبِيدِ الْمُرْسَلِيْنَ أَمَّا بَعُدُ فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِي الرَّحِيْمِ وبِسُواللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ واللهِ الرَّحِيْمِ واللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ واللهِ الرَّعِيْمِ واللهِ الرَّحْنِ الرَّحِيْمِ واللهِ الرَّحْنِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْنِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّحْمُ اللهِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمِ واللهِ اللهِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمُ واللهِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمِ واللهِ المُؤْمِن الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمِ واللهِ الرَّعْمِ والمُ

# 

# ﴿ قرآنِ مجید کے ذریعے مسلمانوں کی سربلندی اور پستی

حضرت عمر فاروق دَخِيَ اللهُ تَعَالَى عَنهُ بِصروايت ب، تاجدار رسالت صلَّى الله تعالى عليه والهوسلَّم في ارشاد فرمايا: الله تعالى اس قرآن ك ذريع ملى الله تعالى اس قرآن ك ذريع مي الله قوموں كوسر بلندكر كا اور وكھ كويست كردے گا۔

(مسلم، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه... الخ، ص٧- ٤، الحديث: ٢٦٩ (٨١٧))

مفتی احمہ یارخان بیمی دُحیتة الله و تعالی علیه اس کی شرح میں فرماتے ہیں:

یعنی جو سلمان قرآن کریم کو میچ طرح جمیس، میچ طرح (اس پر) عمل کریں تو وہ
دنیا و آخرت میں بلند در ہے پائیں گے اور جو اس سے عافل رہیں، یاغلط طرح
سمجھیں، غلط طور پر عمل کریں وہ دنیا و آخرت میں ذلیل ہوں گے۔
(مراة المناج قرآن کے فضائل کا بیان، پہلی فسل، ۲۳۹۲، تحت الحدیث: ۲۰۱۱)





App Store









فیضان مدینه بمحلّه سوداگران ، پرانی سبزی منڈی ، باب المدینه (کراچی) UAN: +92 21 111 25 26 92 Call Center: +92 313 11 39 278

Web: www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net Email: feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net





